المام الجان على إن الوجران والجيس الفظاني ترمروش ملام مخالریافترش علی خودی ملام مخالریافترش علی خودی



BDF LE B Les Malle https://tame/tehqiqat al all sold with a Boll of the sold of the anchive org/details/ @zohaibhasanattani

ارویس کی طاری محلی گفوی ایرای بهانی

من في وريم Ph: 055 4237699 من في وريم وانواله ميلاد في مركلرد وي ورانواله

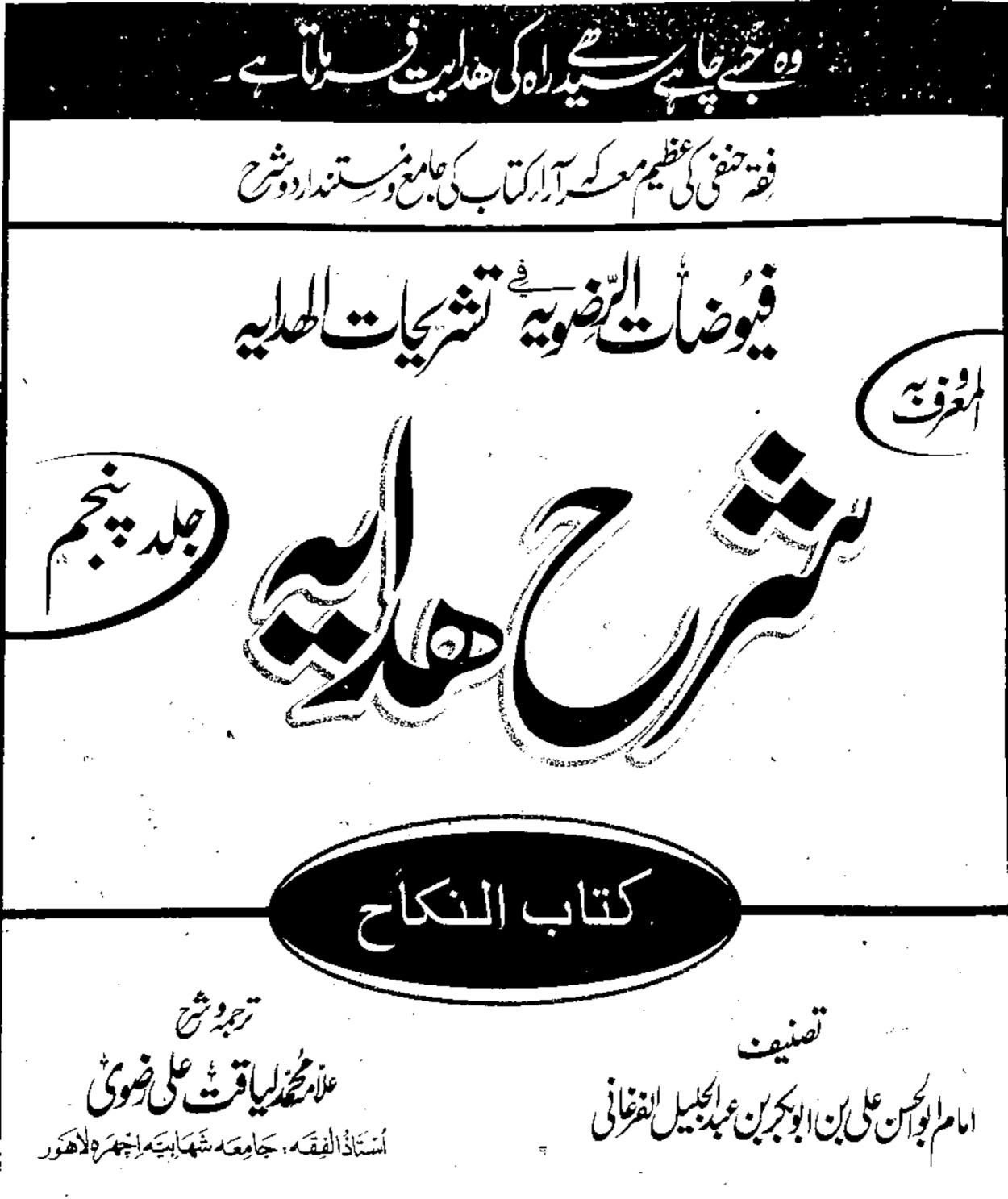



# Berick Delices

جمله هقوفتي ملكيستني كان ماث معفوظ هيس



| مک شبیرین                                 | باابتمام |
|-------------------------------------------|----------|
| ابريل 2012ء ارتعادی الاول 1433ھ           | بن شاعت  |
| اشتياق المشتاق پرنٹرلا مور                | طالع     |
| وزگر میک ر                                | كينزنگ   |
| اے ایعت ایس ایڈورٹائزر در<br>0322-7202212 | سرورق    |
| 4-11. 1-                                  | قيمت     |



### ضرورىالتماس

قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب ہے متن کا تھیے میں پوری کوشش کی ہے ہیں اوری کا بیس اوری کو گاہ کو اور اور ہو گاہ فیری کو سے ، تاہم پھر بھی آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کو آگاہ ضرور کریں تا کہ وہ درست کر دی جائے۔ ادارہ آپ کا بے حد شکر گزارہوگا۔

### ترتيب

| مقدمدرضوبير ۲۷                           |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                       | نكاح الاستبضاع                                                                |
| فقه حنى من ظاهرالفاظ حديث كي رعايت       | اجتامی تکاح                                                                   |
| فقد على كے تقدیری فقه ہونے كا التياز     | تكاح البغايا                                                                  |
| كتاب البنكاح                             | نکاح کرنے کامتحب طریقہ                                                        |
| ﴿یکآب نکاح کے بیان میں ہے ﴾              | متعیترکود کیفنے کی اباحث کابیان                                               |
| كتاب نكاح كي تفعي مطابقت كابيان          | منگیترکود کیمنے میں ندا بب اربعہ                                              |
| تكاح كالعبى مقبوم                        | تکاح کرتے والے کی فضیلت میں احادیث                                            |
| تعریف نکاح میں مذاہب اربعہ               | نكاح نه كرنے والے كى وعيد ميں احاديث                                          |
| قرآن کی روشنی میں نکاح کی اہمیت کابیان   | نكاح كے متعلق بعض غدا بب اورابلِ مغرب كافكار ٢٣١                              |
| احادیث کی روشنی میں نکاح کی اہمیت کابیان | تكاح كوريع فواتين براسلام كاحمانات                                            |
| الل نقد كزد يك تكاح كى الهميت كابيان     | جوانی کی حدیث نفتهی بیان                                                      |
| نکاح کی شرعی حیثیت کافعهی بیان:          | تبتل اختیار کرنے میں فقہ شافعی وخفی کا بیان                                   |
| لمت ابراهیمی میں نکاح کا طریقتہ          | ایجاب و تبول کے احکام کابیان                                                  |
| زمانة جابليت مين رائج شادي كي مختلف طريق | نکاح کیلئے میغہ ماضی کو تعین کرنے کابیان                                      |
| (۱)زواج البعولة                          | خبرے اقرارنکاح کاعدم اعتبار کابیان                                            |
| زواج البدل                               | ایجاب و قبول اوران کے تیج ہونے کی شرا لطا کابیانام                            |
| نكاح حتصه                                | شهادت نکاح میں نابینا ومعذوروں کا اعتبار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| l ·                                      | الل تشیع کے مزد کیک الفاظ نکاح کافقہی بیان                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | ایجاب وقبول کے صیغون کابیان                                                   |
|                                          | ایجاب وقبول کے صیغوں سے انعقاد نکاح کا بیان                                   |
| •                                        | ·                                                                             |

| نه مالکی کے مطابق اہل کتاب باندی سے عدم نکاح کا بیان ۱۲۵                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ل كراب عورتول يد نكاح كى اباحث كاسباب                                                                                                                                |
| ل كتابيه عناح كى اباحت من ما بب اربعه                                                                                                                                |
| وی عورت کے ساتھ تکاح کی ممانعت کابیان                                                                                                                                |
| ت پرست یا صافی عورت کے ساتھ نکاح کا تھم                                                                                                                              |
| ت برستوں ومشرکین نے نکاح کی ممانعت کابیان ۱۲۹                                                                                                                        |
| عالب احرام میں نکاح کرنے کافقہی بیان                                                                                                                                 |
| عالت احرام كالعبل غرابب اربعه                                                                                                                                        |
| مالت احرام كے تكاح من فقد فقى كى برترى كابيان                                                                                                                        |
| جب نفی الی چیز کی مبنس سے ہوقاعد وفقہید                                                                                                                              |
| مسلمان ماالل كتاب باندى سے نكاح كرنے كابيان باندى كوآ زاد                                                                                                            |
| كركے نكاح كرنے كى نعليات كابيان                                                                                                                                      |
| باعرى كے تكاح كے بعد آزاد سے تكاح كرنا ألى اللہ                                                                                                                      |
| غلامول سيمتعلق احكام نكاح                                                                                                                                            |
| بیوی و باندی کے ستر چمیانے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                              |
| آزاد بیوی کے ہوئے کنیزے نکاح کاظم ساا                                                                                                                                |
| آزادوباندی کونکاح میں جمع کرنے کی کراست کابیان ۱۳۸                                                                                                                   |
| آزاد دباندی کوجمع کرنے میں فقهی ندا بہب کابیان ۱۳۹۹<br>سر مراح میں میں میں میں استان کا بیان میں استان کا بیان میں استان کا بیان میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| کنیز بیوی کی موجودگی میں آزاد عورت ہے نکاح کا تھم ۱۳۹                                                                                                                |
| آ زادعورت سے نکاح کرنے کی اہمیت<br>مرحہ سرید مرسم سے مرجع                                                                                                            |
| نکاح کے بعد باندی کے پردے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                 |
| آ زاد بیوی کی عدت کے دوران کنیر سے نکاح کاتھم خاوند کے کمر                                                                                                           |
| عدت گزار نے میں ندا ہب اربعہ<br>سن دیورم کیلئے اور مدادی میں جان حکمہ انکار ان تشدین دیا ہے                                                                          |
| آ زادآ دی کیلئے چار بیو یوں سے نکاح کرنے کابیان تعدد از واج کے نامیان مسائل کابیان                                                                                   |
| ہے ہی مساس کا بیان مسلم کا انسان در ندایک ہی بیوی ۱۳۴۳ جارات انسان در ندایک ہی بیوی ۱۳۴۳                                                                             |
| عیار سے را مدین اور ال بسر طراحت اور جدید تجزیاتی افکار سرام                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                      |

| شعد کی حرمت کے دلائل کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | نكاح.          | ,11 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| ـ کی منیخ کابیان                                                 | جوازمته        | t   |
| شدكيلي حرمت متعدك بارے من احادیث ۱۷۸                             | بميشهامي       |     |
| عبدالله بنعباس رضى اللدعنه فيصحابه كرام رضى التدعنيم             |                | ļ   |
| ارجوع کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |                | ۱   |
| كا رئے ميں اہل تشيع و يهود كا طرز وطريقة                         |                |     |
| فت کے بارے میں فقہی بیان                                         |                |     |
| كے زد كي نكاح مؤفت كى اباً حت كابيان ١٨١                         | الم تشيع       |     |
| ین کے زویک اجرتی زنا پرعدم حد کابیان                             |                |     |
| میں دوخوا تین کے ساتھ نکاح کا تھم                                | ايكءقد         |     |
| تكاح بس جع كرنے كى ممانعت كے ذرائع ١٨٣                           | عورتو ں کو     |     |
| رجام کوجمع کرنے کافقہی مفہوم                                     | ذوات الا       |     |
| ت سی محص کی بیوی ہونے کا دعویٰ کردے ہم ۱۸                        | جبعورما        | ۱   |
| ى كے ظاہراو باطنا نفاذ كامطلب                                    | قضاء قاضى      | 1   |
| ) کے طاہراو ہا طنا نفاذ کی شرطیں                                 | قضاء قاصح      |     |
| سله کافعتهی مفهوم و حکم ۱۸۶                                      | الماك مرس      | 1   |
| ظاہر پڑمل کرنے میں قاعدہ تقہید                                   | احکام کے       | 1   |
| وه خیال جس کی غلطی ظاہر ہوجائے دہ قابل اعتبار                    | فأعده بهرد     |     |
| ΙΛΑ                                                              | فبيس بموتا.    |     |
| منول رسمول ہے پر ہیز کرنے کا بیان ۱۸۹                            | شادی کی قفا    | ۱ ۲ |
| ، الأولياء وَ الْأَكْفَاء                                        | ابَ فِر        | •   |
| ولایت نکاح وا کفاء کے بیان میں ہے کہ ۱۹۲                         | <b>∲ىي</b> ىإب | •   |
| اءوالا كفاء كي تقتهي مطابقت كابيان                               | ب الأوليا      | Ļ   |
| ح کافقهی مفهوم ۱۹۲<br>-                                          | لايت نكار      | وا  |
| يتعريف كابيان                                                    | ل تكاح كح      | وا  |
| بالغه کی اجازت نکاح کابیان                                       | زادعا قله      | ĩ   |
| کی ولایت میں فقہا و تابعین کے غدا ہب ۱۹۴                         | مقادتكاح       | ો   |
| -                                                                |                |     |

| 7   |                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| JI. | تعددازواج میں مغربی اخبارات سے تجزیه                        |
| 16  | تعدداز واج میں مغربی ماہرین کی آراء کابیان                  |
|     | غلام محص بیک وقت دو ہے زیادہ شادیاں نہیں کرسکتا ہے۔ تعد ،   |
| fe  | ازواج ہے امام شافعی کا حریت استدلال کرنا                    |
| 1   | چوهی بیوی کوطلاق دینے کے بعد نئی شادی کرنے کا بیان میں ہوہ  |
| 1   | چوهی کی عدت میں یا نجویں نکاح کی ممانعت کابیان میں ہے       |
|     | ز ناکے نتیج میں حاملہ ہونے دالی عورت سے شادی کا تھم 💎 😀 😀   |
| ١,  | زالی اورزانیہ کے نکاح کے بارے میں فقہی احکام                |
| ۱   | نکاح زانیہ کے بعدایاحت جماع کانقہی بیان                     |
|     | حاملہ قیدی عورت کے ساتھ شادی کا تھم                         |
|     | مبوت نسب سيم معلق فقهي تصريحات ١٩١                          |
|     | ثبوت نسب میں زانی سے عدم اختساب میں نعتہ فق                 |
|     | زانی کے بیچے کی نسبت صاحب فراش کی طرف ہونے میں              |
| \   | اجاعالا                                                     |
|     | ام ولد ہونے کی صورت میں ممانعت باندی کا تھم                 |
|     | ام ولد ہونے کی صورت میں شوت نسب کا بیان                     |
|     | موطوءه کنیزی شادی کسی اور کے ساتھ کرنے کا تھم ۱۹۳۰          |
|     | شریعت اسلامیہ کے مطابق استبرائے رحم کافقہی معنی ومغہوم ۱۲۴۷ |
| 1   | استبراء ہے متعلق فقهی احکام کابیان                          |
|     | لوتدُ لول كے ساتھ استبراء كے بغير جماع كرنے كى ممانعت ١٦٨   |
|     | بغیراستبراء کے جماع کرنے پروعید کابیان                      |
|     | زانية ورت كے ساتھ شادى كائتكم                               |
|     | تین حیض کے استبراء سے بل وطی کرنے کابیان ۱۲۹                |
|     | آزادوباندی کے اختلاف استبراء کابیان                         |
| ,   | وطی ہے متعلق اہاحت کا بیان اے ا                             |
| ,   | نگارچ متعہ کے بارے میں فقہی احکام<br>رقاعہ                  |
| ا , | الل تشیع کے فزد کی متعہ (بدکاری) کے احکام                   |
| ·   |                                                             |

| جب عورت میرمثل ہے کم مہر کے عوض میں شادی کر لے ۴۲۲                   |
|----------------------------------------------------------------------|
| جب نابالغ لڑی بالڑ کے کاباب مہر میں کی یا بیشی کردے ۲۲۲              |
| مہر میں کمی یازیادتی کرنے میں امام صاحب وصاحبین                      |
| كانتلاف                                                              |
| جب باپ نابالغ بیٹی یا بیٹے کی شادی غلام یا کنیر سے کروسے . ۲۲۵       |
| كفويه منتعلق فقهی جزئيات كابيان                                      |
| كفونكاح كير في فوائد واسباب                                          |
| فَصُلُّ فَى الْوَكَالَةِ بِالنِّنْكَاحِ وَغَيْرِهَا ٢٦٩              |
| ﴿ نِصَلَ نَكَاحِ مِينِ وَكَالِتَ وَغِيرِهَ كَ بِيانِ مِينِ ہِے ﴾ ٢٧٩ |
| ريات<br>وكالت به نكاح فصل كي فقهي مطابقت كابيان ٢٦٩                  |
| ایک ہی شخص سے مباشرا دروکیل ہونے کا تھیم ۲۲۹                         |
| و کالت نکاح کے جواز کافقہی بیان                                      |
| مؤكل ومؤكله كے نكاح وكالت كابيان                                     |
| قاعدہ و کالت ان چیز وں میں جائز ہے جہاں اصل موکل                     |
| کے بغیراس کام کامقصد بوراہوسکتاہے اے                                 |
| قاعده ہروہ فعل جس کا مقصداصل شخص یعنی موکل کے بغیر پورا              |
| نه و سکے                                                             |
| اعتاه:                                                               |
| آ قا کی اجازت کے بغیر غلام یا کنیز کے شادی کرنے کا تھم ۲۷۲           |
| متصرف کے اقرار میں فقد شافعی وحنفی کا اختلاف                         |
| ایجاب وقبول کی مجلس مختلف ہونے کا تھم                                |
| کورٹ میرج اورتحریر، انٹرنیٹ، ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعہ نکاح            |
| کے احکام عدالتی نکاح                                                 |
| تحریری نکاح کافقهی تھم                                               |
| ٹیلی فون کے ذریعہ نکاح کافقہی مفہوم                                  |
| دوفضولیوں یا ایک فضولی اور ایک اصیل کے عقد کرانے کابیان ۲۵۳          |
| وكالت نكاح مين شرا نطر جزوى كافقهي بيان أ ٢٠                         |
|                                                                      |

| ہل نشیع کے زور یک شوہر ٹانی کے آئے سے نکاح کا تھم ٢٣٢        |
|--------------------------------------------------------------|
| ورت کے باب اور بیٹے میں سے کون نکاح کروائے گا؟ ٢٣٢           |
| ص عورت کے اولیاء نے مختلف جگہ نکاح کرایا                     |
| مب برابر در ہے والے دو ولیوں نے دواشخاص سے                   |
| كاح كرويا                                                    |
| يَصُلُّ فِي الْكَفَادَةِ                                     |
| ( نیصل نکاح میں کفو کے بیان میں ہے ﴾                         |
| نه کو کو نصل کی فقهی مطابقت کابیان                           |
| نکاح میں کفو کے اعتبار کا بیان                               |
| نکاح کے کفومیں اتفاق مداہب اربعہ                             |
| كفأت من چير چيرول كاعتبار كابيان                             |
| عدم کفائت کے باوجود نکاح                                     |
| غیر کفؤیں نکاح کرنے والی عورت کابیان                         |
| غیر کفؤ میں ہونے والے نکاح میں فقہ نفی کی اختلافی روایات ۲۳۸ |
| الل تشیع کے زویک نکاح میں کفو کامفہوم                        |
| كفونكاح مين اعتبارنسب كابيان                                 |
| کفاً ت کے اعتبار میں فقہی اجماع کا بیان ۲۵۲                  |
| سیده کاغیرسیدے نکاح کافقهی مسکه                              |
| موالی کے کفونکاح ہونے کا فقہی بیان                           |
| دين داري ميس كفومونا ٢٥٧                                     |
| نكاح مين ديندارى كاتر فيح دين كايان                          |
| ال كاعتبار يكفوهون كابيان                                    |
| مال و پیشہ کے کفوہونے میں فقہی جزئیات                        |
| كفاءت كامدار عرف د نيوى يرب، قاعده نظهيه                     |
| خوشحالی کے اعتبار سے کفوہ و نے کابیان                        |
| كفأت مال وخوشحالي كافقهي مفهوم                               |
| منتے کے اعتبار سے کفوجو نے کابیان                            |

| / <sup>-</sup> |                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠,٠٠٠٠ ا       | عورت کا کم مبر پرراضی ہونے فقیل بیان                                                              |
|                | وس درجم مير ہوا ور صحبت سے پہلے طلاق دے دی جائے                                                   |
| rer            | محبت سے قبل طلاق وینے کی صورت میں مہر کابیان                                                      |
|                | وخول سے بل طلاق کی صورت میں مہر کے بارے میں                                                       |
|                | ا فقهی نداهب                                                                                      |
|                | شوہرا گرفوت ہوجائے توسطے کردہ مہر کا تھم                                                          |
|                | دخول ہے قبل طلاق کی صورت میں نصف مہر پر فقہاء کا اج                                               |
| r9A            | جب مهرند دینے کی شرط لگائی تو مبرمثلی ہوگا                                                        |
|                | مبر کے عدم ذکر کی صورت مثلی مبر کا فقہی بیان                                                      |
|                | دخول سے پہلے طلاق دینے میں سامان دینے کابیان                                                      |
|                | قبل از دخول طلاق کی صورت میں عورتوں پراحسان کا بیار                                               |
|                | وخول سے بل طلاق دیے برمبر میں فقہی ندا ہب                                                         |
|                | دخول سے پہلے طلاق دیسے میں عدم رجوع پراہل علم کا اتفا                                             |
| m.r.           | مطلق خلوت ہونے کے بعد مہر دینے میں ندا ہب اربعہ                                                   |
| ۳۰۳            | متاع عورت کافقهی مفهوم<br>پرین سرمز                                                               |
| mem 🔝          | میاں بیوی کامبر کی مخصوص مقدار پرراضی ہونے کا بیان<br>سرور سرور مانتہ                             |
| F.64           | آ ثار کے مطابق وفات خاوند سے سقو طرم ہر کا بیان                                                   |
| . ም•ዣ          | مہر کے عدم ذکر کے باوجود انعقاد نکاح کا تھم                                                       |
|                | عقد کے بعد مبر کے زیادہ کرنے کابیان<br>طبیعہ میں زیان فرکہ ایس میں                                |
| r•4            |                                                                                                   |
| T+4            | عورت کے مہر کے کچھ جھے کا معاف ہونا<br>تیمہ میں زیدہ کی بھی میں مام ایک شار میں کی اس سے ا        |
| •              | تهمت زوجه کی صورت میں انکه ثلاثه کے نز دیک انکال مهر<br>کا حکم خلید و صحیح کی صدرت میں میں میں ان |
|                | کا تھم خلوت میں صورت میں مہر کا بیان<br>خلوت میں آنے والے عوارض کا بیان                           |
| P+9            | خلوت صیحه کافقهی مغهوم                                                                            |
|                | خلوت صیحه کے موانع کافقہی بیان                                                                    |
|                | خلوت معجمہ میں عورت کے قول کا اعتبار کیا جائے گا                                                  |

تشريحات مداءء

| ۳۲۵             | نکاح کوئسی شرط سے مشروط کرنے میں غداہب اربعہ          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| ۳۳۵             | اگرشرط کے اختلاف کے ہمراہ مہر کی رقم مختلف ہو         |
| ۳۳۷             | تكاح مس اخراري بلدكى شرط من غداب اربعه                |
| ۳۳۸             | أكرمهر ميس غيرمتعين غلام كومقرر كياجائ                |
| rrq <u></u>     | غیر معین اشاره کی صورت میں مہر مثلی کابیان            |
| m//+            | اگرغیرموصوف جانورکومبرمقررکیا جائے                    |
| rri             | غیرمال چیز کے مهرند ہونے کافقهی بیان                  |
|                 | معاوضه بنننے والی چیز کے مہر ہونے میں شوافع واحناف کا |
| ۲۳۲             |                                                       |
|                 | اگر غیر موصوف کیڑے کو مہر مقرر کیا جائے               |
| -ምም             | اگرکوئی مسلمان شراب یا خزیر کومبرمقرر کرلے            |
| mh              |                                                       |
| reo             | مهر کوبدل کردینے کابیان                               |
| rra             | شراب یا خنز ریسے مہرنہ ہونے کی دلیل کا بیان           |
| ře1             | 1                                                     |
| rtA             | اشارہ اور نام دونوں ہوں تو کس کا اعتبار ہے            |
|                 | جب مشاراليه مين مهر بننے كى صلاحيت معدوم ہو           |
| ۵٠              | متعین غلاموں کے مہرہونے میں فقہاءاحناف کااختلاف       |
| اه              | •                                                     |
| Br.             | نکاح فاسدکو بیوع فاسدہ پر قیاس کرنے کا بیان           |
| التنارية        | تفریق زوجین کافقهی مفهوم                              |
| ٥٣              | زوجین میں تفریق کے فقہی اسباب                         |
|                 | نکاح فاسد کی خلوت صحیحہ ہے مہرکے عدم وجوب کابیان      |
| ۵۵              | عورت برعدت کی اوا میکی لازم ہونے کابیان               |
| ۲۵              | عدت شيمعني :                                          |
| ລາ              | عدت کی مدت :                                          |
| \.<br><b>∆1</b> | نکاح فاسد کی صحبت ہے حمل ہونے کا بیان                 |

| نکاح میں خیار عیب کے اعتبار میں فقہ شافعی وخفی کا اختلاف ۱۲۳۳ |
|---------------------------------------------------------------|
| مجبوب مخص کی خلوت کابیان ۱۳۳۳                                 |
| خصی ہونے کے عیب نکاح کابیان                                   |
| الل تشیع کے زو کی منتخ نکاح کے ذرائع واسباب ۱۹۳               |
| عورت پرعدت کی ادائیگی کے لازم ہونے کابیان سام                 |
| نابالغدى عدت مين فقهى احكام                                   |
| مطلقہ عورت کومتاع کی اوا میگی مستحب ہے                        |
| عدت والی کے نان ونفقہ کے فقہی احکام                           |
| نکارِح شغار کافقهی بیان                                       |
| نكاح شغار كے مبريس فقهي ندابب اربعه                           |
| شو ہر کی خدمت یا قرآن کی تعلیم کومبرمقرر کرنے کابیان ۱۹۹۳     |
| تعلیم قرآن کے مہر ہونے فقیمی ندا ہب اربعہ                     |
| آزادی کومبرقراردی میں فقتی تصریحات                            |
| آزادی کومبرمقرر کرنے کی کراہت میں بعض فقہی غراہب ۳۲۲          |
| قبولیت اسلام کوم برقر اردینے میں فقهی غدا بب                  |
| عورت كامبر قضے ميں لے كرشو ہركو ببدكرنے كابيان ٣٢١٠           |
| مبرشدہ مبرکی عدم واپسی کے فقہی احکام                          |
| الل تشع كزد يك مهر جبه كرنے كابيان                            |
| مهروصول کرنے بعداتی مقدار بہد کرنے کابیان                     |
| ہبہ شدہ مہرکے رجوع میں فقهی ندا ہب کابیان                     |
| عورت كامبدس باتى ما عده مهر قبضه ميس لين كابيان               |
| جرکاصورت میں ہبہ کے باطل ہونے کابیان                          |
| مهرسامان مبدكرنے كابيان                                       |
| يوى كے ذاتى تعرف ميں فعنى غدا بب اربعه                        |
| اگرمبرکوئی جانور پاسامان موجس کی ادا میگی ذہے میں ہو؟ ۳۳۳     |
| جب مبهرده مهركے بعد فریقین میں سے كوئی فوت موجائے ٣٣٧٧        |
| اگر مهر کی رقم کوکسی اور چیز کے ساتھ شروط کیا جائے ۳۳۴        |
| * ** · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |

| 1            | <del></del>                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| jørr         | مكاتب كے بدل تأبت كے فقهى احكام                                                                                                                                                                                            |
| ۳:۵          | باندى كااختيار عليك اضافه ملكيت مالك ب                                                                                                                                                                                     |
|              | الركنيرة قاكى اجازت كيغيرشادى كركاور بفرة زاد                                                                                                                                                                              |
| " ΜΔ         | نبوجائے؟                                                                                                                                                                                                                   |
| 1            | اؤن کے بغیر نکاح کرنے والی یا ندی کے معدوم اختیار میں                                                                                                                                                                      |
| / MIY        | ندانېبارىجەىنىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدى<br>ئىرانېپارىجىرىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتىنىدىنىيىتى |
|              | ۔<br>''کنیز کے مطے شدہ مہراوراس کے مہرِمثل میں فرق کا تھم .                                                                                                                                                                |
|              | مہر باندی ملکیت آقا ہوئے کا بیان                                                                                                                                                                                           |
| rız          | ين رفي                                                                                                                                                                                                                     |
|              | مهرشلی میں عقر کے اعتبار کافقهی بیان                                                                                                                                                                                       |
|              | ار میں رسے ہوئی ہی ۔۔۔۔۔<br>نکاح کے بعد کنیز کوخرید نے کافقہی بیان ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                  |
|              | اگر بیٹا اپی کنیز کی شادی اینے باپ کے ساتھ کردے؟                                                                                                                                                                           |
|              | منیزمنکوحهاب ہوئی تولژوم مہر میں فقد شافعی دشفی کا اختلا                                                                                                                                                                   |
| ,            | ا گرکوئی آ زادعورت اینے شوہر کی مالک بن جائے جوکوئی                                                                                                                                                                        |
| mrr          | روس کا غلام تھا؟                                                                                                                                                                                                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                            |
| - 74<br>- 13 | غَلَام ،ا فِی ما لَلہ کے حق میں اجنبی مرد کی طرح ہے<br>تحکیر کن کر بین میں میں درجہ نیست سے ذریعیت میں دورہ                                                                                                                |
|              | عنگم کنیز کی آزادی ہے نکاح شوہر کے فسادیس امام زفر<br>مردد تاری                                                                                                                                                            |
| irest        | كاختلاف سريد برم سري                                                                                                                                                                                                       |
| \            | ا گرعورت این شو ہرک آقا کوائے آزاد کرنے کے                                                                                                                                                                                 |
|              | ا کے کہ؟                                                                                                                                                                                                                   |
| rro 2        | مملوك خاوندوبيوى كوآ زادكرنا بهوتو يهلي خاوندكوآ زادكيام                                                                                                                                                                   |
|              | مبه کووایس لینے کے اعتبار کے سقوط کا بیان                                                                                                                                                                                  |
|              | بَابُ نِكَاجٍ اَهُلِ الشِّرُكِ                                                                                                                                                                                             |
|              | ﴿ يه باب شركين كناح كيان مي ب ﴾                                                                                                                                                                                            |
| PPZ          | اللشرك بي نكاح كي فقهي كي مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                    |
| PFZ          | اسلام اوررواداری                                                                                                                                                                                                           |
|              | کا فرخص کا گواہوں کے بغیر یاعدت کے دوران نکاح کر                                                                                                                                                                           |

| غلام آتا ک اجازت سے شادی کرے تومبر کیے ادا کیا جائے    |
|--------------------------------------------------------|
| r90"                                                   |
| مد براور مکاتب غلام خودمحنت کر کے مبرادا کریں مے 190   |
| ٠ مربرغلام كوفروخت كرنے كابيان                         |
| مد برغلام كى ملكيت من فقيرى تصريحات                    |
| آ قا کے کون سے الفاظ اجازت شار ہول مے؟                 |
| غلام کے نکاح کا آقا کی اجازت پرموتوف ہونے کا بیان ۲۹۷  |
| جب آقا كاعلم طلاق شرط رجوع كساته مو                    |
| آ قاك إجازت دين ك بعد نكام فاسدكر في كالحكم ٣٩٨.       |
| نکاح کے اختیار میں مولی کی سیت کا اعتبار               |
| مهرکی ادا میکی کیلئے غلام فروخت کرنے کابیان ۱۹۹        |
| ما ذون غلام كے نكاح كائتكم                             |
| ما وون غلام معمر قرض بوف كابيان                        |
| امير                                                   |
| باندى اورغلام كے نفقہ كے احكام ومسائل                  |
| کیاشادی میں غلام اور کنیز کی رضامندی شرط ہے؟ ۳۰۰۰      |
| ولى كى نكاح ميس جبرى ولايت كافقهي بيان                 |
| غلام کے جبر ک نکاح میں فقد شافعی و خفی کا اختلاف ٥٠٠٠  |
| اگر کوئی آقا کنیزی شادی کرنے کے بعدائے آل کرو، ہے؟ 40  |
| المستاخ أم ولد كے خون كابر كار بوتا                    |
| مقوله باندى كامبرآ قاكوند ملنے كابيان ٢٠٠٠             |
| کنیز کے ساتھ عزل کی اجازت کس سے لی جائے گی؟ کے پہم     |
| عرل کی اجازت کابیان                                    |
| باندی کے عزل کی اجازت میں نقبها واحناف کا اختلاف ۹ میم |
| آ زادی ہے ملنے والے اختیار میں نکاخ کا تھم             |
| بالدی کے آزادہونے پرضخ نکاح میں فقہی نداہب اربعہ ااس   |
| مان کاریکا                                             |

| \                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دارالاسلام میں ہجرت والی کی عدت فقہا واحناف کا اختلاف ایم                                                            |
| اگرمیاں ہوی میں ہے کوئی ایک مرتد ہوجائے؟                                                                             |
| مرتد كافقهي مغهوم                                                                                                    |
| خاوندیا بیوی کے ارتداد میں تفریق پر فقتی ندا ہب اربغہ ۱۹۵۳                                                           |
| اگرمیاں بوی ایک ساتھ مرتد ہونے کے بعد ایک ساتھ                                                                       |
| مسلمان بوجا كين؟                                                                                                     |
| مرتد كے تقرف كے موقع ف ہونے كافقهي بيان ٢٥٦                                                                          |
| ارتداد سے نکاح زوجین کے ابطال میں فقہاءاحناف کا                                                                      |
| اختلاف جبری شادی ہے متعلق فقہی احکام                                                                                 |
| بَابُ الْقَسِمِ                                                                                                      |
| ﴿ بيرباب ازواج كے درميان بارى تقسيم كرنے كے بيان                                                                     |
| من ← به                                                                                                              |
| از داج کے درمیان قسمت کے باب کی فقہی مطابقت کا بیان . ، ۴۵۸<br>سر د                                                  |
| کثیرازواج کے درمیان ہاہی تقشیم کرنے میں فقہی<br>ت                                                                    |
| تضریحات بیوبول کے درمیان تقسیم میں انصاف ۲۵۹                                                                         |
| ازواج کے درمیان تقرر ہاری میں فقہ خفی کے مطابق عدل<br>محلہ لام                                                       |
| کابیان<br>از واج کے حقوق میں عدل وانصاف کابیان                                                                       |
| ار دون کے مقوق میں عدل واقعیاف کا بیان                                                                               |
| بیان نی اور پرانی بیوی کے حقوق کیساں ہوں مے ۲۹۲س                                                                     |
| نیون کا مروبی می میرن میسان ہوں سے ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۹۶۳<br>نئ و پرانی زوجہ کی باری تقسیم میں فقہ شافعی و حفی کا استدلال ۱۹۳۳ |
| از داج میں عدم عدل کی بناء پر دعید کا بیان                                                                           |
| خاوند کا نفظه از واج میں تفریق کا اختیار                                                                             |
| آ زادعورت اور کنیز کے حقوق میں اختلاف                                                                                |
| آزاد وباندی کی باری کے فقہی احکام                                                                                    |
| سفر کے دوران تقسیم کا حکم ۲۲۰۸                                                                                       |
| ازواج کوسفر پر لے جانے میں تقتیم کا بیان                                                                             |

| نکاح کا قرکی عدم شهاوت کی صورت میں فقهی احکام                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بل كتاب عورتول ميه نكاح مين اجماع كابيان اسه                                                                                                 |
| بحوی مخض کا اپنی ماں یا بٹی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد                                                                                         |
| سلام قبول کرنا                                                                                                                               |
| مدت میں قبول اسلام پرخاوند کے حقدار نکاح ہونے میں                                                                                            |
| أدا سياد ليد                                                                                                                                 |
| نبول اسلام کے بعد محر مات ابد بیانکاح میں ہوں تفریق                                                                                          |
| كرانى جائے گی مرتد مخص كسى كے ساتھ شادى نہيں كرسكتا ١٣٣٦                                                                                     |
| مرتمہ سے نکاح کرنے کی ممانعت میں ندا ہب اربعہ ۲۳۳                                                                                            |
| برعقیده لوگول سے نکاح کی ممانعت کابیان                                                                                                       |
| اولا دوین میں کس کے تابع ہوگی؟                                                                                                               |
| خیرکی تابست کابیان                                                                                                                           |
| اگر عورت سلمان ہوجائے اوراس کاشو ہر غیر مسلم ہو؟ اس                                                                                          |
| غیر مسلم شوہر کے اسلام قبول نہ کرنے پر تفریق کا تھم ۱۳۴۱<br>م                                                                                |
| الل شرک سے نکاح کی حرمت کا بیان                                                                                                              |
| تفریق قاضی کے طلاق ہونے میں فقہاءاحناف کااختلاف ، ۴۳۴<br>رپید                                                                                |
| جب كوئى غورت دارالحرب مين مسلمان بوجائے؟                                                                                                     |
| عورت کے مذہب بدلنے میں عدم تفریق کابیان ۱۳۵۵                                                                                                 |
| عورت کےعدم قبول اسلام پر تفریق میں فقہ شافعی دخفی<br>                                                                                        |
| گافتلاف<br>مرسید                                                                                                                             |
| اگر کتابی عورت کاشو ہرمسلمان ہوجائے؟<br>السطان                                                                                               |
| علىحد حى كاسبب كيا موگا؟ دار كافرق يا قيد بهونا<br>برير برير                                                                                 |
| کا فرمیاں بیوی میں ہے کوئی ایک اسلام قبول کر لے نتوان دونوں<br>                                                                              |
| کا نکاح باتی رہتا ہے یانہیں؟<br>میں اس کر سے میں میں میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں |
| ر وجین میں ہے کسی ایک کے مسلمان ہونے پرتفریق میں<br>اور                                                                                      |
| نتهی نداهب<br>د مرحم سرحم از در میراند                                                                                                       |
| جب عورت ججرت کر کے اسلامی سلطنت میں آ جائے؟ ۴۵۰                                                                                              |

| نساعی بھائی کی بہن ہے اباحت نکاح کابیان ۱۹۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر ر                                           |
| ضاعت کا دودھ جب پانی میں مل جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ע                                             |
| تنلاط رضاعت کے فقہی مسائل کا بیان ۹۹۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1                                           |
| ر ارز وج بطوراستحسان سبب تفریق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1                                           |
| مول جمع میں حرمت رضاعت حرمت نسب کی طرح ہے ۴۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01                                            |
| وه کے کھانے میں ملنے سے عدم رضاعت ۹۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93                                            |
| سلاط طعام سے رضاعت میں فقہی اختلاف ۱۹۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱<                                            |
| وه كودوايل الم الم الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •                                           |
| مورتول کے دودھ ل جانے سے تھم رضاعت١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| ليب رضاعت من فعهاء احناف كالختلاف١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| نواری او کی کے دودھ سے رضاعت کا تھماون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| رت كمرنے كے بعداس كادود ه نكالنے كائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ş                                             |
| ت مرضعہ کے بعدوائے دورھ سے حرمت رضاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , وفا                                         |
| ى فقد شافعى وخفى كااختلاف م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>#</i>                                      |
| برضاعت كادوده هفنے كى ذريع پينج جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| والمساق أراب ومان المراب المرا |                                               |
| دے دورھ اتر نے سے عدم رضاعت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                             |
| رى كودوده من عدم رضاعت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كم                                            |
| ری کے دودھ ہے عدم رضاعت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کم<br>جد                                      |
| ری کے دودھ ہے عدم رضاعت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کم<br>جد<br>با?                               |
| ری کے دودھ ہے عدم رضاعت کابیان ۔۔۔۔ ۵۰۵ بروی ہے وی کی کودودھ پلادیا ۔۔۔۔ ۵۰۵ ۔۔۔ ۵۰۵ کابیان ۔۔۔۔ ۵۰۵ ۔۔۔ ۵۰۵ کی رضاعت از داج میں دونوں ہو یوں کی حرمت ۔۔۔ ۵۰۵ ۔۔۔ میں خواتین کی گوائی کابیان ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔  | بم<br>باج<br>رمن                              |
| ری کے دودھ ہے عدم رضاعت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کیم<br>باج<br>شها                             |
| ری کے دودھ ہے عدم رضاعت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کیم<br>باج<br>شها                             |
| ری کے دودھ ہے عدم رضاعت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کی<br>باج<br>شہا<br>تقان                      |
| ری کے دودھ ہے عدم رضاعت کابیان ۔۔۔۔ ۵۰۵ بروی ہے وی کی کودودھ پلادیا ۔۔۔۔ ۵۰۵ ۔۔۔ ۵۰۵ کابیان ۔۔۔۔ ۵۰۵ ۔۔۔ ۵۰۵ کی رضاعت از داج میں دونوں ہو یوں کی حرمت ۔۔۔ ۵۰۵ ۔۔۔ میں خواتین کی گوائی کابیان ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔ ۵۰۷ ۔  | کم<br>این این این این این این این این این این |

| ره     | سمی بوی کا اپنے حصے کواپی کسی سوکن کے لئے ہبر کرنا ۱۸ م                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زن     | ا چی باری ہبہ کرنے پرسلف وخلف کا اجماع                                                            |
| اد     | مسیارشادی ہے متعلق بعض فقہی جزئیات                                                                |
| اقر    | حق زوجیت ہبہ کرنے کی شرط پر رجوع میں مذاہب اربعہ ۳۷۴                                              |
| اص     | عِتَابُ الرَّضَاعِ                                                                                |
| 99     | ﴿ بِيكَابِ رَضَاعَت كے بيان ميں ہے ﴾                                                              |
| اد     | كتاب رضاعت كى فقىمى مطابقت كابيان ملاحم                                                           |
| ,<br>, | رضاعت كافقهي مفهوم مهريه                                                                          |
| ۶,,    |                                                                                                   |
| تغا    | احادیث کےمطابق رضاعت کابیان                                                                       |
| j.     | رضاعت کی تھوڑی اورز یا دہ مقدار کا تھم کیساں ہے 220 م                                             |
|        | دوده رضاعت کے تعین میں فقہی نداہب اربعہ ۲۷۸                                                       |
| , وفا  | تعدادر ضاعت من فقهي حنفي وشافعي كالختلاف ٨٧٨                                                      |
| ير     | پانچ مرتبدد دره پلانے کی رضاعت میں شخصیص وقیم ۸۷۴                                                 |
| جس     | رضاعت کی شرکل مدت کابیان                                                                          |
| 2/     | مت رضاعت من فقهی ندابهب اربعه                                                                     |
| بمر    | رضاعت کی شرق مرت کے بعد حرمت ٹابت نہیں ہوتی ۸۸۰                                                   |
| جس     | طلق مين دود هو النے ثيوت رضاعت مين فقهي مذاہب ۴۸۲                                                 |
| sa L   | برسه كيليخ عدم رضاعت مين جمهور فقنهاء وعلماء كالجماع ١٨١٠                                         |
| دضا    | حرمت رضاعت حرمت نسب کی طرح ہے                                                                     |
| شاه    | حرمت رضاعت کوحرمت نسب برقیای کرنے میں اصادیب میں 849                                              |
| تقاؤ   | جرمت رضاعت کے حرمت نب کی طرح ہونے میں                                                             |
| شہاد   | فقهی احکام                                                                                        |
| پوز،   | المن المفصل سے رمت متعلق ہوتی ہے                                                                  |
| اختيآ  | حرمت کے لب الفحل سے تعلق ہونے میں نقہ شافعی                                                       |
|        | جرمت رضاعت کے جرمت نسب کی طرح ہونے میں اور میں اور انتہادکام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|        | رضای بھائی کی بہن بھائی کی بہن کی طرح ہے ۔۔۔۔۔ ۲۹۲                                                |
|        |                                                                                                   |

### مقدمه رضويه

الحمدُ لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، وخلاصةَ الأولياء، الذين يدعو لهم ملائكة السماء، والسَّمَكُ في الماء، والطير في الهواء . والصلاة والسلام الأتمَّان الأعهمَّان على زُبدةِ خُلاصة الموجودات، وعُمدة سُلالة المشهودات، في الأصفياء الأزكياء، وعملي آلمه البطيبينَ الأطهارِ الأتقياء، وأصحابه الأبرار نجومِ الاقتداءِ والاهتداء اما بعد فيقول العبد الضعيف الى حرم ربه الباري محمد لياقت على الحنفي الرضوي البريلوي غفرله والوالديه، الساكن قرية سنتيكا من مضافات بهاولنگر اعلم أن الفقه أساس من سائر العلوم الدينية وأمور الدنياوية احرر شرح الهدايمه باسم "فيوضات الرضويه في تشريحات الهدايه" بتوفق الله تعالى و بوسيلة

# فقه حقى ميں ظاہرالفاظ حدیث کی رعایت

فقه حنى كى اكثر كتابول كى عربى عبارات جن كالممه احناف نے قرآن وسنت سے استدلال كيا ہے۔ ان سے الفاظ ميں قرآن وحدیث کے الفاظ کی رعایت ہے۔ جبکہ اس میں صاحب مداریکا مقام سب سے منفر دوبلند ہے کہ انہوں نے کثیر مقامات پراحادیث نبوی الله کے طاہری الفاظ کی رعایت کی ہے۔ ہم قار تین کے ذوق اور فقد علی کی اس چھوتی خصوصیت کے پیش نظر چندامثلہ قار کین

بتمام احناف اس بات پرمتفق ہیں کہ امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ کا فدہب یہ ہے کہ ضعیف اور مرسل حدیث رائے سے بہتر ہے، اس کے ہوتے ہوئے قیاس جائز نہیں ،حدیث رسول علیہ بران کی خاص توجہ ہونے کی دلیل میبھی ہے کہ انھوں نے احادیث مرسلہ پر عمل کرنے کورائے بڑمل کرنے سے مقدم رکھائے ، یہ بات ابن قیم جوزی اور دوسرے علماء سے بھی منقول ہے۔ (اعلام الموقعين ،ابن قيم جوزي)

(۱) حضرت امام اعظم امام ابوصنیفه علیه الرحمه نے نماز میں قبقیه سے وضوکوضروری قرار دیا ہے؛ حالانکہ اس بارے میں جوجدیث ہے وہ خبرِ واحدہے، حدیث میں ہے کہ قبقہہ ہے وضوا ورنماز دونوں فاسد ہوتے ہیں؛ جب کہ قیاس کا تقاضہ رہے کہ وضوء نہ تو ئے ، کیونکہ قہقہ میں نجاست کاخروج نہیں ہوتا کہوہ ناقض وضوہو ،لیکن احناف نے قیاس کواس خیر واحد کی وجہ سے جھوز

دیا،آپنگف کاارشادہ۔

"مَنْ كَانَ مِنْكُمُ قَهْقَهَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَّةَ".

رسنىن دارِقطىنى، كتابالطهارة،باب فِي مَارُوِى فِيمَنْ نَامَ قَاعِدًا وَقَائِمًا وَمُضَطَّحِعًا وَمَايَلُوَمُ فَاعِدًا وَقَائِمًا وَمُضَطَّحِعًا وَمَايَلُومُ مِنَ الطَّهَارَةِ فِي ذَلِك موقع وزارة الأوقاف المصرية)

جو مخص قبقہدلگائے اس کو حیاہتے کہ وضوا ورنماز دونوں کا اعادہ کرے۔

(٢) جب روزه واربعول كركها في ليتوام ابوهني في عليه الرحمد كهتة بين كهاس كاروزه بين تُوثَا ؛ كيونكم آ بِاللَّهِ كاارشاد به مَن أَكُل أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَكَل يُفُطِرُ فَإِنَّمَا هُوَرِزُق رَزَقَهُ اللَّهُ (سنن الترمذى ، كِتَاب الصَّوْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، بَاب مَا جَاء يَفِى الصَّائِمِ يَأْكُلُ أَوْ يَشُرَبُ السَّيَا، موقع الإسلام)

جو خص بھول کر کھائی لے وہ روز وافطار نہ کرے اس لئے کہ بیدوہ رزق ہے جواس کواللہ نے کھایا ہے۔

صدیث پاک میں روز ہ کی حالت میں بھول کر کھانے پینے کومعاف قرار دیا گیا ہے اور بیکہا گیا ہے کہ اس سے روز ہ ہیں ٹوشا، جب کہ قیاس کا تقاضایہ ہے کہ روز ۃ ٹوٹ جائے؛ کیونکہ مفسد صوم چیز یعنی کھا تا پینا پایا گیا؛ اگر چداس کاصدور بھول کر ہواہے، قیاس ہی کے مطابق امام مالک کا غذہب میہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؛ گرامام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس جگہ ندکورہ خبر واحد کی وجہ سے قیاس کوچھوڑ دیا۔

(۳)روز ہ دار کا اپنی کوشش ہے تے کرنارائے اور قیاس کی روسے مفسدِ صوم نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں اخراج (قے کرنا) پایا جار ہا ہے اور اندر داخل ہونانبیں پایا جار ہا ہے؛ جب کہ روز ہ داخل ہونے والی چیزوں (مثلاً کھانا بینا وغیرہ) سے ٹوشا ہے، خارج ہونے والی چیزوں (مثلاً پیشاب پا خانہ) ہے نہیں ٹوشا؛ کیکن حدیث میں صراحت ہے کہ اپنی کوشش ومن سے قے کرنا روزہ کوتو ڑ دیتا ہے؛ چنانچے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند آ پھائے کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آ پھائے کے فرمایا۔

"وَمَنْ اسْتَقَاء عَمْدًا فَلْيَقُضِ". (سنن الترمذى، كِتَاب الصَّوُمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابِ مَا جَاء وَيمَنُ اسْتَقَاء عَمُدًا،،شامله، موقع الإسلام) كَرْجُونُ السَّقَاء عَمُدًا،،شامله، موقع الإسلام) كَرْجُونُ الطوراراده قَى كر حوه روزه كي قضاء كر --

اس حدیث کی بناء پرامام ابوحنیفه نے رائے کو چھوڑ دیااور خیر واحد پرمل کیا۔

(۳) احناف کا کہنا ہے کہ اگر نماز کے دوران کی مصلی کوحدث لاحق ہوجائے تواس کے لیے جائز ہے کہ وہ صف سے نکل کر کسی قریبی جگہ پر جہاں پانی میسر ہو، وضو کرےاور واپس آ کر سابقہ افعال پر بنا کرے؛ جب کہ قیاس کا نقاضہ بیہ ہے کہ جائز نہ ہو اس لیے کہ دضو کے لیے جانا اور آنا ممل کثیر ہے اور دورانِ نماز ممل کثیر سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، لیکن احناف نے حدیث کی میہ سے اس قیاس کوچھوڑ دیا، حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ آ ہے تابیقے کا ارشاد ہے۔

"مَنْ أَصَابَهُ قَنَّىءٌ أَوْدُعَافٌ أَوْقَلَسٌ أَوْمَذُى فَلْيَنُصَرِفُ فَلْيَتَوَصَّا ثُنَّمَ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ 'وَهُوَفِى ذَلِكَ لَايَتَكَلَّمُ " . (سنن ابنِ ماجه، كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالشَّنَّةِ فِيهَا، بَاب مَاجَاءَ فِى الْبِنَاء ِعَلَى الصَّلَاةِ،،شامله، موقع الإسلام)

جس شخص کوتے یانکسیریامتلی یامذی دورانِ نمازنگل جائے تو وہ لوٹ کرازسرِ نووضوکر ہے؛ پھراسی نماز پر بنا کرے؛ درآ ل حالیکہاس سےاس دوران بات چیت کاصد در نہ ہوا ہو۔

(۵) قياس كا تقاضدتويہ ہے كہ توم بلاتفريق برحال ميں ناقض وضوبو؛ جيبا كہ ہے ہوتى ہوجانا برحال ميں ناقض وضو ہے ؛
كونكر نقض وضوكى علت دونوں ميں مشترك ہے ؛كيكن چونكہ نيند كم متعلق حديث ميں تفصيل آئى ہے كہ نم زميں قيام ، تعوداور ركوع وجودكى حالت ميں كوئك سوجائے تواس پروضولا زم نيس ، حضرت اين عباس رضى الله عنهمارسول الله الله علي سے روايت كرتے ہيں۔
"كَانَ يَسُحُدُ وَيَنَامُ وَيَنَفُحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى وَكَايَتَوَضَّا فَالَ فَقُلْتُ لَدُ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّا فَالَ فَقُلْتُ لَدُ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّا وَكَانَ يَسُحُدُ وَيَنَامُ وَيَنَفُحُ ثُمَّ يَقُومُ فَيْصَلِّى وَكَايَتَوَضَّا فَالَ فَقُلْتُ لَدُ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّا فَالَ وَقَلْدُ نِسُعَت فَقَالَ إِنَّ مَا الْمُوضُوء وَ مُحَلِى مَنْ نَامَ مُضْطَحِعًا ﴿ رسنس ابو داو د ، كِتَاب الطَّهَارَةِ ، بَاب فِي الْوُضُوء فِي النَّوْمِ ، ، شامله ، موقع الإسلام)

رسول التعلیق پرحالت سجدہ میں نیند کاغلبہ ہوتا اور آپ لمبے لمبے سانس لیتے؛ پھر آپ کھڑے ہوئے اور نمازادا کرتے اور وضونہ فرماتے ، میں نے آپ بلیق سے عرض کیا، آپ نے نمازادا کی اور وضونہیں کیا؛ در آنحالیکہ آپ سو گئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا وضواس مخص پر ہے جولیٹ کرسوجائے۔

اس ليے ہر نيندكوناتف وضوئيں قرارديا گيااور صديث پر ممل كرتے ہوئة قياس كوچھوڙ ديا گيا؛ چنانچ صاحب بدار فرماتے ہيں "وَالْبِاغْ مَاء حَدَثُ فِسَى الْأَحْوَالِ كُلَّهَا، وَهُ وَالْفِيَاسُ فِي النَّوْمِ إِلَّا أَنَّاعَرَفُنَاهُ بِالْأَثْرِ، \* وَالْبِاغْمَاء ' فَوْقَهُ فَلَائِقَاسَ عَلَيْدِ" (هدايه)

ہے ہوتی ہرحال میں ناتفن وضو ہے اور نیند کی بابت بھی قیاس یہی ہے کہ (وہ ہرحال میں ناقض وضوہو) گرنیند (میں تنصیل) کوہم نے حدیث سے معلوم کیا ہے اور افماء نیند سے بڑھ کربھی ہے ؛ اس لیے نیند کواغماء پر قیاس نہیں کیا جاسکا۔
(۱) اس طرح اگر کنوئیں میں نجاست گرجائے توازروئے قیاس اس میں دوصور تیں بنتی ہیں ، ایک توبید کہ نجاست نکال دیئے

کے باوجود بھی کنوال پاک نہ ہو! کیونکہ اس کی دیواروغیر ہر جونجاست گئی ہے،اس سے پاکیمکن نہیں ، دوسری صورت ہی کہ کنوئیں کا پانی جاری پانی کے حکم میں ہو کہ بھی نا پاک ہی نہ ہو!لیکن چونکہ کنوئیں کے بارے میں آٹارِصحابہ پائے جاتے ہیں ،حضرت عطاء بیان کرتے ہیں۔

"أَنَّ حَبَشِيًّا وَقَسَعَ فِى زَمْنَ مَ فَمَاتَ فَأَمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَنُزِحَ مَاؤُهَا فَجَعَلَ الْمَاء الآيُنْقَطِعُ، فَنَسَظُرَ فَسِإِذَا عَيْسَنٌ تَسَجُرِى مِسَنُ قِبَسِلِ الْسَحَبَجِرِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَسُبُكُمُ". (طحاوى، شرح معانى الآثار، شامله)

ایک جبتی بر زمزم میں گر کرمر گیا، عبداللہ بن زبیر ٹے کنوئیں کا پائی نکال دینے کا تھم دیا؛ چنانچہ کنوئیں کا پائی نکالا گیا، کیکن پائی برابر آتار ہا؛ پھر جب ابن زبیر ٹے دیکھا کہ چر اسود کی جانب سے ایک چشمہ بہدر ہاہے تو آپ نے فرمایا: جتنا پائی نکال دیاہوہ کافی ہے۔اور حضرت میسرہ کی روایت ہے۔

"أَنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه قَالَ فِي بِئْرٍ وَقَعَتْ فِيهَا فَأُرَةٌ فَمَاتَتُ . قَالَ يُنْزَحُ مَاؤُهَا"

(طحاوي، شرح معاني الآثار، شامله)

حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک ایسے کنوئیں کے بارے میں جس میں چوہا گرکر مرگیا تھا، فرمایا کہ اس کا پانی نکالا جائیگا۔ کنوئیں کے مسائل ان آثار برجنی ہیں اس لیے قیاس کوچھوڑ دیا گیا، چنانچہ صاحب ہدار فرماتے ہیں۔

"وَمَسَائِلُ الْآبَارِ مَيْنِيَّةٌ عَلَى اتَّبَاعِ الْآثَارِ دُونَ الْقِيَاسِ" ﴿ (هدايه)

اور كنوئيس كيتمام مسائل انباع آئار بريني بين ندكه قياس پر-

(۷) مئلہ محاذات میں قیاس کا تقاضہ تو بیہ ہے کہ مرد کی نماز بھی فاسد نہ ہو، جیسے عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی؛ کیونکہ محاذات کا تحقق دونوں سے ہوا ہے، ایک سے نہیں؛ لیکن چونکہ حدیث سے بیم نمہوم ہوتا ہیکہ مرد کی نماز فاسد ہوجاتی ہے، حضرت عبداللّٰدرضی اللّٰہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بھیلیے کا ارشاد ہے۔

"لِيَـلِيَـنِّـى مِنْكُمُ أُولُو الْأَحْكَامِ وَالنَّهَى" .(سنن الترسذى، كِتَاب الصَّلَاةِ، بَاب مَاجَاءَ لِيَلِيَنِّى مِنْكُمُ أُولُوالْأَحْكَامِ وَالنَّهَى، شامله، موقع الإسلام)

رسیبی ہے۔ محصہ سے قریب بالغ اور علمندلوگ کھڑے رہیں۔اس حدیث کی بناء پر قیاس کوچھوڑ دیا گیا ہے؛ چنانچہ صاحب ہدایہ فرماتے محصہ سے قریب بالغ اور علمندلوگ کھڑے رہیں۔اس حدیث کی بناء پر قیاس کوچھوڑ دیا گیا ہے؛ چنانچہ صاحب ہدایہ فرماتے

"وَإِنْ حَاذَتُهُ امْرَأَدٌ وَهُمَا مُشْتَرَكَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتُ صَلَاتُهُ إِنْ نَوَى الْإِمَامُ إمَامَتَهَا وَالْقِيَاسُ أَنْ لَاتَفُسُدَ وَهُوَقُولُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اغْتِبَارًا بِصَلَاتِهَا حَيْثُ كَاتَفُسُدُ، وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ مَارَوَيْنَاهُ وَأَنَّهُ مِنَ الْمَشَاهِيرِ"(هدايه)

اگرکوئی عورت مرد کے برابر کھڑی ہوگئی اس حال میں کہ دونوں ایک نماز میں مشترک ہوں تو مرد کی نماز فاسد ہوجائے گی؛ اگرامام نے عورت کی امامت کی نبیت کرلی، قیاس کا تقاضہ توبیہ کہ مرد کی نماز فاسد نہ ہواور یہی حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول بھی ہے ،عورت کی نماز پر قیاس کرتے ہوئے کہ عورت کی نماز فاسد نہیں ہوتی ، وجہ استحسان وہ حدیث ہے جوہم روایت کر چکے ہیں جو کہ احادیث مشہورہ میں سے ہے۔

(۸) امام عذر کی وجہ سے بیٹے کرنماز پڑھائے اور مقندی اس کے بیچھے کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھیں تو ان کی نماز ہوجائے گی، قیاس کا تقاضہ تو ہیہ ہے کہ مقتدی کی نماز نہ ہو؛ کیونکہ اس صورت میں مقتدی کی حالت امام کی حالت سے قوی ہے؛ لیکن چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام نے مرض الموت میں بیٹے کرنماز پڑھائی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ کے بیچھے کھڑے ہوکرنماز پڑھی تھی ،اس لیے قیاس کوچھوڑ کرحد ہیٹ پڑمل کیا گیا ،حدیث میں ہے: ،

"وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّى فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ".

(صحيح بخارى، كِتَاب الْأَذَانِ، بَاب إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُوْتَمَّ بِهِ، موقع الإسلام)

رول التَّالِيَّةُ نَ اليَّامِ مَن المُوت مِن بِيْ كُرنما ذَرِّ حَالَ حِنا نِي صاحب بِالدَرَمَةِ اللَّمَا يَحْرَر تِي بِي رول التَّالِيَّةُ فَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْقَائِمُ خَلَفَ الْقَاعِدِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ زَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَجُوذُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ لِقُوَّةٍ حَالِ الْفَائِمِ وَنَحُنُ تَرَكَنَاهُ بِالنَّصِّ، وَهُو مَارُوى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى آخِرَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَالْقَوْمُ خَلْفَهُ قِيَامٌ " (هدايه)

اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنے والا بیٹھ کر پڑھنے والے کے بیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، امام محمہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیہ جائز نہیں ہے اور قیاس کا نقاضہ بھی یہی ہے؛ کیونکہ قائم کا حال قاعدہ سے توی ہے؛ لیکن ہم نے قیاس کوصدیث کی ہوجہ سے ترک کر دیا اور وہ حدیث بیہے کہ نمی علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے آخری نماز بیٹھ کر پڑھی، جب کہ صحابہ کرام آتا ہے کے بیچھے کھڑے تھے۔

(9) اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے؛ اگر کسی نے روزے کے بغیراعتکاف واجب کیا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، قیال کا تقاف قول ہے؛ کیونکہ روزہ کی شرط نہ لگائی جائے؛ جیسا کہ امام شافعی کا قول ہے؛ کیونکہ روزہ مستقل عباوت ہے؛ اگر اسے دوسری عبادت کے لیے شرط قرار دیں تو لازم آئے گا کہ بیستقل عبادت نہرہے؛ کیکن چونکہ حدیث میں ہے کہ روزہ کے بغیراعتکاف نہیں ہوتا، حضرت عاکشہ ضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضورت کیا ارشادے۔

"لااَعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيامٍ" (سنن دارِ قطنی الصیام، شامله، موقع الإسلام) "كدروزه كے بغیراعتکاف نہیں ہوتا۔اس لیے قیاس کوچھوڑ کرحدیث پڑمل کیا گیا،صاحب ہدایت تر برکرتے ہیں۔ "وَالْصَّوُمُ مِنْ شَرُطِهِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَالنَّيَّةُ شَرُطٌ فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، هُوَيَقُولُ : إِنَّ الْحَسَوْمَ عِبَادَةٌ وَهُوَأَصْلُ بِنَفْسِهِ فَلاَيَكُونُ شَرِّطًا لِغَيْرِهِ. وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ هُوَيَقُولُ : إِنَّ الْحَسَوْمَ عِبَادَةٌ وَهُوَأَصْلُ بِنَفْسِهِ فَلاَيَكُونُ شَرِّطًا لِغَيْرِهِ. وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ النَّصَّ الْمَنْقُولِ غَيْرُ الْحَسَلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا اعْتِكَافَ إِلَا بِالصَّوْمِ) وَالْفِيَاسُ فِي مُقَابِلَةِ النَّصِّ الْمَنْقُولِ غَيْرُ مَقَابِلَةِ النَّصِّ الْمَنْقُولِ غَيْرُ مَقَبُولَ" . (هذايه)

روز داستگاف داجب کی شرط ہے ہمارے مزدیک ، بخلاف امام شافعی علیہ الرحمہ کے ، وہ فرماتے ہیں کدروز ہ چونکہ سنقل خود ایک عبادت ہے ، اس کے نیس دوسری عبادت کی شرط نہیں بن سکت ، ہماری دلیل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بیفر مان ہے کہ روز ہ کے بغیراعت کا ف نہیں ، وتا اور منقول حدیث کے مقابلہ میں قیاس نہیں کیا جاتا۔

یہ چندمسائل ہیں بونقل کیئے گئے ہیں،ان جیسے پینکڑ وں مسائل ہیں،جن میں قیاس کوچھوڑ کرحدیث پڑمل کیا گیا ہے؛ لہٰذا یہ پات واضح ہوجاتی ہے کہ احناف کے متعلق سے بات بے پر کی اڑائی گئی ہے کہ احناف حدیث کوچھوڑ کر قیاس ورائے اورامام ابوحنیفہ "کے اقوال پڑمل کرتے ہیں؛ حالانکہ جس قدرحدیث پراحناف ممل کرتے ہیں کوئی اور نہیں کرتا،احناف کے یہاں حدیث موقوف بھی ججت ہے،حدیث مرسل بھی ججت ہے۔

### فقه منى كيلئة تقذيري فقه بهونے كاامتياز

فقہ تقدیری کے بارے میں فقہاء عراق اور فقہاء تجاز کے نقطہ نظر کا فرق اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے جسے خطیب بغدادی نے فقل کیا ہے کہ حضرت قادہ جب کوفہ تنٹریف لائے تو غائب شخص کی بیوی اور اس کے مہر کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور قبادہ

ان تفسیلات سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ فقہ فی کی مقبولیت اوراس کے شیوع کی اصل وجہ اس کی یہی خصوصیات ہیں یعنی
توازن واعتدال ہضرورت انسانی کی رعایت ،نصوص ومصالح کی باہم تطبیق ،شریعت کی روح اور مقصد کی رعایت اور ظاہر پر جمود ب
جاسے گریز ،اقلیت کے ساتھ منصفانہ رویہ شخصی آزادی کا احترام اور تقاضائے تدن سے زیادہ مطابقت اور ہم آ ہنگی ہے اور بالخصوص
ایک ترتی یافتہ تدن کا ساتھ و سینے کی صلاحیت ایسی بات ہے جس نے بجاطور پر خطہ مشرق کو جو بمقابلہ دوسر سے علاقوں کے زیادہ متمدن اور تہذیب آشنا تھا،فقہ خفی پر فریفتہ کردیا۔

اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعاہے کہ وہ فقہاءاحناف جواس دار فناہے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔اوران کے بیان کر دہ فقہی اصول وقواعد کوہمیں سمجھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔اوران اصولوں پر نتیمی جزئیات اور نت نئے پیدا ہونے والے مسائل کو بچے طور پر انطباق کی ہمت عطا فرمائے۔

اوراس کے ساتھ میں بیضرور دعا کروں گا کہ اللہ تعالی دور حاضر کے مفتیان کرام کواسلاف فقہاء کے نقش قدم پر چل کرفتہی جزئیات کول کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

اورالله تعالی جمارے علیاء وفقهاء کونت نے اٹھنے والے نتوں اور گراہ کن کی بیخ کئی کی توفیق بخشے۔ کیونکہ منصب افتاء جس طرح نازک منصب ہے۔ جبکہ دور حاضر میں جمارے میڈیا کے طرح نازک منصب ہے۔ جبکہ دور حاضر میں جمارے میڈیا کے ذریعے نام نہا دیگراہ سکا کہ بھی درجہ اجتماد پر فائض ہونے کی جسارتیں کرتے رہتے ہیں حالانکہ ان کی گمرابی اہل علم پرواضح ہے جماری دعا ہے کہ الله تعالی جماری قوم اہل علم کی قدر دو پہچان نصیب فرمائے۔ اور گمراہ کن عناصرے شرمخفوظ فرمائے۔ امیس ،بعداہ النہ الکریم شیط و علی آله و اصحابه اجمعین،

محمد لیاقت علی رضوی جك سنتیكا تحصیل وضلع بهاولنگر

# کتاك التي التي اح

# ﴿ بِيكَابِ نَكَاحَ كِيانِ مِينِ ہِے ﴾

# كتاب نكاح كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ محمد بن محمود البابر تی حنفی مایدالرحمہ لکھتے ہیں۔مصنف جب عبادات سے فارغ ہوئے ہیں تو انہوں نے معاملات کوشروع کیا ہے۔اورمعاملات میں سب سے پہلے انہوں نے کتاب النکاح سے آغاز کیا ہے کیونکہ دین ودنیا کی بہت ہے مصالح اس ہے متعلق ہیں۔اور جو شخص نکاح سے احراش کر ہے اس کیلئے وعیر ذکر ہوئی ہے اور تکاح کی طرف رغبت میں آثار ذکر کیے گئے ہیں۔اور نکاح کائلم بداتفاق احکام شرعید میں سے ئے۔اور نکاح کی طرف بلانے کا تھم شریعت بھل اور طبیعت کی طرف سے منسلک ہے يبهرهال دوآمي شرعيه كتاب وسنت اوراجماع ظاهرين \_(عناميشرح الهدامية به بهن بهامو، بيروت)

علامه ابن بهام حنى على الرحمه لكھتے ہيں۔ نكاح كے لغوى معنى ہيں جمع كرناليكن اس لفظ كااطلاق مجامعت كرنے اور عقد كے معنى پر بھی ہوتا ہے کیونکہ مجامع ت اور عقد دونوں ہی میں جمع ہونا اور ملنا پایا جاتا ہے لہذا اصول فقہ میں نکاح کے بہی معنی یعنی جمع ہونا بمعنی ىجامعت كرنامرادلينا پائے بشرطيكه ايسا كوئى قريندند ہوجواس معنى كےخلاف دلالت كرتا ہو۔

علاء فقد کی اصطلاح میں نکاح اس خاص عقد ومعاہدہ کو کہتے ہیں جومرد وعورت کے درمیان ہوتا ہے اور جس سے دونول کے درمیان زوجیت کا تعلق پیدا ہوجا تا ہے۔ نکاح کا لغوی معنی جمع کرنا اور ملانا ہے۔ جیسے عربی کی ضرب المثل ہے انكحنا الفرى فسنوي

یعنی ہم نے مذکر نیل گائے اور مؤنث نیل گائے کا ملاپ کرا دیا ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوتا ہ۔ بیضرب المثل ان لوگوں کے لئے بیان کی جاتی ہے جو کسی معاسلے پر استھے ہوجا کیں اور انہیں پیمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟

لفظ " نكاح" ، وطى كرنے كے ليے استعمال ہوتا ہے كيونكه اس ميں " ملانے" كامفہوم پايا جاتا ہے۔ البية مجازى طور پر بیلفظ''عقد''کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔لفظ نکاح عقد کے معنی میں استعمال ہونے کی مثال قرآن میں بیہ ہے:

"فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ" (النساء: ٢٥)

"لیمی تم ان خواتین کے گھر والوں کی اجازت ہے ان کے ساتھ عقدِ نکاح کرؤ' ۔لفظ نکاح کے وطی کے معنی میں استعال ہونے کی مثال قرآن میں پیہے۔

حُتی اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ (النساء: ۱) ''یہاں تک کہ دہ لوگ نکاح (کی عمر) تک پہنچ جائیں'۔ یہاں اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ نکاح سے مرادوطی

علامه بدرالدين عيني حنفي عليه الرحمه لكصته بين: "شرح اسبيجابي" مين به بات تحرير ب- لغت مين نكاح كامطلب مطلق جمع (انتصے کرنا) ہے۔ جبکہ شریعت میں مخصوص شرا لط کے ہمراہ کیا جانے والاعقد' نکاح'' کہلاتا ہے۔

(البنائيةشرح الهدامية، ج٥، صسو، حقانيه ملتان)

فخرالاسلام فرماتے ہیں: نکاح 'شرعی عقد کو کہتے ہیں اوراس کے ذریعے وطی مراد لی جاتی ہے۔ زیادہ بچے رائے ہیہے اس سے مراد حقیقت میں وطی ہوتی ہے کیونکہ وطی کرنے میں ضم کرنے کامفہوم حقیقت کے اعتبار سے پایا جاتا ہے جبکہ مجازی طور پُراس سے مرادعقد ہوگا۔ نکاح ہے مرادحقیقت میںعقد نہیں لیا جاسکتا کیونکہ اس صورت میں لفظ نکاح کو دطی اورعقد دونوں معانی کے لیے مشترک ماننا پڑے گا'اور بیہ بات اصل کے خلاف ہے۔

تعریف نکاح میں مداہب اربعہ

علامه *عبدالرحمٰ*ن جزیری علیه الرحمه لکھتے ہیں ۔ فقہاءاحناف میں بعض فقہاءنے کہا ہے کہا کی خص کوسی کی ذات سے حصول نفع کا مالک بنادینا ہے۔ اوراس کا مطلب میہ ہے کہ اس سے وہ خاص شخص صرف مخصوص عضو سے نفع حاصل کرنے کاحق رکھتا ہے۔ بعض فقہاء احناف نے بیلکھا ہے کہ سی تخص کو ملکہ متعہ کا مالک بنا دینا نکاح ہے۔ جبکہ بعض نے کہا ہے کہ نکاح صرف عضو

خاص نہیں بلکہ جسم کے تمام اعضاء ہے تفع حاصل کرنے کیلئے ہے۔

فقہا مشوافع میں بعض نے نکاح کی تعریف یوں کی ہے کہ تکاح ایک معاملہ ہے جس میں نکاح یا تزوج کیا اس کے ہم معنی لفظ کو استعال کیا جاتا ہے۔ تا کہ اس سے مباشرت کی ملکیت حاصل ہواورغرض اس سے بیہ ہوتی ہے کہ ایک شخص لذت معلومہ سے نفع

فقہاء مالکیہ سے بین کہ نکاح ایک محض جنس لذت کیلئے ایک معاملہ ہے جوحصول لذت سے پہلے گواہوں کی موجودگی میں کیا ا جاتا ہے۔اوراس کام کی قیمت واجب الادانہیں ہوتی۔

فقہاء حنابلہ کہتے ہیں کہ نگاح منفعت استمتاع کیلئے ایک معاملہ ہے جس میں انکاح یا تزویج کالفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اورا استمتاع ہے مراد فقہاء نے بیر بیان کی ہے کہ مرد کا خود نفع حاصل کرنا ہے۔ ( مذاہب اربعہ، ج مہ، ص م، اوقاف پنجاب )

قرآن كى روشنى ميں نكاح كى اہميت كابيان

(١) وَ إِنْ خِفْتُمُ آلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِي فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْني وَثُلَّ

وَرُبِكَ فَاِنْ خِفْتُمْ آلَا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ آيُمَانُكُمْ ذَلِكَ آذُنَى آلَا تَعُولُوا (النساء ٣)

اوراگرتمہیں اندیشہ ہوکہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو تکاح میں لاؤ جوعور تیں تہمیں خوش آئیں دو، دو اور تین اور چار، چار پھراگرڈ روکہ دوبیبیوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرویا کنیزیں جن ایے تم مالک ہوبیاس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ (کنز الایمان)

(٢) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنُ قَبُلِ آنُ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ أَوْرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَيَصْفُ مَا فَرَضَتُمُ اللَّهُ وَ إِنْ طَلَّقُولُ اللَّهُ مِن قَبُلِ آنُ تَمَسُّوهُ النِّكَالِمِ وَ آنُ تَعُفُوا اَقُرَبُ لِلتَّقُولِى وَلَا تَنْسَوُا اللَّهَ مِن اللَّهُ مِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة (٣٣٥))

اوراگرتم نے عورتوں کو بے چھوئے طلاق دے دی اوران کے لئے بچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا کھراتھا اس کا آ دھا واجب ہے گریہ کہ عورتیں بچھ چھوڑ دیں۔ یاوہ زیادہ دے۔ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اورائے مردوتم ہارازیادہ دینا پر ہیزگاری سے نزدیک ترہے اور آپس میں ایک دوسرے پراحسان کو بھلانہ دو بیشک اللہ تمہارے کام دیکھ رہاہے۔

(٣) وَابْتَلُوا الْيَتَمَى حَتَى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ انَسْتُمْ مَنْهُمْ رُشَدًا فَادْفَعُوّا النَهِمُ الْمُوا الْمُوالُهُمْ وَالْمُنْ مَنْهُمْ رُشَدًا فَادْفَعُوّا النَهِمُ الْمُوالُهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَيَدًا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَيْدًا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَيْدًا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَيْدًا فَلْيَالُهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ فَيَدَّرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُم اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا وَالنساء ٢)

اور بیموں کوآ زماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں تواگرتم ان کی سمجھٹھیک دیکھوتو ان کے مال انہیں سپر د کر دواور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کراوراس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہوجا کیں اور جسے حاجت نہ ہووہ بچتار ہے اور جوحاجت مند ہووہ بفتر رمناسب کھائے پھر جب تم ان کے مال انہیں سپر دکر وتو ان پر گواہ کرلواور اللٹہ کافی ہے حساب لینے کو۔

## احادیث کی روشن میں نکاح کی اہمیت کا بیان

(۱) امام ترندی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے اس کے دین اس کے مال اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے لبنداتم دیندارعورت کو نکاح کے لیے اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ تمہار بے دونوں ہاتھ خاک آلودہ ہول۔ اس باب میں عوف بن مالک، عائشہ عبداللہ بن ہم ،اور ابوسعید سے بھی روایت ہے کہ حدیث جابر حسن سیجے ہے۔ (جامع ترندی، قم الحدیث، ۲ کے ۱۰، مرفوع) (۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کے لئے عورت کی جار ہا تمیں دیکھی جاتی میں مال ،نسب ،خوبصورتی ، وین ، شخصے ویندار کو حاصل کرنا جاہئے (اگر تو نہ مانے) تو تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں گئے۔(صحیح بخاری ، جسم، رقم الحدیث ۸۲)

(۳) امام بخاری و سلم اپنی اساد کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ نام نے فر مایا کہ اے جوانوں کے گروہ! تم میں ہے جوشی مجامعت کے لواز مات (لیعنی بیوی بچوں کا نفقہ اور مہراوا کرنے) کی استطاعت رکھتا ہوا ہے چاہئے کہ وہ نکاح کرنے کیونکہ نکاح کرنا نظر کو بہت چھپا تا ہے اور شرم گاہ کو بہت محفوظ رکھتا ہے ( لیعنی نکاح کر لینے ہے اچنبی عورت کی طرف نظر ماکل نہیں ہوتی اور انسان حرام کاری ہے بچتا ہے ) اور جوشی بھاع کے لواز مات کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اسے چاہئے کہ وہ روز ہے رکھے کیونکہ روزہ رکھنا اس کے لئے خصی کرنے کا فائدہ دے گا (لیمنی جس طرح خصی ہوجاتا ہے ( بخاری و سلم ) محلوم کی استطاعت نہ رکھتا ہو باتا ہے ( بخاری و سلم ) محلوم کے دو بوٹ فائد ہوئے ایک کہ دو بوٹ فائد ہے اس خطاب تمام کے ذریعہ بی کریم سلی اللہ علیہ و باتا ہے اور دو سری طرف قطر بازی ہے بچتا ہے اور دو سری طرف حرام کام سے خطا ہر فرمائے ہیں ایک تو یہ کہ انسان آگاح کرنے ہے اجبنی عورتوں کی طرف نظر بازی ہے بچتا ہے اور دو سری طرف حرام کام سے محفونا ہوتا ہے۔

(۳) امام ترندی ملیه الرحمه اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جارچیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں،حیاء کرنا،عطرلگانا،مسواک کرنا، اور زکاح کرنا۔
اس باب میں حضرت عثمان، تو باین، ابن مسعود، عائشہ عبداللہ بن عمر، جابر، اور حکاف سے بھی روایت ہے حدیث ابی ابوب حسن
غریب ہے۔(جامع ترندی وقم الحدیث، ۲۵۰۱،مرفوع)

(۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تنہیں ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیج جس کا دین واخلاق تنہیں پسند ہوتو اس سے نکاح کر واگر ایسانہ کیا تو زمین میں فتنہ برپاہوجائے گااور بہت فساد ہوگا۔ ( جامع تر مذی ، رقم الحدیث ، ۱۰۸۴ ، مرفوع)

(۲) حضرت ابوحاتم مزنی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمبارے پاس ایسا شخص آئے جس کے دین اور اخلاق کوتم پیند کرتے ہوتو اس ہے نکاح کرو۔اگر ایسانہ کرو گے تو زمین میں فتنداور فساد ہوگا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وہ ملم اگر چہ وہ مفلس ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا اگر اس کی دینداری اور اخلاق کوتم پسند کرتے ہوای ہے نکاح کرو۔ یبی الفاظ تین مرتبہ فرمائے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ (جامع ترفدی، رقم الحدیث، ۵۸ المرفوع)

ابل فقد كے زد كي نكاح كى اہميت كابيان

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کتم میں ہے بہتر وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔

علامه حصكفي حنفي عليه الرحمه لكهتم هيل ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم عليه السلام الى الآن ثم تستمرفي الجنة الاالنكاح والايمان (درمختار كتاب النكاح)

" کوئی عبادت الیی ہیں جوحضرت آوم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک مشروع ہواور جنت میں بھی باقی رہے سوائے نکاح اور ایمان کے "

## نکاح کی شرمی حیثیت کافقهی بیان:

علامه علا والدین حصکفی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔اعتدال کی حالت میں یعنی نشہوت کا بہت زیادہ غلبہ و نہ عنین (نامرد) ہو اور میمر ونفقہ پر قدرت بھی ہوتو نکاح سُنّت و کدہ ہے کہ نکاح نہ کرنے پراڑار ہنا گناہ ہے اوراگر حرام ہے بچنا یا اتباع سُنّت و تعمیل تھم یا اولا دحاصل ہونا مقصود ہے تو تو اب بھی یائے گااورا گرمخش لذّت یا قضائے شہوت منظور ہوتو تو اب ہیں۔

شہوت کا غلبہ ہے کہ نکاح نہ کرے تو معاذ اللہ اندیشہ زنا ہے اور مہر ونفقہ کی قدرت رکھتا ہوتو نکاح واجب بونہی جبہ اجنبی عورت کی طرف نگاہ اُٹھنے ہے دوک نہیں سکتا یا معاذ اللہ ہاتھ ہے کام لینا پڑے گا۔ تو نکاح واجب ہے۔ یہ یقین ہو کہ نکاح نہ کرنے میں زنا داقع ہوجائے گا تو فرض ہے کہ نکاح کر بیا تیں جب کہ نکاح کر یگا تو نان نفقہ نہ دے سکے گایا جو ضروری ہا تیں جب اُن کو پورا نہ کر سکے گا تو مکر وہ ہے اور اُن با تول کا یقین ہوتو نکاح کرنا حرام مگر نکاح بہر حال ہوجائے گا۔ نکاح اور اُس کے حقوق اوا کرنے میں اور اولا دکی تربیت میں مشخول رہنا ، نوافل بیں مشخولی ہے بہتر ہے۔ (در مختار ، کتاب النکاح)

# نكاح كى فقىمى حيثيت كابيان

1- حنفی مسلک کے مطالبتی نکاح کر نااس صورت میں فرض ہوتا ہے جب کہنسی پیجان اس درجہ غالب ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا میں مبتلا ہو جانے کا یقین ہواور بیوی کے مہر پراوراس کے نفقہ پر قدرت حاصل نہ ہواور بیخوف نہ ہو کہ بیوی کے ساتھ اچھاسلوک کرنے کی بجائے اس کے ساتھ ظلم وزیا دتی کابرتا ؤہوگا۔

2- نکاح کرنااس صورت میں واجب ہوجاتا ہے جب کہ جنسی بیجان کاغلبہ ہوگراس درجہ کاغلبہ نہ ہو کہ زنامیں مبتلا ہوجانے کا یقین ہو، نیز مہر دنفقہ کی ادائیگی کی قدرت رکھتا ہواور بیوی پرظلم کرنے کاخوف نہ ہو۔اگر کسی شخص پرجنسی بیجان کاغلب تو ہوگر وہ مہراور بیوک کے اخراجات کی ادائیگی پرقا درنہ ہوتو ایسی صورت میں اگر وہ نکاح نہ کرے تو اس پر گناہ ہیں ہوگا جب کہ مہراورنفقہ پرقا درخص جنسی بیجان کی صورت میں نکاح نہ کرنے سے گناہ گار ہوتا ہے۔

3-اعتدال کی حالت میں نکاح کرناسنت مؤکدہ ہےاعتدال کی حالت سے مرادیہ ہے کہ جنسی بیجان کاغلبہ تو نہ ہولیکن بیوی کے ساتھ مباشرت ومجامعت کی قدرت رکھتا ہواور مہر ونفقہ کی ادائیگی پر بھی قادر ہو۔لہذا اس صورت میں نکاح نہ کرنیوالا گنہگار ہوتا ہے جب کدر ناسے بینے اورافزائش سل کی نبیت کے ساتھ نکاح کر نبوالا اجروتو اب سے نواز اجا تا ہے۔

4- نکاح کر نااس صورت میں مکروہ ہے جب کہ بیوی پرظلم کرنے کا خوف ہو لیعنی اگرنسی سخس کواس بات کا خوف ہو <sub>کہ بیرا</sub> مزان چونکہ بہت برااور شخت ہے اس لئے میں بیوی پرنکم وزیادتی کروں گا توالیی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے

5- نكاح كرنااس صورت ميں حرام ہے جبکه بيوي پرظلم كرنے كايفين ہوليعنی اگر کسی شخص کو بديفين ہو کہ ہيں اپنے مزاج كي خج وتندى كى وجهت بيوى كے ساتھ اچھاسلوك قطعانبيں كرسكتا بلكه اس پرميرى طرف ہے ظلم ہونا بالكل يقيني چيز ہے تو ايسي صورت ميں نكاح كرناس كے لئے حرام ہوگا۔

ال تفصيل تمعلوم مواكم شرايعت في لكأن كربار ير من مخلف حالات كي رمايت رهي بعض صورة ال مين تو زكان تحمرنا فرض ہوجا تا ہے بعض میں واجب اور بعض میں سنت مؤکد و ہوتا ہے جب کہ بعض صورتوں میں نکاح کرنا مکروہ بھی ہوتا ہے اور بعض میں تو حرام ہوجا تا ہے لہذا ہر محص کو جائے کہ وہ ای صورت کے مطابق تمل کرے جواس کی مانٹ کے مطابق ہو۔

المام قرطبی رحمه الله تعالی کہتے ہیں : وہ تحض جوشادی کرنے کی طاقت رکھتا : واور بغیر شادی کے رہنے ۔ تا اے اپ نفس اوردین میں منرر ونقصان کا اندیشہ ہواوراس نقصان ہے شادی کے بغیر بچنامکن نہ ، وؤ ایسے شخص پر شادی کے وجوب میں کوئی بھی

اور مرداوی رحمه الله اتعالی نے اپنی کتاب "الانصاف ""ن کہا ہے کہ : جسے حرام کام میں پڑنے کا خاشہ ہواس کے جق میں تکاح کرنا واجب ہے اس میں ایک بی قول ہے کوئی دوسرا قول نہیں ،اوریباں پرعنت سے مراد زنا ہے اور پہلی یہی ہے ،اور پہلی كبا كيا ہے كەز بات ہلاكت ميں پڑنے كوالعنت كہتے ہيں۔

دوم: اس سے مراد ہے کہ اسے اسپنے آپ کومحظور غلط کام میں پڑنے کا خدشہ ہو، جب اسے بینلم ہویا اس کا گمان ہو کہ وواس مين برُجائ گا۔ (الانصاف، كتاب النكاح، احكام النكاح)

### مكت ابراتهيمي مين نكاح كاطريقه

اسلام سے پہلے اولا دا ساعیل اورملت ابرا ہمی میں نکان کی بیصورت تھی کہ مرد وعورت دونوں کے بڑے جمع ہوکرائے اپنے خاندانی نضائل برروشی ڈالتے تھے اور اس کے بعد مرداور عورت کے درمیان ایک ساتھ زندگی گزارنے کامعاملہ طے یاجا تا تھا اورمبر كَ الكِيرَمْ إِلَيْحِصامان مردكے ذمه واجب كرديا جاتا تقا، جوده ادا كر ديا كرتا تقا۔

رسول پاک صلی التدعلیہ وسلم نے نکاح کی اس قدیم رسم اور قدیم طریقة کو قائم رکھا، کیوں کہ وہ طریقة فطری طور پر معاملات کے طے وینے کا مناسب طریقہ تھا، البتہ آپ نے خاندانی فضائل بیان کرنے کی بجائے خدا تعالیٰ کی تعریف وثنا کے ساتھ خطبہ و ہے: کا سلسلہ شروع کیا ،موجودہ خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ،اسی تاریخی نکاح میں حضور علیہ السلام کی طرف ہے بطور وكيل آب كے بچاابوطالب منے اور حضرت خدیجہ کے دكيل ان كے بچاعمرو بن اسد منے اور بس اونٹ بطور مبرمقرر ہوئے تھے۔ اولا داساعین پر جب تنبین سوساله جاملیت کا عبد مسلط و قانواس دور میں معاشر و کیے اندر پچھ خرا بیاں پیدا ہوگئیں اور حضور سلی س الله عليه وسلم في ان شرائيول كي اصلات كروي ، آب في ايك طرف نكاح كي اجميت قائم كي اوردو سرى طرف نكاح كوآسان سے آسان تركرويا، تاكيفريب ستة في بيب آوي بهى بينكان ندرب، نكاح كوربيدم السيد كوبوكردار كي حفاظت حاصل بوتي ے اور سل انسانی کے سلسہ میں ، جو پاکیزگی اور اعتماد پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوجائے۔

## زمانهٔ جاملیت میں رائے شاوی کے مختلف طریقے

شادی جو خاندانی زندنی کے قیام وسلسل کا ادار و ہے، وہل عرب کے بال اصول وضوابط سے آزاد تھا جس میں عورت کی عزت .و محصمت اور مفت وتَمَريم كا و في تسور كارفر ما نه فتيا \_ابن مر ب مين شادى كرن و بل طريق را مج مقط \_

بیا کات عرب میں بہت مام تھا۔اس میں بیتھا کہ مردا کی یا بہت ی عورتوں کا مالک :وتا\_بعولت (خاوند ہونا) ہے مراومرد کا عورتیں جمع کرنا ہوتا تھا۔اس میں عورت کی حیثیت عام مال ومتاع جیسی ہوتی ۔

ا بدلے کی شادی، اس سے مراد دو ہو یون کا آپس میں تبادلہ تھا۔ لیتن دومر دانی اپنی ہو یون کوایک دومرے سے بدل لیتے اور اس کا نہ عورت کوعلم ہوتا ، نداس کے قبول کرنے ،مہر یا ایب ب کی ضرورت ہوتی ۔بس دوسرے کی بیوی پیند آنے پر ایک مختصر ہی جلس ، میں بیسب میچھ کے یا جاتا۔

یے نکاح بغیر خصبہ، تقریب اور گواہوں کے ہوتا۔عورت اور مردآ کیس میں کسی ایک مدت مقرر دینک ایک خاص مہر پرمتفق ہو جاتے اور مدت مفتررہ پوری ہوئے ہی نکاح خود بخو جمتم ہو جاتا تھا طانات کی نسرورت بھی نیزں پر ٹی تقبی اوراس نکات کے نتیجے میں بیدا ہونے والی اولاد ماں کی طرف منسوب ، وقی است بار پی کا نام نیس یا جا ناتھا۔

ووت کی شادی، اس میں مردنسی عورت کواییخ گھر بغیر نکات ،خطبہ اور مہر کے رکھ لیتا اور اس سے از دواجی تعلقا کنے قائم کر لیتا اور بعدازان پیعلق باجی رضا مندی ہے نتم ہو جا تاکسی قتم کی طلاق کی ضرورت نبیں تھی۔اگراولا دبیدا ہو جاتی تو و ہ مال کی طرف منسوبہوتی۔ پیطر بقہ آئ کل مغربی معاشرے میں بھی رائج ہے۔

جنگ کے بعد مال اور قیدی ہاتھ کگتے اور جا بلیت میں فاتے کے لیے مفتوح کی عورتیں ، مال وغیرہ سب مباح تھا بیعورتیں فاتح

کی ملکیت ہوجا تیں اوروہ حیا ہتا تو انہیں جج دیتا جیا ہتا تو یونہی جھوڑ دیتا اور جیا ہتا تو ان سے مباشرت کرتا یا کسی دوسر ہے تنفس کو تحفہ میں دے دیتا۔ یوں ایک آزاد عورت غلام بن کر بک جاتی ۔اس نکاح میں تسی خطبہ مہر یا ایجاب وقبول کی ضرورت نہیں۔

و نے سے کی شادی۔ بیدوہ نکاح تھا کہ ایک شخص اپنی زیر سر پرستی رہنے والی لڑکی کا نکاح کسی شخص ہے اس شرط پر کر دیتا کہ وہ ا پنی کسی بیٹی ، بہن وغیرہ کا نکاح اس سے کرائے گا۔اس میں مہر بھی مقرر کر نیاضروری نہ تھا اسلام نے اس کی بھی ممانعت فر مادی۔

فائدہ اٹھانے کے لیے عورت مہیا کرنے کا نکاح۔مرادیہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کوکسی دوسرے خوبصورت مرد کے ساتھ از دواجی زندگی گز ارنے کے لیے بیجے دیتااورخوداس سے الگ رہتا تا کہاس کی نسل خوبصورت پیداہواور جب اس کوحمل ظاہر ہوجا تا تو وہ عورت پھراپنے شوہر کے پاس آ جاتی۔

اجماعی نکاح۔اس کامطلب میہ ہے کہ تقریباً دس آ دمی ایک ہی عورت کے لیے جمع ہوتے اور ہرایک اس سے مباشرت کرتا اور جب اس کے ہان اولا دہوتی تو وہ ان سب کو بلواتی اور وہ بغیر کسی پسِ دپیش کے آجاتے پھروہ جسے جاہتی (پبند کرتی یا اچھا جھتی ) اہے کہتی کہ بیر بچہ تیرا ہے اور اس شخص کو اس سے انکار کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔

فاحشة عورتوں سے تعلق، میرمی نکاح رہط سے ملتا جلتا ہے گراس میں دوفرق تنے ، ایک توبید کہاس میں دس سے زیادہ افراد بھی ہو کتے تھے جبکہ نکاح رہط میں دی سے زیادہ نہ ہوتے تھے۔ دوسرے میرکہ ان مردول سے بچیمنسوب کرناعورت کانہیں بلکہ مرد کا كام وتاتھا۔

ندکورہ طریقہ ہائے زواج سے ٹابت اور واضح ہوتا ہے کہ مورت کی زمانۂ جاہلیث میں حیثیت مال ومتاع کی طرح تھی اسے خريدا اور بيچا جاتا نقا۔ (۱)، فتح الباری شرح صحح البخاری، کمتاب النکاح، 185. 182. 9 (۲) بخاری، کمتاب النکاح: 5 1970، رقم 4834 : (٣) إبوداؤد، السنن، كتاب الطلاق، 281 : 2، رقم 2272 : (٣) دارتطني، السنن الكبرى، : 7 110(٥) بيهي ، السنن الكبرى ، 110 : 7(٢) قرطبى ، الجامع لأحكام القرآن، 120 : 3(٤) قرطبى ، الجامع لأحكام القرآن، 120 : 3) (اسلام میں خواتین کے حقوق)

نكاح كي اجميت ميں اخلاقي فوائد

\_\_\_\_\_\_ نکاح لیعنی شادی صرف دوافراد کاایک ساجی بندهن ،ایک شخصی ضرورت ،ایک طبعی خوا<sup>می</sup>ش اور صرف ایک ذاتی معامله ،ی نهیس نکاح لیعنی شادی صرف دوافراد کاایک ساجی بندهن ،ایک شخصی ضرورت ،ایک طبعی خوا<sup>می</sup>ش اور صرف ایک ذاتی معامله ،ی نهیس

ہے بلکہ یہ معاشرہ انسانی کے وجود و بقاء کا ایک بنیادی سنون بھی ہے اور شری نقط نظر ہے ایک خاص اہمیت و فضیلت کا حامل بھی ہے۔ نکاح کی اہمیت اور اس کی بنیادی ضرورت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے وقت سے شریعت محمدی (صلی الشعلیہ وسلم) تک کوئی الیمی شریعت نہیں گزری ہے جو نکاح سے خالی رہی ہوای لئے علیا ، لکھتے ہیں کہ انہی کوئی عبادت نہیں ہے جو حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کر اب تک مشروع ہوا ور جنت میں بھی باقی رہے ہوائے نکاح اور انیان کے چنا نچہ ہر شریعت میں مردوعورت کا اجتماع ایک خاص معاہدہ کے تحت مشروع رہا ہے اور بغیراس معاہدہ کے مردوعورت کا باہمی اجتماع کسی بھی شریعت و فدہ ہب نے جائز قرار نہیں و یا ہے ، ہاں بی ضرور ہے کہ اس معاہدہ کی صور تیں مختلف دبی ہیں اور اس کے شرائط واحکام میں شریعت و فدہ ہب نے جائز قرار نہیں و یا ہے ، ہاں بی ضرور ہے کہ اس معاہدہ کی صور تیں مختلف دبی ہیں اور جو تو اعدوضوا بط وضع کے تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے۔ چنا نچہ اس بارے میں اسلام نے جو شرا اوامقرر کی ہیں جو احکام نافذ کئے ہیں اور جو تو اعدوضوا بط وضع کے تیں رہا ہے۔ چنا نچہ اس بارے میں اسلام نے جو شرا اوامقرر کی ہیں جو احکام نافذ کئے ہیں اور جو تو اعدوضوا بط وضع کے ہیں ای کی ابتداء ہور ہی ہے۔

### نكاح كي اكدوآ فات كابيان

نکاح کا جہال سب سے بڑا عمومی فائدہ نسل انسانی کا بقاء اور باہم توالد و تناسل کا جاری رہنا ہے وہیں اسمیں سچھ مخصوص فائدے اور بھی ہیں جن کو پانچ نمبروں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

1- نکاح کر لینے سے بیجان کم ہوجاتا ہے بیجنسی بیجان انسان کی اخلاقی زندگی کا ایک ہلاکت خیز مرحلہ ہوتا ہے جواپنے سکون کی خاطر نمر ہب واخلاق ہی کی نہیں شرافت وانسانیت کی بھی ساری پابندیاں تو ڑؤالنے سے گریز نہیں کرتا ،گر جب اس کوجائز ذرائع ہے سکون ل جاتا ہے تو پھریہ پابنداعتدال ہوجاتا ہے اور طاہر ہے کہ جائز ذریعہ صرف نکاح ہی ہوسکتا ہے۔

2- نکاح کرنے سے اپنا گھر بستا ہے خانہ داری کا آ رام ملتا ہے گھر بلوزندگی میں سکون واطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے اور گھر بلوزندگی کے اس اطمینان وسکون کے ذریعہ حیات انسانی کوفکرومل کے ہرموڑ پرسہاراملتا ہے۔

3- نکاح کے ذریعیہ سے کنبہ بڑھتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کومنبوط وزبر دست محسوں کرتا ہے اور معاشرہ میں اپنے حقوق ومفادات کے تتحفظ کے لئے اپنار عزب داب قائم رکھ آہے۔

4- نکاح کرنے سے نفس مجاہدہ کا عادی ہوتا ہے کیونکہ گئر باراور اہل وعیال کی خبر گیری ونگہداشت اور ان کی پرورش و پرداخت کے سلسلہ میں جدوجہد کرنا پڑتی ہے اس مسلسل جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بے مملی اور لا پرواہی کی زندگی ہے دور رہتا ہے جواس کے لئے و نیاوی طور پر بھی نفع بخش ہے اور اس کیوجہ ہے وہ وینی زندگی یعنی عبادات و طاعات میں بھی جا رہتا ہے۔

5- نکاح بی کے ذریعہ صالح و نیک بخت اولا و پیدا ہوتی ہے۔ خاتبرے کہ سی محض کی زیر گی کاسب ہے گراں مایی مرماییا س کی صالح اور نیک اولا دبی ہوتی ہے جس کی وجہ ہے وہ نہ سرف دیا میں سکون واطمینان اور عزت و نیک نامی کی دولت حاصل کرتا ہے بلکہ اخروی طور پر بھی فلاح وسعا ذے کا حصد دار بنتا ہے۔ یہ تو نکاح کے فائدے ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو نکاح کی وجہ سے بعض لوگوں کے لیے نقصان و نکلیف کا باعث بن جاتی ہیں اور جنہیں نکاح کی آفات کہا جاتا ہے چنا نچہان کو بھی چھنبروں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے۔

بین بین میں اس سے عاجز ہونا بعنی نکاح کرنے کی وجہ سے چونکہ گھریار کی صروریات لاحق ہوجاتی ہیں اور طرح طرح کے فکر 1- طلب حلال سے عاجز ہونا بعنی نکاح کرنے کی وجہ سے چونکہ گھریار کی صروریات لاحق ہوجاتی ہیں اور طرح طرح کے فکر دامن گیرر ہے ہیں اس لئے عام طور پر طلب حلال میں وہ ذوق ہاتی نہیں رہتا جوائیب مجردو تنہازندگی میں رہتا ہے۔

2-حرام امور میں زیادتی ہونا۔ یعنی جب بیوی کے آجانے اور بال بچوں کے ہوجانے کی وجہ سے ضروریات زندگی بڑھ جاتی ہیں تو بسااو قات اپنی زندگی کا وجود معیار برقر ارر کھنے کے لئے حرام امور کے ارتکاب تک سے گریز نہیں کیا جاتا ہے ہیں کہ آہت آہت ذہن وعمل سے علال وحرام کی تمیز بھی اٹھ جاتی ہے اور بلا جھجک حرام چیزوں کو اختیار کرلیا جاتا ہے۔

3- عورتوں کے حقوق کی اوائیگی میں کوتا ہی ہونا۔ اسلام نے عورتوں کو جو بلند و بالاحقوق عطا کئے ہیں ان میں ہیوی کے ساتھ
الجھے سلوک اور حسن معاشرت کا ایک خاص درجہ ہے لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں جو بیوی کے حقوق کا کھاظ کرتے ہوں بلکہ بدشمتی سے
چونکہ ہیوی کو زیر دست ہجھ لیا جاتا ہے اس لئے عورتوں کے حقوق کی پا مالی اور ان کے ساتھ برے سلوک و برتاؤ بھی ایک ذاتی معاملہ
جونکہ ہیوی کو زیر دست ہجھ لیا جاتا ہے اس لئے عورتوں کے حقوق کی پا مالی اور ان کے ساتھ برے سلوک و برتاؤ بھی ایک ذاتی معاملہ
سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ، حالانکہ یہ چیز ایک انسانی اور معاشرتی بداخلاق ہی نہیں ہے بلکہ شرعی طور پر بھی بوے گناہ کی حال
ہے اور اس سے دین و دنیا دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔

ہے، وراں کے دراوں کی بدمزاجی پرصبرنہ کرناعام طور پرشو ہر چونکہ اپنے آپ کو بیوی سے برتہ بھتا ہے اس لئے اگر بیوی کی طرف سے دراسی بھی بدمزاجی ہوئی تو نا قابل برداشت ہوجاتی ہے اور صبر وحل کا دامن ہاتھ سے فورا چھوٹ جاتا ہے۔ ذراسی بھی بدمزاجی ہوئی تو نا قابل برداشت ہوجاتی ہے اور صبر وحل کا دامن ہاتھ سے فورا چھوٹ جاتا ہے۔

دران نہ ہر رہیں دران کی دورہ ہے۔ اپنے شوہروں کے 5۔ عورت کی ذات سے نکلیف اٹھانا بعض عورتیں اسی ہوتی ہیں جواپنی بدمزاجی وبداخلاتی کی وجہ ہے اپنے شوہروں کے 5۔ عورت کی ذات سے نکلیف اٹھانا بعض عورتیں اس کی وجہ سے گھریلو ماحول غیرخوشگواراور زندگی غیرمطمئن واضطراب آنگیز کئے نکلیف و پریشانی کا ایک مستقل سب بن جاتی ہیں اس کی وجہ سے گھریلو ماحول غیرخوشگواراور زندگی غیرمطمئن واضطراب آنگیز میں مداتی مداتی میں مداتی میں مداتی مداتی میں مداتی میں مداتی میں مداتی میں مداتی میں مداتی میں مداتی مداتی میں مداتی مداتی میں مداتی مداتی میں مداتی میں مداتی مداتی میں مداتی میں مداتی مدات

۔ ن بان ہے۔ 6۔ بیوی بچوں کی وجہ سے حقق ق اللہ کی ادا بیگی سے بازر ہنا یعنی ایسے لوگ کم بی ہوتے ہیں جواپی گھریلوزندگی کے استحکام اور بیوی بچوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ ساتھ اپنی و بنی زندگی کو پوری طرح برقر ارر کھتے ہوں جب کہ عام طور پر بیہ ہوتا ہے کہ نہ تو بیوی بچوں اور گھریار کے ہنگاموں اور مصروفیتوں میں پڑکر دبنی زندگی مضمحل و بے مل ہوجاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو بیوی بچوں اور گھریار کے ہنگاموں اور مصروفیتوں میں پڑکر دبنی زندگی مضمحل و بے مل ہوجاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو عبادات وطاعات کا خیال رہتا ہے نہ حقوق اللہ کی ادائیگی پور بے طور پر ہو پاتی ہے۔ عبادات وطاعات کا خیال رہتا ہے نہ حقوق اللہ کی ادائیگی پور بے طور پر ہو پاتی ہے۔

کے کہیں زیادہ دینی نقصان کا باعث ہے۔

### نكاح كرنے كامستحب طريقنه

1 علانیہ ہونا۔ 2 نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا، کوئی سا خطبہ ہو۔ 3 مسجد میں ہونا۔ 4 جمعہ کے دن۔ 5 گواہانِ عادل کے سامنے۔ 6 عورت عمر، حسب ، مال، عزت میں مرد سے کم ہواور 7 چال چلن اور اخلاق وتقوی و جمال میں جیش ہو (در مختار) صدیث میں ہے" : جو کسی عورت سے بیجہ اُسکی عزت کے نکاح کرے، اللہ (عزوجل) اسکی ذکت میں زیادتی کریگا اور جو کسی عورت سے اُس کے سبب نکاح کریگا ، اللہ تعالی اُسکی مختاجی بوھائے گا اور اُس کے حسب کے سبب نکاح کریگا ، اللہ تعالی اُسکی مختاجی بوھائے گا اور اُس کے حسب کے سبب نکاح کریگا تو اُس کے کمینہ پن میں زیادتی فرمائے گا اور جو اس لیے نکاح کرے کہ اور جرائی فرہ اُدھر آدھر نگا ہ ندائے ہے اور پاکدامنی حاصل ہو یا صلہ رحم کرے تو اللہ عزوجل اس مرد کے لیے اُس عورت میں برکت دے گا اور عورت میں برکت دیں ہے مورت میں برکت دیں برکت دی گا اور عورت میں برکت دیں ب

(رواه الطمر اني عن انس رضي الله تعالى عنه كذا في الفتح)

علامدابن عابدين شامى حنى عليه الرحمه لكصة بيں \_

جس سے نکاح کرنا ہوا سے کی معتبر عورت کو بھیج کرد کھوالے اور عادت واطوار وسلیقہ وغیرہ کی خوب جانچ کرلے کہ آئندہ خرابیاں نہ پڑیں۔ کنواری عورت سے اور جس سے اولا دزیا دہ ہونے کی اُمنید ہو تکاح کرنا بہتر ہے۔ سِن رسیدہ اور بدخلق اور زانیہ سے نکاح نہ کرنا بہتر۔

عورت و کوچاہیے کہ مرد دیندار ،خوش خلق ، مال دار ، بخی سے نکاح کرے ، فاسِق بدکارے نہیں۔اور یہ بھی نہ جاہیے کہ کوئی ابنی جوان لڑکی کا بوڑھے سے نکاح کردے۔

یہ ستجاتِ نکاح بیان ہوئے ،اگر اِس کے خلاف نکاح ہوگا تب بھی ہوجائے گا۔ایجاب و تبول یعنی مثلاً ایک کیے میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا۔ دوسرا کیے میں نے قبول کیا۔ یہ نکاح کے رکن ہیں۔ پہلے جو کیے وہ ایجاب ہے اور اُس کے جواب میں دوسرے کے الفاظ کو قبول کہتے ہیں۔ یہ کھھ مروز ہیں کہ گورت کی طرف سے ایجاب ہوا ورمر دکی طرف سے قبول بلکہ اِس کا اُلٹا بھی ہوسکتا ہے۔

جب کوئی شخص نکاح کرنا چاہے خوہ مرد ہو یاعوزت تو چاہئے کہ نکاح کا پیغام دینے سے پہلے ایک دوسرے کے حالات کی اور عادات داطوار کی خوب انچھی طرح جبتو کر لی جائے تا کہ ایسانہ ہو کہ بعد میں کوئی ایس چیز معلوم ہو جوطبیعت و مزاح کے خلاف ہو نیکی وجہ سے زوجین کے درمیان نا جاتی وکشیدگی کا باعث بن جائے۔

بیمستحب ہے کہ عمر ،عزت ،حسب اور مال میں بیوی خاوند سے کم ہواورا خلاق وعادات خوش سلیقی وآ داب حسن و جمال اور تقوی میں حاوند ہے زیادہ ہواور مرد کے لئے رہجی مسنون ہے کہ وہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو نکاح سے پہلے دیکھ لے بشرطیکہ یہ بیتین ہوکہ میں اگر اس کہ پیغام دوں گاتو منظور ہوجائے گا۔ (ردمختار ،کتاب النکاح) مستحب ہے کہ نکاح کا اعلان کیا جائے گا اور نکاح کی مجلس اعلانیہ طور پرمنعقد کی جائے جس میں دونوں طرف سے اعن واحباب نیز بعض علاء وصلی بھی شریک ہوں۔اس طرح یہ بھی مستحب ہے کہ نکاح پڑھانے والا نیک بخت وصالح ہواور گواہ عادل ویر ہیزگار ہوں۔

# متكيتركود كيضے كى اباحت كابيان

ا مام ترندی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اسے دیکھے لو۔ بہتمہاری محبت کوقائم رکھنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

اس باب میں محمد بن مسلمہ، جابر، انس، ابوحید، ابو ہریرہ ہے بھی روایت ہے بیر حدیث سے ۔ بعض علاء نے اس حدیث اس باب میں محمد بن مسلمہ، جابر، انس، ابوحید، ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے بیر حدیث سے ۔ کے مطابق فرمایا کہ جس عورت کو آ دمی نکاح کا بیغام بھیجاس کود یکھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کا کوئی ایساعضونہ دیکھے جس کود یکھنا محرام ہو۔ امام احمد، اور اسحاق کا بھی قول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اخری اسلے معنی بیر ہیں کہ تہمارے درمیان محبت کے ہمیشہ رہنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ (جامع تریزی، قم الحدیث، ۱۰۸۵، مرفوع)

## منگیترکود کیھنے میں مداہٹ اربعہ

م حضرت امام اعظم ابوحنیفه حضرت امام شافعی حضرت امام احمداورا کثر علماء کے نزدیک اپنی منسوبہ کو نکاح سے پہلے دیکھ لینا جائز ہے خواہ منسوبہ اس بات کی اجازت دے یا نہ دے۔ حضرت امام مالک کے ہاں اپنی منسوبہ کو نکاح سے پہلے دیکھنا اسی صورت میں جائز ہے جب کہ اس کی اجازت حاصل ہواس کی اجازت کے بغیر دیکھنا جائز نہیں ہے لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت امام مالک کے ہاں منسوبہ کودیکھنا علی الاطلاق ممنوع ہے۔

اس بارے میں فقہی مسئلہ بیجی ہے کہ بہتر اور مناسب بہی ہے کہ مردا پی منسوبہ کود یکھنے کی بجائے کسی تجربہ کاراور معتندعورت کو بھیج دے تاکہ وہ اس کی منسوبہ کود کھے کرمطلوبہ معلومات فراہم کر دے۔

### نكاح كرنے والے كى فضيلت ميں احاديث

(۱) حفرت عائشہ فرہاتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرہایا نکاح میری سنت ہے جومیری سنت پر ممل نہ کرے اس کا مجھ ہے کوئی تعنق تہیں اور نکاح کیا کرواس لئے کہ تہماری کشرت پر میں امتوں کے سامنے فخر کروں گا اور جس میں استطاعت ہوتو وہ نکاح کرلے اور جس میں استطاعت نہ ہوتو وہ روزے رکھے اس لئے کہ روزہ اس کی شہوت کوتو ڈرے گا۔ (سنن ابن ماجہ ۲۲، قم الحدیث ۲۲) جس میں استطاعت نہ ہوتو وہ روزے رکھے اس لئے کہ روزہ اس کی شہوت کوتو ڈرے گا۔ (سنن ابن ماجہ ۲۲، قم الحدیث ۲۷) میں استحد بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہماری شادی ہوگئی (یا نہیں) میں نے جواب دیا نہیں ، تو انہوں نے فرمایا نکاح کر لوکیوں کہ اس امت کا بہترین مخص وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔
میں نے جواب دیا نہیں ، تو انہوں نے فرمایا نکاح کر لوکیوں کہ اس امت کا بہترین مخص وہ ہے جس کی بیویاں زیادہ ہوں۔
(میچے بخاری جسم مرآم ۲۳)

(۳) حفرت ابو ہر یرہ وضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے آپ سلی اللہ عائیہ وسلم ہے نا کہ جس مخص کے پاس باندی ہو اور اس نے اے (مسائل ضرور میری) اچھی تعلیم دی اور اسے اچھا اوب سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا اسے دو ہرا تو اب ملے گا، اور جو فنص اہل کتاب میں سے اپنے نمی پر اور مجھی پر ایمان لائے اس کو بھی دو ہرا تو اب ملے گا اور جو فلام اپنے مالک اور اپنے فلا اکتن اور اپنے فلا کا کہ سے فلا کا حقیقہ من اللہ کتاب میں سے اپنے میں اس سے معمون کی حدیث کہ جا جا کہ بید مفت میں سفر وغیرہ کی تکلیف اٹھائے بغیر لے جا کہ بہلے زمانے میں اس سے محتر مضمون کی حدیث کے لئے مدینہ تک سفر کرتے ہیں کہ ابو بحر کہتے ہیں کہ ابو حصین سے روایت ہے وہ ابو بر دہ سے وہ ابو بردہ سے وہ ابو بردہ سے اور وہ آئخ ضرب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لونڈی کو آزاد کر دیا اور پھر اسے مہر بھی دے دیا۔ (صبح بخاری جس رقم ہو کہ )

(۱۲) حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں (میں محبت بڑھانے) کے لئے نکاح جیسی کوئی چیز ندد کیھی گئی۔ (سنن ابن ماجہ ج۲، رقم الحدیث ہو)

(۵) حعنرت عبداللہ بن عمروے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا! دنیا نفع اٹھانے (اوراستعال کرنے) کی چیز ہے اور نیک عورت سے بڑھ کرفعنیات والی کوئی چیز متاع دنیا میں نہیں ہے۔ (سنن ابن ماجہ ۲۶، قم الحدیث، ۱۱)

(۲) حفرت معقل بن بیارض الدعند داویت ہے کہ ایک محض رسول الدّ سلی الدعلیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا ارسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک عورت بلی ہے جوخوبصورت بھی ہوا ورخاندانی بھی لیکن اس کے اولا ونہیں ہوتی تو کیا میں اس سے شادی کرسکتا ہوں؟ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں پھروہ دوسری مرتبہ آیا آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت سے نکاح کرو جوشو ہر سے محبت کرنے والی ہواور فرما دیا پھروہ تغیری مرتبہ آیا تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت سے نکاح کرو جوشو ہر سے محبت کرنے والی ہواور خوب بچے جننے والی ہو کو گھر محماری کرمت کی بنا پر بی میں سابقہ امتوں کے مقابلہ میں نخر کروں گا۔ (سنن ابوداؤد، ج ۲، رقم ، ۲۸۵) فوب بچے جننے والی ہو کو گھر محماری کرمت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں ، حیاء کرنا ، عمر انگام مواک کرنا ، اور نکاح کرنا ۔ اس باب میں حضرت عثمان ، ثوبان ، این مسعود ، عاکشہ عبدالله بن عمر ، جابرہ اور عکاف سے بھی روایت ہے حدیث ابی ابیب حسن غریب ہے۔ (جامع ترفری) ، حدیث ، ۱۵۵۸)

(۸) حضرت ابوموی اشعری رمنی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
تین اشخاص کو دو گنا تو اب ملتا ہے۔ پہلا وہ بندہ جس نے اللہ تعالی اور اپنے آتا کا حق اداکیا ہو۔ تو اسکو دو گنا تو اب ملتا ہے۔ دوسرا وہخص جس کے پاس حسین وجمیل باندی تھی۔ پھراس نے اسکواچھی طرح ادب سکھایا۔ پھراس نے اس کو تحض اللہ تعالی کی رضا کیلئے آزاد کرکے اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس کو بھی دوگنا تو اب ملتا ہے۔ تیسرا وہخض کہ اہل کتاب تھا۔ پھراس نے قرآن کریم کو مجمی کا مالی سنایم کیا اور اس پرایمان لے آتا ہے اس کو بھی دوگنا تو اب ملتا ہے۔

( الـحـامـع لـلتـرمـذي، بـاب ما حاء في فضل عتق الامة و تزويحها \_الحامع الصحيح للبحاري، باب تعليم

الرحل امته و اهله ،المسند لاحمد بن حنبل ،الصحيح لابي عوانة ، شرح السنة للبغوى، المعجم الصغير للطبراني ،التفسير لا الطبراني ، التنفسير للطبراني ، الترغيب والترهيب للمنذرى، الدر المنثور للسيوطي، كنر العمال للمتقى)

# نكاح نهكرنے والے كى وعيد ميں احاديث

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے گھر میں تین آ دی آپ کی عبادت کا حال پوچھنے آئے ، جب ان سے بیان کیا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت بہت کم خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی برابری کس طرح کرسکتے ہیں ، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سب معاف ہوگئے ہیں ، ایک نے کہا میں رات بھر نماز پڑھا کروں گا ، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا ، اس کے بعدرسول الله صلی الله میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا ، تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا اور عورت سے ہمیشا لگ رہوں گا ، اس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم لوگوں نے یوں یوں کہا ہے؟ الله کی تم ایس الله تعالی سے تنہاری بنست بہت نیادہ ؤ ر نے والا اور خوف کھانے والا ہوں ، پھرروزہ رکھتا ہوں اور افظار بھی کرتا ہوں ، نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ، اور ساتھ ساتھ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں ، یا در کھو جو میری سنت سے روگر دانی کرے گا ، وہ میرے طریقے پڑئیں ۔

(صبح بخاری ، رقم ، ۲۸ کے میں)

حضرت اب و سجیب حروایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نکاح کی قدرت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (سنن دارمی: جلد دوم: حدیث نمبر 28 حدیث مرفوع) معنی میں اور عند اران کرتی ہیں نبی اکر مصلی اور عالم سلم نرمی دن گاگن نہ منعی

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجر دزندگی گزرانے ہے نعے کیا ہے۔ (سنن دارمی: جلد دوم: حدیث نمبر 32، ،حدیث مرفوع)

# نکاح کے متعلق بعض ندا ہب اور اہلِ مغرب کے افکار

آ گے اجمالی طور پران مذاہب کے افکار کو پیش کیا جارہا ہے جنھوں نے شادی کوغیراہم بتایا ہے اور شادی ہے انکار کیا ہے بعض مذاہب کے بعض لوگوں نے رہبانیت کے چکر میں پھنس کرشادی کوروحانی اوراخلاقی ترقی میں رکاوٹ مانا ہے تجر در ہے اور سنیاس لینے (یعنی شادی نہ کرنے) کو اہم بتایا ہے اسی طرح روحانی واخلاقی ترقی کیلئے انسانی خواہشات مٹانے اور فطری جذبات دبانے کو ضروری قرار دیا ہے۔ان لوگوں کے نظریات وافکار نہ صرف فطرت انسانی کے خلاف ہیں بلکہ نظام قدرت کے بھی خلاف ہیں۔

ر ہبانیت کا تصور آپ کوعیسائیوں میں بھی نظر آئے گا اور ہندؤں میں بھی۔ دنیا کے اور بھی ندا ہب ہیں جیسے بدھ مت جین مت ان میں بھی بیتصور مشترک ملے گا کہ نکاح اور گھر گرہستی کی زندگی روحانیت کے اعتبار سے گھٹیا درجہ کی زندگی ہے۔اس اعتبار ے ان نداہب میں اعلیٰ زندگی تجرد کی زندگ ہے۔ شادی بیاہ کے بندھن کو بیذا ہب کے بعض لوگ روحانی ترقی کے لئے رکاوٹ قرار دیتے ہیں مرد ہو یا عورت دونوں کے لئے تجرد کی زندگی کوان کے ہاں روحانیت کا اعلیٰ وارفع مقام دیا جاتا ہے نکاح کرنے والے ان نداہب کے نزدیک ان کے معاشرہ ہیں دوسرے درجہ کے شہری (Second rate Citizens) شار ہوتے ہیں چونکہ شادی بیاہ میں پڑکرانھوں نے ابنی حیثیت گراوی ہے۔

چنانچہ جن لوگوں نے شادی کرنے کوغلط قرار دیا ہے اور عورت سے دورر ہے کا درس دیا ہے اور روحانی ترتی کے لئے ایسا کرنا ناگزیر بتایا ہے آخر کار وہی لوگ انسانی خواہشات اور فطری جذبات سے مغلوب ہوکر طرح طرح کی جنسی خرابیوں اور اخلاقی برائیوں کے مرتکب ہوئے ہیں حتیٰ کہ فطرت کے خلاف کا موں تک میں ملوث ہوئے ہیں اور برے نتائج اور تباہ کن حالات سے دوجار ہیں۔

# <u>نکاح کے ذریعے خواتین پراسلام کے احسانات</u>

اسلام سے پہلے عورتوں کے حقوق پامال تنصندان کی جان کی کوئی قیمت تھی ، نہ عصمت وعفت ہی کی قدرتھی۔ بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہ تھی۔ اس لیے جب کوئی مرد چاہتا اور جس عورت کو چاہتا اور جس طرح چاہتا اپنے نکاح میں لے آتا اور ان کے ساتھ وی سلوک روار کھتا جو جانوروں سے کیا جاتا ہے۔ حق مہرایک بے معنی چیزتھی۔ بلکہ عورت کی ملکیت اور سارا ساز وسامان لا قانونی کے تخت شوہروں کی ملکیت قرار پاتا تھا بے حسی کا عالم بیقھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد سوتیلی ماؤں میں بھی وراثت کا قانون رائج تھا کہ مرنے کے بعد سوتیلی ماؤں میں بھی وراثت کا قانون رائج تھا کہ مرنے والوں کے وارثوں میں ایک مال کی طرح اس کی تقسیم بھی عمل میں آتی تھی۔ دنیا میں سب سے پہلے حضور رحمة للعالمین صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق قائم کیے اور عورت کی شخصیت کوابھا رااور قرآن کریم کے الفاظ میں اعلان فرمایا کہ

ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف (البقره ٢٢٨٠)

یعنی جیسے حقوق مردول کے عورتوں پر ہیں ویسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔اسلام سے قبل عورت کی تذکیل وتحقیر کی ایک وجہاس کی مالی بے جپارگی بھی تھی۔اس لیے حضوراقد س صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے عورت کی مالی حالت کو بھی متحکم کیا اور اس کیلیے اصول وضع کیے۔

1) اسے وراثت میں حصد دارینایا اور اپنے باپ بھائی خاوند بیٹے وغیرہ کے مال متر و کداور جائیداد منقولہ وغیر منقولہ میں عورت کے حصمقر رفر مائے۔2 میکے سے ملنے والا سمامان جہیزاس کی ملکیت قرار دیا۔ 3اسے اپی املاک و جائیداد پر مالکانہ تق دے کراس میں تصرف کاحق دیا۔ 14 پے حق مہر پراہے پوراپورااختیار بخشا۔

اوراس طرح بنیادی حیثیت سے عورت کومرد کے مساوی کردیا اوران تدابیر سے عورت کوپستی سے نکال کر بلندی عطافر مائی اور سیح معنی میں اسے مرد کانٹریک کاراورر فیقد حیات بنادیا۔

غرض چونکہ نکاح شریعت اسلامیہ میں مردوعورت کے مابین ایک شرق تعلق، دینی رابطه اور مذہبی اختلاط ہے۔اس لیے اسلام نے نکاح کے اصول وقو اعدمقرر کیے،میاں بیوی کے حقوق متعین کیے تا کہ کوئی فریق کسی کے حقوق یا مال نہ کرسکے یہ مثلا

(۱) ایجاب وقبول کونکاح کالازی حصر قرار دیا۔ (۲) کم از کم دوگواہوں کی موجودگی ضروری تفہرائی گئے۔ (۳) عورتوں کی دو تسمیں کی گئیں ایک دہ جن نے نکاح حلال ہاور دوسری وہ جن نے نکاح حرام ہے۔ (۴) عورت عاقلہ بالغہ ہوتو اسے اپنے نکاح کا اختیار دیا گیا اور نابالغی کی حالت میں اس براس کے وئی کو اختیار بخشا گیا۔ 5 نکاح کو ہرصورت سے کمل کرنے کیلیے کفو کا لحاظ کیا۔ 6 مرد پر بنام حق مہر ایک معینہ قرم مقرر کی گئی اور اس پرعورت کو پورا پورا اختیار دیا۔ 7 شریعت نے وہ حدود مقرر کیس جس کے بعد شو ہرکو عورت پرکوئی حق نہیں رہتا۔ عورتوں کوچھوڑ نے کیلیے قوانین وضع کیے گئے جنہیں طلاق اور خلع کہا جاتا ہے۔ 9) عورت کا نان نفقہ شو ہر پر لازم قرار دیا۔ 10 زبانہ جاہلیت کے رسم و روائ کے برخلاف مرد کو ایک عورت سے نکاح کا تھم دیا ، اور بوقت ضرورت ، پھی شرطوں سے مشروط ، بخت پابند یوں کے ساتھ ، ایک سے زیادہ کی اجازت دی۔

# جوانی کی حدیمی فقهی بیان

انسان بالغ ہونے کے بعد جوان کہلاتا ہے کیکن جوانی کی بیرحد کہاں تک ہے؟ اس میں اختلاف ہے چنانچہ امام شافعی کے نزدیک جوانی کی حدثمیں برس کی عمر تک ہے جبکہ امام اعظم ابو حذیفہ بیفر ماتے ہیں کہ ایک انسان چالیس برس کی عمر تک جوان کہلانے کا مستحق رہتا ہے۔

# تبتل اختیار کرنے میں فقہ شافعی وحنفی کا بیان

حضرت سعد بن الی و قاص کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان بن مظعون کو بہتل ( لیعنی نکاح ترک كرنے) ہے منع كرديا تھا اگر آتخضرت سكى الله عليه وسلم ان كوتبتل كى اجازت دے دينے تو ہم بھى تھى ہوجاتے ( بخارى وسلم ) تبنل کے معنی ہیں مورتوں سے انقطال اور ترک نکاح ، نصاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تبعین کے ہاں تبنل ایک اچھااور پندیدہ تعل ہے کیونکہ ان کے نز دیک دینداری کی آخری حدیہ ہے کہ انسان عورتوں سے اجتناب کرے اور نکاح وغیرہ سے پر ہیز کرے۔لیکن جس طرح عیسائیت یا بعض دوسرے نداہب میں نکاح کوڑک کر دینا اورلذائذ زندگی ہے کنارہ کش ہو جانا عبادت اور نیکی وتقوی کی آخری صد مجھا جاتا ہے اس طرح کی کوئی بات اسلام میں نہیں ہے بلکہ شریعت اسلامیہ نے نکاح کوانسانی زندگی کے لئے ایک ضرورت قرار دے کراس کی اہمیت کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ لذائذ زندگی سے مکمل کنارہ کشی اورخود ساختہ تکالیف برداشت كرناعبادت نبيس به بلكه رببانيت بجيراس دين فطرت ميں كوئى مقام حاصل نبيس ب

حضرت امام شافعی اتنا ضرور کہتے ہیں کہ بغیر نکاح زندگی گزارنا افضل ہے لیکن امام شافعی کا بیقول بھی نکاح کے بارے میں شربعت اسلامیہ کے بنیادی منشاء کے منافی نہیں ہے کیونکہ اول تو اس کا تعلق صرف افضلیٹ سے ہے اور دوسرے بیا کہ سیافضلیت شریعت اسلامیہ کے بنیادی منشاء کے منافی نہیں ہے کیونکہ اول تو اس کا تعلق صرف افضلیٹ سے ہے اور دوسرے بیا کہ سیافضلیت بھی نفس نکاح بعنی کرنے میانہ کرنے) کے بارے میں نہیں ہے بلکہ صرف تسخلی للعبادہ (بعنی عبادت کے لئے مجر در جنا) کے

حضرت امام شافعی کا مقصد صرف بیظا ہر کرنا ہے کہ عبادات میں مشغول رہنا نکاح کی مشغولیت سے افضل ہے۔ چنانچہ ملاعلی قاری نے مرقات میں امام شافعی کی لیلیں نقل کرنے کے بعد امام اعظم ابو صنیفہ کی بہت سی لیلیں نقل کی ہیں جن سے بیٹا بت ہوجا تا

ے کہ تج د بغیر نکاح رہنے کے مقابلہ میں تاہم نکاح کرنا بی افضل ہے۔ بہرکیف حضرت عثمان بن مظعون نے جب آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے تبتل کی اجازت جا ہی تو آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کیونکہ اسلام مسلمانوں کے ہاں تکاح کے ذریعہ افزائش نسل کو پیند کرتا ہے تا کہ اس ۔ کے ذریعہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ خدا کے حقیقی نام لیواموجو در ہیں اور وہ ہمیشہ کفر د باطل کے خلاف جہاد کرتے رہیں۔اس سلسلہ میں حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی و قاص نے بیرکہا کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کوتبنل کی اجازت دے میں حدیث کے راوی حضرت سعد بن ابی و قاص نے بیرکہا کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کوتبنل کی اجازت دے دیتے تو ہم سب اپنے آپ کوخصی کر ڈالتے تا کہ میں عورتوں کی ضرورت نہ پڑتی اور نہ میں عورتوں سے متعلق کسی برائی میں مبتلا

علامه طبی شافعی کہتے ہیں کہاس موقع کے مناسب تو بیٹھا کہ حضرت سعدیہ کہتے کہ استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثان کو تبتل کی اجازت دے دیتے تو ہم کی ل کرتے۔ گر حصرت سعد نے یہ کہنے کی بجا کے بید کہا کہ ہم سب اپنے آپ کوضی کرڈالتے تبتل کی اجازت دے دیتے تو ہم کی ل کرتے۔ گر حصرت سعد نے یہ کہنے کی بجا کے بید کہا کہ ہم سب اپنے آپ کوضی کرڈالتے لہذا حضرت سعد نے بیہ بات دراصل بطور مبالغہ کی لینی اس بات سے ان کا مقصد بیٹھا کہا گرآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم لہذا حضرت سعد نے بیہ بات دراصل بطور مبالغہ کی اپنی اس بات سے ان کا مقصد بیٹھا کہا گرآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم عثان کوا جازت دے دیتے تو ہم بھی تبتل میں اتنام بالغداور اتنی سخت کوشش کرتے کہ آخر کارخصی کی مانند ہوجاتے۔ کو یا اس جملہ سے حضرت سعد کی مراد حقیقة خصی ہو جانانہیں تھا کیونکہ یعل یعنی اینے آپ کوخسی کرڈ الناجا ئزنہیں ہے۔

اورعلامہ نووی کہتے ہیں کہ حضرت سعدنے بیربات اس وجہ سے کی کہان کا گمان بیتھا کہ صی ہوجانا جائز ہے حالانکہ انکابیگمان حقیقت و واقعہ کے خلاف تھا کیونکہ تھی ہو جانا انسان کے لئے حرام ہے خواہ جھوٹی عمر کا ہویا بڑی عمر کا اس موقع پر جانوروں کے بارے میں جان لینا جا ہے کہ ہراس جانور کوخصی کرنا حرام جوغیر ماکول بعنی کھایا نہ جاتا ہواور جو جانور کھایا جاتا ہے اس کوخصی کرنا جھوئی عمر میں تو جائز ہے کیکن بڑی عمر میں حرام ہے۔ جانوروں کوخفی کرنے کے بارے میں ندکورہ بالا تفصل علامہ نو وی شافعی نے لکھی ہے جب کہ فقہ حقٰ کی کتابوں اور درمختار اور ہدایہ میں بڑی عمر اور چھوٹی عمر کی تفصیل کے بغیرصرف بیلکھاہے کہ جانو روں کوھسی کرناجائزے۔

# ایجاب وقبول کے احکام کابیان

﴿ النِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيْجَابِ وَالْقَبُولِ بِلَفْظَيْنِ يُعَبِّرُ بِهِمَا عَنُ الْمَاضِي ﴾ لِآنَ الصِّيغَةَ وَإِنْ كَانَتْ لِللإِخْبَارِ وَضُعًا فَقَدْ جُعِلَتْ لِللإِنْشَاءِ شَرْعًا دَفْعًا لِلْحَاجَةِ .

نکاح ایجاب وقبول کے دوالیے الفاظ کے ذریعے منعقد ہوجا تا ہے جن دونوں کی تعبیر ﴿ زِمانہ ﴾ ماضی ہے گی گئی ہو کیونکہ ﴿ فعل ماضى كا﴾ صیغه اگرچه 'اخبار' كے ليے وضع كيا گياہے ليكن شرى اعتبار ہے بيانشاء كے ليے بنايا گياہے تا كه ضرورت كو پورا

# نكاح كيلئ صيغه ماضي كومتعين كرنے كابيان

علامه عبدالله بن محمر آفندی حنفی علیدالرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف نے صیغہ ماضی سے تعبیر کو بیان کیا ہے۔ جبکہ ماضی سے صیغے کی وضع بطور خبر کے ہوتی ہے ۔اس کی دلیل بیہ ہے کہ مضارع کے صیغے کا اگر نعین کیا جائے تو اس میں حال اور استقبال دونوں زمانوں کا احمال ہے۔لہذااحمال کی وجہ سے وہ ساقط ہوگیا۔پس باقی ماضی کا صیغہ رہ گیا جس کومصنف نے اعتیار کرلیا ہے۔اگر چہاس کی تعبیر اخبار کیلئے ہے۔لیکن دلالت صریح بھی اس ہے گئی ہے۔ (مجمع الانہر، کتاب النکاح، بیروت)

# خبرے اقرارتکاح کے عدم اعتبار کا بیان

بیمی رحمه الله تعالٰی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ سی مرد وعورت میں پہلے نکاح نہیں ہےاب انھوں نے بالا تفاق نکاح کا اقرار کرلیا تواس اقرار سے نکاح نہ ہوگا کیونکہ اقرار پہلے ثابت شدہ چیز کی خبر ہوتی ہے جبکہ اقرار سے قبل ان کا تکاح نہیں تھا، اس طرح خرید و فروخت کامعاملہ ہے کہ دوفریقوں نے نتج کا قرار کیا حالانکہ پہلے نتے نہی تواس اقرار سے نتج منعقد نہ ہوگی۔ نوازل میں ندکورہے کہ مردوعورت نے گواہول کے سامنے بیا قرار فاری میں کیا کہ "ہم بیوی خاوند ہیں "تواس سے نکاح منعقد نہ ہوگا۔ای طرح اگر مرد نے ایک عورت کے بارے میں کہا کہ بیمیری بیوی ہے اوراس عورت نے بھی کہا کہ بیمیرا خاوند ہے تواس سے نکاح منعقد ننہ ہوگا۔ (قاوی خیر بیہ ج ایس ۱۳۹) د بلی )

علامه سین بن محرسمعانی تنی کھتے ہیں۔

مردوعورت نے گواہوں کے سامنے کہا کہ ہم ہوی خاوند ہیں تو نکاح ندہوگا، یہی مختار ہے، کیونکہ نکاح اثبات کا نام ہے، اور اقرار اثبات نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہا گرکسی نے کسی دوسرے کے لیے اپنے مال کا جھوٹا اقرار کیا تو دوسرے کے لیے ملکت ثابت نہ ہوگا و خراصہ) اگر کسی مرد نے کسی عورت کے متعلق کہا یہ میری ہوی ہے اور عورت نے کہا یہ میرا خاوند ہے، تو گواہوں کے سامنے اس اقرار سے نکاح نہ ہوگا کیونکہ اقرار پہلے ہے موجود چیز کے بارے میں خبر ہوتی ہے جبکہ یہاں نکاح موجود نین ہے۔ (حزانة المفتین، کیاب النکاح، جاری)

ایجاب و قبول اوران کے جمع ہونے کی شرا نظا کا بیان

نکاح ایجاب و تبول کے ذریعہ منعقد ہوتا ہے اور ایجاب و قبول دونوں ماضی کے لفظ کے ساتھ ہونے چاہئیں (یعنی ایسا لفظ استعال کیا جائے جس سے بیہ بات بھی جائے کہ نکاح ہو چکا ہے) جیسے عورت یوں کیے کہ میں نے اپنے آپ کو تہماری زوجیت میں دیا ، یاعورت کا ولی ، مردسے کے کہ میں نے فلال عورت کا جس کا نام بیہ ہے ، تہمار سے ساتھ نکاح کیا اور اس کے جواب میں مردسہ کے کہ میں نے فلال عورت کے کہ بھی سے نکاح کر لو یاعورت مردسے کہ کہ میں نے نکاح کر لو یاعورت کا ولی ، مردسے کیے کہ بھی سے نکاح کر لو یاعورت کا ولی ، مردسے کیے کہ بھی نکاح کر لیا ہوا سے کا ولی ، مردسے کیے کہ فلال عورت سے جس کا نام بیہ ہوا در اس کے جواب میں مردسے کیے کہ میں نے نکاح کر لیا ۔ یا اس کا بھی مردسے کیے کہ میں منظور کرتی ہوں اور کا بھی مرد سے کیے کہ میں نے تمہار سے ساتھ اپنا نکاح کر لیا اور اس کے جواب میں عورت یہ کیے کہ میں منظور کرتی ہوں اور اگر مرد ، عورت سے یوں کیے کہ میں نے آپ کومیری زوجیت میں دیا ؟

یا کے کہ کیاتم نے مجھے قبول کیا اور اس کے جواب میں عورت ( ہاں میں نے دیایا ہاں میں نے قبول کیا کہنے کی بجائے ) مرف یہ کہے کہ ہال دیا۔ یا ہال قبول کیا ( لیعنی لفظ" میں "نہ کہے ) تو اس صورت میں بھی نکاح ہو جاتا ہے۔البتہ گواہوں کے سامنے صرف یہ کہنے سے کہ ہم بیوی خاوند ہیں ،نکاح نہیں ہوتا۔

جس طرح ایجاب و قبول میں ماضی کا لفظ استعال کرنا ضروری ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ایجاب و قبول میں خاص کر نکاح اور تزوجی کا لفظ استعال کیا جائے مثلا یوں کہا جائے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا یا تمہارے ساتھ تروی کیا۔ یا نکاح و تروی کے ہم معنی کوئی دوسر الفظ استعال کیا جائے مثلا یوں کہا جائے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا یا تمہارے ساتھ تروی کیا یا فاص تعال کیا جائے۔ نکاح و تری کیا یا

جونکاح کامطلب صراحة ادا کرتا ہوجیسے مردیوں کے کہ میں نے تہمیں اپنی بیوی بنانیایایوں کیے کہ میں تمہارا شوہر ہوگیا یا یوں

کے کہتم میری ہوئئیں۔اورنکاح وتزوت کیااس کاہم معنی لفظ صراحة استعال نه کیا جائے بلکہ کوئی ایسالفظ استعال کیا جائے جس ہے کدیة نکاح کامفہوم سمجھا جاتا ہوتو رہجی جائز ہے بشرطیکہ وہ لفظ ایسا ہوجس کے ذریعہ سے سی ذات کامل کی ملکیت فی الحال حاصل کی جاتی ہوجیے ہبہ کالفظ یاصدقہ کالفظ یا تملیک کالفظ یا بیع وشراء کالفظ جیسے بیوی یوں کہے کہ میں نے اپنی زوجیت تمہیں ہبہ کردی، یا میں نے اپنی ذات تمہیں بطورصدقہ دیدی یا میں نے تمہیں اپنی ذات کا مالک بنا دیا یا یوں کیے کہ میں نے تمہیں اس قدر ر و پیہ کے عوض خرید لیا اور ان سب کے جواب میں مردیہ ہے کہ میں نے قبول کیا الیکن اس کے بیچے ہونے کی ایک شرط ریہ بھی ہے کہ منظم نے اس لفظ سے نکاح مرادلیا ہواور کوئی قرینہ اس پر دلالت کرتا ہواور اگر کوئی قرینہ نہ ہوتو قبول کرنیوالے نے متکلم کی مراد کی تصدیق کردی ہونیز کواہوں نے بھی سمجھ لیا ہو کہ اس لفظ سے مراد نکاح ہے خواہ انہوں نے کسی قرینہ سے سمجھا ہویا بتا دیے سے سمجھا

ا بیجاب و قبول کے وفت عاقدین ( وولہا دولہن) میں ہے ہرائیک کے لئے دوسرے کا کلام سننا ضروری ہے خواہ وہ بالاصالة ( ليني خود) سيس خواه بالوكالة ( ليني ان كوكيل سيس) اورخواه بالولاية سيس (ليني ان كاولى ين )

ا پیجاب وقبول کے وقت دوگواہوں کی موجودگی نکاح سیج ہونے کی شرط ہے اور بیگواہ خواہ دومرد ہوں یا ایک مرداور دوعورتیں ہو، گواہوں کا آزاد ہونا ضروری ہے لونڈی یا غلام گواہوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی ،ای طرح گواہوں کا عاقل اور مسلمان ہونا بھی ضروری ہے مسلمانوں کی گواہی ہر حال میں کافی ہو گی خواہ وہ پر ہیز گار ہوں یا فاسق ہوں اور خواہ ان پر حد قذ ف لگائی جا چکی ہو۔ محوا ہوں کا بینا ہونا یا زوجین کا رشتہ دار نہ ہونا شرط<sup>نہیں</sup> ہے،

# شهادت نكاح مين نابينا ومعذورون كااعتبار

۔ چنانچہ اندھوں کی گواہی اورز وجین کے رشتہ داروں کی گواہی معتبر ہو گی خواہ وہ زوجین کے یاان میں سے کسی ایک کے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، گواہوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ دونوں ایجاب وقبول کے الفاظ کو ایک ساتھ سنیں اور سنکریہ بچھے لیں کہ نکاح ہورہا ے کوان الفاظ کے معنی نہ جھیں ( مثلا ایجاب وقبول کسی ایسی زبان میں ہو جسے وہ نہ جانتے ہوں ) اگر دونوں کواہ ایجاب وقبول بے کوان الفاظ کے معنی نہ جھیں ( مثلا ایجاب وقبول کسی ایسی زبان میں ہو جسے وہ نہ جانتے ہوں) اگر دونوں کواہ ایجاب کے الفاظ ایک ساتھ ندسنیں بلکہ الگ الگ سنیں تو نکاح سیح نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے کہا کہ میری فلا تا بالغ اڑی کا نکاح فلاں مخص کے ساتھ کر دواور اس مخص نے اس لڑک کا نکاح اس باپ اور ایک دوسرے مرد کی موجود گی میں کیا تو یہ جائز ہوگالیکن اگر ہاپ موجودہ ہوتو پھردونوں مردوں یا ایک مرداور ہورتوں کی موجود گی کے بغیرنکاح درست نہیں ہوگا۔

یہاں ایک سوال کیا جاسکتا ہے: نکاح کاتعلق' انشاء'' سے ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز جوآ گے چل کے ٹابت ہوگی' لیکن اس کے کتے بیہ قید ذکر کی گئی ہے کہ بیہ ماضی سے صیغے کے ذریعے منعقد ہوسکتا ہے جبکہ ماضی ' اخبار' کامفہوم ادا کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے تو آپ کوکوئی ایبالفظ استعال کرنا جا ہے جوانشاء کے مغہوم پر دلالت کرتا ہو۔

اس کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ ضرورت سے پیش نظراسے شرعی طور پر''انشاء'' کامفہوم دیا گیا ہے۔اگر چدلغوی اعتبار سے سے اس کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ ضرورت سے پیش نظراسے شرعی طور پر''انشاء'' کامفہوم دیا گیا ہے۔اگر چدلغوی اعتبار سے سے

ے اخبار کامفہوم دیتا ہے۔

یہاں مصنف نے جولفظ' دمستقبل' استعال کیا ہے' اس سے مراد' دفعل امر' ہے۔اگر چے مصنف نے اس بات کی صراحت نہیں کی کیکن سیاتی دسباق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایجاب کے لئے فعل امر کا صیغہ استعمال ہوگا اور قبوال کے لئے فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا اور قبوال کے لئے فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوگا۔

# الل تشیع کے نزد کی الفاظ نکاح کافقہی بیان

معروف شیعة محمد حسن مطهری لکھتا ہے۔ (۱) بنابراحتیاط واجب عقد کاصیغہ مجمح عربی میں پڑیا جائے اورا گرخود مرداورعورت محمور بی میں صیغہ نہ پڑہ سکتے ہوں تو چر نی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بہی پڑہ سکتے ہیں ،مگر ضروری ہے کہ ایسے الفاظ کہیں جو "زَوَّجُتُ "و "قَبِلْتُ " کے معنی کو تجہادیں ،اگر چہا حتیاط مستحب سے کہ اگر ممکن ہوتو کسی ایسے محص کواپناوکیل بنا کمیں جو تیجے عربی رہ مکا ہو۔

# ایجاب وقبول کے صیغوں کا بیان

﴿ وَيَسْعَقِدُ بِلَفُظِيْرِ يُعَبِّرُ بِاَحَدِهِمَا عَنُ الْمَاضِى وَبِالْاَحَرِ عَنُ الْمُسْتَقْبَلِ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ (وَبَنِى فَيَقُولَ وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَّى طَرَفَى النِّكُاحِ وَالْوَاحِدُ يَتَوَلَّى طَرَفَى النِّكَاحِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

اور نکاح دوایسے الفاظ کے ذریعے بھی منعقد ہوجاتا ہے جن میں سے ایک کی تعبیر ماضی سے کی گئی ہواور دوسر ہے کی متعبل سے جینے کوئی شخص میر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے: یہ سے جینے کوئی شخص میر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے: یہ تکاح میں وکیل کرنے کے مترادف ہوگا۔اور نکاح میں ایک ہی شخص دونوں طرف ہے ولی بن سکتا ہے جیسا کہ ہم عنقریب اس مئلہ کوبیان کریں گے۔ اِن شاءاللہ

### ایجاب وقبول کے صیغوں سے انعقاد نکاح کابیان علامہ علا دالدین صلفی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

ایجاب وقیول میں ماضی کالفظ ہونا ضروری ہے، مثلاً یوں کے کہ میں نے اپنایاا پی لڑکی یاا پی موکلہ کا تجھ سے نکاح کیایاان کو تیرے نکاح میں دیا، وہ کے میں نے اپنے لیے یاا پنے بیٹے یامؤکل کے لیے ببول کیایا ایک طرف سے امر کا صیغہ ہو۔ دوسری طرف سے ماضی کا ، مثلاً یوں کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کردے یا تو میری مورت ہوجاء اُس نے کہا میں نے قبول کیایا زوجیت میں دیا ہوجائے گا ، یا کی طرف سے حال کا صیغہ ہو۔ دوسری طرف سے ماضی کا ، مثلاً کہتو مجھ سے اپنا نکاح کرتی ہائیں نے کہا کیا تو ہوگیایایوں کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں اُس نے کہا میں نے قبول کیا تو ہوجائے گا ، اِن دونوں صورتوں میں پہلے محض کو اس کی ضرورت نہیں کہ میں نے قبول کیا۔ اورا گر کہا تو نے اپٹی لڑکی کا مجھ سے نکاح کردیا اُس نے کہا کردیایا کہا ہاں تو جب تک پہلا محض بینہ کے کہ میں نے قبول کیا نکاح نہیں ہوسکنا۔

(درمختار،ج،م،ص ۷۸، کتاب النکاح)

علام على بن محدز بيدى حنى عليدالرحمد لكصة بين-

بعض ایی صورتیں بھی ہیں جن میں ایک ہی لفظ سے نکاح ہوجائے ،مثلاً چپا کی نابالغہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ول یمی ہے تو دوگواہوں کے سامنے اتنا کہد دینا کائی ہے کہ میں نے اُس سے اپنا نکاح کیا یالڑکالڑکی دونوں نابالغ ہیں اورایک ہی شخص دونوں کا ولی ہے یامر دوعورت دونوں نے ایک شخص کو وکیل کیا۔اُس ولی یا وکیل نے بیدکہا کہ میں نے فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح کر دیا ہوگیا۔ اِن سب صورتوں میں قبول کی پیچھ حاجت نہیں۔ (جو ہرہ نیرہ ، کتاب النکاح)

انعقاد نكاح الفاظ مختلفه كافقهي بيان

﴿ وَيَنْعَفِدُ بِلَفُظِ البِّكَاحِ وَالتَّزُوِيْجِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيُكِ وَالصَّدَقَةِ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : لَا يَنْعَفِدُ اللهِ بِلَفْظِ البِّكَاحِ وَالتَّزُويُجِ لِاَنَّ التَّمْلِيُكَ لَيْسَ حَقِيْقَةً فِيْهِ وَكَمَ جَازًا عَنْهُ لِآنَ التَّمْلِيُكَ لَيْسَ حَقِيْقَةً فِيْهِ وَلَامَ جَازًا عَنْهُ لِآنَ التَّمْلِيُكَ لَيْسَ حَقِيْقَةً فِيْهِ وَلَامَ جَازًا عَنْهُ لِآنَ التَّمْلِيُكَ لَيْسَ حَقِيْقَةً فِيْهِ وَلَامَ جَازًا عَنْهُ لِآنَ التَّمْلِيكَ لَيْسَ حَقِيْقَةً فِيهِ وَلَامَ جَازًا عَنْهُ لِآنَ التَّرُويُ مَ لِللَّهُ فِي وَالبِّكَاحَ لِلطَّيْمِ، ولَآنَ التَّمْلِيكِ وَالْعَرْوِيُعَ لِلتَّلْفِيقِ وَالبِّكَاحَ لِلطَّيْمِ، ولَآضَمَّ ولَآاذُهِ وَاجَ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكَةِ لَعُلَّا لَهُ مَا لَا يَعْلَى لَا لَا لَا لَا اللهُ مَلُوكَةً لَا اللهُ ا

€ro) وَلَنَا أَنَّ التَّمْلِيُكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتَعَةِ فِي مَحَلِّهَا بِوَاسِطَةِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَهُوَ الثَّابِثُ بِالنِّكَاحِ وَالسَّبَيِّةُ طَرِيْقُ الْمَجَازِ.

یہ (نکاح) لفظ نکاح 'تزوج 'مبه تملیک اور صدقہ کے ذریعے بھی منعقد ہو جاتا ہے۔امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :یہ صرف لفظ نکاح اور تزوج کے ذریعے ہی منعقد ہوتا ہے کیونکہ لفظ تملیک اس کے بارے میں حقیقی مفہوم ہیں رکھتا اور اسے مجازی طور ربھی استعال نہیں کیا جاسکتا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ (لفظ) تزوت کی سلسفیسق (ملانے) کے لئے استعمال ہوتا ہے اور لفظ نکاح ،صم (ملانے) کے لئے استعال ہوتا ہے کیکن مالک اور مملوک کے درمیان اصل کے اعتبار سے زوج ہونے کامفہوم ہیں پایاجا تا۔ ہماری دلیل میہ ہے: جب تملیک ملک رقبہ کے واسطے سے ملک منعہ کے اس کے ل میں ہونے کا سبب ہے اور میہ بات نکاح میں بھی ثابت ہوتی ہے اور ریسبیت 'مجاز کے اعتبار ہے ہوگی۔

تمليك كي تعبير واليالفاظ يانعقاد نكاح مين مداهب اربعه

علامہ عبدالرحمٰن جزیری لکھتے ہیں ۔فقہاء شوافع ، مالکیہ ،حنابلہ کا اس مسئلہ پراتفاق ہے کہا لیے الفاظ جو تملیک کے مفہوم پر مشمل ہوں ان سے عقد نکاح درست ہیں ہے۔جس طرح خرید وفر و خت وصدقہ وغیرہ ہیں۔

شوافع وحنابلهاس مسئلے يربھي متفق بيں كه جب تك عقد ميں ايسے الفاظ نه ہوں جومصدرا نكاح ياتز وتج ہے مشتق ہوں نکاح درست نه ہوگا۔

فقهاءاحناف کےنز دیک جن الفاظ سے نکاح منعقد ہوجا تاہے صاحب ہدایہ نے آئیس بیان کر دیا ہے۔جن کاملاحظہ آپ مداریک عبارت میں کر چکے ہیں۔ ( کتاب الفقہ ،جس میں اس، اوقاف پنجاب)

# لفظ ہبہ ہے انعقاد نکاح میں فقہ فی کی دلیل کا بیان

حضرت کہل بن سعد کہتے ہیں کدا یک داہ سیک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی کہ یا ر سول الله (صلی الله علیه وسلم) میں نے اپنے آ رہ کوآ سے (صلی الله علیه وسلم) کے لئے ہبه کر دیا یہ کہہ کر وہ عورت دیر تک کھڑی ر ہی یہال تکہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ابھی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہی ہتھے کہ ایک تعابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ مارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان عورت کی ضرورت محسوں نہ کریتے ہوں تو اس ہے میر ؤ نکاح کرد بیجئے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جسے تم اس عورت کومہر میں دےسکو؟ انہوں نے عرض کیا کہاس تہبند کے علاوہ جسے میں باند ھے ہوئے ہوں میرے پاس کوئی اور چیز نہیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جاؤ کوئی چیز ڈھونڈلاؤ !اگر چہوہ لوہے کی انگوشی ہی ہو۔ جب صحابی نے بہت تلاش کیااورانہیں کوئی چیز نہیں ملی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ

وسلم نے ان سے بوچھا کہ کیا تہمیں قرآن میں سے بچھ یا و ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں فلاں مورشی یا دہیں۔ آپ مل الله علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں سے جو بچھ تہمیں یا دہاس کے سبب میں نے تہمارا نکاح اس عورت سے کر دیا۔ اورا یک روایت میں بیالغاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کھیں نے تہمارا نکاح اس عورت سے کر دیا۔ اورا یک روایت میں بیالغاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کھیں نے تہمارا نکاح اس عورت سے کر دیاتم اس کوقر آن کی تعلیم دیا کرو۔

کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کھیں نے تہمارا نکاح اس عورت سے کر دیاتم اس کوقر آن کی تعلیم دیا کرو۔

( بخارى دسلم مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 405)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہے تھم تھا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم و بی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہر کو قبول کر لیتے تھے تو وہ عورت آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال ہوجاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جائز تھا اور نداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسکا مجھ مہر واجب نہیں ہوتا تھا۔ یہ اور کسی کے لئے ند آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کے وقت میں جائز تھا اور نداب جائز ہے بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تھا بعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے جائز تھا چنا نچ قرآن کر کم کی یہ ایت اس پر دلالت کرتی ہے۔

اورا گرکوئی مؤمن عورت اینے آپ کو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ) کو بہہ کرد ہے بینی مہر لینے کے بغیر نکاح میں آنا جا ہے ) ادر بیغمبر صلی الله علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا جا ہیں تو وہ عورت حلال ہے۔

اس بارے میں فقی تفصیل ہے ہے کہ حطرت امام شافعی کے زویک بغیر مہر کے لفظ ہبہ کے ذریعہ نکاح کا جواز صرف آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا یہ کی اور کے لئے جا کر جیس ہے جب کہ فقط ہبہ کے دافظ ہبہ کے ذریعہ نکاح کرنا تو سب کے لئے جا کر ہے مگراس صورت میں فہر کا واجب نہ ہونا صرف آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھالہذا اگر کوئی مورت اپ آپ کو کا مخص کے لئے جا کر ہے کہ اور وہ مختص اس ببہ کو جو ل کے اور وہ مختص اس ببہ کو جو ل کر اس میں ہبہ کے ذریعہ دونوں کے درمیان نکاح سے جو جائے گا اور اس شخص برشل واجب ہوگا اگر چہ وہ عورت مہر کا کوئی فرکر تہ کرے یا مہر کی تھی ہی کیوں نہ کر دے لہذا ختی مسلک کے مطابق نہ کورہ بالا آیت مہرشل واجب ہوگا اگر چہ وہ عورت مہرکا کوئی فرکر تہ کرے یا مہرکی تھی ہی کوں نہ کر دے لہذا حتی مسلک کے مطابق نہ کورہ بالا آیت کے الفاظ ( عَدِ الْمِعَلَمَ اللّٰہ علیہ و کا جو المحرواجب ہوئے اللّٰمَ علیہ کہ وہ المحرواجب ہوئے اللّٰم وہ اصرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔

الفاظ نكاح ميں قرائن كافقهي بيان

تشخ نظام الدین فقہاء احناف کے فقہی مجموعہ فراوئی عالم گیری میں لکھتے ہیں۔ جن سے خود شے ملک میں آ جاتی ہے، مثلاً ہے،
تملیک، صدقہ ، عطیہ، بچے ، شراء گران میں قرینہ کی ضرورت ہے کہ گواہ اُسے نکاح سمجھیں۔ ایک نے دوسرے سے کہا میں نے اپنی ہو
لوغ کی تجھے ہیہ کی تو اگر یہ پتا چاتا ہے کہ نکاح ہے، مثلاً گواہوں کو بلا کر اُن کے سامنے کہنا اور مہر کا ذکر وغیرہ تو یہ نکاح ہوگیا اور
اگر قرینہ نہو، گروہ کہتا ہے میں نے نکاح مراولیا تھا اور جسے ہینہ کی وہ اس کی تقعدیق کرتا ہے جب بھی نکاح ہوا اور اگروہ تقعدیق نہ اُر قرینہ بیا جائے گا اور آزاد عورت کی نسبت یہ الغاظ کہتو نکاح ہی جاجہ نے کہ اور آزاد عورت کی نسبت یہ الغاظ کہتو نکاح ہی ہے۔ قرینہ کی حاجت نہیں گر جب ایسا قرینہ پایا جائے گیا۔

عورت سے کہاتو میری ہوگئ ، اُس نے کہا ہاں یا میں تیری ہوگئ یاعورت سے کہا بعوض اسنے کے تو میری عورت ہوجا ، اُس نے تبول کیا یاعورت نے مردسے کہا میں نے تجھ سے اپنی شادی کی مرد نے قبول کیا یا مرد نے عورت سے کہا تُو نے اپنے کومیری عورت کیا ، اُس نے کہا کیا تو ان سب صورتوں میں نکاح ہوجائے گا۔ جس عورت کو بائن طلاق دی ہے ، اُس نے گواہوں کے سامنے کہا میں نے اپنے کو تیری طرف واپس کیا ، مرد نے قبول کیا نکاح ہوگیا۔ (عالمگیری ، کتاب الٹکاح)

### جن الفاظ ہے انعقاد نکاح تہیں ہوتا

شیخ نظام الدین فقہاء احتاف کے فقہی مجموعہ فقادی عالم میری میں لکھتے ہیں۔ ایک شخص نے متلقی کا پیغام کسی کے پاس بھیجا، ان
پیغام لے جانے والوں نے وہاں جا کر کہا، تو نے اپنی لڑکی ہمیں دی، اُس نے کہا دی، نکاح نہ ہوا۔ لڑکے کے باپ نے کواہوں سے
کہا، میں نے اپنے لڑکے کا نکاح فلال کی لڑکی کے ساتھ استے مہر پر کر دیائم گواہ ہو جاؤپھر لڑکی کے باپ سے کہا گیا، کیا ایسانہیں
ہے؟ اُس نے کہا ایسانی ہے اور اس کے سوا بچھ نہ کہا تو بہتر ہے کہ نکاح کی تجدیدی جائے ۔ لڑکے کے باپ نے لڑکی کے باپ
کے پاس پیغام دیا، اُس نے کہا میں نے تو اس کا فلال سے کر دیا ہے اس نے کہا نہیں تو اُس نے کہا اگر میں نے اُس سے نکاح نہ کیا
ہوتو تیرے بیٹے سے کر دیا، اس نے کہا ہیں نے قبول کیا بعد کو معلوم ہوا کہ اُس لڑکی کا نکاح کسی سے نہیں ہوا تھا تو یہ نکاح سے ہوگیا۔

اورا گرعورت نے مرد سے کہا میں نے تجھ سے اپنا نکاح کیا اِس شرط پر کہ جھے اختیار ہے جب جا ہوں اپنے کو طلاق دے لے لوں ، مرد نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا اورعورت کو اختیار رہا جب جا ہے ہے کو طلاق دے لے۔ نکاح میں خیار رویت خیار عیب خیار شرط مطلقاً نہیں ، خواہ مرد کو خیار ہویا عورت کے لیے یا دونوں کے لیے ۔ تین دِن کا خیار ہویا کم یاز اند کا مثلاً اند تھے ہمایا ہج نہ ہو گا شرائے لگائی یا پیشرط کی کہ خوبصورت ہواور اس سے خلاف نکلا یا مرد نے شرط لگائی کہ کنواری ہواور ہے اِس کے خلاف تو نگاح ہو جائے گا اور شرط باطل ۔ یو نہی عورت نے شرط لگائی مردشہری ہونکلا ، بہائی تو اگر کفو ہے نکاح ہوجائے گا اور عورت کو بچھا ختیار نہیں یا اس شرط پر نکاح ہوا کہ باپ کو اختیار ہے تو نکاح ہو شیا اور آسے اختیار نہیں۔ (عالمگیری ، کتاب النکاح ، ج اص اے ۲ ، پیردت) فقر شافعی کے مدالت مان میں دیا تا ہوں ہو سے معد

# فقه شافعی کے مطابق الفاظ انعقاد نکاح دو ہیں

الم شافعی کے نزد کے نکاح صرف دوالفاظ کے ذریعے منعقد ہوتا ہے۔ ایک نکاح اور دوسرا تزوتے۔ یہاں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے امام شافعی بید دلیل دیتے ہیں: لفظ ''تملیک'' نکاح کے مفہوم پر نہ تو حقیق طور پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی مجازی طور پر دلالت کرتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ لفظ تزوج کا مطلب ایک دوسرے سے ملانا اور لفظ نکاح کا مطلب ضم کرنا ہے' لیکن ما لک اورمملوک کے درمیان میمفہوم پیدائہیں ہوسکتا۔

# لفظربيع وديكرالفاظ كأحكم

وَيَنْعَقِدُ بِلَفُظِ الْبَيْعِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِوُجُودِ طَرِيْقِ الْمَجَازِ ﴿ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفُظِ الْإجَارَةِ ﴾ فِي الصَّحِيْحِ لِاَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ ﴿ وَ ﴾ لَا بِلَفُظِ ﴿ الْإِبَاحَةِ وَالْإِخُلَالِ وَالْإِعَارَةِ﴾ لِمَا قُلْنَا ﴿وَ﴾ لَا بِلَفُظِ ﴿الْوَصِيَّةِ﴾ لِلاَنَّهَا تُوجِبُ الْمِلْكَ مُضَافًا اللي مَا بَعُدَ الْمَوْتِ

اورنکاح''لفظ بیج'' کے ذریعے بھی منعقد ہوجا تا ہے اور سیح قول یہی ہے کیونکہ اس میں مجاز کی صورت پائی جاتی ہے۔ سیح قول کے مطابق بیرلفظ''اجارہ''کے ذریعے منعقذ نہیں ہوتا' کیونکہ بیرملک متعد کا سبب نہیں بن سکتا۔ (ای طرح) بیرلفظ اباحت احلال اعارہ کے ذریعے بھی منعقز نہیں ہوتااوراس کی دلیل وہی ہے جوہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔اور نہ ہی بیلفظ وصیت کے ذریعے منعقر ہوتا ہے کیونکہ بید ملکیت کوتو واجب کرتی ہے لیکن اس کا حکم موت کے بعد نافذ ہوتا ہے)

# لفظ بيع يسد انعقاد نكاح كافقهي مفهوم

علامه ابن محمود البابر تی حفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔مصنف نے کے اس قول کہ نکاح بیج کے لفظ سے منعقد ہوجا تا ہے۔معنی یہ ب كى عورت اس طرح كے كەمىں اپنے آپ كوتىہيں چے ديايا اس كو باپ كے كەمىں اپنى بيٹى اتنے اپنے میں تجھے دی اور وہ شراء كے لفظ ے خواہ تعبیر کرے اور جواب میں کوئی شخص نعم کیے ۔ تو نکاح منعقد ہو جائے ۔ امام محمد علیہ الرحمہ نے کتاب الحدود میں اس طرف

امام ابو بكراغمش كے قول سے بیخے كیلئے مصنف نے ''صحیح'' كہاہے كيونكہ امام اعمش كا قول ہے كہ ذكاح بیچ كے لفظ ہے منعقد نہیں ہوتا۔ان کی دلیل بیہ ہے کہ نکاح خاص ملکیت کا نام ہے جبکہ نتے سے صرف مال کی ملکیت ٹابت ہوتی ہے۔اور نکاح والی ملکیت به مال نہیں ہے۔ جبکہ ہماری دلیل میہ ہے کہ وجود مال بطور مجاز کے ہے۔ (عنامیشرح الہدامیہ جسم ۱۹۰۳، ہیروت)

### لفظ اجاره سے نکاح کے عدم انعقاد کابیان

علامه ابن محمود البابرتی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔اس کے بعد مصنف نے میہ بات بیان کی کفظ ' اجارہ' کے ذریعے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا۔اجارہ کا مطلب بیہ ہے: کسی مخص کومعاوضہ دے کراس سے اس کی خدمات حاصل کرنا 'یعنی کسی کوملازم یا مز دور رکھنا اس کے بارے میں مصنف نے یہی لفظ استعمال کئے ہیں صحیح قول کےمطابق منعقد نہیں ہوتا' شارحین نے یہ ہات بیان کی ہے کہ بعض فقہاء کے نز دیک اس لفظ کے ذریعے بھی نکاح منعقد ہوجائے گا۔

اس قول کے قائل امام کرخی اور انہوں نے دلیل کے طور پر قرآن کی ہے آیت پیش کی ہے '' تو تم انہیں ان کے اجر

اس آیت میں اجر سے مرادمہر ہے اور اس لفظ کے ذریعے''اجارہ'' کامفہوم پایا جارہا ہے' کیکن صاحب ہدایہ بیہ بات بیان کرتے ہیں:اجارہ میں آ دمی متعلقہ کا مالک نہیں ہوتا اس لئے مجازی طور پر اس کے ذریعے نکاح کامفہوم بیان کرنا تھیک نہیں ہوگا۔اس کے بعدمصنف نے تین الفاظ بیان کئے ہیں۔

"اباحت" بعنی کوئی چیز کسی کے لئے مباح کردینا۔"احلال" بعنی کوئی چیز کسی سے لئے حلال کردینا۔"اعارہ" بعنی کوئی چیز کسی کوعاریت کے (عارضی) طور پر دینا۔مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: اس کی وجہ وہی ہے جوہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔مصنف کے ان الفاظ سے مرادان کے بیالفاظ ہیں بیسب الفاظ ملک متعد کے لئے سبب کی حیثیت ہمیں رکھتے۔

اس کے بعدمصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: لفظ وصیت کے ذریعے بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ یہاں بیسوال کیا جا سکتا ہے جب کوئی مخص کسی دوسرے کو وصیت کرتا ہے تو جس شخص کے لئے وصیت کی گئی ہے وہ اس مال کا ما لک بن جاتا ے تواس لفظ کے ذریعے نکاح کاانعقاد درست ہونا جائے۔(عنایہ شرح الہدایہ ہم ،ص ۲۳۰، بیروت)

مصنف نے اس کا میہ جواب دیا ہے: لفظ وصیت استعال کرنے کے نتیج میں ملکیت واجب ہوجاتی ہے کیکن ہے وصیت کرنے والے کے مرنے کے یعد ہوتی ہے اس لئے زمانہ موجودہ میں اس کے ذریعے ملکیت ٹابت نہیں ہورہی تو اس لفظ كذريع نكاح كامفهوم زمانه موجود ميس مرادميس لياجاسكتار

### احوال عرف سي شهادت نكاح كابيان

نکاح کے ثبوت میں اگر کسی نے ایک شخص کوعورت کے ہاں آتے جاتے دیکھا اور لوگوں ہے بھی سنا کہ بیم رعورت آپس میں خاوند ہوی ہیں تو دیکھنے سننے والے کو جائز ہے کہ وہ اس عورت کے اس مرد کی بیوی ہونے کی شہاوت دے اگر جہ اس نے ان کے نکاح کی مجلس نہ دیکھی ہو، (خلاصة الفتاؤی، جہم، ص۵۲، کوئٹہ)

اگر کسی نے مردوعورت کوایک مکان میں رہتے دیکھااوران کوآپس میں میاں بیوی کی طرح بے تکلف پایا تو اس کے کیے ان دونوں کے نکاح کی شہادت دینا جائز ہے۔ ( فآوی قاضی خان، ج۲،ص١٨٥ بکھنو )

گواہ تغییر کرتے ہوئے کہیں کہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے۔لیکن اگر یوں بھی کہددیا کہ ہم نے نکاح ہوتے نہیں ویکھا کیکن ہمارے ہاں لوگوں میں مشہور ہے کہ ( دونوں میاں بیوی ہیں ) تو تمام صورتوں میں شہادت درست ہوگی۔اس قول کو شارح وہبانیہ وغیرہ نے سیحے قرار دیا ہے۔ ( درمختار، ج۲،ص۹۳، دہلی )

# تکاح کے گواہوں میں فقہی احکام کابیان

قَالَ ﴿ وَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ عَاقِلَيْنِ بَالِغَيْنِ مُسْلِمَيْنِ الْحَلُولِ اَوْ مَحْدُودِيْنَ فِي الْقَدُفِ ﴾ اعْلَمُ وَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلٍ وَّامْواتَيْنِ عُدُولًا كَانُوا اَوْ غَيْرَ عُدُولٍ اَوْ مَحْدُودِيْنَ فِي الْقَدُفِ ﴾ اعْلَمُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا نِكَاحَ إِلَا الشَّهَادَة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا نِكَاحَ إِلَا الشَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا نِكَاحَ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَا الشَّهَادَة وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَا اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ اللهُ الل

### ترجمه:

فرماتے ہیں: دومسلمانوں کا نکاح صرف دوآ زادٔعاقل ٔبالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی میں منعقد ہوسکتا ہے وہ دونوں مرد ہوں یا ایک مرد ہواور دوعور تیں ہوں ٔخواہ وہ عادل ہوں یاعادل نہ ہوں ٔیاان پر حدقد ف جاری ہو چکی ہو۔

من فرماتے ہیں ہیہ بات جان لو! نکاح کے باب میں گواہی شرط ہے اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ''صرف گواہوں کی موجود گی میں نکاح ہوسکتا ہے''۔ یہ روایت امام ما لک علیہ الرحمہ کے خلاف ججت ہے کہ وہ'' گواہی'' کے ہجائے'' اعلان'' کوشرط قرار دیتے ہیں۔اس بارے میں آزاد ہونے کا اعتبار کرنا ضروری ہوگا کیونکہ غلام کی شہادت کی کوئی حیثیت خبیں ہوتی کے اس میں عقل اور بلوغت کا اعتبار کرنا بھی ضروری ہوگا کیونکہ ان دونوں کے بغیر ولایت حاصل نہیں ہوتی۔اس میں عقل اور بلوغت کا اعتبار کرنا بھی ضروری ہوگا کیونکہ ان دونوں کے بغیر ولایت حاصل نہیں ہوتی۔مسلمان کے خلاف گواہی منہیں ہوتی۔مسلمان کے خلاف گواہی منہیں دے سکتا۔

# شرط گواہوں ہے تشخصیص کا بیان

علامها بن محمود البابرتي حفى عليه الرحمه لكھتے ہيں۔ نكاح ميں گوائ كى شرط اس لئے ہے كہ بى كريم اللہ ہے فرمايا: گوائ كے بغير نكاح نہيں ہوائ كى شرط اس لئے ہے كہ بى كريم اللہ ہے فرمايا: گوائ كے بغير نكاح نہيں ہے۔ اورا گراس پراعتراض كياجائے كہ بيرہ ديث خبروا حدہے۔ جبكه اللہ تعالى كافرمان ' فَالْسَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَّ النَّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْكَ وَرُبِعَ ' ہے۔ عام ہے جس میں خبروا حدے ذریعے تحصیص كرنا جائز نہيں ہے۔ النَّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْكَ وَرُبِعَ ' ہے۔ عام ہے جس میں خبروا حدے ذریعے تحصیص كرنا جائز نہيں ہے۔

فخر الاسلام نے اس کا جواب بید یا ہے۔ کہ بیرحدیث مشہور ہے جوامت کو کمی ہے۔ لہذاا س کوامت نے قبول کیا ہے۔ پس اس کے ساتھ تخصیص کرنا درست ہے۔ (عنابیشرح الہدامیرج ۴۲ مص ۱۳۲۱، بیروت)

# نکاح میں شرط گواہی کے ثبوت میں احادیث کابیان

تکاح کے وفت جس طرح سر پرست کی اجازت اورعورت کی رضامندی ضروری ہے،ای طرح اظہار رضامندی کے وقت کم از کم دوگواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے تا کہ آئندہ اگر کوئی تناز عہ کھڑا ہوتو دونوں گواہ اپنا کر دارا داکر سکیں۔

(۱) حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا سر پرشت اور دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ( دار قطنی ص 225ء ج 2)

(۲) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں دودیانت دارگواہ کے الفاظ ہیں۔ (بہبی ص 125ج 7) گواہوں میں عدالت بھی شرط ہے کہ وہ اچھے کر دار کے حامل اور بہترین اخلاق سے متصف ہوں ،اس طرح سرپرست کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ لڑکی کیلئے خیرخوا ہی کے جذبات رکھنے والا ہوجیہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ دوعادل گواہ اور خیرخواہ سرپرست کے بغیرنکاح نہیں ہوتا۔ (مندامام احمرص 250ج 1)

(۳) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک معاملہ لایا گیا جس میں نکاح کے وقت صرف ایک مرداور ایک عورت گواہ تھے تو انہوں نے فر مایا یہ خفیہ نکاح ہے، میں اسے جا کزنہیں قر اردے سکتا۔اگر میں وہان شریک ہوتا تو اِنہیں رجم کی سزادیتا۔ ( مؤ طاامام مالک ص 535 ج 1)

(۳) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زانی عورتیں وہ ہیں جو گواہوں کے بغیر نکاح کرتی ہیں یوسف بن حماد کہتے ہیں کہ عبدالاعلی نے بید حدیث تفسیر کے باب میں مرفوع اور کتاب الطلاق میں موقوف نقل ک ہے۔ (جامع ترندی، رقم الحدیث، ۱۱۰۳)

### شهادت نكاح مين فقنهاء كوفيه ومديينه كے اختلاف كابيان

امام ترندی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔عبدالاعلی اسے سعید سے اور وہ قیادہ سے موقو فا روایت کرتے ہیں پہر عبدالاعلی بی اسے سعید سے مرفوعا بھی روایت کرتے ہیں شچے یہی ہے کہ بیابن عباس کا قول ہے کہ انہوں نے فرمایا گواہوں کے بغیر نکاح سچے نہیں کی راوی سعید بن عروب سے بھی ای کے مثل موقو فاروایت کرتے ہیں اس باب میں عمران بن حصین ،انس ،اورابو ہر رہ سے بھی روایت ہے ملا ، سحا بہ ، تا بعین ،اور دیگر علاء کا اس پڑمل ہے کہ بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا سلف میں سے کسی کا اس مسئلے میں اختاد ف نہیں ۔

البتہ علماء متاخرین کی ایک جماعت کا اس میں اختلاف ہے پھر علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر ایک گواہ دوسرے ک بعد گواہ کا دے تو کیا تو تھم ہے چنانچے اکثر علماء کو فہ اور دیگر علماء کا قول ہے کہ اگر دونوں گواہ بیک وقت نکاح کے وقت موجود نہوں تو ایبا نکاح جائز نہیں بعض اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اکر دونوں بیک وقت موجود نہروں اور کیے بعد دیگر ہے گواہ کی دیں تو نکات سمجے ہے بشرطیکہ نکاح کا اعلان کیا جائے ، مالک بن انس کا یہی قول ہے اور اسحاق بن ابر اہیم کی بھی یہی رائے ہے بعض اہل علم کے نز دیک نکاح میں ایک مرداور دوعور توں کی گواہی کافی ہے۔امام احمد ،اور اسحاق ،کا بھی یہی قول ہے۔ (جامع تر غدی ہم ۱۱۰) نکاح کی تشہیر و ولایت سے متعلق احکام شرعیہ

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تم لوگ نکاح کی تشہیر کروا سے مسجدوں میں کیا کرو اور نکاح کے وقت دف بجایا کرویہ صدیث حسن غریب ہے۔عیسیٰ بن میمون انصاری کوحدیث میں ضعیف کہا گیاعیسیٰ بن میمون جو ابن ابسی نجیح سے تفسیر روایت کرتے ہیں وہ تُقتہ ہیں۔ (جامع ترندی، رقم الحدیث، ۱۰۸۹)

حضرت ابوموی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے فر مایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔اس باب میں حضرت عاکشہ ابن عباس ،ابو ہر بریرہ ،ابن عباس ،عمران بن حصین ،اورانس رضی اللہ عنہم اجمعین ہے بھی روایت ہے۔ (جامع تر ندی ،رقم الحدیث ۱۰۱۱)

### شهادت نكاح برائمه وفقهاء كااجماع

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا وہ عور تبس زنامیں مبتلا ہوتی ہیں جو بغیر گوا ہوں کے اپنا نکاح کرتی ہیں اس روایت کے بارے میں زیادہ سے جات ہے کہ بید حضرت ابن عباس پرموتوف ہے یعنی بیر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے بلکہ خود حضرت ابن عباس کا قول ہے (ترندی)

نکاح کے سے جھی بھی شرط رہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے منعقد ہو چنانچہاں حدیث سے بھی بھی ابت ہوتا ہے کہ بغیر گواہوں کے نکاح سیجے نہیں ہوتا۔ تمام ائمہ کا بھی بھی مسلک ہے اور صحابہ وتا بعین سے بھی یہی منقول ہے۔

### نكاح كىشرائط ميں فقهى بحث كابيان

علامه علا وَالدين حَسَلَفَى حَفَى عليه الرحمه لكصة بين - نكاح كى چندشرا يَطَا بين \_ جودرج ذيل بين \_

(۱) عاقل ہونا۔ مجنوں یانا سمجھ بچہ نے نکاح کیا تو منعقد ہی نہ ہوا۔ (۲) بلوغ۔ نابالغ اگر سمجھ والا ہے تو منعقد ہو جائے گاگر ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ (۳) گواہ ہونا۔ یعنی ایجاب وقبول دومر دیا ایک مرداور دوعور توں کے سامنے ہوں۔ گواہ آزاد، عاقل ، بالغ ہوں اور سب نے ایک ساتھ نکاح کے الفاظ شنے۔ بچوں اور پاگلوں کی گواہی سے نکاح نہیں ہوسکتا، نہ غلام کی گواہی سے اگر چہد تریا مکاتب ہو۔ اگر چہد تریا مکاتب ہو۔

مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ ہے تو گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے، لہٰذا مسلمان مردوعورت کا نکاح کا فرکی شہادت سے نہیں ہوسکتے ہیں، اگر چہعورت کا فرکی شہادت سے نہیں ہوسکتے ہیں، اگر چہعورت کے فرکی شہادت سے نہیں ہوسکتے ہیں، اگر چہعورت کے فرکی شہادت سے خلاف گواہوں کا فرہوں ہو، مثلاً عورت نصرانیہ ہے اور گواہ یہودی یا بالعکس ریو ہیں اگر کا فروکا فرہ تو نہ ہوا۔ یو ہیں اگر

بالغہ کا نکاح اُس کی اجازت سے باپ نے ایک فخص کے سامنے پڑھایا، اگراؤی وقت عقد موجود تھی ہوگیا ور نہیں۔ یو ہیں اگر عورت نے کسی کواپ نکاح کا وکیل کیا، اُس نے ایک شخص کے سامنے پڑھادیا تو اگر موکلہ موجود ہے ہوگیا ور نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ موکل اگر بوقت عقد موجود ہے تو اگر چہ و کیل عقد کر رہا ہے گرموکل عاقد قرار پائے گا اور و کیل گواہ گریہ ضرور ہے کہ گواہ بی دیتے وقت اگر وکیل گواہ گریہ ضرور ہے کہ گواہ بی دیتے وقت اگر وکیل نے کہا، میں نے پڑھایا ہے تو شہادت نامقبول ہے کہ یہ خودا پے فعل کی شہادت ہوئی۔ موٹی نے اپنی باندی یا غلام کا ایک شخص کے سامنے نکاح کیا، تو اگر چہوہ موجود ہونگاح نہ ہوا اور اگر اُسے نکاح کی اجازت دے دی پھر اُس کی موجود گی میں ایک شخص کے سامنے نکاح کیا تو ہوجائے گا۔ (درمختار، کتاب الزکاح ، جسم جم ۸۵، بیروت)

نكاح گوامول كى موجودگى برنقهى ندامب اربعه

نکاح سیح ہونے کے لیے دوعا دل مسلمان گواہوں کا ہونا شرط ہے؛ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ": ولی اور دوعا دل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا" اسے امام بیہ فی نے عمران اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کیا۔

علامه ابن قدامه رحمه الله كتے ہیں ": دومسلمان گواہوں كے بغیر نكاح نہیں ہوتا، چاہے فاونداور بیوى دونوں مسلمان ہوں، یا پھر خاوندا كیلامسلمان ہوامام احمد نے بہی بیان كیاہے، اور امام ثافعى كا بھی ایک قول ہے۔ كیونكه رسول كريم صلى الله عليہ وسلم كا فرمان ہے ": ولى اور دوعا دل گواہوں كے بغیر نكاح نہیں ہوتا۔ (المغنی (ج، 7 م م ، بیروت) تا ہم مشہور مالكی فقیہہ ابن رشداندلى لکھتے ہیں۔

امام ابوطنیفہ امام شافعی اور امام مالک اس بات پر منفق ہیں: گواہوں کی موجودگی نکاح کے لئے شرط ہے کیکن ان کے درمیان اس بارے میں اختلاف پایاجا تا ہے کیا یہ نکاح مکمل ہونے کے لئے شرط ہے کہ صحبت کے وقت اس کی موجودگی کا تھکم دیاجائے یا یہ نکاح کی صحت کے لئے شرط ہے کہ عقد (لیعنی ایجاب وقبول) کے وقت اس کی موجودگی کا تھکم دیاجائے۔ ان حضرات کے درمیان اختلاف کا بنیادی سبب یہ ہے: نکاح میں گواہوں کی موجودگی کوئی شرعی تھم ہے؟ یا اس کا مقصد با ہمی اختلاف کی مارکسی فریق کی طرف سے عقد کے انکار کوروکنا ہے؟

جن حضرات نے اسے شرع تھم قرار دیا ہے ان کے نزدیک گواہوں کی موجودگی نکاح کے تیجے ہونے کے لئے شرط ہے اور جن حضرات کے نزدیک اس تھم کا مقصد صرف کسی اختلاف سے بچنا ہے ان کے نزدیک بینکاح کی تھیل کے لئے شرط سر

ابن رشدمزید لکھتے ہیں:ابوتو راورایک جماعت کے نزدیک گواہ نکاح میں شرطنہیں ہیں' نہصحت کے لئے اور نہ ہی تکمیل کے لئے۔

ا مام حسن بن علی رضی الله عنبما کے بارے میں بیہ بات منقول ہے انہوں نے گواہوں کے بغیر نکاح کرلیا تھا اور پھراس کا

اعلان كرد ياتھا\_

مصنف نے اعلان کے شرط ہونے کے بارے میں امام مالک کی دلیل نقل نہیں گا۔ تاہم دیگر محققین نے بیہ بات نقل کی ہے امام مالک کی دلیل نبی اکرم ایک کے بیٹر مان ہے۔''اس نکاح کا علان کرواوراس میں (اعلان کے طور پر) دف بجاؤ''۔

مصنف نے سابقہ سطور میں گواہوں کے لئے جو شرائط بیان کی ہیں اب یہاں ان کے سب کی وضاحت کر رہے ہیں۔ گواہوں کا آزاد ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ غلام کو ولایت پینی کسی دوسرے پر کوئی چیز نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ ای طرح عقل مند ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ کوئی پاگل یا دیوانہ کسی دوسرے پر تو کیا اپ او پر بھی کوئی چیز شری طور پر نافذ نہیں کر سکنا۔ ای طرح بالغ ہونا بھی شرط ہے کی ولایت شری طور پر معتبر نہیں ہوتی ۔ جیسا کہ مصنف نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے : ان دونوں بعنی شرط ہے نان دونوں بعنی عقل اور بلوغت کے بغیر شری ولایت نہیں پائی جاتی ۔ گواہوں کا مسلمان ہونا اس لیے شرط ہے کوئی کا فرکسی مسلمان کی ہو۔ کوئی کا فرکسی مسلمان کے بارے میں ایسی گواہی نہیں دے سکتا یہاں ہم نے لفظ ' عالی' کا ترجمہ' پر' کیا ہے اس کا مفہوم ہے کوئی کا فرکسی مسلمان کے بارے میں ایسی گواہی نہیں دے سکتا جس ہیں کسی مسلمان کے دے کوئی چیز لازم کی گئی ہو۔

گواہوں کیلئے شرا کط میں عدم وصف کا بیان

ولَا يُشْتَرَطُ وَصَفُ الذَّكُورَةِ حَتَى يَنْعَقِلَ بِحُضُودِ رَجُلٍ وَّامْرَاتَيْنِ "وَفِيهِ خِلاقُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ولَا تُشْتَرَطُ الشَّهَادَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ولَا تُشْتَرَطُ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعَالَى ولَا تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ حَتَّى يَنْعَقِدَ بِحَضُرَةِ الْفَاسِقَيْنِ عِنْدَنَا خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهُ أَنَّ الشَّهَادَة وَالْفَاسِقُ مِنْ اَهُلِ الْإِهَائَةِ . وَلَنَا آنَهُ مِنْ اَهُلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنُ اَهُلِ الشَّهَادَةِ ، الشَّهَادَةِ ،

وَهُ ذَا لِلاَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُحَرِّمُ الْوِلَايَةَ عَلَى نَفْسِهِ لِاسْلامِهِ لَا يُحَرِّمُ عَلَى غَيْرِهِ لِانَّهُ مِنْ جِنْسِهِ، وَلَانَّهُ صَلُحَ مُقَلَّدًا فَيَصُلُحُ مُقَلِّدًا وَكذَا شَاهِدًا . وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذُفِ مِنْ آهُلِ الْوِلَايَةِ فَيَكُونُ مِنْ آهُلِ الشَّهَادَةِ تَحَمُّلًا ، وَإِنَّهَا الْفَائِتُ ثَمَرَةُ الْاَدَاءِ بِالنَّهِي لِجَرِيْمَتِهِ فَلَا يُبَالِي بِفَوَاتِهِ كَمَا فِي شَهَادَةِ الْعُمْيَانِ وَابْنَى الْعَاقِدَيْنِ

ترجمه

سسست ( گواہوں کے لئے ) فدکر ہونے کی شرط عائد نہیں کی گئی۔ یہاں تک کہ ایک مرداور دوعورتوں کی موجودگی میں بھی نکاح منعقد ہوسکتا ہے۔ اس بارے میں امام شافعی کی رائے مختلف ہے۔ عنقریب 'شہادات' کے باب میں اگر اللہ تعالی نے جا ہا'تو آپ

یہ بات جان لیں گے۔اس کے لئے عدالت کوشر طور ارنہیں دیا گیا میاں تک کہ فاس گواہوں کی موجود کی میں بھی بیمنعقد ہوجائے گا۔ میہ ہمارے نزد کیب ہے جبکہ امام شافعی کی رائے مختلف ہے۔ان کی دلیل میہ ہے: شہاڈت کا تعلق اعز از کے ساتھ ہے اور فاسق تشخص اہانت کے لائق ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے: وہ ولایت کاحق رکھتا ہے تو وہ شہادت کاحق بھی رکھتا ہوگا وہ اس طرح کہ جب وہ اہنے اسلام کی وجہ سے اپنی ذات پرتصرف ہے محروم نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے پرتصرف سے بھی محروم نہیں ہوگا' کیونکہ وہ بھی (ایمان کےاعتبار سے )اس دوسرے کی جنس ہے تعلق رکھتا ہے۔ نیز وہ حکمران بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو قاصی بننے کی صلاحیت بمجی رکھے گااس طرح وہ گواہ بھی بن سکتا ہے۔

جس تحص پر حدفدف جاری کی گئی ہووہ ولایت کا حقدار ہوتا ہے تو وہ 'بخل شہادت' کاحق بھی رکھتا ہوگا۔اس ہے اوالیکی شہادت کا تمرہ فوت ہوجائے گا'اس کے اس جرم کی وجہ سے ہونیوالی ممانعت کے باعث تواس بات کے فوت ہونے کی میام ہیں کی جائے گئ جیسا کہ اندھے تحص یا فریقین کے بیٹوں کی گواہی میں ایساہی ہوگا۔

# نكاح كى گوائى بروصف تذكير ميس نداجب از بعه

علامه عبدالرحمٰن جزیری علیه الرحمه لکھتے ہیں ۔ فقہاء مالکیہ ہشوافع اور حنابلہ کے بزدیک نکاح کے دونوں گواہوں کیلئے مرد ہونا شرط ہے۔لہذاان کے نزدیک عورتوں کی گواہی علی الاطلاق درست نہیں ہے۔جبکہ احناف کے نزدیک ایک مرداور دوعورتوں کی سوابی نکاح میں قابل قبول ہے۔ (نداہب اربعہ، جسم میں اوقاف پنجاب)

نکاح منعقد ہونے کی شرط بیہ ہے کہ دومرد یا ایک مرد اور دوعورتیں عاقل بالغ اورحر مجلس میں عاضر ہوں ۔ ( درمخار کتاب النكاح) بحرالرائق ميں ہے: فلا ينعقد بحضرة العبيد و الصيبان غلاموں اور بچوں كى موجودگى ہے تكاح نہ ہوگا۔ (برُالرائق كتابالنكاح )

# فریقین کا مجلس نکاح میں شاہدین کے سامنے ہونے کا بیان

علامہ محدامین شامی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ بحرمیں ہے کہ گواہوں کے نز دیک منکوحہ کاممتاز ہونا ضروری ہے تا کہ کسی تشم کی جہالت ولاعلمی ندر ہے، پس اگرمجلس میں نقاب پہن کرحاضر ہوتو نکاح میں اس کی طرف اشارہ کافی ہے اگر چہ چبرہ کھلا رکھنے میں احتیاط ہے۔اگرمجلس والے اس عورت کی شخصیت کو نہ دیکھ یا ئیں اور کمرے میں سے اس کی آ واز سن رہے ہوں اگر ہوہ کمرے میں ا کیلی ہوتو نکاح جائز ہےاوراگراس کے ساتھ کمرے میں کوئی عورت بھی ہوتو جائز نہیں ، کیونکہ لاعلمی باتی ہے۔اوراگر دہ عورت مجلس میں موجودنہیں اوراس کی آ وازبھی سینہیں جاسکتی اس کی طرف سے اس کا نکاح وکیل کررہا ہوتو اگر گواہ اس عورت کو جانتے ہیں تو نکاح میں عورت کا نام ذکر کر دینا کا فی ہے جبکہ گوا ہوں کو کم ہو کہ وکیل کی مراد و ہی عورت ہے۔

اورا گر گواہ اس کوند پہچانے ہوں تو عورت، اس کے والداور دادا کا نام ذکر کرنا ضروری ہے۔اور امام خصاف نے نام ذکر کئے

بغیر بھی جائز کہا ہے مثلا ایک عورت نے زکاح کرنے والے کو گواہوں کے سامنے اپناو کیل بنایا ہوتو اس سے نکاح کرنے والا یوں کہہ دے کہ جس عورت نے جھے اپنے نکاح کا اضاح اپنے ساتھ کردیا یا یوں کہدد سے کہ جس عورت نے جھے اپنے نکاح کا اختیار دیا ہے میں نے اس کا نکاح اپنے ساتھ کردیا ہتو اس طرح بھی امام خصاف کے قول پر نکاح صحیح ہوگا ،امام قاضی خال نے فرمایا کہ خصاف کا علم میں بڑا مقام ہاس کی بات پر عمل جائز ہے۔ اور حاکم شہید نے بھی منتقی میں خصاف جیسا قول کیا ہے۔ اور حاکم شہید نے بھی منتقی میں خصاف جیسا قول کیا ہے۔ اور حاکم شہید نے بھی منتقی میں خصاف جیسا قول کیا ہے۔ اور حاکم شہید نے بھی منتقی میں خصاف میں یونی اس کو تارخانیہ میں مضمرات کے حوالے سے ہے کہ پہلاقول صحیح ہے اور اس پر فتوی ہے۔ بحر میں فضولی اور دکیل کی فصل میں یونی اس کو خد بہب میں مختار قرار دیا ہے جو کہ خصاف کے قول کے خلاف ہے آگر چہ خصاف کا بڑا علمی مقام ہے۔

(ردائحتار کتاب النکاح ، ج ۲ میں ۲۲ میں ۲۲ میں ۲۲ میں اس کے التر اث العر نی بیروت)

شهادت نكاح مين تعبير اصيل كابيان

· علامه ابن هام حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔

شیخ الاسلام خواہرزادہ نے کہاہے کہ بیال وقت جائز ہوگا جب وہ اپنے اصل ہونے کو تعییر کریے ، یعنی "میں نے نکاح کرلیا ا کیے ، لیکن اگراس نے تائب ہونے کو تعییر کیا اور " نکاح کر دیا " کہا تو بیکا فی نہیں ، پس اگراس نے "فلاں عورت سے نکاح کرلیا ا کہا، تو وہ کافی ہے اور اگر یوں کہا کہ "میں نے فلال عورت کا اپنے ساتھ نکاح کردیا "تو کافی نہ ہوگا کیونکہ اس کہنے میں وہ تائب ہے۔ اور ہدایہ کی وہ عبارت جوابھی ہم نے ذکر کی ہے وہ اس بات کی فی میں صرتے ہے اور تجنیس میں بھی اس کی فنی پر تصرتے ، غریب الروایة اور فرال کی صفر کی کے حوالے سے کی ہے۔ (فتح القد بر فصل فی الوکالة بالنکاح ، بیروت)

### مذاق واجباري تكاح كے انعقاد میں مذاجب اربعه

علامہ عبد الرحمٰن جزیری لکھتے ہیں کہ انئہ اربعہ کا اس مسئلہ میں انفاق ہے کہ کے نداق کے طور پر نکاح منعقد ہوجا تا ہے۔لہذا اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں اپنی بیٹی کاعقد تمہارے ساتھ کردیا اور وہ مخاطب کے کہ میں قبول کرلیا تو نکاح ہوجائے گا۔اگر چہ دونوں نے بیہ بات نداق کے طور پر کہی ہواور طلاق وعمّاق میں بھی یہی تھم ہے۔

جونکاح زبردی کرایا جائے اس مسئلہ میں ائمہ ملاشہ کا اتفاق ہے وہ فرماتے ہیں کہ کمی شخص کومجبور کیا جائے اوراس طرح دباؤ ڈالا جائے جس کوشری طور پر جبر (زبردی ) کہتے ہیں کہ میں نے فلاں عورت کا نکاح اپنے ساتھ قبول کیا ہے تو نکاح منعقد نہ ہوگا جبکہ احناف اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جبری طور پر نکاح کروالینے سے عقد منعقد ہوجائے گا۔

( كتاب الفقه ، ج ٢٠ ، ص١٣٢ ، أو قاف بينجاب )

### ولايت نكاح ميں عورت كى حيثيت

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاعورت کسی عورت کا نکاح نہ کرےاور نہ عورت خو داپنا نکاح

کرے کیونکہ وہ عورت زنامیں مبتلارہ تی ہے جواپنا نکاح خودکرتی ہے۔ ( ابن ماجہ مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر ۳۵۳)

عورت کی عورت کی عورت کا نکاح نہ کرے حنفیہ کے زویک اس ممانعت کا تعلق یا تو اس عورت سے ہے جس کو ولایت حاصل نہ ہویا
پھریہ نمی انٹر بھی پرمحمول ہے کیونکہ اگر چہ بالغہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود کرلے یا کسی کو بھی
اپناوکیل بنا لے رسیکن اس کے لئے می ستحب ہے کہ وہ اپنا نکاح کا معاملہ اپنے ولی ہی کوسپر دکر دے چنا نجیدا کرکسی عورت کا ولی
موجود ہوتو اس عورت کا نکاح اس کو کرنامتحب ہے اور سے بات پہلے بتائی جا چکی ہے اگر کسی کا کوئی بھی ولی موجود نہ ہوتو پھراسکا ولی
خاضی ہوتا ہے۔

لہذا حدیث کا حاصل میہ ہوا کہ بہتر اور مناسب بات میہ ہے کہ جسعورت کا ولی موجود ہوتو کوئی دوسری عورت اس کا نکاح نہ کرے بلکہ وہ ولی خود کرے اوراگر ولی موجود نہ ہوتو پھر قاضی کوخق ولایت حاصل ہوگا جواس عورت کا نکاح کرےگا۔

نہ عورت خودا نیا نکاح کرے حفیہ کے زدیک مرادیہ ہے کہ کوئی عورت اپ وئی کے بغیر نکاح نہ کرے۔اس طرح حدیث کے آخری جملہ کا مطلب حفیہ کی مراد کی روشنی میں تو یہ ہوگا کہ جوعورت اس شوہر ہے جامعت کر گی جس ہے اس نے بغیر گواہوں کے اوراس کے غیر کفوہو نے کے باوجود نکاح کیا ہے تو اس کی مجامعت زنا کے تھم میں ہوگی اور حضرت امام شافعی کی مراد کی روشنی میں یہ مطلب ہوگا کہ جوعورت اپ ولی کے بغیر اپنا نکاح کر گی تو وہ جب بھی اپنے اس شوہر سے جامعت کر گی گویا زنا کا ارتکاب کر گی کو میانہ ما مشافعی کے بزد کی جس طرح کسی عورت کو کسی دوسری عورت کا عقد کرنے کی ولایت حاصل نہیں ہوتی اس طرح کوئی عورت خودا پنا عقد نکاح کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتی ۔ چنا نچیشوافع کے ہاں عورتوں کی عبارت کے ساتھ نکاح صحیح نہیں ہوتا۔

معيارشهادت كافقهى بيان

احناف کی دلیل میہ ہے: ایسانتخص ولایت کا اہل ہوتا ہے کیعنی وہ دوسرے پرکوئی چیز نافذ کرسکتا ہے جیسے وہ خودا پنا نکاح کرسکتا ہے اپنے کسی غلام یا کنیز کا نکاح کرواسکتا ہے تو جب وہ ولایت کا اہل ہوگا' تو اسے شہادت ( گواہی ) کا بھی اہل ہونا چاہئے۔

یہاں ایک سوال ہے: اور وہ میر کہ اگر حدقد ف کا سزایا فتہ تخص ولایت کا اہل ہوتا ہے تو اس کی ولایت کمل ہونی چاہئے

یعنی وہ تحل شہادت اور ادائے شہادت ووٹوں کا حقد ار ہونا چاہئے۔اس کے جواب میں مصنف نے یہ بات واضح کی ہے:

بعض اوقات ایسا ہوسکتا ہے کوئی شخص متحل شہادت کا اہل ہو کیکن ادائے شہادت کا اہل نہو۔

اس کی مثال رہے ہے:اگر نکاح کے گواہوں میں نابینا شخص موجود ہو یا فریقین میں ہے کسی ایک کابیٹا موجو د ہو تو تھم یہی

ے: نکاح منعقد ہوجائے گا' کیونکہ تا بینا بھی اور فریقین میں ہے کسی کا بیٹا' محل شہادت کے اہل ہیں'لیکن اگران دونوں کو عدائت میں چیش کردیا جائے تو ان کی گواہی معترنہیں ہوگی' کیونکہ بیادائے شہادت کے اہل نہیں ہیں۔

يهي علم حدقدف كى سزايا فتة تخص كاب كيونكه اس كے جرم كى وجه سے شرعى ممانعت كے باعث شهادت كى ادائيكى كا تمرہ نوت ہو گیا ہے'لیکن اس کی فوتکی کی پرداہ ہیں کی جائے گ' کیونکہ شرعی ممانعت کاتعلق محل شہادت کے ساتھ نہیں <sub>ہےاور</sub> ۔ این اصل کے اغتبار سے دہ تحض محل شہادت کا اہل شار ہوگا'ای لئے اس کی گواہی میں نکاح درست ہوگا۔

### نكاح كے انعقاد میں ضرورت زبان كے سقوط كابيان

علامه ابن قد امه رحمه الله كتب بين " : جو تحض عربي زبان نه جانتا ہوتو اس كا نكاح اپني زبان ميں يجيح ہے؛ كيونكه وہ اور کوئی زبان نہیں جانتا،اس لیے گوئے کی طرح وہ ساقط ہوجا ئیگی ،اسے اس کی ضرورت ہے کہوہ اس کا خاص معنی لائے ، اس طرح کہ وہ عربی الفاظ کے معانی پرمشمنل ہوں ، جوعر بی نہیں جانتا اس کے لیے نکاح کے الفاظ عربی میں سیکھنا ضروری

اس لیے اگران میں سے ایک شخص لیعنی و بی یا خاوند میں سے کوئی ایک عربی جانتا ہووہ عربی میں الفاظ کیے اور جونہیں جانتاوہ اپنی زبان میں،اوراگر دونوں ہی ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اسے علم ہو کہ د وسراشخص نکاح کے الفاظ کہدر ہاہے، لیعنی اسے کوئی دوسرا باعثماد بخص بتائے جود ونوں زبانیں جانتا ہو۔

(معنی، کتاب النکاح)

### ِ مِی کی شہادت کا بیان

قَـالَ.﴿وَإِنْ تَـزَوَّجَ مُسُلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ .وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَّزُفَرُ : لَا يَجُوزُ ﴾ لِآنَ السَّمَاعَ فِي النِّكاحِ شَهَادَةٌ وَّلَاشَهَادَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى المُسلِم فَكَانَّهُمَا لَمُ يَسْمَعَا كَلَامَ الْمُسلِمِ.

وَلَهُ مَا أَنَّ الشَّهَادَةَ شُرِطَتْ فِي النِّكَاحِ عَلَى اعْتِبَارِ اِثْبَاتِ الْمِلْكِ لِوُرُودِهِ عَلَى مَحَلّ ذِي خَطَرِ لَّا عَلَى اعْتِبَارِ وُجُوبِ الْمَهْرِ إِذْ لَا شَهَادَةَ تُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ الْمَال وَهُمَا شَاهِـدَان عَـلَيْهَا ، بِيخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَسْمَعَا كَلَامَ الزَّوْجِ لِآنَ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ بِكَلَامَيْهِمَا وَالشَّهَادَةُ شُرِطَتُ عَلَى الْعَقْدِ

ترجر

فرمایا: اگر کوئی مسلمان دو ذمیوں کی گوائی کے ساتھ کی ذمی عورت کے ساتھ شادی کرلے تو امام اعظم ابوضیفہ امام ابو پوسف کے زن دیک مید درست ہوگا۔امام محمد اور امام زفر میفر ماتے ہیں: بیرجا تزنہیں ہے کیونکہ (نکاح میں ایجاب وقبول کو ) سناہی گوائی ہے اور کا فرکسی مسلمان کے خلاف کوئی گوائی نہیں دے سکتا تو گویا ان دونوں نے مسلمان کا کلام سناہی نہیں ۔ان دونوں حضرات (شیخین) کی ولیل میں ہے: نکاح میں گوائی کو شرطاس لیے رکھا گیا ہے تا کہ ''اثبات ملک'' کا اعتبار کیا جا سے کیونکہ وہ ایک اسے کے بورے ایسے کل پروارو ہوتی ہے جو قابل احترام ہے اس میں مہر کے وجوب کا اعتبار نہیں کیا جاتا کیونکہ مال کے لازم کیے جانے کے بارے میں گوائی کوشرط قر ارئیس دیا گیا' وہ دونوں گواہ اس عورت پرگواہ ہوں گے

جبکہ وہ صورت اس کے برخلاف ہے جب ان دونوں نے شوہر کا کلام ہی نہ سنا ہو' کیونکہ'' عقد'' ان دونوں فریقین کے کلام ۔ کے ذریعے منعقد ہوگا اور گواہی عقد پر شرط رکھی گئی ہے۔

# نكاح مسلم كى شہادت ميں اسلام كے شرط ہونے كابيان

علاء علا والدین حق علیہ الرحمہ تکھتے ہیں۔ مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت کے ساتھ ہو گواہوں کا مسلمان ہوتا ہی شرط ہے ، البندامسلمان مرد وعورت کا نکاح کا فرکی شہادت ہے ہیں ہوسکتا اورا گرکتا ہیں ، صسلمان مرد وعورت کا نکاح ہودی یا بائعکس ۔

کا فربھی ہو سکتے ہیں ، اگر چہ عورت کے ندہب کے خلاف گواہوں کا غد جب ہو ، مثلاً عورت نصرانیہ ہودی یا بائعکس ۔

یو ہیں اگر کا فرو کا فراح کا نکاح ہوتو اس نکاح کے گواہ کا فربھی ہو سکتے ہیں اگر چد دوسرے فد جب کے ہوں ۔ مجھ دار نچے یا غلام کے سامنے نکاح ہوا اور مجلس نکاح ہیں دہ لوگئی ہو کو اور ہو سکتے ہیں گھروہ بچہ بالغ ہوکر یا غلام آزاد ہونے کے بعد اُس سامنے نکاح ہوا اور مجلس نکاح ہوا اور اُس وقت ہمارے موا نکاح ہیں اور لوگ بھی موجود تھے ، جن کی گوائی ہو تکاح ہوا نکاح ہوا اور گوائی دیں کہ ہمارے سامنے نکاح ہوا اور گواؤہ فرق ہے ، اب اگر مسلمان نے نکاح سے انکار کر دیا تو ان کی گوائی مان کی جائے گی۔ مسلمان کا نکاح ذمتیہ سے ہوا اور گواؤہ تھے ، اب اگر مسلمان نے نکاح سے انکار کر دیا تو ان کی گوائی سے نکاح ٹابت نہ ہوگا۔ (درمختار ، کمان کا نکاح ذمتیہ سے ہوا اور گواؤہ تھے ، اب اگر مسلمان نے نکاح سے انکار کر دیا تو ان کی گوائی سے نکاح ٹابت نہ ہوگا۔ (درمختار ، کمان کا نکاح ذمتیہ سے ہوا اور گواؤہ تی تھے ، اب اگر مسلمان نے نکاح سے انکار کر دیا تو ان کی گوائی سے نکاح ٹابت نہ ہوگا۔ (درمختار ، کمان کا نکاح ذمتیہ سے ہوا اور گواؤہ تی تھے ، اب اگر مسلمان نے نکاح سے انکار کر دیا تو ان کیا ہے ۔

# ایجاب وقبول گواہوں کے روبروہونا

تیخ نظام الدین حنق فقہاء احناف سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ باہمی حقوق واختیارات کو محفوظ رکھنے کیلئے کم از کم دو گواہوں لیعنی دومردوں یا ایک مرددو عودتوں کا ایجاب و قبول کے وقت ہونا شرط نکاح ہے۔ گواہوں کا عاقل بالغ ہونا بھی ضروری ہے اور سیبھی ضروری ہے کہ سبب نے ایک ساتھ تکاح کے الفاظ سے اور مسلمان مرد کا نکاح ،مسلمان عورت بے ساتھ ہوتو گواہوں کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے۔ لہذا مسلمان مردوعورت کا نکاح کا فروں کی شہاؤت سے نہیں ہوسکتا۔ ہاں اگر کتابیہ مثلا نصرانیہ سے مسلمان مردکا نکاح ہوتو اس نکاح کے گواہ ذمی کا فرجھی ہو سکتے ہیں۔

میں میں میں ہے۔ اور الفاظ بھی کہ یہاں کی زبان ہیں سمجھتے تو اگر یہ بھیر ہے ہیں کہ نکاح ہور ہائے اور الفاظ بھی سنے اور سمجھے یعنی وہ الفاظ زبان سے ادا کر سکتے ہیں اگر چدان کے معنی ہیں سمجھتے تو نکاح ہوگیا۔(عالمگیری، کتاب النکاح)

شهادت نكأح مين ذمي كافقهي مفهوم

یہاں پہلے یہ بات واضح ہوجانی چاہئے: یہاں متن میں ذمی سے مراد وہ عورت ہے 'جواہل کتاب سے تعلق رکھتی ہو' کیونکہ ذمی ہونے کے لئے یہ بات شرط نہیں ہے کہ اہل کتاب ہی ہو بلکہ غیراہل کتاب بھی' یعنی مشرکین اور مجوی بھی ذمی بن سکتے ہیں' لیکن مسلمان کا نکاج کمی مجوی یا مشرک عورت کے ساتھ نہیں ہوسکتا اس لیے عبارت میں ذمیہ عورت سے مراداہل کتاب عورت ہوگی۔

امام محمداورامام زفرنے اپنے مؤقف کی تائید میں بیدلیل پیش کی ہے: نکاح میں گواہی کا مطلب فریقین کے کلام کوسننا ہے اور کوئی کا فرنسی مسلمان کیخلاف گواہی نہیں دے سکتا' جیسا کہ سابقہ سطور میں مصنف نے اس بات کی وضاحت کی ہے' محواہوں کامسلمان ہونا ضروری ہے۔

امام محمد فرماتے ہیں: اس لیے اگر کسی مسلمان کی کسی ذمی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے دوران گواہ ذمی ہون اور وہ دونوں فریقین کا کلام سن بھی لیں' تو گو یا انہوں نے مسلمان کا کلام سنا ہی نہیں' اس لیے بیزنکاح منعقد نہیں ہوگا۔

امام ابوحنیفداورامام ابویوسف کی دلیل ہے۔ نکاح میں گواہی کوشرطاس لیے قرار دیا گیا ہے تا کہ ملکیت کو ثابت کیا جا
سے جوا یک قابل احرام چیز ہے متعلق ہے 'یہ گواہی مہرواجب کرنے کے لئے مشروط نہیں گائی ہے 'یہ کونکہ مال لازم کرنے
میں گواہی شرط نہیں ہوگی اس لیے یہ گواہی عورت پرلازم ہونے کے اعتبار ہے ہوگی 'توذی شخص کسی ذی عورت کا گواہ بن سکتا
ہے 'لہذا یہ نکاح درست ہوگا' جبکہ مرد پرلازم ہونے والی چیزم ہرکی ادائیگی ہے اور اس کا وجوب گواہی کے بغیر بھی ممکن ہے اس
لیے الن دونوں ذمیوں کی گواہی مسلمان مرد کے خلاف نہیں ہوگی۔ امام محمہ نے جو یہ کہا ہے: یہ اس طرح ہوگا' جیسے ان دونوں
گواہوں نے شوہرکا کلام سنا ہی نہیں۔

مصنف فرماتے ہیں: جب دونوں گواہ شوہر کا کلام سنتے ہی نہیں ہیں' تو اس کا تھم مختلف ہوتا ہے'اس کی وجہ رہے ۔ عقد فریقین کے کلام کے ذریعے منعقد ہوتا ہے اور اس گواہی کوعقد کے لئے شرط قرار دیا گیا ہے۔

شهادت نکاح میں جب عاقدین انکار کردیں

علامہ علا وَالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر نکاح کے گواہ فاسق ہوں یا اندھے یا اُن پرتبہت کی حدلگائی گئی ہوتو ان کی گواہی سے نکاح منعقد ہوجائے گا ، مگر عاقدین میں سے اگر کوئی انکار کر بیٹھے تو ان کی شہادت سے نکاح ثابت نہ ہوگا۔ عورت یا مردیا دونوں کے بیٹے گواہ ہوئے نکاح ہوجائے گا مگر میاں بی بی میں سے اگر کسی نے نکاح سے انکار کر دیا ، تو ان لڑکوں کی گواہی اپنے باپ یا مال کے حق میں مفید نہیں، مثلاً مرد کے بیٹے گواہ تھے اور محورت نکاح سے انکار کرتی ہے، اب شوہر نے اپنے بیٹوں کو گواہی کے لیے پیش کیا، تو ان کی گواہی اپنے باپ کے لیے نہیں مانی جائے گی اور اگر وہ دونوں گواہ دونوں کے بیٹے ہوں یا ایک ایک کا، دوسر ادوسرے کا تو ان کی گواہی سی کے لیے نہیں مانی جائے گی۔

(ورمخار، كماب النكاح)

# مبا<u>شراوروکیل کے بارے میں ف</u>قہی احکام

قَالَ ﴿ وَمَنُ آمَرَ رَجُلًا بِاللَّهِ يُوَوِّجَ الْمُنَدَّةُ الصَّغِيْرَةَ فَزَوَّجَهَا وَالْآبُ حَاضِرٌ بِشَهَادَةِ وَجُلٍ وَالْحِدِ سِوَاهُمَا جَازَ النِّكَاحُ ﴾ لِآنَ الْآبَ يُجْعَلُ مُبَاشِرًا لِلْعَقْدِ لِاتِّتِحَادِ الْمَجْلِسِ وَيَكُونُ لَا الْوَكِيْلُ سَفِيرًا وَمُعَيِّرًا فَيَبُقَى الْمُزَوِّجُ شَاهِدًا ﴿ وَإِنْ كَانَ الْآبُ غَائِبًا لَمْ يَجُزُ ﴾ لِآنَ الْمَا يَكُونُ الْآبُ مَجْلِسَ مُخْتَلِفٌ فَلَا يُمُكِنُ أَنْ تَجْعَلَ الْآبَ مُبَاشِرًا ، وَعَلَى هَذَا إِذَا زَوَّجَ الْآبُ الْمُنَاتِ اللّهُ الْمَا يَعَالَى هَذَا إِذَا زَوَّجَ الْآبُ الْمُنَاتُ عَائِمَةً لَهُ يَجُزُ ، وَاللّهُ الْمَا يَعَالَى اللّهِ يَعْدَلُ الْآبَ مَا اللّهِ يَعْدُلُ الْآبَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ عَائِمَةً لَهُ يَجُزُ ، وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ

### 2.7

۔ فرمایا: جب کوئی شخص کسی دوسر ہے خض کو میہ ہدایت کرے کہ وہ اس کی کمسن بیٹی کی شادی کردے اور پھروہ شخص اس عورت کی شادی کر دے جبکہ وہ باپ وہاں موجود ہواور ایک گواہ کی موجود گی میں شادی کرے جوان وونوں (یعنی لڑکی کے باپ اور اس کی شادی کرنے والے ) کے علاوہ ہوئتو بیڈکاح درست ہوگا۔

اس کی وجہ یہ ہے بمجلس کے اتحاد کی وجہ ہے باپ کو بذات خود عقد کروانے والا بنا دیا جائے گا تو اس صورت میں (باپ ک طرف نے مقرد کیا ہوا) وکیل سفیر ہوگا اور تعبیر کرنے والا (با پیغام دینے والا) ہوگا۔اس اعتبار سے شادی کروانے والا ہوگا'لیکن اگر باپ موجود نہ ہو'تو ایسا کرنا جائز نہیں جہ نا' کیونکہ جمہ ہونگانٹ ہے'تو اس مت میں باپ کو بذرات خود عقد کروانے والا نہیں بنایا جاسکتا۔

اس بنیاد پر جب باپ اپنی بالغ بنی کی شادی ایک گواه کی موجود گی میں کرئے تو اگر ده لڑکی موجود ہوئتو پیرجائز ہوگا اورا گرموجود نه ہوئتو پیرجائز نہیں ہوگا۔

مؤکل کی موجود گی میں وکیل کے نکاح کا حکم شرعی

علامہ ملاؤالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ ایک شخص نے کسی ہے کہا کہ میری نابالغہ لڑکی کا نکاح فلاں ہے کروے،

»(Υr)∳

اس نے ایک گواہ کے سامنے کر دیا تو اگر لڑکی کا باپ وقتِ نکاح موجود تھا تو نکاح ہوگیا کہ وہ دونوں گواہ ہو جا کیں گے اور
باپ عاقد ادر موجود نہ تھا۔ تو نہ ہوا۔ یو نہی اگر بالغہ کا نکاح اُس کی اجازت سے باپ نے ایک شخص کے سامنے پڑھایا، اگر
لڑکی وقت عقد موجود تھی ہوگیا ور نہیں۔ یو نہی اگر عورت نے کسی کواپنے نکاح کا وکیل کیا، اُس نے ایک شخص کے سامنے
پڑھادیا تو اگر موکلہ موجود ہے ہوگیا ور نہیں۔ خلاصہ بیہ ہے کہ موکل اگر ہوقت عقد موجود ہے تو اگر چہ وکیل عقد کر رہا ہے گر
موکل عاقد قرار پائے گا اور وکیل گواہ مگر میضر ورہے کہ گواہی ویتے وقت اگر وکیل نے کہا، میں نے پڑھایا ہے تو شہادت نا
مقبول ہے کہ یہ تو دا ہے فعل کی شہادت ہوئی۔ (در مختار ، کتاب النکاح)

گواہوں کا ایک مجلس میں ہونے کافقہی اعتبار

شیخ نظام الدین فقہائے احناف نے آل کرتے ہوئے لیھتے ہیں۔ کہ ایک گھر میں نکاح ہوااور یہاں گواہ ہیں ، دوسرے مکان میں پچھلوگ ہیں جن کو اُنھوں نے گواہ ہیں بنایا گروہ وہاں سے سُن رہے ہیں ، اگروہ لوگ اُنھیں دیکھ بھی رہے ہوں تو اُن کی گواہی مقبول ہے ور نہیں۔ گواہ واہوں کا ایجاب وقبول کے وقت ہونا شرط ہے، فالہذا اگر نکاح اجازت برموقوف ہے اور ایجاب وقبول محلوں کے مارے ہوں کا ایکا ہوں کہتے ہو دو شخص محلوں مقدیں مقرر کر لیے جاتے ہیں، بلکہ وہ تمام حاضرین گواہ ہیں جنھوں نے ایجاب وقبول سنا اگر قابل شہادت ہوں۔

(عالمگیری، کتباب النکاح)

ملی فون کے ذریعے نکاح کرنے کا تھکم

مفتی محرعبدانقیوم ہزاروی لکھتے ہیں۔ نیلی فون کے ذریعے نکاح کرنے کی مملی ترکیب حسب ذیل ہے۔
سب سے پہلے پاکستان سے نکاح فارم لیں اوران کو کمل فیل کریں۔ جو فریق ملک سے باہر ہے، اس کا نام، پیتہ اور
دستخط کرنے کیلئے وہ کا غذات اس کے پاس جیجیں۔ مثلاً لڑکا باہر ہے تو دولھا اس کا وکیل اوراس کے وکیل کے دوگواہ کم سے کم
ان تینوں کے نام کمل ہے اوران کے مخصوص جگہ پر دستخط کرنے کیلئے چاروں نکاح فار مز باہر جیجیں۔ وہ اسے فیل کرکے
واپس جیج دیں گے۔ باقی فارم یہاں پُر کریں۔ لڑکے اوران تینوں کولڑ کی کی تمام ضروری معلومات اور حق مہرکی تفصیل بتا

لڑکی بیباں ہے،اس کا نام پیۃ اس کے وکیل کا نام، پیۃ اور دکیل بنانے کے دوگواہوں کے نام و پیۃ کھیں اوران سب کے دستخط کروائیں ۔ پھرشادی کے دوگواہ بنالیں ان کے نام و پیۃ اور دستخط کروائیں۔

جب إدهراُ دهر کے دونوں فریقوں کوتمام حقیقت معلوم ہوگئی تو ٹیلی فون سیٹ نکاح خوان نے سامنے رکھیں۔تمام متعلقہ لوگ جن کے نام فارم پر لکھے ہیں۔ ادھر سے بھی ادراُ دھ کے بھی ایک جگہ بیٹھ جا کیں۔ ادھر کے یہاں اوراُ دھرکے وہاں۔اب نکاح خوان فارم ہاتھ میں لے اور نملی فون یا انٹرنیٹ کی صورت میں مائیک پراڑ کے کانام ای سے بوجھے۔والد
کانام اور سے بھی معلوم کرے کہ کیا اس کا آج نکاح بور ہاہے؟ کس لڑکی سے ہے اور وہ کس جگہ ہے ہے؟ لڑکی کے والد
کانام حق مبرکوئی اور شرا لکا بہوتو نکاح خوال وہ بھی اس سے بوجھے پیپیکر آن ہونے جا ہے تا کہ دوسر نے لوگ بھی سکیں۔
جب لڑکا ہے تمام ہاتیں کر لے اور نکاح کی اجازت بھی دے دے تو اس سے کہا جائے کہ اس کا یہاں وکیل کون ہے۔
اس کا والد کون سے وغیرہ ۔ اب لڑکی سے اجازی سے اجازی سے ای کہاں روٹ کر سے باتا حرک میں نماغی در روٹ کی سے اس

اس کا والد کون ہے وغیرہ ۔اب لڑکی ہے اجازت لے کراس لڑکی کا اس لڑکے ہے نکاح کریں ۔ نیلیفون پرلڑکے ہے اس کے گواہوں کے سما سنے ایجاب وقبول کروائمیں ۔اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کا جو دکیل آپ کے پاس موجود ہے اس ہے بھی فکاح کا ایجاب وقبول کروائا جائے ۔ یعنی لڑکے کا دکیل کئے کہ میں نے فلاں لڑکی اسے حق مہر کے وض ان شرائط کے تحت ان گواہوں کے روبرواپنے فلاں موکل کے فکاح کیلے قبول کی ۔اگر میلیفون پر پورا بندوبست ہو فریقین ایک دوسر ہے کو پہنے ان گواہوں کے روبرواپنے فلاں موکل کے فکاح کیلے قبول کی ۔اگر میلیفون پر پورا بندوبست ہو فریقین ایک دوسر ہے کو پہنے ان گواہوں کے روبروائے گا۔اس نکاح میں تین پہلونمایاں ،و نگے۔

چونکہ دونوں نے اپنااپناوکیل بنایا ہواہے اور نکائ فارم میں ہرایک کاوکیل اوراس کے دستخطاموجود ہیں۔وکیل بنانے کے دوگواہ اوران کے دستخط بھی موجود ہیں ،البذابی نکاح و کالٹانتیج ہوا۔

نیلی فون پر جب نکاح فارموں کے مطابق فام ولدیت، پنة اور دوسرے فریق سے ان کاتعلق، ہونے والے نکاح کے بارے میں اجازت ورضا مندی شرا نطِ مکتوبہ کی تائید وتوثیق وغیرہ صراحاً موجود ہے اور دوسری طرف سے پوری احتیاط کے ساتھ تمام مراحل طے کرالنے گئے اور گواہوں کی موجود گی میں رین کاح پڑھا گیا تو نکاح درست رہا۔

بالفرض نیلی فون پر تفتیکو میں کوئی غلط بیانی ہوگئی تو ایسا امکان لڑ کے لڑکی کی موجودگی میں بھی ممکن ہے۔ مثلاً بیہاں ہم آئے دن نکاح پڑھتے ہیں۔ نکاح خوان کو کیا معلوم کہ بہی لڑک ہے، بہی لڑکا ہے اور بہی ان کی بہی شادی ہے وغیرہ محض اعتماد واعتبار کی بات ۔ ہم ملک اور بیرون ملک میں جب ٹیلی فون پر شادی ہوگی تو اس میں بھی خطا فلطی کا امکان رہتا ہے۔ انگل ای طرح جیسے بیہاں محض خلطی ہے۔ سے امران سے امران سے مراق نوبی پڑتا ۔ ان خرفیلیفیون پر کاروبار لیمن دین شھیکے در آبد و برانگل ای طرح جیسے بیہاں محض خلطی ہے۔ اس سے امران سے جی بیات میں اس محض خطر بھی تھی کا امکان ان میں زیادہ ہے کیونکہ نکاح کے سلسلہ بھی ہم نے جتنی جی احتماد کی بہت سے دوسر ہے امہر بھی ہوئی تھی کا امکان ان میں زیادہ ہے کیونکہ نکاح کے سلسلہ میں ہم نے جتنی بھی احتماد کی باوجود دوسر سے معاملات میں اس کاعشر عشیر بھی ہیں ۔ جب اش کے باوجود دوسر سے معاملات میں اس کاعشر عشیر بھی ہیں احتماد کے ساتھ کر لئے جا کیں تو شرعا جا کر سے میں و نوبرہ سے استفادہ کرتے ہیں تو تو کاح و شادی کے معاملات ہیں اس احتماط کے ساتھ کر لئے جا کیں تو شرعا جا کر سے میں و نوبرہ سے استفادہ کرتے ہیں تو تو کاح و شادی کے معاملات ہی اس احتماط کے ساتھ کر لئے جا کیں تو شرعا جا کر سے معاملات ہیں اس احتماط کے ساتھ کر لئے جا کیں تو شرعا جا کر سے میں و نوبرہ سے استفادہ کرتے ہیں تو تو کہ و شادی کے معاملات ہیں اس احتماط کے ساتھ کر لئے جا کیں تو شرعا جا کر سے میں اس احتماط کے ساتھ کر لئے جا کیں تو شرعا جا کر سے کہاں تھی کے جا کیں کے دوسر کے معاملات ہیں اس احتماد کے ساتھ کر لئے جا کیں تو شرعات کیں دوسر کے معاملات کی معاملات کی کے دوسر کے دوسر کے معاملات کیں اس کی خواد کی کے دوسر ک

ٹمان فون کے ذریعے نکاح میں نلطی کاامکان میں

<sup>&#</sup>x27; جس طرح آج کل نکاح پڑھا جاتا ہے۔اس میں بھی غور کریں تو غلطی یا غلط بیانی اور فراڈ کا امکان موجود ہے اور بردی

آسانی نے فراڈ کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً نکاح خوان کولئری ، الڑے کے نام ، ولدیت گواہوں کے نام ، پتے دولہا ، دہمن کی عمریں بتائی اور کھوائی جاتی ہیں۔ اگراہلِ خانہ چاہیں تو کس کس جگہ فراڈ نہیں کرسکتے ؟ لڑکی کؤی ہے؟ فکاح خوان نہیں جانتا اس نے بلا جر نکاح کی اجازت دی ہے یا گن پوائٹ پراسے اس کی بھی خبر نہیں؟ یہ گھر کے مضلو گوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نکاح پڑھنے والے کو پھی معلوم نہیں۔ وہ تو ہر بات میں اہلِ خانہ پراعتا دکر کے قدم اٹھا تا ہے۔ یہاں بھی ممکن ہے شکل کسی اور لڑکی کی دور لڑکی کہ کو گئا ہے والا کی دکھائی اور بیاہ کرکوئی دوسری دیدی۔ نکاح خوان ان حقائق سے بے خبر ہے۔ یہاور ایسی دوسری با تین نکاح پڑھنے والا نہیں جانتا ہے مخاص اور فراڈ کا امکان خوان ہے اور یہاں کی مجبوری بھی ہے۔ باہی ہمہ ہر دوز ہی تقریباً کوئی نہ کوئی نکاح کشیں جانتا ہے اور نکاح خوان ان کے جملہ کوا کفتے تحریکر تا ہے اور نکاح پڑھا تا ہے۔ غلطی اور فراڈ کا امکان بھی ہوتا ہے۔ تا ہم جہاں تک انسان کے بس میں ہے احتیاط لازی ہے۔ باتی سپر دخدا۔ یونہی نہ کورہ بالاطریق پراحتیاط کے ساتھ فارم فل کئے جا کیں۔ فریقین میں سے جو حاضر ہے اس کو اس کے والدین اور دیگر اعز اء کے ساتھ اس تقریب میں مدعوکریں۔

یونبی جن جن کانام کسی بھی حثیت سے نکاح فارم پر لکھا ہوا ہے ، ان میں سے وہ لوگ جواس ملک اوراس شہر میں رہے
ہیں ان کو جنس نکاح میں حاضر رکھیں ۔ اب نکاح خوان سے ہیرون ملک متعلقہ لوگوں کارابطہ کروائیں۔ بیصا حب نکاح فارم
ہاتھ میں پکڑیں اور وہاں پر موجو دفریق لڑکا یالڑکی جو بھی ہے اس کا نام ولدیت پتہ اُسی سے دریافت کریں۔ وہ بتاتا جائے گا
آپ فارم پر جیک کرتے جائیں۔ پھر وہاں کے دوسر نوگ جن کے نکاح فارم پر دستخط ہیں ان سب سے ان کا نام پتہ
دریافت کریں اور فارم چیک کرتے جائیں۔ دیگر شرائط بھی ان سے پوچیس ۔ لڑکے اور لڑکی سے جو بھی باہر ہے اس کا نام،
پتہ معلوم کریں اور نکاح سے متعلق معلومات اس سے پوچیس ۔ اس طرح تمام متعلقہ امور کی واضح معلومات حاصل ہو
جائیں گی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ نکاح خوان دوطرح سے ایجاب وقبول کرے:

(۱) جہاں نکاح خوان موجود ہے وہاں لڑکا ہے یا لڑکی اُس سے اجازت اور شرائط وغیرہ بالمشافہ طے کرے اور دوسرے فریق سے بذریعی شیلیفون پر مسلم طے کرے اور دوسرے فریق سے بذریعی شیلیفون پر مسلم طے کرے۔ ہرائ آ دمی سے شیلیفون پر دابطہ کرے جس کا فارم کے اوپر نام ورج ہے اور اس کی قانونی حیثیت کی اُس فارم پر وضاحت کرے۔ اب اس محفل میں ایک فریق اصالۂ موجود ہے، دوسرے فریق سے شیلیفون پر دابطہ ہے۔ یوں اسجاب وقبول آسانی سے کرسکتا ہے۔

(۲) نکاح پڑھنے کا دوسراطریقہ بھی استعال کرے اس طرح کہ جوفریق حاضرے وہ تو اصالۃ ایجاب وقبول کرے گا۔ مگر جوفریق ماضرے وہ تو اصالۃ ایجاب وقبول کرے گا۔ مگر جوفریق بیرون ملک ہے، اس کا وہ وکیل جس کا نام نکاح فارم پر تکھاہے، وہ یہاں موجود ہے۔ نکاح خوان اُن گواہوں کے زوبروجن کا نام بطور وکیل کے تقرر کے گواہان فارم پر موجود ہے، اس وکیل سے یوں کیے کے فلاں لڑکالڑکی ولد فلاں

بنت فلال کا نکاح استے حق مہر مجل موجل یا عندالطلب کے بدلے ان مسلمان گواہوں کے روبرُ وکرتا ہوں تہہیں اپنے موکل کے نکاح کیلئے پیرٹر کی ان شرائط کے ساتھ قبول ہے، وہ کم ہاں قبول ہے۔ تین بار (احتیاطاً) بدا بجاب وقبول کیا جائے یہ نکاح شرعاً ہوجائے گا۔ بالفرض اتن احتیاطوں کے باوجود کوئی ابہام یا غلطی ہوگئ تو اس کا از الد کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً اتن احتیاط کے باوجود اگر ثابت ہوجائے کہ ٹیلیفون پر متعلقہ لڑکے لڑکی کا ایجاب وقبول نہیں ہوا، دھو کہ سے کسی اور ہے کر وایا گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ دار قبد ارصرف ٹیلیفون پر نہیں تھا ، تحریری طور پر مقررہ وکیل اور گواہان موجود ہیں۔ ان کے وکا تا تا نکاح کرنے سے نکاح ہوگیا۔

بالفرض یہاں کوئی خرابی نکل آئے تو رخصتی کے بعد قربت سے پہلے نکاح ہوسکتا ہے گویا یہ مکنه غلطیاں ہوبھی جائیں تو ان کا ازالہ ممکن ہے۔

# ابل ظوا ہر کے نزد کیا میلی فون پر نکاح کا تھم

نکاح کیلئے مزید جارچیزوں کا ہونا ضروری ہے، عورت کی رضا مندی ، سر پرست کی اجازت ، جق مہر کا تعین اور گواہوں کی موجودگی ، اگر فد کورار کان وواجبات اور شرا کط نکاح کے موقع پر موجود ہوں تو نکاح سیجے ہے بصورت دیگر نکاح درست نہیں ہوگا۔ فون یا انٹرنیٹ پر نکاح کی صورت میں اگر اور کی والے اس بات کی شہادت دیں کہ واقعی وہی آ دی ہے جس ہے ہم اپنی بیٹی کا نکاح کر رست بیٹی کا نکاح کر رست بیٹی کا نکاح کر رست ہوگا۔ فون یا تناہوتا ہے کہ دولہا میاں خود موجود نہیں ہوتا کی ن اواز سی جاتی ہاتی ہے ، جسے اس کے رشتہ دار اور اور کی کے سرب بہنچا تے ہیں ۔ اس قتم کے نکاح میں شرعا کوئی قباحت نہیں ہے بشر طیکہ فدکورہ بالا ارکان وشر النظ موجود ہوں۔ ( واللہ اعلم)

# مكتبه فكرد يوبندى طرف ميلى فون برنكاح كيدم جواز كابيان

مفتی تقی عثانی لکھتے ہیں۔ نکاح میں ضردری ہے کہ دوگواہ مجلس میں ہوں اور وہ دونوں اس کوسنیں۔اس کئے ٹیلی فون پر نکاح درست نہیں ہوتا۔اگر کوئی شخص یا دوسرے شہر یا ملک میں ہوتو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ اس کی طرف نکاح کا کوئی وکیل کردیں۔(فناوی عثانی ، ج۲ ہم ،۲۲ ۱۰،۲۲،۳۰ اھ)

نکاح منعقد ہونے کے لئے شرعامیہ ضروری ہے کہ مجلس نکاح میں ایجاب وقبول کرنے والے دومسلمان مردیا ایک مرد اور دوعورتوں کی موجودگی اس طور پر ایجاب وقبول کرے کہ یہی دوگواہان ان کی ایجاب وقبول کوس لیں۔ چونکہ ٹیلی فون پر مجلس ایک نہیں ہوتی ہے اگر چہ تصویر آ رہی ہواس لئے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ جوازی صورت رہے کہ جس مقام پرنکاح ہور ہاہے، دوسراای جگہ ٹیلی فون پراپنے لئے کوئی وکیل مقرر کریں پھروہ وکیل اپی مؤکل کی طرف سے ایجاب وقبول سرانجام ویں۔فقط واللہ اعلم، دارالا فقاء۔جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی غیر مقلدین کے نز دیک ٹیلی فون ٹکاح کے جواز کا بیان

میں آیک لڑی سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کا والد کسی اور ملک میں رہتا ہے، اور اس وفت میں وہاں جا بھی نہیں سکتا اور نہم سب کا ایک جگہ پر جمع ہو کرعقد نکاح کرنا مشکل ہے کیونکہ ہماری مانی حالت اس کی اجازت نہیں ویتی اور اسی طرح کے چھد وسرے اسباب بھی ہیں۔

میں ایک اجنبی ملک میں ہوں تو کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ میں لڑکی کے والد کو ٹملی فون کروں اور ہمارا فون پر ہی ایجاب وقبول ہومثلا وہ کہے کہ میں نے اپنی فلاں بیٹی کوآپ کے نکاح میں دیا اور میں اسے قبول کرلوں ، اور لڑکی بھی اس پر راضی ہو، اور اس میں دومسلمان گواہ بھی ہوں جو یہ سب کیجے پیکز کے ذریعہ من رہے ہوں تو کیا یہ نکاح شری شار ہوگا؟ الجواب

میں نے بیسوال اپنے استاذ علامہ مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے سامنے پیش کیا تو ان کا جواب تھا: جو پچھ ذکر کیا ہے اگر تو وہ سچے ہو ( اوراس میں کوئی کھیل وغیرہ نہ ہو ) تو اس سے مقصد حاصل ہوجائے گا کہ عقد نکاح کی شروط ہوں اور بیہ نکاح شری طور پرشچے ہوگا۔ (واللہ تعالی اعلم ، عبدالعزیز بن باز)

ایجاب وقبول کیلئے جلس ایک ہونے کافقہی بیان

نقبهاءاحناف کی ریاست فقهیه کے خاتم الحققین علامه محمد امین شامی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔

ایجاب وقبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا۔ تو اگر دونوں ایک مجلس میں موجود تنے ایک نے ایجاب کیا، دوسرا قبول سے پہلے اُٹھ کھڑا ہو یا کوئی ایسا کام شروع کر دیا، جس ہے مجلس بدل جاتی ہے تو ایجاب باطل ہوگیا، اب قبول کرنا برکار ہے پھرسے ہونا جا ہیے۔

مردنے کہامیں نے فلانی سے نکاح کیااور وہ وہاں موجود نہتی ،اُسے خبر پہنجی تو کہامیں نے قبول کیایاعورت نے کہامیں نے اپنے کوفلاں کی زوجیت میں دیااور وہ عائب تھا، جب خبر پہنجی تو کہامیں نے قبول کیا تو دونوں صورتوں میں نکاح نہ ہوا۔ اگر چہنٹی گواہوں کے سامنے اور جس اگر چہنٹی گواہوں کے سامنے ایجاب ہوا، اُٹھیں کے سامنے قبول بھی ہوا ہو۔ اگر ایجاب کے الفاظ خط میں لکھ کر بھیجے اور جس مجلس میں خط اُس کے پاس پہنچا، اُس میں قبول نہ کیا بلکہ دوسری مجلس میں گواہوں کو نملا کر قبول کیا تو ہوجائے گا جب کہ وہ شرطیں پائی جا کیں جواو پر مذکور ہو کیں، جس کے ہاتھ خط بھیجامر دہویا عورت، آزاد ہویا غیر آزاد، بالغ ہویا نابالغ، صالح ہو

یافاس کسی کی معرفت ایجاب کے الفاظ کہ لاکر بھیجی، اس پیغام پہنچانے والے نے جس مجلس میں پیغام پہنچایا، اس میں قبول نہ کیا گھردوسری مجلس میں بیغام پہنچایا، اس میں قبول نہ کیا گھردوسری مجلس میں قاصد نے نقاضا کیا اب قبول کیا تو نکاح نہ ہوا۔ چلتے ہوئے یا جانور پر سوار جارہے تھے اور ایجاب و قبول ہوا نکاح نہ ہوا۔ جبکہ کشتی پر جارہ سے تھے اور اس حالت میں ہوا تو ہوگیا۔ ایجاب کے بعد فور اقبول کرنا شرط نہیں جب کہ مجلس نہ بدکی ہو، لہٰ ذااگر نکاح پڑھانے والے نے ایجاب کے الفاظ کم اور دواہانے سکوت کیا پھر کسی کے کہنے پر قبول کیا تو ہوگیا۔ (ردمی اردمی کے کہنے پر قبول کیا تو ہوگیا۔ (ردمی اردمی کے ایکا کی میں میں کہا۔ کہ ایکا کے ایکا کہا کہا کہ کاردمی کے کہنے پر قبول کیا تو ہوگیا۔ (ردمی اردمی کے کہنے پر قبول کیا تو ہوگیا۔ (ردمی اردمی کے کہنے پر قبول کیا۔

# ایجاب وقبول کیلئے مجلس کی شرط کا بیان

ایجاب وقبول میں شرط میہ کہ میا آیک ہی مجلس میں ہو، کشاف القناع میں درج ہے ": جب تک مجلس میں ہوں تو ایجاب کے بعد قبول میں شرط میہ ہے کہ دہ اسی میں کسی دوسرے ایسے کام میں مشغول نہ ہوں جس سے عام طور پر ایجاب وقبول ختم ہوجا تا ہے، جا ہے فاصلہ کتنا ہی ہوکو کی فرق نہیں پڑتا۔

ادراگرایجاب کے بعد قبول کرنے سے بل جدا ہوجائیں تو عقد نکاح باطل ہوجاتا ہے، اور ای طرح اگروہ ایسے کام میں مشغول ہوجا کیں جس سے عرف عام میں ایجاب کے بعد قبول ختم ہوجاتا ہے تو بھی عقد نکاح باطل ہوجائےگا، کیونکہ یہ اس عقد سے اعراض ہے، اور انکار کے مشابہ ہے۔ (کشاف القناع () () 41)

# فَصَالَ إِنَّ إِنَّا إِنَّ الْمُحَرِّرُ قَالِتُ

# ﴿ یوصل محرمات نکاح کے بیان میں ہے ﴾

# محرمات نكاح والي فصل كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن جهام حفى عليه الرحمه لكصة بين مصنف في محرمات كواكب الكفصل بين بيان كياب اس كاسبب بيه كه ذكاح كالحل شری وہ عور تیں ہیں جن سے نکاح شری طور برمباح ہوا ہے۔ اور نکاح کی اباحت سے متعلق متائل کی کثر ت اور کثیر تفصیل کے پیش نظرایک الگ مقام پر بیان کیا ہے۔ شہادت نکاح کے بعداس لئے اس کو بیان کیا ہے۔ نکاح کیلئے شہادت شرط ہے اور شرط شک ہمیششی سےمقدم ہوا کرتی ہے۔ (فتح القدر، ج۲ بس ۱۳۴۰، بیروت)

محر مات نکاح کی قصل کو بقید فصلوں سے مقدم کرنے کی وجہ یہی ہے کہ نکاح میں اصل اسباب میں سبب وہ عورت ہے جس سے نکاح کی اباحت شریعت کی طرف عنائت ہوئی ہے۔ کیونکہ بقیہ تمام نکاح کے احکام اس کے بعد ثابت ہوں گے جب نکاح کرنے کا اصل محل بین وہ عورت جس سے شرعی طور پر نکاح مباح ہوا ہے۔لہذا اسی سبب اصلی کے پیش نظر مصنف علیہ الرحمہ نے محر مات کی فصل کومقدم ذکر کیا ہے۔

اس طرح اس تصل میں محرمات کا بیان کیا ہے حالانکہ محرمات سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے بعض سے دائمی حرام ہے جبکہ بعض سے عارضی طور پرحرام ہے۔ تواسلوب سے بیان کرنے کامقصد بیہے کہ محرمات کی تعداد محدود ہے اور قلیل ہے جبکہ وہ عورتیں جن سے نکاح اباحت مشروع ہے ان کی تعداد کثیر ہے اس شریعت میں اس محدود تعداد کو بیان کر دیا گیا ہے تا کہ لوگوں پر بیدواضح ہوجائے کہان عورتوں سے نکاح حرام ہے۔اوران کےسواء بقیہ جتنی عورتیں ہیں ان میں جن سے جا ہو نکاح کرو خواه ایک عورت سے نکاح کرواورا گرانصاف کر سکتے ہوتو بیک وقت جاربیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو۔

# فرقه غیرمقلدین کے نزد یک محارم سے نکاح کی اباحت وآزادی کابیان

وطی محارم بعد نکاح پر حدثیں : دور برطانیہ میں جب بیفرقہ پیدا ہوا توشہوت پرتی میں انتہا کو پہنچ گیا چنا چرانہوں نے فتوی دیا کہ" بہترعورت وہ ہے جس کی فرج نٹک ہواور جوشہونت کے مارے دانت رگڑ رہی ہواور جو جماع کراتے وفت کروٹ ہے لیٹتی ہو (لغات الحديث وحيد الزمال غير مقلدب 6 ص 56)

اورشہوت میں یہاں تک بڑھے کہ اگر کسی عورت ہے زید نے زنا کیا اور اس زناسے لڑکی پیدا ہوئی تو زید خود اپنی بیٹی سے نکاح كرسكتاب (عرف الجادي ص109)

فرقه غیرمقلدین کے زویک لاتعداد بیویاں نکاخ میں رکھسکتا ہے

اوراگرچةرا آن کی نصموجودهی ایک مردایک دفت میں جارے زائد عورتنی نکاح میں نہیں رکھ سکتا گرنواب صدیق حسن اور نورالحن نے فتوی دیا کہ چار کی کوئی حدثیں جنٹی عورتیں جا ہے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔

(ظفرالا ماني ص 141 عرف الجادي ص 111)

اور نکاح اور زنامیں یہی فرق تھا کہ زنا کے گواہ نہیں ہوتے نکاح میں گواہ شرط ہیں ۔میر نورالحن صاحب نے اس حدیث کو بھی · ضعیف کہااور کہا کہ بینا قابل استدلال ہے۔(عرف الجادی مر 107)

اورشہوت میں ایسے اندھے ہو گئے کہ فطری مقام کےعلاوہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کاغیر فطری مقام استعال کرے تو بھی (حدیا تعزیر کہا) اس پرانکار تک جائز نہیں (ہدیۃ المہدی ج 1 ص118) /

بلکہ یہاں تک فتوی دیا کہ دبرآ دمی میں صحبت کرنے والے پڑسل بھی واجب نہیں کیونکہ اس کی کوئی ولیل نہیں۔(ہدیة ہدی ج 1ص28)

> بلكها يك اورنسخ بهى بتاديا كما گركونی شخص ابنا آله تناسل ابنى دبر مین داخل كرے تو عسل واجب نبيس \_ (نزل الا برارج 1 ص 41)

بلکہ نظر بازی سے بیخے کا بیدوہانی نسخہ بھی بٹادیا کہ مشت زنی کرلواور نظر بازی کے اس گناہ سے بیخاممکن نہ ہوتو مشت زنی واجب ہےاور بتایا کہ (معاذ اللہ) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی مشت زنی کیا کرتے تھے۔ (عرف الجادی ص 207)

اس قتم کے اور بھی کی فتوے دیے گئے تو اٹل سنت نے مطالبہ کیا کہ اپ اصول کے مطابق ان میں سے ہرمسکلے کی دلیل میں کو کی صرح کا بیت یا سے جرمسکلے کی دلیل میں کو کی صرح کا بیت یا سے جرمسکلے کی در کر کو تو نیس اور کو گل سے کہا کہ یہ کیسا فرقہ پدا ہوا ہے جس سے بیٹی تک محفوظ نہیں اور بیندا پنی بیوی کی دیر کومعاف کریں نہ اپنی دیر کو تو یہ فرقہ بھی اپنے مسائل کو قرآن وصدیت سے تابت نہیں کرسکتا اس لئے بجائے قرآن وصدیت ہیں کرنے کے دوسروں پر کیچر اچھال ہے چنا چہ علاء سے تو یہ منہ چھپانے گلے کہ وہ قرآن وصدیت کا مطالبہ کرتے سے مازشی عناصر کے ذریعے عوام میں یہ بات پھیلاوی کہ حفی فد جب میں بھی بیٹی اور دیگر محرمات سے نکاح برائز ہے اس کا جواب میں احتان نے جو بیان کیا ہے اس کو جم آئندہ سطور میں لکھ دہے ہیں۔

محرمات ابدريه يصنا فكاح كى حرمت مين غيرمقلدين كافقه في يراعتراض

ابوطلحه صاحب نے اپنے اعتراض پر بیبل لگایاتھا: محرمات ابدیہ سے نکاح کی حرمت صرتے قطعی نصوص سے تابت ہے گراہی کی کے خلاف امام ابوطنیفہ کافتوی ملاحظہ فرمایے اس کے بعد ابوطلحہ صاجب نے بیفتوی پیش کیا۔

ای طرح اگرمحرمات ابدیہ ہے نکاح کرلے مثلا بٹی ، بہن ، ماں پھوپھی اور خالہ ہے نکاح کرے اور پھران ہے جماع بھی کرلے توامام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس پرکوئی حذبیں ہے جاہے وہ یہ جانتا بھی ہو بیکام بھھ پرحرام ہے۔ (فاوی قاضی خان جلد ص (468)

ا ميئه و مي مي اس الزام كي حقيقت؟

اس سے پہلے کہ ہم اس فتوی کی وضاحت کریں آپ حضرات ایک بات سیجھ لین کہ بید سئلہ فقہی نوعیت کا ہے۔۔۔جس کے لئے توجہ سے پہلے کہ ہم اس فقہی نوعیت کا ہے۔۔۔جس کے لئے توجہ سے ہر ہر پہلو پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔اس لئے ہم کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ میں اس کی وضاحت کریں لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی بھائی یا بہن کوکوئی سمجھ نہ آئے تو اپنی رائے قائم کرنے سے بہتر ہے کہ وہ سوال کر کے بمجھ لے۔

سب سے پہلی بات تو بیہ ہے کہ معترض کے ذمہ فرض تھا کہ اعتراض نقل کرنے کے بعد اس کی حد نص صرح کے حوالہ سے نقل کرتا ۔ لیکن معترض نے حد نقل نہیں کی ۔

# محرمات ابدیہ ہے نکاح میں فقہ نفی کے مطابق سز اکابیان

شاید غیر مقلدین کے علم میں نہیں ہے کہ طحاوی جلد 2 ص 73 میں واضح طور پریہ فتوی موجود ہے سوتیل ماں سے نکاح کی وجہ سے مرتد ہو گیا ہے۔ کیول کہ اس نے حرام کو حلال سمجھالبذا اس پرارتد اولی سزانا فذہو گی اور بیصرف عقد نکاح ہی سے نا فذہو جائے گی اس کے لئے مباشرت شرط نہیں اورا گراس نے بیا نکاح حرام سمجھ کر کیا تو مباشرت و وطی کی صورت میں حد نا فذہوگی ، اسی طرح محرم سے بلا نکاح وطی کی تو بھی حدنا فذہوگی ۔ بہی امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کا فہ جب ہے۔

غور فرمایئے کہ اس مسئلہ کی تین صورتیں ہیں۔

(اول) محرمات میں ہے کسی کے ساتھ نکاح کیا گیا،اگر حلال اور جائز سمجھ کرکیا تو کافرومرند ہوگیا ہے۔الہذااس پرارنداو کی شرق سزانا فذہوگی (اور بیصرف عقد نکاح ہی ہے نا فذہوجا ٹیگی ،مباشرت شرطنہیں)۔اوراگر جرام ونا جائز سمجھ کر (صرف نکاح کیا وطی یامباشرت ندگی) کیا تو اس کے لئے شرعا کوئی حداور سزامقر زئیس ہے (البتہ گنہگار ہوگا)

(دوم) نکاح کے بعداگراس نے وطی ومباشرت بھی کرلی تو بیزنا ہے۔الہذااس پرزنا کی حد جاری ہوگی ۔ (سوم) بغیرنکاح کےاگر کسی محرمات میں سے کسی کے ساتھ زنا کرلیا تو اس پر بھی زنا کی حد جاری ہوگی ۔

باتی رہا ہے کہ نبی کریم صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے مخص کے لئے قل کی سزا کا تھم دیا ہے تو اس کے بارے میں (غیر مقلدین کے امام) قاضی شوکانی فرماتے ہیں کہ اس نے فعل حرام کو حلال سمجھا جو کفر کے لواز مات میں سے ہے اس لئے قل کیا گیا (نیل الله وطارح 7 ص122) گویا یہ آل کی سزاحد نہیں بلکہ ارتداد کی سزاتھی۔

امام حافظ ابن الہمام الحفی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹل کی سزا بطور سیاست وتعزیرتھی (فتح القدیرص (148اس سے صاف ظاہر ہے کہاختلاف قبل کی سزامیں نہیں ہے بلکہ اس میں ہے کہ بیٹل کی سزاحد ہے یا تعزیر ؟

کیکن مذکورہ مسکلہ مغترض نے اس طرح پیش کیا۔جس سے طاہر ہور ہاہے کہ امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بحر مات ابدیہ ہے نکاح کے نتیج فعل کی حرمت سے انکاری ہیں اور قرآن وحدیث سے صریح نصوص کے نخالف ہیں (معادُ اللہ)؟

ذ راغور فرمائیں کہ غیرمقلدین کا بیغل اور عامی مسلمان کے سامنے ایسے مسائل کو یوں پیش کرنا کیامعنی رکھتا ہے سوائے اس

کے کہ مقلدین حضرات کے دلوں میں سے ائمہ کرام کا اعتاد ختم کر دیا جائے؟

مزید ملاحظہ فرمائیں نقد خفی کی کتابوں سے محرمات ابدیہ سے نکاح پر فتوی جات: در مختار (جلد 3 ص179) میں ہے اسے تعزیراً قتل کیا جائے گاعالمگیری (جلد 2 ص148) میں ہے کہ اسے عبرتناک مزادی جائے گی۔

طحادی (جلد 2ص97) میں ہے کہ بیزنا سے بڑا گناہ ہے ولکن یجب فیہ التعزیر والعقوبة البلیغة اس پرتعزیراً سخت ترین سزاوا جب ہے۔

حافظ ابن ہمام رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ ماں بیٹی وغیرہ سے نکاح جائز ہے وہ کا فر ہمر تداور واجب القتل ہے (فتح القدرین 5ص ( 42 ( مطحاوی ج 2ص (96 )

ہم اسے غداق بالطوراستہزاء نہیں کہہر ہے بلکہ حقیقت یہی ہے کہ غیر مقلد جوموجودہ دور کے ہیں ان کی تعریف یہی ہے کہ جس میں عقل نہ ہودہ غیر مقلد ہے۔

### مان اوردادی کی طرف ہے حرمت کا بیان

قَالَ ﴿ لَا يَحِلُ لِللَّهُ عُلِ أَنْ يَتَزَوَّ جَ بِأُمِّهِ ولَا بِحَدَّاتِهِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ وَبَنَا تُكُمْ ﴾ وَالْجَدَّاتُ أُمَّهَاتُ ، إِذُ الْاُمُّ هِيَ الْاَصْلُ لُغَةً اَوْ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُنَّ بِالْإِجْمَاعِ ،

#### ترجمه

قرمایا بھی مرد کے لئے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ شادی کرلے اور نہ ہی ہے جائز ہے کہ اپنی دادیوں نانیوں کے ساتھ شادی کرے ۔خواہ وہ مردوں کی طرف سے ہوں یا خواتین کی طرف سے ہوں۔اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ''تم پرتمہاری ماکیں اور بیٹیاں حرام قرار دی گئی ہیں'۔ دادیاں ٹانیاں بھی''امہات' میں شامل ہوں گئ کیونکہ لغت میں ''ام' بنیاد کو کہتے ہیں۔ یا پھران کی حرمت''اجماع'' کے ذریعے ثابت ہوگی۔

ونسبی رہتے جن کی حرمت قرآن وسنت نے حرمت ابدید کے طور پر بیان کروی ہے

# محرمات نسبيه كي تفصيل كابيان

- ۱ ، ۱ ـ ماؤں میں دادی، پردادی، نانی، پرنانی، اوران ہے بھی اوپر کی دادیاں اور نانیاں داخل ہیں ۔ ۲۔ بیٹی میں اس کی اپنی بیٹی ، اس کی پوتی ، پر بوتی ، اور اس سے نچلے درجہ کی سب بیٹیاں داخل ہیں۔

سربهن میں اس کی عینی بهن (سنگی)علاتی بهن (باپ کی طرف سے سوتیلی)اخیافی بهن (مال کی طرف سے سوتیلی) بهبیس داخل

سم۔اورای طرح بھتی جیوں اور بھانجیوں میں اس کے نچلے در ہے کی بھی داخل ہیں

۵۔ پھو چھوں میں اس کے باپ کی عینی بہن مطالق بہن اوراخیافی بہن داخل ہیں اس طرح اس کے باپ اور دادا کی پھو پھیاں اوراس کی ماں اوراس کی نانی کی پھو پھیاں بھی داخل ہیں۔اوران سے اوپر کی بینی اور علاتی پھوپھی کی پھوپھی بھی حرام ہے۔اور اخیافی پھوپھی کی پھوپھی حرام نہیں ہے یعنی باپ کی اخیافی بہن کی پھوپھی ۔

٣- خالا وَل مِيں مال كَيْسِكَى بَهِن ، مال كى علاقى بهن ،اور مال كى اخيافى بهن سب حرام ہيں اور عينى خاله كى خاله اورا خياتى خاله کی خالہ بھی حرام ہےالبۃ علاقی خالہ کی خالہ حرام نہیں ہے ( فقاوی عالم کیری، ج ا،ص۲۷۳، مکتبہ امیر بیہ بولاق مصر ) بيٹی 'یوتی 'نواسی' بہن' بھانجی' جھیجی' خالہ' بھو پھی کی حرمت

قَالَ ﴿ وَلَا بِبِنْتِهِ ﴾ لِمَا تَلُوْنَا ﴿ وَلَا بِبِنْتِ وَلَذِهِ وَإِنْ سَفَلَتُ ﴾ لِلْإِجْمَاعِ . ﴿وَلَا بِالْحُتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ أُخُتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ آخِيهِ وَلَا بِعَمَّتِهِ وَلَا بِخَالَتِهِ ﴾ لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي هَٰ ذِهِ الْآيَةِ ، وَتَدُخُ لَ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَالْخَالَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخُوَةِ المُتَفَرِّقِينَ لِآنَّ جِهَةَ الاسْمِ عَامَّةٌ.

-فرماتے ہیں: اور بیٹیوں کے ساتھ (شادی کرنا بھی جائز نہیں ہے)اس کی دلیل وہی آیت ہے جوہم نے تلاوت کی ہے۔اور ا بنی اولا د کی بیٹیوں کے ساتھ بھی (شادی کرنا جائز نہیں ہے)اگر چدوہ نیچے کے طبقے ہے تعلق رکھتی ہوں اوراس کی دیل''اجماع'' ہے۔اپی بہن کے ساتھ'اپی بھتیجوں کے ساتھ' بھالجیوں کے ساتھ' بھوپھی کے ساتھ' خالہ کے ساتھ (شادی کرنا جائز نہیں ہے ) کیونکہان سب کی حرمت پر''نص''موجودہے جواس آیت میں ہے۔اس تھم میں مختلف قتم کی پھوپھیاں شامل ہوں گی'اور متقرق قتم کی خالا ئیں بھی شامل ہوں گی اور متفرق تتم کی بھانجیاں بھی شامل ہوں گی اور متفرق تتم کی بھتیجیاں بھی شامل ہوں گی کیونکہ اسم کی

محرمات کوجمع کرنے کی حرمت میں احادیث

(۱) حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی ال، علیہ وسلم نے فر مایا کسی عورت کواسکی پھوپھی کے ساتھ اپنے نکاح میں نہ

رکھاجائے اور نہ کی عورت گواس کی خالہ کے ساتھا ہے نکاح میں رکھاجائے۔ کیون کی مسلس میں میں

( بخاری وسلم) مشکوة شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 377)

پھوپھی اور خالہ سے عمومیت مراد ہے یعنی خواہ حقیقی پھوپھی اور خالہ ہوں جیسے اس عورت کے باپ اور مال کی بہن یا مجازی ہوں جیسے اس عورت کے دادااور پڑ دادایا اس سے اوپر کے درجہ کی بہن اور نانی و پڑنانی یا اس سے اوپر کی درجہ کی بہن ۔ حدیث میں پھوپھی جیسے اس عورت کے دادااور پڑ دادایا اس سے اوپر کے درجہ کی بہن اور خالہ بھانجی کی تخصیص محض اتفاقی ہے کہ کسی محفی نے ان دونوں ہی کے بارے میں پوچھا ہوگا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی دو کا تذکرہ فر مایا ورنہ ان دونوں کے علاوہ اور بھی سچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو بیک دفت اپنے نکاح میں رکھنا حرام ہے۔

(۲) حضرت ابو ہرئیرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کی عورت سے اس کی بھو پھی کی موجودگی میں نکاح کیا جائے اور اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کی عورت سے اس کی خوالہ کی موجودگی میں نکاح کیا جائے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ) ہوے رشتہ کی موجودگی میں یاکسی عورت سے اس کی بھانجی کی موجودگی میں نواح کیا جائے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ) ہوے رشتہ والی کی موجودگی میں بودی رشتہ والی سے نکاح کیا جائے ( ترزی ابوداؤد والی کی موجودگی میں بودی رشتہ والی سے نکاح کیا جائے ( ترزی ابوداؤد والی کی موجودگی میں بودی رشتہ والی سے نکاح کیا جائے ( ترزی ابوداؤد والی کی موجودگی میں بودی رشتہ والی سے نکاح کیا جائے ( ترزی ابوداؤد واری نسائی ) اورنسائی نے اس روایت کو بنت احتہا تک نقل کیا ہے۔ (مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 384)

حدیث کا جوسرا جزیعنی (لاتنکع الصغوی علی الکبوی) الخ دراصل صدیث کے پہلے جزیعنی (ان تنکع المو أة علی علمی علمی علمی الکبوی) الخ دراصل صدیث کے پہلے جزیعنی (ان تنکع المو أة علمی علمی عمتها) الخ کے علم کی تاکید کے طور پرہے چنانچہ بڑے دشتہ والی سے بھو پھی اور خالہ مراد ہیں اور جھوٹے رشتہ والی سے بیتی اور بھانچی مراد ہے

(۳) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایاتم لوگ بھیتی پھوپھی اور بھانجی خالہ کوایک (مخص کے ) نکاح میں اکٹھانہ کیا کرو۔ (سنن نسائی: جلد دوم: حدیث نمبر 1201)

(۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھوپھی کے نکاح میں رہتے بیعتیجی سے نکاح کوئع فرمایا اور خالہ کے نکاح میں رہتے ہوئے بھانجی سے نکاح کوئع فرمایا۔

(۵) حضرت ابو ہر رہوں اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فر مایا جارعور توں کے نکاح میں جمع کرنے کو (ایک تو) سیجھتنجی کو چھو پھی کے ساتھ اور (دوسرے) بھانجی کو خالہ کے ساتھ اور اس کاعکس (لیعنی پھو پھی خالہ جینجی بھانجی کے ساتھ جمع کرنے کو)۔ (سنن نسائی: جلد دوم: حدیث نمبر۵۔۱۲۰۳)

محرمات مختلفه كى انواع كى وضاحت كابيان

سبی، رضای اورسسرالی رشیتے ہے جوعور تیں مرد پرحرام ہیں ان کابیان آبیکر بمہ میں ہور ہاہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سات عور تیں بوجہ نسب حرام ہیں اور سات بوجہ سسرال کے پھر آپ نے اس آبیت کی تلاوت کی جس میں بہن کی الڑکیوں تک نسبی رشتول کاذکرہے جمہورعلاء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے

پھر فرما تا ہے کہ جس طرح تم پرتمہاری سگی مال حرام ہے اسی طرح رضاعی مال بھی حرام ہے بخاری وسلم میں ہے کہ رضاعت بھی اسے حرام کرتی ہے جسے ولا دت حرام کرتی ہے تیجے مسلم میں ہے رضاعت ہے بھی وہ حرام ہے جونب سے ہے بعض فقہاء نے اس میں سے چارصور تیں بعض نے چھصور تیں مخصوص کی ہیں جواحکام کی فروع کی کتابوں میں مذکور ہیں لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس میں سے پچھ بھی مخصوص نہیں اس کئے کہ اس کے مانند بعض صورتیں نسبت میں بھی پائی جاتی ہیں اور ان صورتوں میں ہے بعض صرف سسرالی رشته کی مجدے حرام ہیں لہذا حدیث پراعتراض خارج از بحث ہے۔

#### ممانعت جمع میں سلف وخلف کے اجماع کابیان

بخاری ومسلم میں سے حضر دام جبیبہ نے کہا بارسول الدصل الله علیہ وسلم آپ میری بن ابوسفیان کی لڑکی عزہ سے تکاح کر کیجے۔ آپ نے فرمایا کی جمہ چاہتی ہو؟ ام المونین نے کہا ال میں آپ کوحالی ہور کھائیں بھی پھر میں اس بھلائی میں اپنی بہن کو ہی کیوں ندشامل کروں؟ آپ نے فرمایاان کی وہ بیٹی جوام سلمہ ہے ہے؟ کہاہاں۔ فرمایااولاً تو وہ جھے پراس وجہ ہے حرام ہے کہ وہ م کی رہیں ہے جومیرے ہال پرورش پار ہی ہے دوسری میہ کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بھی وہ مجھ پرحزام تھیں اس لئے کہ وہ میرے دودھ شر یک بھائی کی بیٹی میری جی بیں۔ مجھے اور اس کے باپ ابوسلمہ کو تو بید نے دودھ پاایا ہے۔ نبر دارا پی بیٹیاں اور اپنی بہنیں مجھ پر

· بخاری کی روایت ہے بیالفاظ ہیں کہاگرمیرا نکاح ام سلمہ سے نہ ہوا ہوتا تو بھی وہ مجھ پرحلاں تھیں، یعنی صرف نکاح کوآ پ نے حرمت کا اصل قرار دیا ، یمی ند بہب جاروں اماموں ساتوں فقیہوں اور جمہورسلف وخلف کا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگروہ ہیں کے ہاں پر برورش یاتی ہوتو بھی حرام ہے ورنہ ہیں ،

حضرت ما لک بن اوس بن حدثان فرماتے ہیں میری بیوی اولا دچھوڑ کرمر کئیں مجھے ان سے بہت محبت تھی اس وجہ سے ان کی موت کا مجھے بڑاصدمہ ہواحضرت علی ہے میری اتفاقیہ ملاقات ہوئی تو آپ نے مجھے مغموم پاکر دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ میں نے واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا جھے ہے پہلے خاوند سے بھی اس کی کوئی اولا د ہے؟ میں نے کہا ہاں ایک لڑکی ہے اور وہ طا نف میں رہتی ہے فرمایا پھراس سے نکاح کرلومیں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ پھراس کا کیامطلب ہوگا؟ آپ نے فرمایا پہواس وقت ہے جبکہاں نے تیرے ہاں پرورش پائی ہوا در وہ بقول تمہارے طائف میں رہتی ہے تیرے پاس ہے ہی نہیں گواس کی اسناو سیجے ہے

حضرت امام ما لک کابھی یمی تول بتایا ہے، ابن حزم نے بھی اس کواختیار کیا ہے، ہمار نے شیخ حافظ ابوعبدالٹنسبی نے ہم ہے کہا کہ میں نے یہ بات ابن تیمید کے سامنے پیش کی تو آپ نے اسے بہت مشکل محسوں کیا اور تو قف فر مایا واللہ اعلم ہے ورے مراو گھر ہے جیسے کہ خضرت ابوعبیدہ سے مروی ہے کہ ہاں جو کنیز ملکیت میں ہواور اس کے ساتھ اس کی لڑکی ہواس کے بارے میں حضرت عمر ہے سوال ہوا کہ ایک کے بعد دوسری جائز ہوگی یانہیں؟ تو آپ نے فر مایا اسے پیندنہیں کرتا ،اس کی سند منقطع ہے،

حضرت ابن عبر نے ایسے ہی سوال کے جواب میں فرمایا ہے ایک آیت سے بیرطال معلوم ہوتی ہے دوسری آیت سے حرام اس کئے میں تو ایسا ہر گزنہ کروں ، شیخ ابوعمر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ علاء میں اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کو حلال نہیں کہ کسی عورت سے پھراس کی لڑک سے بھی اسی ملکیت کی بنا پروطی کرے اس لئے کہ اللہ تعالی نے اسے نکاح میں بھی حرام قرار دے دیا ہے میں منافر میں معاس سے کی جاتی ہے میں منافر ہواور علماء کے نزدیک ملکیت احکام نکاح کے تابع ہے مگر جوروایت حضرت عمراور حضرت ابن عباس سے کی جاتی ہے لیکن آئمہ فناوی اوران کے تابعین میں سے کوئی بھی اس مِ مِنفق نہیں۔

حفرت قاّ وہ فرماتے ہیں رہیبہ کی لڑکی اوراس لڑکی کی لڑکی اس طرح جس قدرینچے بیردشتہ چلاجائے سب حرام ہیں ،حضرت ابو العالیہ سے بھی اس طرح بیروایت قاّ دہ مردی ہے آیت (ڈنھسلت، بھن) سے مراد حضرت ابن عباس تو فرماتے ہیں ان سے نکاح کرنا ہے

حضرت عطا فرماتے ہیں کہ وہ رخصت کر دئے جائیں کپڑا ہٹا دیا جائے جھیڑ ہوجائے اور اراد ہے ہے مرد بیٹھ جائے این جرت کے نے سوال کیا کہا گرید کام عورت ہی کے گھر میں ہوا ہوفر مایا وہاں یہاں دونوں کا حکم ایک ہی ہے ایسااگر ہوگیا تو اس کی اڑکی اس برحرام ہوگئی۔

الم ابن جریفر ماتے ہیں کے صف خلوت اور تنہائی ہوجانے ہے اس کی لاکی کی حرمت نابت نہیں ہوتی اگر مباشرت کرنے اور ہاتھ لگانے ہے اور شہوت ہے اس کے عضو کی طرف دیکھنے ہے پہلے ہی طلاق دے دی ہے تو تمام کے اجماع ہے بیہات نابت ہوتی ہوتی ہے کہ لاکی اس پر حرام نہ ہوگی تا وقتیکہ جماع نہ ہوا ہو ۔ پھر فرمایا تمہاری بہوئیں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری اولا دکی ہویاں ہوں بعنی نے لیا لک لڑکوں کی ہویاں حرام نہیں ، ہاں سے لڑکے کی ہوئی لینی بہوا ہے کر پر حرام ہے ہے اور جگہ ہے آیت (فیلہ ما قضی لینی سے اور طور از وجنکھا لکیلا یکون علی المومنین حوج فی ازواج ان عیانہ ہم النی بینی جب زیر نے اس سے اپئی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مومنوں پر ان کے لیے پالک لڑکوں کی ہوئی ہوں کے بارے میں کو فی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مومنوں پر ان کے لیے پالک لڑکوں کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کر کر گئی شروع کر دی اس پر بیآ یت اور آیت (وما جعل ادعیاء کیم ابناء کیم) اور آیت (ما کیانہ محمد اب احد من رجالکم) نازل ہوئیں یعنی بیٹک صلی لڑکے کی ہوئی حرام ہے تبرارے لئے پالک لڑکے شرعاً سے کی مردے باپنیں، محمد اب احد من رجالکم) نازل ہوئیں یعنی بیٹک صلی لڑکے کی ہوئی حرام ہے تبرارے لئے پالک لڑکے شرعاً میں سے کی مردے باپنیں،

حسن بن محمد فرماتے ہیں کہ بیآ بیتیں مبہم ہیں جیسے تمہار سے لڑکوں کی بیویاں تمہاری ساسیں، حضرت طاؤس ابراہیم زہری اور مکحول سے بھی اسی طرح مروی ہے میرے خیال ہیں مبہم سے مراد عام ہیں۔ یعنی مدخول بہااور غیر مدخول دونوں ہی اشال ہیں اور صرف نکاح کرتے ہی حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔خواہ صحبت ہوئی ہویا نہ ہوئی ہواہی مسئلہ پرانفاق ہے اگر کو کی شخص سوال کرے کہ رضاعی بیٹے کی حرمت کیسے ثابت ہوگی کیونکہ آیت میں توصلی بیٹے کا ذکر ہے تو جواب بیہ ہے کہ وہ حرمت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا رضاعت سے دہ حرام ہے جونسبت سے حرام ہے۔

# رضاعی بینے کی بیوی کی حرمت پر اجماع کا بیان

جمہور کا مذہب یمی ہے کہ رضاعی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے بعض لوگوں نے تو اس پر اجماع نقلی کیا ہے۔ پھر فرماتا ہے دو بہنوں کا نکاح میں جمع کرنا بھی تم پرحرام ہے اس طرح ملکیت کی لونٹر بوں کا تھم ہے کہ دو بہنوں سے ایک ہی وفت وطی حرام ہے مگر جاہلیت کے زمانہ میں جو ہو چکااس ہے ہم درگز رکرتے ہیں ہی معلوم ہوا کداب بیکام آئندہ کسی وقت جائز نہیں ،جیسے اور جگہ ہے آ يت(لا يسذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ليخن والماموت بين آ ئے گم إل پہلى موت جوآ نى تھى سوآ چكى تومعلوم ہوا کہاب آئندہ مجھی موت نبیں آئے گ،

# ساس اور سونتیلی بیٹی کی حرمت کا بیان

قَـالَ ﴿ وَلَابِامٌ امْرَاتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدُخُلُ ﴾ لِـقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ مِنْ غَيْرٍ قَيْدِ الدُّخُولِ ﴿ وَلَا بِبِنْتِ امْرَاتِهِ الَّتِي ذَخَلَ بِهَا ﴾ لِتُبُونِ قَيْدِ الدُّخُولِ بِالنَّصِ ﴿ سَوَاءً كَانَتُ فِي حِجْرِهِ أَوْ فِي حِجْرِ غَيْرِهِ ﴾ لِآنٌ ذِكُرَ الْحِجْرِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْعَادَةِ لَا مَنُعرَجَ الشَّرْطِ وَلِهاذَا اكْتَفَى فِي مَوْضِعِ الْإِحْلَالِ بِنَفْيِ اللُّحُولِ

فرمایا: اور نہ ہی اپنی اس بیوی کی مال کے ساتھ (شادی کرنا جائزہے) جس (مال) کی بیٹی کے ساتھ اس نے دخول کیا ہویا دخول نه کیا ہو۔اس کی دلیل الله تعالی کاریفر مان ہے: "اور تمہاری بیویوں کی مائیں"اس میں" دخول" کی قید نہیں ہے۔اور نه ہی اپنی اس بیوی کی بیٹی کے ساتھ جائز ہے جس کے ساتھ اس نے دخول کیا ہو کیونکد دخول کی قید ' نفس' کے ذریعے ثابت ہے خواہ وہ لڑکی اس کے زیر پرورش ہوئیا کسی دوسرے کی زیر پرورش ہو کیونکہ زیر برورش ہونے کا ذکر عام محاورے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔شرط کے طور پڑئیں کیا گیا ہے بھی وجہ ہے: حلال قرار دینے کے مقام پر ُ دخول کی فعی پراکتفاء کیا گیا ہے۔

### ساس کی حرمت وجمع میں اسلاف سے روایات

﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ پجرفرما تا ہے ساس حرام ہے جس لڑكى سے نكاح ہوا مجرد نكاح ہونے كے سبب اس كى مال اس پر ۔ حرام ہو گئی خواہ صحبت کرے یا نہ کرے، ہاں جس عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اوراس کی لڑکی اس کے اسکلے خاوند سے اس کے ساتھ ہے تواگراس سے صحبت کی تو وہ لڑکی حرام ہوگی اگر مجامعت سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی تو وہ لڑکی اس پرحرام نہیں،

ای لئے اس آیت میں بیر قیدلگائی بعض لوگول نے خمیر کوساس اور اس کی پرورش کی ہوئی لڑکیوں دونوں کی طرف لوٹایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ساس بھی اس وقت جرام ہوتی ہے جب اس کی لڑکی ہے اس کے داماد نے خلوت کی در نہیں ، صرف عقد سے نہ توعورت کی ماں جرام ہوتی ہے نہ عورت کی بیٹی ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی لڑکی سے نکاح کیا پھر دخول سے پہلے ہی طلاق دے دی تو وہ اس کی مال سے نکاح کرسکتا ہے جیسے کہ رہیہ لڑکی ہے اس کی ماں کو اسی طرح کی طلاق دینے کے بعد ذکاح کرسکتا ہے۔

حضرت زید بن ثابت سے بھی یہی منقول ہے ایک اور روایت میں بھی آپ سے مروی ہے آپ فرماتے تھے جب وہ عورت غیر مدخولہ مرجائے اور بیرخاونداس کی میراث لے لے تو پھراس کی ماں کولانا مکروہ ہے ہاں اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی ہے تو۔ اگر جا ہے نکاح کرسکتا ہے

حضرت ابو بکربن کنانہ فرماتے ہیں کہ میرا نکاح میرے باپ نے طاکف کی ایک عورت سے کرایا ابھی رصحی نہیں ہوئی تھی کہ
اس کا باپ میرا پچافوت ہوگیا اس کی بیوی یعنی میری ساس بیوہ ہوگئی وہ بہت مالدارتھیں میرے باپ نے مجھے مشورہ دیا کہ اس لڑکی کو
چھوڑ دوں اور اس کی ماں سے نکاح کرلوں میں نے حضرت ابن عباس سے مید مسئلہ بوچھاتو آپ نے فرمایا تبہارے ۔ لئے میہ جائز ہے
پھر میں نے حضرت ابن عمر سے بوچھاتو انہوں نے فرمایا میہ جائز نہیں میں نے اپنے والدسے ذکر کیا انہوں نے تو امیر معاویہ کوئی
سوال کیا حضرت امیر معاویہ نے تحریر فرمایا کہ میں نہ تو حرام کو حلال کروں نہ حلال کر حرام تم جانو اور تبہارا کا متم حالت د کھے دہ ہو
محالمہ کے تمام پہلوتہاری نگاہوں کے سامنے ہیں۔عورتیں اس کے علاوہ بھی بہت ہیں۔غرض نہ اجازت دی نہ انکار کیا چنا نچہ
میرے باپ نے اپنا خیال اس کی ماں کی طرف سے ہٹالیا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ عورت کی لڑکی اور عورت کی مال کا تھم ایک ہی ہے اگر عورت سے دخول نہ کیا ہوتو یہ دونوں حلال ہیں،کیکن اس کی اسناد میں مبہم راوی ہے، حضرت مجاہد کا بھی یہی قول ہے، ابن جبیر اور حضرت ابن عباس بھی اس طرف مجھے ہیں،

حضرت معاویہ نے اس میں تو قف فرمایا ہے شوافع ہیں ہے ابوالحسن احمد بن محمد بن صابونی ہے بھی بقول رافعی بہی مروی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے بھی ای کے شل مروی ہے کئیں نی را ہے۔ نے اپنے اس قول سے رجوع کرلیا ہے ظہرانی میں ہے کہ قبیلہ فزارہ کی شاخ فبیلہ بنو مجھے کے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا پھراس کی بیوہ ماں کے حسن پر فریفتہ ہوا تو حضرت ابن مسعود ہے سئلہ پوچھا کہ کیا مجھے اس کی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے آ پ نے فرمایا بال چنا نبچہ اس نے اس لڑکی کو طلاق و سے کراس کی ماں سے نکاح کرلیا اس سے اولا دبھی ہوئی پھر حضرت ابن مسعود مدینہ آئے اور اس مسئلہ کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بی حال نہیں چنا نچہ آپ والیس کو نے گئے اور اس سے کہا کہ اس عورت کوالگ کرد سے بیتھے پر حرام ہے اس نے اس فرمان کی تعمیل کی اور اسے الگ کردیا جہور علاء اس طرف ہیں کو صرف عقد نکاح سے حرام نہیں ہوتی تاوفت کیداس کی ماں سے مباشرت نہ کی ہو ہاں ماں صرف جمہور علاء اس طرف ہوتی کو جواتی ہے گومباشرت نہ ہوئی ہو،

پھر فرما تا ہے تہماری پرورش کی ہوئی وہ لڑکیاں جو تہماری گودیس ہوں وہ بھی تم پرحزام ہیں بشرطیکہ تم نے ان سو تیلی لڑکیوں کی مال ہے جہور کا فرمان ہے کہ خواہ گودیس بلی ہوں حرام ہیں چونکہ عمو آ ایسی لڑکیاں اپنی ماں کے ساتھ ہی ہوئی ہیں اور ایٹ سو تیلے با پوں کے ہاں ہی پرورش باتی ہیں اس کے یہ کہ دیا گیا ہے یہ کوئی قید نہیں جیسے اس آیت میں ہے آیت (و لا تکو ھو ا ایٹ سو تیلے با پوں کے ہاں ہی پرورش باتی ہیں اس کئے یہ کہ دیا گیا ہے یہ کوئی قید نہیں جیسے اس آیت میں ہے آیت (و لا تکو ھو ا فیدات کم علی البغاء ان ار دن تحصنا ) لیمنی تمہاری لونڈیاں اگر پاکدامن رہنا چاہتی ہوں تو تم انہیں بدکاری پر بے بس نہ کرو، یہاں بھی یہوں تو تم انہیں بدکاری پر بے بس نہوں ہو گار وہ خودا کی نہوں تو انہیں بدکاری پر بیاں بھی یہوں تھر ہی ہوں تو انہیں بدکاری پر بیاں بھی ہوں تو رہاں آیت ہیں ہے کہ گودیس چاہے نہوں پھر بھی جرام ہی ہیں ۔ (ابن کیشر)

# ا بی بیوی کی بیٹی سے نکاح کی ممانعت

حضرت عمروبن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ نقل کرتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وہم نے فرمایا جو شخص عورت سے نکاح کرے اور پھراس سے جماع کر بے تو اس کے لئے اس ہوی کی بیٹی سے جواس کے پہلے شو ہر سے بھاح کرنا جائز نہیں ہے بشرطیکہ اس ہوی کو طلاق دے چکا ہویا وہ مرکئی ہو کیونکہ اس ہوی کو اور اس کی بیٹی کو ایک ساتھ اپنی نکاح بیس رکھنا اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے ) اور جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کرلیا تو اب اس کے لئے اپنی اس منکوحہ کی مال یعنی اپنی ساس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا خواہ اپنی اس منکوحہ سے جماع کیا ہویا جماع نہ کیا ہو۔ اس روایت کو امام ہرندی نے مال یعنی اپنی ساس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا خواہ اپنی اس منکوحہ سے جماع کیا ہویا جماع نہ کیا ہو۔ اس روایت کو امام ہرندی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ بیصد بیٹ اپنی سند کے اعتبار سے سی خونہ اس کو این لہیعہ اور شنی ابن صباح نے عمر و بن شعیب سے نقل کیا ہے اور وہ دونوں صدیث روایت کرنے کے سلسلے میں ضعیف شار کئے جاتے ہیں ا

آگر چہ بید عدیث اپنے راویوں سے اعتبار سے توضیح نہیں ہے لیکن اپنے مفہوم ومعنی کے اعتبار سے سیح ہے کیونکہ اس حدیث میں جومفہوم بیان کیا گیا ہے وہ قر آن کی آیت کے مطابق ہے۔

صدیث میں اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح کے عدم جواز کا جو تھم بیان کیا گیا ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے چنانچے فرمایا کہ اور حرام بین تم پرتمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جوان کے لئے پہلے شوہر سے بیں اور تہماری پرورش میں بیں اور جو تہماری ان بیویوں سے جماع نہیں کیا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں کہم تہماری ان بیویوں سے جماع نہیں کیا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں کہم ان کی بیٹیوں سے نکاح کرو۔اور بیوی کی مال لین اپنی سال سے نکاح کے عدم جواز کا جومطلق تھم بیان کیا گیا ہے وہ قرآن کریم کی اس مطلق آیت سے ثابت ہے۔ اور حرام بین تم پرتمہاری بیویوں کی مائیں۔

# الل تشیع کے زویک لواطت سبب حرمت نکاح ہے

مینکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام ایسے افراد کے لئے جن مٹرزاؤں کا قائل ہے ان میں سے ایک بیہ ہے کہ فاعل پر مفعول کی بہن ، مال اور بیٹی سے نکاح حرام ہے بینی اگر ریکام نکاح سے پہلے ہوا ہوتو بیٹور تیں اس کے لئے ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہیں۔

(تفييرنمونه، ج٩ ب١٩٢)

الل تشیع کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل تشیع کے نام نہاد فقہاء مرد کوعورت نصور کر لیتے ہیں اور پھر انو کھے وغریب الفکر کے ذریعے استدلال کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد غیر منطقی جزی کا انطباق علی غیر محلّہ سے ملاتے ہوئے احکام فقہ ہر دقلم کرویتے ہیں۔

نقه خفی کی مشہور کتاب فقاد کی شامی میں ندکور ہے۔ اغلام سے مصاہرت نہیں ثابت ہوتی۔ (ردالمعتار ، کتاب النکاح) باپ واواکی بیو یوں کی حرمت کا بیان

﴿ قَالَ وَلَا إِلهُ مَرَاةِ آبِيهِ وَآجُدَادِهِ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَذِيحُوا مَا نَكَحَ ابَاؤُكُمْ مِنُ النِّسَاءِ ﴾ ﴿ وَلَا إِلنَهُ وَيَنِى آوُلَادِهِ ﴾ لِفَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَحَلَائِلُ ابْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنُ النِّسَاءِ ﴾ ﴿ وَكَلَائِلُ ابْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنُ اصْلَابِكُمْ ﴾ وَذَكَرَ الْاصْلابَ لِاسْقَاطِ اعْتِبَارِ التَّبَيِّي لَا لِإِخْلالِ حَلِيلَةِ الْإِبْنِ مِنُ الرَّضَاعَةِ . الرَّضَاعَةِ . الرَّضَاعَةِ . الرَّضَاعَةِ .

#### ترجمه

فرمایا نہ بی اپنے باپ کی بااپ اجداد میں ہے کی کی بیوی کے ساتھ (شادی کرنا جائز ہے)۔اس کی ولیل اللہ تعالیٰ کا بید فرمان ہے ''اورتم ان کے ساتھ نکاح نہ کر دجن خوا نین کے ساتھ تمہارے آ باؤاجداد نے نکاح کیا ہو'' ۔اور نہ بی اپنے کی بیوی کے ساتھ کیا اپنی اولا دکی اولا دمیں ہے کسی کی بیوی کے ساتھ (شادی کرنا جائز ہے)۔اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے ۔''اور تمہار ہے ملی جیول کی بیویال' بیال پرصلمی کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تا کہ'' منہ بولے'' جیٹے کے معتبر ہونے کو ساقط قرار دیا جائے' اس کا بیم قصد ہرگر نہیں ہے کہ رضائی جیٹے کی بیوی کو حلال قرار دیا گیا ہے۔

# منك دحداب كى حرمت ميں نص قطعى كابيان

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ابْآؤُكُمْ مِّنَ الدَّسَاءِ إِلَّا مَا ثَنْدُسَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيَّلا ﴾(النساء:٢٢)

اور باپ دادا کی منکوحه سے نکاح ند کرومگر جو ہوگز راوہ بے شک بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ۔ ( کنز الایمان)

صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمنہ الوداع کے خطبہ میں فرمایاتم نے عورتوں کواللہ کی امانت کے طور پہلیا ہے اور انہیں اللہ تعالی کے کلمہ ہے اپنے لئے حلال کیا ہے نیاس کے بعد اللہ تعالی سوتیل ماؤں کی حرمت بیان فرما تا ہے اور ان کی تعظیم اور تو قیر ظاہر کرتا ہے یہاں تک کہ باپ نے کسی عورت سے صرف نکاح کیا ابھی وہ رخصت ہو کر بھی نہیں آئی گر طلاق ہو گئی یا باپ مرگیا وغیرہ تو بھی وہ سب اور براراستہ ہے اور جگہ فرما ہے آیت (ولا تسقسر بو المنفواحسش) الح بین کسی برائی بیمیائی اور فحش کام کے قریب بھی نہ جاؤیا وہ بالکل ظاہر ہوخواہ پوشیدہ ہواور فرمان ہے آیت (ولا تسقسر بو اللہ نام المن نہیں کہ بیمائی ہوجائی ہے بیمائی مرب بیمی ہوجائی ہے بیمائی مرب بیمی ہوجائی ہے بیمائی مرب بیمی ہوجائی ہے بیمی بردا برا امر ہے اس سے باپ بینے میں عداوت برجاتی ہے اور وشمنی قائم ہوجاتی ہے،

۔ پی مشاہرہ میں آیا ہے اور عموم آیہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو تحض کمی عورت ہے دوسرا نکاح کرتا ہے وہ اس کے پہلے خاوند سے بغض ہی رکھتا ہے بہی وجہ ہے کہ آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ہویاں امہات المونین قرار دے گئیں اور امت پرشل مال کے حرام کی گئیں کیونکہ وہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کی ہویاں ہیں اور آپ شل باپ کے ہیں، بلکہ اجماعاً ثابت ہے کہ آپ کے حقوق باب وادا کے حقوق سے بھی بہت زیادہ اور بہت بڑے ہیں بلکہ آپ کی محبت خودائی جانوں کی محبت پر بھی مقدم ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کام اللہ کے بغض کا موجب ہے اور برار استہ ہے اب جوالیا کام کرے وہ دین سے مرتد ہے اسے آل کر دیا جائے اور اس کا اللہ سے المال میں بطور فے کے واخل کر لیا جائے ،

سنن اورمنداحد میں مروی ہے کہ ایک صحالی کورسول الانتصلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ ک بیوی سے باپ کے بعد ذکاح کیا تھا کہ اسے لل کرڈ الواوراس کے مال پر قبضہ کرلو،

حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میرے چپا حادث بن عمیرا ہے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جھنڈا لے کر میرے پاس سے گزرے میں نے پوچھا کہ چپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہاں بھیجا ہے؟ فرمایا اس شخص کی طرف جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہے مجھے تھم ہے کہ میں اس کی گردن ماروں (منداحمہ)

### منكوحهاب ي نكاح كرنے والے كى وعيد كابيان

حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ ایک دن میرے مامول حضرت ابو بردہ بن نیار میرے پاس سے اس حال میں گزرے کہ
ان کے ہاتھ میں ایک نشان تھا میں نے ان سے بوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے اپ یا بیوی
سے نکاح کرلیا ہے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس مخص کے پاس بھیجا ہے تا کہ میں اس کا سرکاٹ کر آپ کی خدمت میں
لے آئوں۔ (ترفدی) اور ابوداؤد کی ایک اور دوایت میں نیز نسائی ابن ماجداور داری کی روایت میں یوں ہے کہ ابو بردہ نے کہا کہ
آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں اس کی گردن ماردوں اور اس کا مال واسباب لے آئوں۔ اور اس روایت میں
میرے ماموں کی جگہ میرے بچا کے الفاظ ہیں (لہذا ہیہ بات مختلف فیہ ہوگئی کہ حضرت بردہ بن نیاز حضرت براء بن عازب کے ماموں شے ما یہ آئے ہے؟

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ابو بردہ کواپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنے والے کی گردن مارنے کے لئے بھیجا تو ان کے

علامہ طبی شافی کہتے ہیں کہ آن محضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبر دہ کوجس شخص کی گردن مارنے کا تھم دیا تھا اس نے اپنے باپ کی ہوی ہے نکاح کرے شرایعت اسلام کے ایک ظاہری تھم کی خلاف ورزی ہی نہیں کی تھی بلکہ اس کا بیعقیدہ بھی تھا کہ باپ کی ہوی کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے جیسا کہ ابل جا بلیت یعنی کفارایہا عقیدہ رکھتے تھے بند ااسلامی شریعت کا بیافیصلہ ہے کہ جوشف کسی حرام چیز کے حلال ہونے کاعقیدہ رکھے وہ کا فرزوجا تا ہے اورا یسے خص کو آل کرڈ النا اوراس کا مال واسباب منبط کر لینا جا کرنے۔
سوتیلی مال سے نکاح حرمت پراجماع

اس پرتوعلاء کا اجماع ہے کہ جس عورت ہے باپ نے مباشرت کرلی خواہ نکاح کر کے خواہ ملکیت میں لا کرخواہ شبہ ہے وہ عورت بیٹے پرحرام ہے، ہاں اگر جماع نہ ہوا ہوتو صرف مباشرت ہوئی ہویا دہ اعضاء دیجھے ہوں جن کا دیکھنا اجنبی ہونے کی صورت میں حلال نہتھا تو اس میں اختلاف ہے۔

وَحَلَائِمُ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا زَّحِيْمً اللَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ وَ اَنْ تَـجُمَعُوا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا زَّحِيْمًا (النساء ٢٣)

اور تمہاری سلی بیٹوں کی ٹی بیاں اور دو بہنیں آتھی کرنا گرجو ہوگز رائے شک اللتہ بختنے والامہر بان ہے۔ اس سے منتبنی نکل گئے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے اور رَضاعی بیٹے کی ٹی ٹی بھی حرام ہے کیونکہ وہ نہی کے قلم میں اس سے منتبنی نکل گئے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے اور رَضاعی بیٹے کی ٹی ٹی بھی حرام ہے کیونکہ وہ نہیں کے قلم میں

ہے اور پوتے پر پوتے بیوں میں داخل ہیں۔

فرمایا کے عورتیں تمہارے بیوں کی جو کہ تمہاری پشت ہے ہیں اس کا مطلب سے ہے کہ تمہارے بیٹے یا پوتے نسبی ہوں منہ بولے بینی لے پالک نہ ہوں جس کے متباری پشت ہے ہیں رضائی سے احتر از نہیں اور الآماق فی شکھ کا یہ مطلب ہے ، کہ زمانہ جا ہلیت میں اس تھم سے پہلے جود و بہنوں کو جمح کر لیتے تھے وہ معاف ہے اور فی گھٹے فرمانے سے یہ مطلب ہے ، کہ جن کوتم اپنی گود میں پالتے ہواور ان کی پرورش کرتے ہولیتی اولا دجسیا ان سے معاملہ کرتے ہواور ان کی پرورش کرتے ہولیتی اولا دجسیا ان سے معاملہ کرتے ہواور گویا اولا دبی سیجھتے ہواس سے ان کے تکا حکم کی لحرمت اور طاہر ہوگئی یہ مطلب نہیں کہ ان کی حرمت کے لئے گود میں رکھنا ضروری ہے۔

رضاعی مان اور رضاعی بهن کی حرمت کابیان

﴿ وَلَا بِأُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا بِأُخْتِهِ مِنُ الرَّضَاعَةِ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّاتِي اَرْضَعُ نَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِنُ الرَّضَاعَةِ ﴾ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ ﴿ يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ ﴾ . "

ترجمه

اور نہ ہی رضاعی مال کے ساتھ اور نہ ہی رضاعی بہن کے ساتھ (شاوی کرنا جائز ہے)۔اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:''اور تہماری وہ مائیں جنہوں نے تہمیں دودھ پلایا ہے اور تہماری رضاعی بہنیں' کہ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے:''رضاعت کے ذریعے وہی حرمت ثابت ہوتی ہے'جو حرمت نسب کے ذریعے ثابت ہوتی ہے''۔

#### فقهاءاحناف كيزويك مدت رضاعت كابيان

صدرالا فاضل علامہ تعیم الدین مراد آبادی حتی بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ دودھ کے رشتے شیر خواری کی مدت میں قلیل دودھ پیا جائے یا کشراس کے ساتھ حرمت متعلق ہوتی ہے شیر خواری کی مدت حطرت امام ابو صنیفہ رضی اللہٰ عنہ کے زور کی کہ مت میں ماہ اور صاحبین کے زو کیک دوسال ہیں شیر خواری کی مدّ ت کے بعد دودھ پیا جائے اس سے حرمت متعلق نہیں ہوتی اللہٰ نے رضاعت اور صاحبین کے زور کی کہن فر مایا اس طرح (شیر خواری) کونسب کے قائم مقام کیا ہے اور دودھ پلانے والی کوشیر خوار کی ماں اور اس کی لڑی کوشیر خوار کی بہن فر مایا اس طرح دودھ پلائی کاشو ہرشیر خوار کا باپ شیر خوار کا دادا اور اس کی بہن اس کی پھوپھی اور اس کا ہر بچہ جودود دھ پلائی کے سوااور کسی عورت سے بھی ہوخواہ دہ قبل شیر خواری کے بیدا ہوایا اس کے بعد دہ سب اس کے سوشلے بھائی بہن ہیں۔

اوردودھ پلائی کی ماں شیرخوار کی نانی اور اُس کی بہن اُس کی خالہ اور اُس شوہر سے اُس کے جو بیچے پیدا ہوں وہ شیرخوار کے رضا تی بھائی بہن اور اُس شوہر کے علاوہ دوسر ہے شوہر سے جو ہوں وہ اِس کی سو تیلے بھائی بہن اس میں اصل یہ حدیث ہے کہ رضاع سے وہ رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونسب سے حرام ہیں اس لئے شیرخوار پر اس کے رضاعی ماں باپ اور ان کے نبسی ورضاعی اصول وفر وع سب حرام ہیں۔ (خزائن العرفان، نساء ۲۳)

# حرمت دضاعت کاحرمت نسب پرقیاس کرنے کابیان

(۱) حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جورشتے نسب سے حرام کیے بیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام کیے بیں اس باب میں حضرت عائشہ، ابن عباس، ام حبیب سے بھی روایت ہے۔ یہ حدیث سے ح ہے۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث نمبر 1152)

(۲) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رضاعت سے بھی وہی رشتے حرام کیے ہیں۔ بیرے مدین حسن سیح ہے صحابہ کرام اور دیگر الل علم کا اسی پڑمل ہے اس مسئلہ ہیں علماء کا انقاق ہے۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث نبر 1153)

### حرمت رضاعت سيمتعلق بعض فقهي نداهب كابيان

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میرے پاس میرے رضائی چیا تشریف لائے اور اندرآنے کی اجازت جا ہی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تہارے پاس میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تہارے پاس داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو تمہارے پچا ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے مرد نے نہیں آ ب نے فرمایا انہیں جا ہے کہ وہ تمہارے پاس آجا کیں اس لیے کہ وہ تمہارے پچا ہیں۔ یہ حدیث حسن سمجے ہونے کو کمروہ کہا ہے کہ دہ تمہارے پاس آجا کیں اس لیے کہ وہ تمہارے پچا ہیں۔ یہ حدیث حسن سمجے ہونے کو کمروہ کہا ہے کہ انہوں نے رضائی رشتہ والے مرد کے سامنے ہونے کو کمروہ کہا ہے بعض اہل علم نے اس کی جانبوں نے رضائی رشتہ والے مرد کے سامنے ہونے کو کمروہ کہا ہے بعض اہل علم نے اس کی جانب کے بیان میں ہے ایک نے لاکی کو دورہ میں ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک خض کے پاس دولونڈ بیاں ہیں ان میں ہے ایک نے لاکی کو دورہ مے پلایا کیا اس لاکے کے لیے وہ لاکی طال ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں کیونکہ می تو ایک اوردومرے نے ایک لاکے کو دورہ میں لیا گیا اس لاکے کے لیے وہ لاکی طال ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نہیں کیونکہ میں تو ایک

ہی ہے (بینی وہ مخص دونوں باند یوں کے ساتھ صحبت کرتا ہے) میر دیے دودھ کی تفسیر ہے اس باب میں یہی اصل ہے امام احمداور اسحاق کا یہی قول ہے۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث نمبر 1155)

# محرمات رضاعيه كي تفصيل كابيان

حرمت رضاعت کا تعلق جس طرح دودھ بلانے والی عورت سے ہوتا ہے اسی طرح اس کے شوہر سے بھی ہوتا ہے دودھ پینے والے پراس کے رضائی مال ہا پادران کے اصول وفر وع حرام ہیں۔ خواہ وہ اصول اور فروع نسبا ہوں یارضائی ہتی کہ دودھ پینے والے پراس کے رضائی مال ہا پ اور ان کے اصول وفر وع حرام ہیں۔ خواہ وہ اصول اور فروع نسبا ہوں یارضائی ہتی کہ دودھ پلانے والی کا اس محض (شوہر) سے یا کسی سے بچہ پیدا ہو، اس دودھ بلانے سے پہلے یا اس کے بعدیا وہ عورت کسی اور بچہ کو دودھ

پلائے تو بیسب اس دودھ پینے والے کے بہن بھائی ہیں اور ان کی اولا داس کے بھائی بہنوں کی اولا ذہب اور دودھ پلانے وائی عورت کے تو بر کا بھائی اس کا چھائی اس کا بھائی اس کا ماموں ہواوراس کی بہن اس کی خالہ ہے ای طرح دادا،اور دادی کا تھم ہے اور رضاعت میں مصابرت بھی ٹابت ہوگ حتی کہ دودھ پلانے وائی کے شوہر کی بیوی دودھ پینے والے کے شوہر کی بیوی اس پرحرام ہوگی۔ (فاوی عالم گیری، جا، ص ۲۳ سے ۱۳۲۳، بولات منسر) وعولی رضاعت میں شہادت کا فقہی تھم

حضرت عقبہ بن حارث نے قبل کرتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے بیدہ بیث بیش بی سیکین عبید کی حدیث مجھے زیادہ یادہ یادہ یادہ کے معقبہ نے کہا کہ میں نے آئی کورت سے نکاح کیا تو ایک سیاہ گفام عورت آئی اوراس نے کہا میں نے تم دونو اب کودودھ پا یا ہے بیس میں سنے نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرع ش کیا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا تھا ایک سیاہ فام عورت آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونو اس کودودھ پلایا ہے اوروہ جھوٹی ہے۔ عقبہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر چہرہ پھیرایا میں پھرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور آیا اور عرض کیا وہ جھوٹی ہے آپ نے فرمایا کیسے؟ جب کہ اس کا دعوی ہے کہ اس نے تم دونو اس کودودھ کو پلایا ہے تم اس عورت کو چھوڑ دو۔

صدیث عقبہ بن حارث حسن سیحے ہے گئی راوی ہے صدیث ابن افی ملیکہ ہے اور وہ عقبہ بن حارث سے قل کرتے ہیں اور اس میں عبید بن الی مریم کا ذکر نہیں کرتے پھراس حدیث میں بیالفاظ بھی نہیں ہیں کہتم اس کو چھوڑ دو یعض علماء صحابہ وغیرہ کا اس پڑمل ہے کے دیناعت کے ثیوت کے لیے ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔

ابن عباس کہتے ہیں بیاس صورت میں کافی ہے کہ اس عورت سے تتم لی جائے۔امام احمداورا شُحاق کا یہی قول ہے۔بعض دبل علم فرماتے ہیں کہا کیٹے عورت کی گواہی کافی نہیں بلکہ زیادہ ہونی جاہمییں ۔امام شافعی کا یہی قول ہے۔

عبداللہ بن الی ملیکہ عبداللہ بن عبیداللہ بن آئی ملیکہ ان کی کنیت ابو محد ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے انہیں طاکف میں قاضی مقرر کیا تھا ابن جرت کے کہتے ہیں کہ ابن افی ملیکہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں سحابیوں کو پایا ہے ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے جارو دبن معاذ سے سنا ہے کہ وکیج کے فزد یک بھی رضاعت کے لیے ایک عورت کی گوائی کافی نہیں لیکن اگر ایک عورت کی گوائی کافی نہیں لیکن اگر ایک عورت کی گوائی کافی نہیں گفتوی ہے۔ (جامع تریدی: جلداول: حدیث نبیر 1158)

#### حرمت نكاح كاسبب دضاعت ودبيبه مونے كابيان

امام ابودا ؤدعلیہ الرحمدا بی سند کے ساتھ لکھتے ہیں ۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہانے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومیری بہن پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوچھا کیول کیا ہات ہے؟ بولیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نکاح کر لیجئے آتخ ضربت سنی۔ الله نابيدة الدوسلم في حفرت الم حبيب بي جها كه كياتم ال بات كو پند كروگا وه بولين صرف مين بي تو آپ سلى الله عليه يون نبين بول اور مين الله بات كو پند كرول گل كه ميرى بهن بهي ان مين شامل بوجائي جومير بساتھ خير مين (آپ سلى الله عليه والدوسلم كى زوجيت مين) شريك مين آپ سلى الله عليه والدوسلم كى زوجيت مين) شريك مين آپ سلى الله عليه والدوسلم كى زوجيت مين) شريك مين كرا ما حبيب في بها كه مجھ معلوم بوائے كه آپ سلى الله عليه والدوسلم في وره (يا ذره) بنت الى سلم دے فكاح بائز نبين) (مين كر) الم حبيب في بها كه مجھ معلوم بوائے كه آپ سلى الله عليه والدوسلم في دره سے الم حبيب في بها الله عليه والدوسلم في دره سے الم حبيب في بوقى تو بھى وه ميرسے دوده شريك بھائى كى بني بال آپ سلى الله عليه والدوسلم في ميرى ربيب ہے اوراگر وه ربيبه نه بھى بوقى تو بھى وه ميرسے دوده شريك بهائى كى بني بال آپ سلى الله عليه والدوسلم في ميرے ليے طال نبيل لهذا شميل الله والدوم: حدیث نمبر المول والدوسلم کو والدوم والدوم والدوم: حدیث نمبر المول والدوسلم کو والدول کو والدوم کی مرمت کا بيان

﴿ وَلَا يَسْجُمَعُ بَيْنَ انْحَتَيْنِ نِكَاحًا وَلَا بِمِلْكِ يَمِيْنٍ وَّطُنَا﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَانْ تَجْمَعُوا " بَيْنَ الْاَحْتَيْنِ ﴾ (٣) وَلِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَلَا يَجْمَعَنَ مَاءَهُ فِي رَحِم انْحَتَيْنِ ﴾ فَلَا يَجْمَعَنَ مَاءَهُ فِي رَحِم انْحَتَيْنِ ﴾

#### ترجمه

و بہنوں کو نکاح میں یا ملک بمین میں صحبت کرنے میں جمع نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:''اور بید کرتم دو بہنوں کو جمع کرو'۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے:'' جو خص اللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو'وہ اپنے نطفے کو دو بہنوں کے دم میں جمع نہ کرئے'۔

### دوبہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت کابیان

ابن فیروز دیلمی سے نقل کرتے ہیں کدان کے والد نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہوگیا ہوں اور میرے نکاح میں دو ہمنیں ہیں آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے جس کو چا ہوا ہے نے لیے منتخب کرلو ، بیرحدیث حسن غریب ہے۔ (جامع ترفدی: جلداول: حدیث نبر 1134).

### دوبہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت پرسلف وخلف کا اجماع

صحابہ تابعین ائر اور سلف وظف کے عام ایماع ہے کہ دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور جو محص مسلمان ہواور اس کے نکاح میں دو بہنیں ہوں تو اسے اختیار دیا جائے گا کہ ایک کور کھ لے اور دوسری کو طلاق دے دے اور سیاسے کرنا ہی پڑے گا حضرت فیروز فرماتے ہیں میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں دوعورتیں تھیں جوآپیں میں بہنیں تھیں پس آئے تضرت سلمی

ائتُدعليه وسلم في مجفي حكم ديا كهان ميس سے اليك كوطلاق دے دو۔ (مسداحمد)

ابن ماجدابوداؤداورتر مذی میں بھی ریر صدیت ہے تر مذی میں بھی ریہ ہے کہ جضور میلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آن میں سے جے جا ہوا یک کور کھلوا دوا یک کوطلاق دے دوء امام ترندی اے حسن کہتے ہیں ، ابن ماجہ میں ابوخراش کا ایسا واقعہ بھی مذاکور ہے ممکن ہے کہ ضحاک بن فیروز کی کنیت ابوخراش ہواور بیرواقعہ ایک ہی ہواوراس کےخلاف بھی ممکن ہے

حضرت دیلمی نے رسول مقبول صلحم سے عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں آپ نے فرمایا ان سے جسے جاہوا یک کوطلاق دے دو(ابن مردوبیہ) پس دیلمی سے مراد ضحاک بن فیروز ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رہے بمن کے ان سرداروں میں سے تھے جنہوں نے اسودعنسی متنتی ملعون کول کیا چنانچہ دولونڈیوں کو جوآپیں میں سکی بہنیں ہوں ایک ساتھ جمع کرنا ان ے وطی کرنا بھی حرام ہے،اس کی دلیل اس آیت کاعموم ہے جو بیو بوں اور اور لونڈ بول پر مشتمل ہے

حضرت ابن مسعود سے اس کا سوال ہوا تو آپ نے مکروہ بتایا سائل نے کہا قرآن میں جو ہے آیت (الا مساملے کے ت ایسمانکم ) لیعنی وہ جوجن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں اس پرحضرت ابن مسعود نے فر مایا تیرااونٹ بھی تو تیرے دائے ہاتھ کی ملکیت میں ہے جمہور کا قول بھی بہی مشہور ہے اور آئمہ اربعہ وغیرہ بھی بہی فرماتے ہیں گوبعض سلف نے اس مسئلہ میں تو قف فرمایا

حضرت عثمان بن عفان سے جب بیمسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایک آبیت اسے حلال کرتی ہے دوسری حرام میں تو اس ہے منع کرتا سائل دہاں سے نکلاتو راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی اس نے ان سے بھی یہی سوال کیا انہوں نے فر مایا اگر مجھے كجها ختيار موتا تومين ايباكرنے والے كوعبرت ناك سزاديتا،

حضرت امام ما لک فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ بیفر مانے والے غالبًا علی کا نام اس لئے نہیں لیا کہ وہ عبدالملک بن مروان کا مصاحب تھااوران لوگوں پر آپ کا نام بھاری پڑتا تھا حضرت الیاس بن عامر کہتے ہیں میں نے حضرت علی بن ابی طالب سے سوال کیا کہ میری ملکیت میں دولونڈیاں ہیں دونوں آپیں میں سکی بہنیں ہیں ایک سے میں نے تعلقات قائم کررکھے ہیں اور میرے ہاں اس سے اولا دبھی ہوئی ہے اب میراجی جا ہتا ہے کہ اس کی بہن سے جومیری لونڈی ہے اپنے تعلقات قائم کروں تو فر مایئے شریعت کائس میں کیاتھم ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی لونڈی کوآ زاد کر کے پھراس کی بہن سے پیتعلقات قائم کرسکتے ہو،اس نے کہااورلوگ تو کہتے ہیں کہ میں اس کا نکاح کرا دوں پھراس کی بہن ہے مل سکتا ہوں،

حضرت علی کرم الله و جهدنے فرمایا دیکھواس صورت میں بھی خرابی ہے وہ بیا کہ اگراس کا خادندا سے طلاق دے دے یا انتقال کر جائے تو وہ پھرلوٹ کرتمہاری طرف آ جائے گی ،اسے تو آ زاد کردینے میں ہی سلامتی ہے ، پھرآ پ نے میراہاتھ پکڑ کرفر مایاسنو آ زاد عورتول اورلونڈیوں کے احکام حلت وحرمت کے لحاظ سے بکسال ہیں ہاں البتہ تعدا دمیں فرق ہے بعنی آزادعور تیں جارہے زیادہ جمع نہیں کا سکتے اورلونڈیوں میں کوئی تعداد کی قید نہیں اور دودھ پلائی کے رشتہ ہے بھی اس رشتہ کی وہ تمام عورتیں حرام ہوجاتی ہیں جونسل

اورنسب كى وجه سے حرام بيں ـ

# نكاح مين ممانعت جمع مسيمتعلق قاعده فقهيه

توقف اول الكلام على أخره فلا جرم يقتر نان (نورالانوار) كلام كااول حصه آخرى حصه برموتوف ہوتا ہے لہذا دونوں جصے اول وآخرز مانے بیں مقتر ن ہوگئے۔ بوت بیہے۔

ولا يجمع بين الاختين .(النساء)

اگر کی خص کے وکیل نے دو حقیقی بہنوں کواس کے نکاح میں جن کردیا اور نکاح پڑھا دیا تو اس پر نکاح کرنے والے نے کہا"
اجسزت نیکاح ھذہ و ھذہ " میں نے اس اور اُس کے نکاح کی اجازت دی ۔ تو دونوں سے نکاح باطل ہوجائے گا۔ کیونکہ پہلی بہن کے نکاح کا اقرار کلام کے آخری حصہ پر موقوف تھا اور آخری حصہ میں اس کی دوسری بہن کا نکاح کا اقرار ہے جبکہ دو بہنوں کو نکاح میں جنح کرنا حرام ہے لہذا ایک زمانہ میں دو حقیقی بہنوں سے اقرار نکاح کی وجہ سے دونوں سے نکاح باطل ہوگیا۔ پہلی بہن سے نکاح میں جنح کرنا حرام ہے لہذا ایک زمانہ میں دو حقیقی بہنوں سے اقرار نکاح کی وجہ سے دونوں سے نکاح باطل ہوگیا۔ پہلی بہن سے نکاح کے باطل ہو نے کی وجہ سے ہے کہ اس کا نکاح تو کلام کے آخری حصہ پر موقوف تھا اور آخری حصے کا اقرار شرعا باطل تھا وہ نؤ موقوف علیہ ہونے کی وجہ سے ہاطل ہوگیا۔ اور دوسری بہن کا نکاح بھی پہلے اقرار کو تابت کرنے کیلئے تھا جبکہ اس اقرار کو اس طرح تاب کرنا شرعا باطل تھا لہذا دونوں کا نکاح باطل ہوگیا۔ اور بیر قاعدہ بھی ثابت ہوگیا۔ (نور الانوار)

موطوءه کنیز کی بہن کی شادی کا حکم

﴿ فَإِنْ تَنزَقَ ﴾ إِذَا جَازَ ﴿ لَا يَسَطُأُ الْاَمَةَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَا الْمَنْكُورَهِ مِنْ اَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَعِلِهِ ﴿ وَ ﴾ إِذَا جَازَ ﴿ لَا يَسَطُأُ الْاَمَةَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَا الْمَنْكُوحَةَ ﴾ لِآنَ الْمَنْكُوحَةَ مَوْطُوءَ قَا عَلَى الْمَنْكُوحَةَ لِلْجَمْعِ إِلَّا إِذَا حَرَّمَ الْمَوْطُوءَ قَعَلَى الْفُسِهِ لِسَبَبٍ مَوْطُوءَ قَاعَلَى الْفُسِهِ لِسَبَبٍ مِنْ الْاَسْبَابِ فَحِمْقًا ، ولَا يَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ لِعَدَمِ الْجَمْعِ ، وَيَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ إِنْ لَمْ يَكُنُ وَطِئَ الْمَمْلُوكَةَ لِعَدَمِ الْجَمْعِ ، وَيَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ إِنْ لَمْ يَكُنُ وَطِئ الْمَمْلُوكَةَ لِعَدَمِ الْجَمْعِ مَوْطُوءَ قَاحُكُمًا .

ترجمه

اگرگوئی شخص اپنی ایسی کنیز کی بہن کے ساتھ شادی کرئے جس کے ساتھ وہ صحبت کرتا تھا' تو یہ نکاح درست ہوگا' کیونکہ یہ اس کے اہل سے صادر ہوا ہے اور اس کی نسبت اس کے ل کی طرف ہے اور جب یہ درست ہو جائے گا' تو پھروہ شخص اس کنیز کے ساتھ صحبت نہیں کر سکے گا۔ اگر چہاس نے اپنی منکوحہ کے ساتھ وطی نہ کی ہو' کیونکہ منکوحہ عورت حکمی اعتبار سے 'موطوء ہ' شار ہوگی۔ و فیخص پنی منکوحہ کے ساتھ بھی وطی نہیں کرے گا' کیونکہ اس صورت میں جمع کرنالازم آئے گا'البت اگروہ موطوءہ (کنیر) کو
اپنے او پرحرام کر دیتا ہے کی بھی سبب کی وجہ ہے تو اس صورت میں وہ منکوحہ کے ساتھ وطی کرسکتا ہے' کیونکہ جمع وطی کے اعتبار سے
جمع کی صورت معدوم ہوجائے گی۔ وہ مخص اپنی منکوحہ کے ساتھ وطی کرسکتا ہے۔ اگر اس نے اپنی مملوکہ (کنیز) کے ساتھ وطی نہ کی ہوئکہ اس صورت میں بھی وطی کا جمع ہونا معدوم ہے' کیونکہ مرتو قد (لعنی کنیز)' موطوءہ کے تھم میں نہیں ہوگی۔

کیونکہ اس صورت میں بھی وطی کا جمع ہونا معدوم ہے' کیونکہ مرتو قد (لعنی کنیز)' موطوءہ کے تھم میں نہیں ہوگی۔

دویاند یوں کوجمع کرنے کی حرمت میں احادیث

حضرت قبیصہ بن ذویب سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عثان بن عفان سے پوچھا کہ دو بہنوں کو ملک یمین سے رکھنا درست ہے انہیں حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک آیت کی روسے درست ہے اور دوسری آیت کی روسے درست نہیں ہے گر میں اس کو پسند نہیں کرتا بھر وہ شخص جلا گیا اور ایک اور صحافی سے ملا ان سے بھی یہی مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا اگر میں حاکم ہوتا اور کسی کو ایسا کرتے دیجھا تو سخت سزادیتا ابن شہاب نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ صحافی حضرت علی تھے۔ زبیر بن عوام سے بھی انہی بی واست ہے۔

حضرت امام مالک نے فرمایا اگر کمی شخص کے پاس ایک لونڈی ہواور وہ اس سے جماع کر سے پھراس کی بہن سے جماع کرنا و بے ہودرست نہیں ہے جب تک پہلی بہن کی فرج اپنے اوپر حرام نہ کر سے مثلا اس کا نکاح کرد سے یااپنے غلام سے بیاہ کردے۔ (موطاامام مالک: جلداول: حدیث نمبر 1009)

#### نکاح میں دوباند یوں کوجمع کرنے کی ممانعت کابیان

حصرت علی رضی اللہ عنہ ہے بھی اس طرح مروی ہے کہ جس طرح حصرت عثان سے مروی ہے چنا نچے ابن مردویہ میں ہے کہ
آپ نے فر مایا دولونڈ یول کو جوآ پس میں بہنیں ہوں ایک ہی وقت جمع کر کے ان سے مباشرت کرنا ایک آیت سے حرام ہوتا ہے اور
دوسری سے حلال حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لونڈ یاں مجھ پر میری قرابت کی وجہ سے جوان سے ہے بعض اور لونڈ یوں کو حرام کر
دیتی ہیں لیکن انہیں خود آپس میں جوقر ابت ہواس سے مجھ پر حرام نہیں ہوتیں ، جابلیت والے بھی ان عورتوں کو حرام سیجھتے ہے جنہیں تم
حرام سیجھتے ہوگر اپنے باپ کی بیوی کو جوان کی سگی مال نہ ہواور دو بہنول کو ایک ساتھ ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا وہ حرام نہیں سیجھتے
سے لیکن اسلام نے آ کران دونوں کو بھی حرام قرار دیا اس وجہ سے ان دونوں کی حرمت کے بیان کے ساتھ ہی فرما دیا کہ جو نکاح ہو
سے وہ ہو چکے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں کہ جوآ زادعور تیں حرام ہیں وہی لونڈ یاں بھی حرام ہیں ہاں تعداد میں
سے عام ایک نہیں یعنی آزادعور تیں چارے زیادہ جمع نہیں کر سکتے لونڈ یول کے لیے سے دنہیں ،

۔ حضرت تعنی بھی یہی فرماتے ہیں ابوعمر وفر ماتے ہیں حضرت عثان رضی اللہ تعالٰی عنہ نے اس ہارے میں جوفر مایا ہے وہی سلف کی ایک جماعت بھی کہتی ہے جن میں سے حضرت ابن عباس بھی ہیں لیکن اولا تو اس کی نقل میں خود انہی حضرات ہے بہت کچھ فيوضات رضويه (جلرتِنِم) هدايه ﴿٩٩﴾

المسلان ہوا ہے دوسرے یہ کدائ قول کی طرف مجھدار پختہ کارعلاء کرام نے مطلقاً توجہ نبیں فرمائی اور نداسے قبول کیا حجاز عراق شام بلکہ شرق ومغرب کے تمام فقہاءاس کے خلاف ہیں سوائے ان چند کے جنہوں نے الفاظ کو دیکھے، سوچ سمجھاور خوض کئے بغیران ہے علیحدگی اختیار کی ہے۔

اکے عقد میں دوبہنو<u>ں سے نکاح کا حکم</u>

﴿ فَإِنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عُقَدَتَيْنِ وَلَا يَدُرِى آيَّتَهِمَا أُولَى فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا ﴾ لِآنَ نِكَاحَ الحُدَاهُمَا بَاطِلٌ بِيَقِينٍ ، ولَا وَجُهَ إلى التَّغْيِينِ لِعَدَمِ الْآوُلُويَّةِ ولَآ إلى التَّغْفِيذِ مَعَ التَّجْهِيلِ الْحَدَمِ اللهَ فَائِلَةِ وَلَا إلَى التَّنْفِيذِ مَعَ التَّجْهِيلِ لِعَدَمِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَجَبَ لِللُا وللى لِعَدَمِ اللهَ اللهُ ا

تزجمه

آگرکوئی شخص دوعقدوں میں دو بہنوں کے ساتھ شادی کر لیتا ہے اوراہے ہے پیتنہیں چانا ان میں ہے کس کے ساتھ پہلے شادی ہوئی ہے تو اس مرداوران دونوں خواتین کے درمیان علیحدگی کروادی جائے گئ کیونکدان دونوں میں ہے کی ایک کا نکاح بیتین طور پر باطل ہے اور تعیین کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ پہلے ہونے کا پیتنہیں چاتا اور نہ ہی کسی ایک کو نافذ قرار دینے کی کوئی صورت ہے کیونکہ (پہلے ہونا) مجبول ہے اس کی وجہ کی فائدے کا نہ ہونا ہے یااس کی وجہ میں فائدے کا نہ ہونا ہے یااس کی وجہ ضرر ہے تو علیحدگی متعین ہوجائے گئ اور ان دونوں خواتین کونصف مہر ملے گائے کیونکہ بیان دونوں میں سے پہلی والی کے لئے واجب ہو گیا تھا اور کسی کے پہلے ہونے سے ان دونوں میں سے پہلی والی کے لئے واجب ہو گیا تھا اور کسی کے پہلے ہونے سے لاعلی کی وجہ سے پہلے ہونے گا۔

۔ ایک قول سے مطابق بیضروری ہوگا'ان دونوں میں ہرا یک بیدعویٰ کزے کہاس کے ساتھ پہلے نکاح ہواہے یا پھراس بات پر

ا تفاق ہوجائے کیونکہ اصل مستحق کا پیتر نہیں ہے۔

# دوبہنوں کونکاح بیں جمع کرنے ہے متعلق چند فقہی مسائل

ا گر کمی مخض نے دو بہنوں سے ایک ہی عقد میں نکاح کیا تو نکاح باطل ہو گا اور ان دونوں کو ان کے شوہر سے جدا کرا دیا جائے گااور پھر بیہ جدائی اگر دخول لیعنی جماع ہے پہلے ہوگی تو ان دونوں کومبر کے طور پر پچھنبیں دلوایا جائے گااورا گرجدائی دخول کے بعد ہو گی تو مہرشل اور مہر متعین میں ہے جس کی مقدار کم ہوگی وہ ان دونوں میں سے ہرایک کو دیا جائےگا۔اگر کسی شخص نے دو پہنوں سے مختلف عقد میں بعنی کیے بعد دیگرے نکاح کیا تو جو نکاح بعد میں ہوگا وہ فاسد ہو جائیگا آورشو ہرکے لئے ضروری ہوگا کہ دوانس سے علیحدگی اختیار کرے اگر دہ خود ہے علیحد کی المتیار نہ کرے اور قاضی کواس کاعلم ہوجائے تو قاضی علیحد گی کرادے۔اور پھر پیلیحدگی اگر دخول جماع ہے پہلے واقع ہوگئ تو علیحد گی کے احکام (لیعنی مہر دعدت وغیرہ) میں ہے کوئی تھم نافذنہیں ہوگا اورا گر دخول کے بعد علیحد کی داقع ہوگئی تو مہرشل اورمہر متعین میں ہے جس کی مقدار کم ہوگی وہ مہرمل جائے گااوراس پرعدت داجب ہوگی اورا گربچہ پیدا موانواس كانسب ثابت **موكا**\_

اوراس مخص کواین بیوی یعنی پہلی منکوحہ ہے اس وفت تک علیحدہ رہنا ہوگا جب تک کداس کی بہن کی عدت پوری نہ ہو جائے اورا گرکنی مخص نے دو بہنول سے دوعقدوں میں لینی کے بعد دیگرے نکاح کرلیا مگریہ معلوم نہیں کہ س بہن سے پہلے اور کس بہن ے بعد میں نکاح کیا تھا تو ایسی صورت میں شو ہر کو تھم دیا جائے گا کہ وہ بیان کرے اگر وہ بیان کرورے کہ فلاں بہن ہے پہلے اور فلاں بہن سے بعد میں نکاح کیا تھا تو اس بیان کے مطابق عمل کیا جائے ( یعنی پہلی کا نکاح باقی اور دوسری کا نکاح باطل قرار دیا جائے اور اگر شو ہر بھی بیان نہ کر سکے تو بھر قاضی ان دونوں ہی ہے شو ہر کی علیحد گی کراد ہے ،علیحد گی کے بعدان دونوں کونصف مہر ملے گا بشر طیکہ دونوں کا مہر برابر ہواور عقد کے وقت متعین ہوا ہواور میلحیدگی بھی جماع سے پہلے واقع ہوئی ہواورا گر دونوں کا مہر برابر نہ ہوتو ان میں ہے ہرایک کودوسرے کے مہر کا چوتھائی حصہ ملے گا اور اگر عقد کے وقت مہر متعین نہ ہوا تو آ دھے مہر کی بجائے ایک جوڑا کپڑا دونوں کودیا جائےگا۔اورا گربیعلیحد کی جماع کے بعد ہوئی ہوتو ہرایک کواس کامہر پورا ملےگا۔

اورابوجعفر ہندوانی فرماتے ہیں کہ مسئلہ ندکورہ کا پیکم اس وقت ہوگا جب کہ ان دونوں میں سے ہرا یک بیدوعوی کرے کہ پہلے مجھ سے نکاح ہوا تھا اور گواہ کی ایک کے بھی یاس نہ ہوں تو دونوں کونصف مہر دلایا جائے گالیکن اگر دونوں پہیں کہ نمیس بچھ معلوم نہیں کہ ہم میں سے کس کا نکاح پہلے ہوا ہے تو ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہیں کیا جائے گا جب تک کہ دونوں کسی ایک بات پر متفق ہوکر صلح نہ کرلیں اور دونوں کے سلح کی صورت بیہوگی کہ وہ دونوں قاضی کے پاس جا کریے ہیں کہ ہم دونوں کا مہر ہمارے خاوند پر واجب ہےاور ہمارےاس مطالبہ میں کوئی تنیسراوعوی دارشر یک نہیں ہے ( لیعنی ہمارے خاوند پرمہر کی جورقم واجب ہےاس میں ہم دونول کےعلاوہ اور کسی تیسری عورت کا کوئی حق نہیں ہے ) لہذا ہم دونوں اس بات پر صلح وا تفاق کرتی ہیں کہ نصف مہر لے لیس اس کے بعد قاضی فیصلہ کر دے گا اور اگر ان وونوں میں نے ہرایک نے اپنا نکاح پہلے ہونے پر گواہ پیش کئے تو مرد پر نصف مہر واجب ہوگا جودونوں کے درمیان تقسیم کردیا جائے گا اس تھم میں تمام علاء کا نقاق ہے نیز دو بہنوں کے سلسلہ میں جواد کام بیان کئے گئے ہیں وہ الی تمام عورتوں میں بھی جاری ہوں گے جن کا جمع کرنا ( یعن جن کو بک وقت اپنے نگائی میں رکھنا ) حرام ہے اور اگر ہی تھی لیمن جس نے دو بہنوں سے ایک عقد میں نکاح کرلیا تھا اور یہ نکاح باطل ہونے کی وجہ سے ان دونوں بہنوں اور اس کے درمیان علیحہ گی کر اورکی تھی ) ان دونوں بہنوں کے علیحدہ ہوجانے کے بعد بھر ان دونوں میں سے کی ایک سے نکاح کرنا چا ہے تو نکاح کرسکتا ہے بہر طبکہ علی محال سے پہلے ہوئی ہواور اگر میع علیحہ گی جماع کے بعد ہوئی تھی تو اس صورت میں دونوں بہنوں کی عدت گزر جانے سے پہلے نکاح کرنا جائز ہوئی ہوں تو بری ہوئی ہوئی ہوئی ہو اس بہنوں کی عدت گزر جانے جو عدت میں ہو وعدت میں ہوگا در اگر ایک عدت میں ہوگا جب تک اس بہن کی عدت پوری ہوئی ہو جو عدت میں ہو وعدت میں ہو ویکا تھا اور اگر اس بہن ہو کا تھا اور اگر اس بہن کی عدت پوری ہو جائز ہوگا جس سے جماع ہوا تھا تو اس بہن کی عدت پوری ہو جائز ہوگا جس سے جماع ہوا تھا ہیں اگر اس بہن کی عدت پوری ہو جائے جس سے جماع ہوا تھا تو اس بہن کی عدت پوری ہو جائے جس سے جماع ہوا تھا ہیں اگر اس بہن کی عدت پوری ہو جائے جس سے جماع ہوا تھا ہیں اگر اس بہن کی عدت پوری ہو جائے جس سے جماع ہوا تھا ہوں اگر اس بہن کی عدت پوری ہو جائے جس سے جماع ہوا تھا ہو پھر ان دونوں میں سے جس سے جماع ہوا تھا ہوں اگر اس بہن کی عدت پوری ہو جائے جس سے جماع ہوا تھا ہو پھر ان دونوں میں سے جس سے جان کا حرائی دونوں میں سے جس سے جماع ہوا تھا ہوں گھر ان دونوں میں سے جس سے جماع ہوا تھا ہوں گھر ان دونوں میں سے جس سے جماع ہوا تھا ہو پھر ان دونوں میں سے جس سے جماع ہوا تھا ہو بھر ان دونوں میں سے جماع ہوا تھا ہوں کی عدرت پوری ہو جائے جس سے جماع ہوا تھا ہو پھر ان دونوں میں سے جس سے جماع ہوا تھا ہو بھر ان دونوں میں سے جس سے جماع ہوا تھا ہو بھر ان کی عدرت پوری ہو ہو ہو ہوں ہوں ہو ہوں کی حس سے جماع ہوا تھا ہو

# نکاح میں دوہبیں باندیاں جمع کرنامثل آزاد بہوں کے ہے

جس طرح بیک وقت دو بہنوں کو اپنے نکاح بیں رکھنا جائز نہیں ہے ای طرح بیک وقت دو باندی بہنوں ہے جنسی لطف حاصل کرنا لیمی مساس و جماع کرنا بھی جائز نہیں ہے ( یعنی اگر کی شخص کی ملکیت میں بیک وقت دو بہنیں بطور باندی ہوں تو وہ ان دونوں میں ہے کی دونوں سے جنسی تلفذ و حاصل نہ کر سے بلکہ ان میں سے کی ایک ہی ہے مساس و جماع وغیرہ کر ہے ) کیونکہ ان دونوں میں ہے کی ایک ہے جنسی لطف حاصل کر سکتا ہے جب کہ ایک ہے جنسی لطف یا ہے بعد دومری بہن حرام ہوجائے گی اس دومری بہن سے ای وقت جنسی لطف حاصل کر سکتا ہے جب کہ پہلی بہن کواپنے اوپر حرام کر لے ۔ ای طرح اگر کی شخص نے ایک باندی خریدی اور اس سے جماع کر لیا بھر اس کے بعد اس کی بہن کو خرید لیا تو صرف پہلی ہی ہے جماع کر سکتا ہے دومری ہے جماع اس وقت تک حرام ہوگا جب تک کہ بہلی کو اپنے لئے حرام نہ کر کے یا ورحرام کرنے کی صورت ریہ ہوتی ہے کہ یا تو کس سے اس کا نکاح کردے یا بٹی ملکیت سے نکال دے یا آزاد کردے یا کسی کو جبہ کردے یا فروخت کردے یا صدقہ کردے اور یا مکا تب بنادے۔

اس سلید میں یہ بات ملحوظ وی جا ہے کہ بعض حصہ کوآ زاد کرناکل حصہ کوآ زاد کرنے کے مترادف ہے ( مثلا کسی نے اپنی باندی سے کہا کہ میں نے تیرا آ دھا حصہ یا تیرا چوتھائی حصہ آ زاد کیا تو بیکل کوآ زاد کرنے کے مرادف ہوگا ادراس سے جماع کہ نا جا کزنہوگا) اس طرح اس کے بعض حصہ کواپنی ملکیت سے نکالناکل کواپنی ملکیت سے نکالنا کا کواپنی ملکیت سے نکالنا کا کواپنی ملکیت سے نکالنے کے مرادف ہوگا۔ اگر صرف سے کہ جایا جائے کہ پہلی مجھ پرحرام ہوجاتی اس کو کہد ہے دوسری سے جماع کرنا جائز نہیں ہوگا جیسا کہ ایک کے چیش ونفاس اوراحرا کم وردزہ کی وجہ سے دوسری حال نہیں ہوجاتی ہے تو محض اس کی وجہ وردزہ کی وجہ سے دوسری حال نہیں ہوجاتی یعنی جس طرح اگر ایک بہن چیش وغیرہ کی حالت میں حرام ہوجاتی ہے تو محض اس کی وجہ

ہے اس کی دوسری بہن حلال نہیں ہو جاتی ای تطرح فقط اتنا کہہ دیٹا کہ پہلی میرے لئے حرام ہے دوسری کوحلال کر دینے کے لئے

# دوبہنوں کونکاح میں جمع کرنے کی ممانعت میں فقہی جزئیات

ا گرکسی بخص نے ان وونوں بہنوں سے جماع کرلیا جوبطور ہائدی اس کی ملکیت میں تھیں تو اس کے بعدان دونوں میں سے کسی كے ساتھ جماع نہيں كرسكتا تا وقتيك مذكورہ بالاطريقة كے مطابق دوسرى كواپنے لئے حرام نہ كرنے۔

ا گرکسی شخص نے ان دونوں بائدی بہنوں میں سے کہ جو بیک دفت اس کی ملکیت میں تھیں کسی ایک کوفروخت کر دیا لیکن وہ کسی عیب کی وجہ ہے لوٹ کرہ گنی یا اس کو ہبہ کر دیا تھا لیکن اپنے ہر کوختم کر کے اسے واپس لے لیایا اس کا نکاح کر دیا تھا مگر اس کے شوہر نے اس کوطلاق دیدی اور اس کی عدت بھی بوری ہوگئ تو ان صورتوں میں وہ مخص ان میں ہے کسی ایک سے بھی جماع ندکرے تادفتنكددوسرى بهن كواية لتحرام ندكريا

سمی تخص نے ایک باندی سے نکاح کرلیا اور اس کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے اس کی بہن کوخریدلیا تو اس کے لئے خریدی ہوئی باندی ہے جنسی لطف حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ فراش لیعنی زوجتی کا استحقاق نفس نکاح سے ثابت ہوجا تا ہے اس لئے اگر وہ خریدی ہوئی باندی سے جماع کرے گاتو یمی کہاجائے گا کہاس نے فراش یعنی زوجیت کا استحقاق) میں دو بہنوں کوجمع کیااور بیہ

اگرایک شخص نے اپنی باندی سے جماع کرلیا اور اس کے بعد اس کی بہن ہے نکاح کیا تو یہ نکاح سیح ہوگا اور جب نکاح سیح ہو کیا تواب وہ باندی ہے جماع نہ کرے گا اگر چدا بھی تک منکوحہ ہے جماع نہ کیا ہواوراس منکوحہ ہے اس وقت تک جماع نہ کرے جب تک کدایی با ندی لیعنی منکوحه کی بهن کو ندکوره بالاطریقول میں ہے کسی ایک طریقة سے اپنے لئے حرام نہ کر لے اور اگراس نے ا بی باندی کی بہن سے ایس سورت میں نکاح کیا کہ اس باندی سے جماع نہیں ہوا ہے تو بھرمنکوحہ سے جماع کرسکتا ہے۔

اگرکسی شخص نے اپنی باندی سے بھائے کے بعد اس کی بہن ہے نکاح کیا تکروہ نکاح کسی وجہ سے فاسد ہو گیا تو محض نکاح سے وہ باندی حرام نہ ہوگی ہاں اگر نکاح کے بعدوہ متکوحہ ہے جماع کر لے تو باندی سے جماع کرناحرام ہوجائیگا۔

اگر دو بہنوں نے کسی مخص ہے بیکہا کہ ہم نے استے مبر کے توش تمہارے ساتھ اپنا نکاح کیااور بیالفاظ دونوں کی زبان سے ا کیک ساتھ ادا ہوئے اور اس محض نے ان میں سے ایک کا نکاح قبول کرلیا توبی نکاح جائز ہوجائے گا اور اگر پہلے خود اس محض نے ان دونوں بہنوں سے پیکہا کہ میں بنے تم میں ہے ہرایک کے ساتھ ایک ہزار روپیہ کے بوض اپنا نکاح کیا اوران میں سے ایک نے قبول سرلیااور دوسری کنے انکار کر دیا تو دونوں کا نکاح باطل ہوگا۔

امام محد فرماتے ہیں کہ سی مخص نے اپنا نکاح کروانے کے لئے ایک آ دمی کواپناو کیل بنایا اور پھر کسی دوسرے آ دمی کو بھی اس کام کے لئے اپناوکیل بنادیا اس کے بعد ان دونوں میں سے ہرایک وکیل نے ایک ایک عورت سے اس محص کا نکاح ان عورتوں کی ا جازت کئے بغیر کردیا اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دونوں غورتیں رضائی بہنیں ہیں، نیز ان دونوں وکیلوں کی زبان سے نکاح کے الفاظ ایک ساتھ اوا ہوئے تقیقواس صورت میں دونوں عورتوں کے نکاح باظل ہوں مجے، ای طرح اگرید دونوں نکاح ان عورتوں کی افغاظ ایک ساتھ اوا کی کہ میں دونوں نکاح ان عورتوں کی اجازت سے ہوں یا ایک کی آجازت سے اورا کیک کی بغیرا جازت تو بھی بہتم ہوگا۔

انگ شخص مثلازیدنے دوبہنول سے نکاح کیا حالانگہان میں سے ایک بہن کسی دومرے شخص کے نکات میں تنمی یاسی دومر نے۔ شوہر کے طلاق دینے کی وجہ سے ابھی عدت کے دان گزارری تھی تو اس صورت میں زید کا نکاح صرف دومری بہن کے ساتھ سے جو ہوگا۔'

اً رکمی شخص نے اپنی بیوی کوطلاق رجعی یا ایک طلاق بائن یا جمن طلاق میں دیں یا نکاح فاسد ہو جانے کی وجہ سے نکاح فنخ ہو

گیا یا شبہ ہوکر کسی عورت سے جماع کر لیاغرضیکہ ان جس سے کسی بھی صورت کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ عورت کہ عدت کے دن

گزرارتی ہوتو اس کے زمانہ عدت میں اس کی بہن سے وہ شخص نکاح نہیں کر سکتا اور جس طرح اس کے زمانہ عدت میں اس کی بہن

سے نکات کرنا جائز نہیں اس طرح اس کی کسی بھی ایک رشتہ والی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جواس کے لئے ذوات الازحام میں بسے مواور دونوں کا بیک وقت کسی ایک کسی بھی سے نکاح کرنا جائز سے بواور دونوں کا بیک وقت کسی ایک کسی جی اس کے مطاورہ میر بھیار عورت سے نکاح کرنا بھی جائز ہیں۔

سے بواور دونوں کا بیک وقت کسی ایک سے نکاح میں رہنا حرام ہو (مثلا اس کے زمانہ عدت میں اس کی جیتے کی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔

اگر کی شخص نے اپنی باند کی کوجوام ولد لینی اس کے بچہ کی مال تھی آ زاوکر دیا توجب تک اس کی عدت پوری نہ ہوجائے اس کی بہن سے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ کام ابوحلیقہ کے زدیک اس کے زماند عدت میں اس کے ماسوا چار مورتوں سے نکاح کرنا جائز ہوگا جب کہ صاحبین بعنی حضرت امام او پوسف اور حضرت امام محمد رحمہما اللہ کے زد یک اس کے زماند عدت میں اس کی بہن سے بھی نکاح کرسکتا ہے۔

# مطلقه کی عدت کی مدت میں شوہر کے قول کا اعتبار

آگر کی شوہر نے کہا کہ میری مطلقہ یوی نے تایا کہ اس کی عدت کے دن پورے ہوگئے ہیں (لبذا میں اس کی بہن نے تکاح کرسکتا ہوں) تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ طلاق ہے ہوئے ہوئے تا گرطلاق دیے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہے جس میں عدت پوری ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں تو شوہر کا قول معترفیں ہوگا اس طرح اس کی مطلقہ ہوئی کا یہ کہنا کہ میری عدت پوری ہونے کا احتال ہوجھے وہ یہ بیاب پوری ہوئی ہوئی کا حتال ہوجھے وہ یہ بیاب کرے جس میں عدت پوری ہونے کا احتال ہوجھے وہ یہ بیاب کرے جس میں عدت پوری ہونے کا احتال ہوجھے وہ یہ بیاب کرے کہ طلاق کے دوسرے دن میر احمل جس کے اعضاء پورے میں ماقط ہوگیا ہے تو اس مورٹ میں عدت پوری ہونے کا امکان ہوتو اگر خورت اپنے شوہر کے قول کی تعدو کی گردے یا اس مجلس طلاق کو اتناع صد گر رچکا ہوگا اور اس میں عدت پوری ہونے کا امکان ہوتو اگر خورت اپنے شوہر کے قول کی بھی اس موجود نہ ہوتو شوہر کا قول معتبر ہوگا اور اس کیلئے بیک وقت بیار دوسری خورتوں سے یا سابقہ یوی کی بھی ہوئی کر تا جائز ہوگا گردے کا حائز ہوگا ۔ بلکہ حنی علی بھی شوہر کا قول معتبر ہوگا اور اس کیلئے بیک وقت بیار دوسری خورتوں سے یا سابقہ یوی کی بھی ہوئی کی بھی ہوئی گول معتبر ہوگا۔ بلکہ حنی علی ہوئی ہی ہوئی کی اس صورت میں آگر ہوئی شوہر کو جسٹلا و سے تو ہوئی قول معتبر ہوگا۔

کسی خص کی بیری مرتد ہوکر دارالحرب جلی جائے تو شوہر کے لئے اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے جیسا کہ اس کے مرجانے کی صورت میں اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے پھرا گروہ مرتدہ عورت مسلمان ہوکر دار الحرب سے لوٹے اور اس کا شوہراس کی بہن سے نگاج کرچکا ہوتو اس کی بہن کا نکاج فاسد نہیں ہوگا اور اگروہ بہن کے ساتھ نکاح ہونے سے پہلے لوٹے تو حصرت افام ابو حفیفہ کے نزویک تو اس صورت میں بھی وہ خص اس کی بہن سے نکاح کرسکتا ہے لیکن صاحبین یعنی حصرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد یفر ماتے ہیں کہ وہ خص اس صورت میں اس کی بہن سے نکاح کرسکتا۔ صاحبین یعنی حصرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد یفر ماتے ہیں کہ وہ خص اس صورت میں اس کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا۔ اگر دو بہنوں سے علیحہ وہ نکاح کیا تو دوسری کا نکاح فاسد ہے اور اس پر مفارقت لازم ہے ، اور اگر قاضی کو یہ معلوم ہوتو وہ وہ نوں میں تفریق کردے ، اگر دوسری کو دخول سے قبل علیحہ وہ کردیا تو نکاح کا کوئی تھم نہ ثابت ہوگا ،

اوراگراس کو دخول کے بعد جدا کیا تو پھراس کومہر دینا ہوگا مہر شل اور مقررہ سے جو کم ہووہ واجب ہوگا اوراس پرعدت ہوگی اور نب تابت ہو سکے گا،اور پہلی ہے اس وقت تک علیحدگی اختیار کرے۔ جب تک دوسری بہن کی عدت نہ گزرجائے ،محیط سرحسی میں یونہی ہے۔ (فاؤی ہندیہ کتاب النکاح)

# عورت اوراس کی خالہ کیمو پھی 'بھانجی' بھیتھی کونکاح میں جمع کرنے کا تھم

﴿ وَلَا يُسْجُ مَعُ بَيْنَ الْمَرْآةِ وَعَمَّتِهَا آوُ خَالِتِهَا آوُ ابْنَةِ آخِيُهَا آوُ ابْنَةِ أُخِتِهَا ﴾ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ لَا تُنْكَحُ الْمَرْآةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَاعَلَى خَالَتِهَا وَلَاعَلَى ابْنَةِ آخِيْهَا وَلَاعَلَى ابْنَةِ آخِيْهَا وَلَاعَلَى ابْنَةِ أُخِيْهَا وَلَاعَلَى ابْنَةِ أُخِيهَا وَلَاعَلَى ابْنَةِ أُخِيْهَا وَلَاعَلَى ابْنَةِ أُخِيْهَا ﴾ " وَهِاذَا مَشْهُورٌ ، يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ بِمِثْلِهِ ،

تر جمہ

اورعورت اور آس کی بھو بھی یا خالہ یا اس کی بھانجی یا (عورت اور) اس کی بھیٹجی کو (نکاح میں) اکٹھانہیں کیا جاسکتا۔ اس کی بھو بھی کے ساتھ یا اس کی خالہ کے ساتھ یا اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے: ' وسمی عورت کے ساتھ اور اس کی بھو بھی کے ساتھ یا اس کی خالہ کے ساتھ یا اس کی بھو بھی کے ساتھ یا اس کی جھنجی کے ساتھ (بیک وقت) نکاح نہ کیا جائے' ۔ بیدروایت مشہور ہے اور اس نوعیت کی روایت کے بھانجی کے ساتھ (بیک وقت) نکاح نہ کیا جائے' ۔ بیدروایت مشہور ہے اور اس نوعیت کی روایت کے ذریعے کتاب (کے تھم) پراضافہ جائز ہے۔

ترح

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کا نکاح اسکی پھوپھی پر اور پھوپھی کا نکاح بھتنجی پرند کیا جا ہے اس طرح کسی عورت کا نکاح اسکی خالہ پراور خالہ کا نکاح اسکی بھا بھی پرند کیا جائے اور نہ بڑے ناتے والی کا نکاح کھچوٹے نا پہوالی پڑاور کنہ جیھوٹے نانہ والی کا نکاح بڑے نانہ والی پر کیا جائے۔

(سنن ابودا ؤر: جلد دوم: حدیث نمبر = 300 حدیث متواتر )

فيوضات رضويه (جلاتيجم) تشريحات هدايه **€90**} (۱) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ دا کہ وسلم نے خالہ اور بھا بھی کواور پھو بھی اور بھیجی کو نكاح مين جمع كرفي يدمنع فرمايا ب- (سنن ابوداؤد: جلدوم: حديث نمبر 301 حديث متواتر حديث مرفوع) (m) حضرت ابن عباس رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے منع فر مایا پیٹو پھی اور خالہ کو جمع کرنے ے اور دوخالا وَل کے جمع کرنے سے اور دو پھو پھیوں کے جمع کرنے ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حديث تمبر 302 حديث متواتر حديث مرفوع) جمع بين امرأتين سيمتعلق قاعده فقهيه ﴿ وَلَا يُسْجُ مَعُ بَيْنَ امْرَاتَيْنِ لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزُ لَـهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْأَخْرِي رِلَانَّ الْحَمْعَ بَيْنَهُمَا يُفُضِي إِلَى الْقَطِيْعَةِ وَالْقَرَابَةُ الْمُحَرِّمَةُ لِلنِّكَاحِ مُحَرِّمَةٌ لِلْقَطْعِ ، وَلَوُ كَانَتُ الْمَحْرَمِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ الرَّضَاعِ يَحْرُهُ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ. ( نکاح میں )الیی دوعورتوں کوجمع نہیں کیا جاسکتا کہ اگران دونوں میں سے کوئی ایک مذکر ہوتا' تو اس کے لیئے بیذجا ئزند ہوتا كدوه دوسرى كے ساتھ شادى كر لے اس كى وجہ بيہ ہے : ان دونوں كونكاح ميں جمع كرنے كى صورت ميں رشيتے دارى كے حقوق كى پامالی لازم آئے گئ تو جو قرابت نکاح کوحرام قرار دیتی ہے ٔ وہ' دقطع حمی'' کوبھی حرام قرار دیتی ہے۔اگران دونوں کے درمیان حرمت رضاعت کی وجہ ہے ہوئو پھر بھی وہ حرام ہوگی اس کی دلیل وہی ہے جوہم اس سے پللے روایت کر بچکے ہیں۔ حرمت نكاح كے عارضي ذرائع واسباب:

ا نکاح میں دو بہوں جمع کرنا حرام ہے صاحب ہدارہ تا کے ارے میں تاعدہ لکھتے ہیں

ولا یہ منع بین امراء تین لو کانت احده ها وجلا لم یجز له (هدایه اولین ج۲ ص

۳-ائیکی دوعورتوں کوجمع نہ کیا جائے اگران میں ہے ایک کومر دتصور کریں تو اس کا نکاح دوسری کے ساتھ جائز کہ ہو۔ ۲- مدخول بھا کی بنیکی یا مال کوجمع کرنا: مین نساء کم النبی دخلتم بین -(انسا،۲۳) ان پویوں ہے جن سےتم صحبت کر چکے ہو۔ سا\_ بیوی پراسکی پھوپھی یا خالہ کو جمع کرنا: ۳س\_ بیوی پراسکی پھوپھی یا خالہ کو جمع کرنا:

مهم كفروشرك

#### ۵\_تعدداز داج:

جس کی چار ہویاں ہوں تو اس کیلئے یہ جائز نبیں کہ چار ہویوں کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکات کرے کیونکہ اسلام میں چارعور توں سے بیک وقت نکات کی اجازت ہے لیکن اگر اس کی کوئی ہوی فوت ہوجائے یا اس نے کسی کوطلاق دے دی ہوتو وہ بعد از عدت نکاح کرسکتا ہے۔ جبکہ عورت کیلئے ہے تھم ہے کہ وہ ایک وقت میں صرف ایک ہی نکاح کرسکتی ہے اسے منکوحہ ہوتے بوئے یاعدت دالی ہوتے ہوئے کسی دوسر بے مردے نکاح کی اجازت ہر گرنہیں۔

#### الارغدت

# ے۔بیٹوں کی بیویاں:

و حالائل ابناء كم الذين من اصلا بكم (النساء) اور تمهارم نسلي بيٹوں كي . يوياں (تم پر حرام هيں)

#### ٨ ـ غير كحق مين حرمت:

سی تحض کاکسی دوسرے تحض کی بیوی ہے نکاح کرناحرام ہے بعنی پہلے ہے منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا۔

#### ۹\_دس:

# وا غير مدخوله كى مال سے نكاح:

سی بن سعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنه سے سوال کیا گیا کہ ایک مخص نے ایک عورت ناح کیااوراس کے پاس جانے سے پہلے اسے جدا کرویا (نکاح ختم کردیا) کیااس مخص کیلئے اس کی ماں (سے نکاح) علال ہے تو حضرت زید بن <del>تا بت رضی الله عند نے فر</del>مایا بہیں۔ (موطاامام مالک بس<sup>س ۱</sup>۳۰ بمطبوعه مکتبه فارو قیرمکتان)

ا مفقودالشوم عورت سے نکاح:

سعید بن مینب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندنے تر مایا: جس عورت کا خاوند لا پہند ہوجائے اور اں کومعلوم نہ کہ وہ کہاں ہےتو جارسال انظار کرے ، پھر جار ماہ دی دن عدت گزارے ۔ پھروہ حلال ہوجائے گی ۔ (موطاامام مالك ص٢٣٣١، مكتبه فاروقيه مكتان)

# ١٢ ـ طلاق ثلاثه والى عورت سے تكاح:

اگر کسی نے اپنی بیوی کونٹین طلاقیں دی ہیں تو وہ مخص عدت کے بعد بھی دوبارہ زکاح نہیں کرسکتا جتی کہ اس عورت کا حلالہ ہو

حضرت زبیر بن عبد الرحمن رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله علیہ کے زمانے میں رفاعہ بن سموال نے اپنی بیوی تمیمہ بنت وهب کونین طلاقیں دی تھیں ہیں اس عورت نے عبدالرحلٰ بن زبیر سے نکاح کیا تو عبدالرحمٰن بن زبیر نے اس عورت ہے اعراض کیا کیونکہ وہ اسے چھونے کی طافت نہیں رکھتے تھے ہیں انہوں نے اسے جدا کردیا تو رفاعہ نے ای عورت سے نکاح کا ارادہ کیا جو کہ اس عورت کے پہلے شو ہر منے پھر انہوں نے بیمسئلہ رسول اللہ علیہ سے ذکر کیا تو آپ نے اس عورت سے نکاح منع کیااور فرمایا: وہ تمہارے لئے حلال نہیں حتی کہ وہ ( کسی دوسرے سے جماع ) کرلے۔(موطا امام مالک ہیں ۲۰۰۵، مکتبہ فاروقیہ

# ۱۳\_مزنبیغورت کےاصول وفر وع حرام ہیں:

جسعورت كوشهوت كے ساتھ مس كيا ہواوروہ جس كى شرمگاہ كے داخل حصدكوشہوت سے، زيكھا ہو،ان عورتوں كے اصول فروع حرام ہوجا کیں گے۔ ( درمختار ، ج اہص ۱۸۸ ، المجتبائے دیلی ) یعنی یہاں پرحرمت سے مرادحرمت دائمی ہے۔

ا۔جس عورت کوایے نفس ہے خوف ہو کہ غالبا، اس سے شوہر کی اطاعت اور اس کے حقوق واجبہ ادانہ ہوں گے اے نکاح منوع دنا جائز ہے اور اگر کرے گی ،توبیص پرست کراہت تحریمی کی ہوگی۔ ۔ ۲۔اگریپٹوف مرتبظن سے تنجاوز کر کے یقین تک پہنچا جب تو اسے نکاح حرام تطعی ہے۔ ( فالو کی رضوبیہ ، ج ۱۲، رضا فاؤ تڈیشن لاہور )

# ۵۱\_مجنون کی دوسری شادی:

علیائے شوافع کے نز دیک مجنون کی دوسری شادی جائز نبیس کیونکہ اس کی پہلی شادی بھی ضرورت کے تحت مباح ہو کی تھی لہذاجو چیز ضرورت کے تحت مباح ہو، وہ بفقدر ضرورت ہی ہوتی ہے (الاشاہ)

### ١١- بدعقيده لوگوں كے بال نكاح:

وہ لوگ جنہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کا اٹکار کیا وہ ہمارے ملک میں مرزائی یا قادیانی کہلاتے ہیں اسی طرح مختاخ رسول میلائی اور شان رسالت میلائی میں تو ہین آمیز کتابیں تکھنے والے وہ دیو بندی ، وہانی ، اہل حدیث ، اہل تشیخ اور ان کی اتباع کرنے والے لوگوں کے ہاں مسلمانوں کوشادی ہیاہ کرتا ہم گز جا نرنہیں۔

آج ہماری حالت یہ ہوچک ہے کہ لوگ دین کے معاملات میں بالکل ہی دل چھی نہیں رکھتے کیکن د نیاوی معاملات میں اس قدر بردھ کے ہیں کہ اگر کی شخص نے ابنی بیٹی کی شادی کرنی ہو بالخصوص جب برادری ہے باہر کہیں رشتہ کرتا ہو، تو تحقیق کی جاتی ہے کہ لڑکے والوں کی قوم، ان کے رسم و رواج ، رہن ہمن کے طریقے ، مزاج ، زبان ، کاروباری حالت ، نوکری ہنخواہ ، گھریلو افراد کی تعداد ، وراثی جائیداد بعلی مشعبہ ، اوراس کے بعد نکاح نامہ پرکڑی شرائط اور غیر شرکی پابندیاں اور کی مراحل طے کرنے کے بعد بھی کی کو فرائی جائیداد بھی مشعبہ ، اوراس کے بعد نکاح نامہ پرکڑی شرائط اور غیر شرکی پابندیاں اور کی مراحل طے کرنے کے بعد بھی کہا تھا کہ کہا گھر بھی اعتباد کرتے ہیں اس کے بارے اثنا بھی عام نہیں رکھتے کہ اس کے اپنے عقائد دین رہنما و پیشوا بناتے وقت یا جس سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے بارے اثنا بھی عام نہیں رکھتے کہ اس کے اپنے عقائد کیا ہیں ۔ گراہ فرقوں کے عقائد اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں اور افسان کے ساتھ لوگ تصفیہ کریں تو یہ دنیا دیو بندیت ، وہا بیت اور انسان کے ساتھ لوگ تصفیہ کریں تو یہ دنیا دیو بندیت ، وہا بیت اور انسان کے ساتھ لوگ تصفیہ کریں تو یہ دنیا دیو بندیت ، وہا بیت اور انسان کے ساتھ لوگ تصفیہ کریں تو یہ دنیا دیو بندیت ، وہا بیت اور کیا تھوکہ تم کس سے دین حاصل کر رہے ہو۔ (تر فری ، ج ۲۰ میل ۲۸۲ ، مکتبہ فاروقیہ ماتان)

### عدم قربت ورضاعت كيسبب جمع كابيان

﴿ وَلَا بَانَ يَا بَانُ يَسْجُمَعَ بَيْنَ امْرَاقٍ وَبِنْتِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنُ قَبُلُ ﴾ لِلآنَّـهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا وَلَارَضَاعَ . وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّ جَ لَوْ قَدَّرُتَهَا ذَكَرًا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّ جُ لَوْ قَدَّرُتَهَا ذَكَرًا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّ جُ بِها فِهِ وَالشَّرُطُ اَنُ بِالْمُرَاةِ آبِيهِ . قُلْنَا : امْرَا فَ الْآبِ لَوْ صَوَّرُتَهَا ذَكَرًا جَازَلَهُ التَّزَوُّ جُ بِها فِهِ وَالشَّرُطُ اَنُ يُصَوَّرَ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

ترجمه

اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اوراس کے سابقہ شوہر کی بیٹی کو (جوشوہر کی دوسری بیوی ہے ہو) کونکاح میں جمع کر دیا جائے کیونکہ ان دونوں کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے اور رضاعت بھی نہیں ہے۔

امام زفر بیفرماتے ہیں: بیرجائز نہیں ہے کیونکہ شوہر کی بیٹی کو اگر آپ ندکر فرض کریں تو اس کے لئے اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ہم بیہ کہتے ہیں: باپ کی بیوی کو اگر آپ ندکر بنادیں تو اس کے لئے اس عورت کے ساتھ شادی کرنا جائز ہوگا اور شرط بیہ ہے: بیصورت دونوں جانب پائی جانی جائے۔

خرح

اصول بیہ کہ نکاح میں ہرائی دو عورتوں کا جمع کرنا حرام ہے جن میں سے ہرایک کومردفرض کرنے سے دوسری اس کے لئے حلال نہ ہوجیسے کہ چھو پھی بھی بھی ہی کومردفرض کیا جائے تو بھی بھی اس پرحرام ہے اورا گرجیتی کومردفرض کیا جائے تو بھی بھا بھا کہ بھو پھی اس پرحرام ہے اورا گرجیتی کومردفرض کیا جائے تو بھی بھو پھی اس پرحرام ہے حرمت دونوں طرف ہے اگر ایک طرف سے ہوتو جمع حرام نہ ہوگی جیسے کہ عورت اوراس کے شوہر کی لڑک ان دونوں کو جمع کر دوسری طرف دونوں کو جمع کر دوسری طرف سے بیونا ہوں کو جمع کرنا حلال ہے کیونکہ شوہر کی لڑک کومردفرض کیا جائے تو اس کے لئے باپ کی بیوی تو جرام رہتی ہے۔ مگردوسری طرف سے بید بات نہیں سے بعنی شوہر کی بی بی کو اگر مرد فرض کیا جائے تو بیاجنی ہوگا اور کوئی رشتہ ہی ندر ہے گا۔

رببيه كي مشروط خرمت كابيان

ربیبہ بیوی کے پہلے فاوند سے لڑی ۔ اسکی حرمت مشروط ہے۔ یعنی اس کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہو گی تو ربیسہ مس نے نکاح حرام بصورت دیگر طال ہوگا۔ فسی حبحہ ورکیم (وہ ربیبہ جوتہاری گودیس پرورش یا کیں) یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے بطور شرط کے نہیں ہے اگر بیاڑی کسی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگ ۔ تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا۔ طائل سے علیا ہے کہ جو ہے بید حل یعدل (اترنا) ہے فعیلہ کے وزن پر بمعنی فاعلہ ہے۔ بیوی کو طلیا اس لئے کہا گیا ہے کہ اس کا کل (جائے قیام) خاوند کے ساتھ ہی ہوتا ہے یعنی جہاں خاونداتر تایا قیام کرتا ہے میکی وہیں اترتی یا قیام کرتی ہے۔

کی مورت اوراس عورت کے پہلے شوہر کی' دوسری بیوی ہے ہونے والی بیٹی' کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے' کیونکہ سمی عورت اور اس عورت کے پہلے شوہر کی' دوسری بیوی ہے ہونے والی بیٹی' کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے' کیونکہ

یہاں اس عورت اور اس لڑکی کے درمیان قرابت یارضاعت کے اعتبار سے کوئی تعلق ہیں ہے۔
یہاں امام زفر کی رائے مختلف ہے: ان کے نزدیک ایسا کرنا جا ترنہیں ہے کیونکہ عورت کے پہلے نٹو ہرکی دوسری ہوئی کی بیالی کی ایسا کرنا جا ترنہیں ہوگا کی کی کہ بیان کے باپ کی بیوی کی بیوی کی بیوی کی بیوی کی بیوی ہوگا کرنا جا کے تو اس کے لئے اس عورت کے ساتھ وطی کرنا جا ترنہیں ہوگا کی کیونکہ بیان کے باپ کی بیوی ہے تو اس صورت میں آپ کا بیان کردہ ضابط ٹوٹ جاتا ہے۔

ا کسورت کی اپ ہیں مصنف نے میہ بات بیان کی ہے : ہمارے ضا بطے کے اندر بنیا دی اصول میہ ہے ان دونوں کو مذکر اس کے جواب میں مصنف نے میہ بات بیان کی ہے : ہمارے ضا بطے کے اندر بنیا دی اصول میہ ہے ان دونوں کو مذکر فرض کرنے کی صورت میں ان دونوں کا آبس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح درست نہ ہو۔ یہاں جوصورت ہے یہاں ا آگرائری کو ذکر فرض کر لیا جائے تو اس کے لئے باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے کیکن اگر آپ یہاں پہ اس عورت کو ذکر فرض کر لیتے ہیں تو اب اس کا اس مخص کی بٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس عورت کو فدکر فرض کزنے کی صورت میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہوگا۔ جبکہ ضا بطے کا تفاضا ہے ہے۔ بیرعدم جواز دونوں طرف سے پایا جانا چاہئے اس لئے فدکورہ بالاصورت میں شادی کرنا اور ان دوخوا تین کوجع کرنا ہمارے نز دیک جائز ہے۔

**€1••**}

#### زنا کے ذریعے حرمتِ مصاہرت کا ثبوت

قَالَ ﴿ وَمَنْ زَنْلَى بِامْرَاةٍ حَرُمَتُ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ :الزِّنَا لَا يُوجِبُ حُرُمَةَ الْمُصَاهَرَةِ لِآنُهَا نِعْمَةٌ فَلَا تُنَالُ بِالْمَحْظُورِ .

وَلَنَا اَنَّ الْوَطَّةَ سَبَبُ الْجُزُئِيَّةِ بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ حَتَّى يُضَافَ إلى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَهُمَا كَمَلًا فَسَصِيْسُ أُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا كَأْصُولِهِ وَفُرُوعِهِ وَكَذَٰلِكَ عَلَى الْعَكْسِ، وَإلاسْتِمْتَاعُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ إلَّا فِي مَوْضِعِ الضَّرُورَةِ وَهِى الْمَوْطُوءَ ةُ، وَالْوَطْءُ مُحَرَّمٌ مِّنْ حَيْثَ إِنَّهُ سَبَبُ الْوَلَدِ لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ زِنَّا

#### تزجمه

#### حرمت مصابرت کے سات رشتوں کا بیان

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ از روئے نسب سات رشتوں کی عور نیں حرام کی گئی ہیں۔ اور از روئے مساہرت بھی ۔ اِت رشتوں کی عور تیں حرام کی گئی ہیں پھر حضر ہے ابن عباس نے بیآ بیت (محسر ٔ مَستُ عَسلَیْسکُمُ اُمَّ ہو نگے 23) آخرتک پڑھی۔( بخاری)(مشکوۃ شریف: جلدسوم: مدیث نمبر ۔ 392)

از روئے نسب جوسات رشتہ والی عورتیں حرام قرار دی گئی ہیں وہ یہ ہیں ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی،خالہ، جیتجی، بھانجی۔ سرچہ مصاهرت كى تعريف وحكم كابيان

مصاہرت اس رشتہ اور قرابت کو کہتے ہیں جو نکاح کے ذریعہ قائم ہواور جسے سسرالی رشتہ بھی کہا جاتا ہے چنانچہ مصاہرت مینی سسرالی رشتہ کی وجہ سے جوسات عورتیں حرام قرار دی گئی ہیں ان میں سے جارتو ہمیشہ کے لئے حرام ہوتی ہیں کہان سے کسی بھی حال میں اور کسی بھی وقت نکاح کرنا جا ئزنہیں ہوتا اور وہ یہ ہیں، بیوی کی ماں یعنی ساس، بیٹے اور پوتے کی بیویال یعنی بہواور بوت بہو،اگر چہوہ کتنے ہی نیچے درجہ کی ہوں جیسے پڑ پوتے اورسکڑ پوتے وغیرہ کی بیویاں، باپ اور دادا کی بیویاں اگر چداو پر کے درجہ کی ہوں جیسے پر دادااورسکڑ داداوغیرہ کی بیویاں، اپنی اس بیوی کی بیٹی جس سے جماع کر چکا ہو،سسرالی رشتہ کی وہ تین عورتیں جو ہمیشہ کے لئے حرام نہیں ہیں وہ یہ ہیں ، بیوی کی بہن ، بیوی کی پھوپیھی ، بیوی کی خالہ۔ حضرت ابن عباس نے اپنی باٹ کی دلیل کے طور پر قر آن کریم کی آیت پڑھی چنانچیاں آیت میں نسبی رشتہ والی ان ساتوں عورتوں کا ذکر ہے جوحرام قرار دی گئی ہیں اورسسرالی رشتہ کی وجہ سے جوعور تیں حرام ہیں ان میں ہے اکثر کا ذکراس آیت میں ہے پوری آیت یول ہے۔ (حُرْمَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّهُ کُمْ) 4 رالنماء، 23)

نكاح بنت كے ذريعے مال كى حرمت ميں فقد شافعی و علملى كابيان

ا مام ترندی علیه الرحمه این سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔حصرت عمر و بن شعیب اپنے والدا در وہ ان کے دا داسے قتل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوآ دمی کسی عورت سے نکاح کرے اس سے صحبت بھی کرے اس کے لیے اس عورت کی لاکی ہے نکاح کرنا جائز نہیں لیکن اگر صحبت نہ کی تو اس صورت میں اس کی بیٹی اس کے لیے حلال ہے اور اگر کوئی مخص کسی عورت سے نکاح کر لے تو اس کی ماں اس پرحرام ہوجاتی ہے خواہ اس نے صحبت کی ہو بانہ کی ہوءا مام ترندی فرماتے ہیں کہاس حدیث کی سند سیجے نہیں ، ابن لہیعہ ، ثنی بن صباح ، اور وہ عمر و بن شعیب سے روایت کرتے ہیں اور ابن لہیعہ اور ثنی دونوں حدیث میں ضعیف ہیں۔اکٹر اہل علم کا اس حدیث پڑمل ہے۔وہ فر ماتے ہیں کداگر کوئی مخص کسی عورت سے نکاح كر كے اس ہے صحبت كيے بغير طلاق دے دے تو اس كى بيٹى اس كے ليے حلال ہے ليكن بيوى كى ماں اس پر ہرصورت ميں حرام ہے جاہے وہ اس کے ساتھ صحبت کر کے طلاق دے یا اس سے پہلے اس کی دلیل اللّٰد کا ارشاد ہے وَ أُمَّ ہَا اُنْ نِسَائِکُمُ (ترجمه) اورتمہاری بیو یوں کی مائیس تمہارے لیے حرام ہیں۔امام شافعی،احمد،اوراسحاق،کابھی یہی قول ہے۔ (جامع ترندي، ج ١، رقم الحديث، ١١١٩)

# زنائے حرمت مصاہرت کے ثبوت فقہ فی کے دلاکل

امام احدَرضا بربلوی حنقی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ تم پرحرام کی تنکین تمھاری گود کی پالیاں ان عورتوں کی بیٹمیاں جن سے تم نے صحبت کی پھراگرتم نے ان سے صحبت نہ کی ہوتو تم پر پہچھ گناہ ہیں۔

اس آید کریمہ میں زن مدخولہ کی بیٹی حرام فرمائی اورجس طرح وصف"التنی فی حجود کم "بینی اس کی گود میں بلنا
ہالا جماع شرط حرمت نہیں۔مثلازید کسی پجیس سال والی عورت سے نکاح کرے اوراس کے پہلے شوہر سے اس کی آیک بیٹی
عیار دہ سالہ ہوجے گود میں پالنا در کنارزیدنے آج سے پہلے بھی دیکھا بھی نہ ہوتو کیا زید کو طلال ہوسکتا ہے کہ اس کی اور کی سے
بھی نکاح کرلے اور ما در دختر دونوں کو تصرف میں لائے۔

کے جس طرح"المدین من اصلابکم "یعنی بیٹے کااس کی پشت سے ہونااخران متنئی کے لیے ہے نہ کہ اخراج نبیرہ وہنسہ کے واسطے، یونہی وصف" حلائل "یعنی بیٹے کی جور وہونا بھی کمحوظ نہیں، بیٹے کی کنیز مدخولہ بھی ضرور حرام ہے اور وہ لفظ حلیلہ میں داخل نہیں ، اورا گراشتھا تی معنی لیجئے جو بیٹے پر حلال ہے تو اب عموم تحریم بیچے ندرہے گا کہ بیٹے کی کنیز مطلقاً حرام نہیں جب تک مدخولہ نہ ہو، یہی حال "و امہات نسسائکم "کائے کہ حرام کی گئیں تم پر تمعاری عور توں کی مائیں ،۔

یبال پر بھی دصف زوجیت قید نہیں کہ کنیز مدخولہ کی مال بھی بدلیل ندگور بالاتفاق حرام، بعینہ اسی دلیل سے "ولاتنک حوا مائکے اباؤ کم من النساء "(اپنے بابول کی منکوحہ بیوبوں سے نکاح نہ کرو۔ت) میں اگر نکاح بہ منی عقد لیجئے تو عقد غیر قیداور بمعنی وطی لیجئے تو وہ جارائین ندہب، بالجملدان سب مواضع میں مطمع نظر میں اگر نکاح بہ منی عقد لیجئے تو عقد غیر قیداور بمعنی وطی لیجئے تو وہ جارائین ندہب، بالجملدان سب مواضع میں مطمع نظر

صرف مدخولہ ہونا ہے آگر چہ بلانکا کو بس ، اب " د خستہ بھن " ہیں مولی عزوجل نے دخول حلال وحرام کی کوئی قید ذکر نہ
فر مائی اوراس کے اطلاق میں دونوں داخل ، تو جو مدی تخصیص ہود لیل پیش کرے اور دلیل کہاں بلکہ دلیل اس کے خلاف پر
قائم ، کیا جس نے اپنی منکوحہ سے صرف حالت چین یا نفاس یا صوم بیااعتکاف یا احرام میں محبت کی ، اس کی بیٹی اس پر قطعا
اجماعا حرام نہ ہوئی حالانکہ بید دخول حرام تھا بلکہ علائے کرام نے بہت وہ صور تیں ذکر فرما کیں جن میں دخول تو دخول ، عورت
بی کواس کے لیے حلال نہیں کہ سکتے اور اس سے دلمی بالا تفاق موجب تحریم دختر موطوع ہوجاتی ہے مثلا ایک کنیز دوموئی میں
مشترک ہے ان میں سے جواس سے مقاربت کرے گا دختر کنیز اس پر حرام ہوجائے گی ، یونمی اپنے لیمر کی کنیز یا اپنی کنیز
کافرہ غیر کتا ہیدیا اپنی اس عورت سے مقاربت کرے گا دختر کنیز اس پر حرام ہوجائے گی ، یونمی اپنے لیمر کی کنیز یا اپنی کنیز
کافرہ غیر کتا ہیدیا اپنی اس عورت سے عوام صف جس سے خلیار کیا اور کفارہ ند دیا ، بیسب بالا تفاق ان عورتوں کی بنات کوحرام
کو دیتی ہے حالانکہ بی عورات سرے خود ہی حالال نہ تھیں۔

اقول ان مسائل سے زن مظاہرہ تو استناد بالا تفاق کا بھی تھاج نہیں کہ اس پرخود قرآن عظیم دلیل شافی ، ظہار ہنس قرآن مزیل ان مسائل سے زن مظاہر بلاشہہ "نسانکم "ہیں داخل ، اور بعد وطی " دخلتم بھن " بھی حاصل ، تو قطعا اس فرآن مزیل نکاح نہیں تو زن مظاہر بلاشبہ "نسانکم "ہیں داخل ، اور بعد وطی " دخلتم بھن " بھی حاصل ، تو قطعا اس کی دختر کو تھم حرمت شامل ، زید نے ہندہ سے نکاح کیا اور بل محبت ظہار کرلیا بعدہ مشغول بجماع ہوا اور کفارہ نہ دیا ، کیا اس صورت ہیں اسے روا ہے کہ ہندہ کی بیٹی سے بھی نکاح کرلے ،

حاش للدية ريشر بعث محمد رسول الله تعالى عليه وسلم بين، حالا نكه بعد ظهار عورت بنص قرآن اس پرحرام بوگئ اور جب تک كفاره ندد اسے باتحد لگاتا جائز ند تعا، تو ثابت بواكه نه نكاح شرط نه وطی كابر وجه حلال بونالازم بلكه مناطر حرمت مرف وطی به اور حاصل آیت كریمه به كه جس عورت سے تم نے كسی طرح محبت كى اگر چه بلانكاح اگر چه بروجه جرام ، اس كی میرف وطی به اور حاصل آیت كریمه به كه در موجه جرام ، اس كی میرف و میرف و با نام موجی به اور حاصل آیت كریمه به كه در موجه به می میرف و با نام موجی به اور حاصل آیت كریمه به به می میرف و با می میرف و با میرف و با میرف و با نام میرف و با نام میرف و با میرف

### زناسيح دمت نكاح ميس مد بب صحابه وتابعين

ی جمارے انکہ کرام کا فدجب، اور یہی اکا برصحابہ کرام مثل حضرت امیر المونین عمر فاروق وحضرات علا و سحابہ کرام عبد الله بن مسعود وحضرت عالم القرآن عبدالله بن عباس وحضرت اقر و الصحابہ انی بن کعب وحضرت عمران بن جمین وحضرت جابر بن عبدالله وحضرت مفتیہ چارخلافت صدیقہ بنت الصدیق مجبوبہ رب العالمین صلی الله تعالی علیہ و علیم اجمعین و جمابیر انکہ تابعین مشل حضرات امام حسن بھری وافضل التابعین سعید بن المسیب وامام اجل ابرا بیم نحقی وامام عامر معمی وامام حل کا کسی وامام اجل ابرا بیم نحقی وامام احمد طاکس وامام عطابین الی رباح وامام مجاہد وامام سلیمن بن بیماروامام حماداور اکا برمجہد بن شل امام عبدالرحمٰن آور ہا عی وامام احمد بن خبل وامام احمد بن شرا وامام احمد بن شرا وامام احمد بن من بین دوایت میں امام مالک بن الس کا ہے دخی الله تعالی عنہم الجمعین -

### زناہے بیداہونے لڑکی حرمت میں فقہی نداہب اربعہ

زناہے جولڑی بیداہوئی وہ بھی اس زائی پرحرام ہے کیونکہ یہ بھی بیٹی ہے اور بیٹیاں حرام ہیں، یہی فدہب الوحنیفہ،امام مالک اوراحمد بن حنبل کا ہے،امام شافعی ہے کئے اس کی اباحت میں بھی بحث کی گئی ہے اس لئے کہ شرعا میہ بیٹی نہیں پس جیسے کہ ورثے کے حوالے ہے یہ بیٹی کے حکم سے خارج ہے اور ورثہ نہیں پاتی اس طرح اس آیت حرمت میں بھی وہ داخل نہیں ہے والڈ اعلم، (صحیح مذہب وہی ہے جس پر جمہور ہیں۔

#### زنا يحرمت مصاهرت ثابت نه بونے ئيں اہل ظوامر كاند جب

حافظ صلاح الدین لکھتے ہیں۔ زنا سے حرمت ٹابت ہوگی یانہیں؟ اس میں الل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کمی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس بدکاری کی وجہ سے وہ عورت اس پر حرام نہ ہوگی ، اس طرح اگر اپنی بیوی کی ماں (ساس) سے یااس کی بیٹی سے (جو دوسر ہے خاوند سے ہو) زنا کر لے گا تو اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی (ولائل کے لیے ویکھئے فتح القدیر) احتاف اور ویگر بعض علماء کی رائے میں زنا کاری سے بھی حرمت ٹابت ہوجائے گی۔

امام شوکانی اورصاحب فقہ السنۃ نے جمہور کی رائے کو تھے قرار دیا ہے ، کیونکہ قر آن میں ایک تو ہیکہا گیا ہے کہ تمہاری یو یوں کی ما نمیں حرام ہیں اور انسان جس عورت ہے بدکاری کرتا ہے تو وہ اس کی بیوی نہیں بن جاتی ہے کہ اس کی مال سے یا اسکی بیٹی سے نکاح جرام ہوجائے۔

محرمات کے ذکر کے بعد کہا گیا ہے کہ واحل لکم ماوراء ذلکم ان کے علاوہ سب عورتیں تہارے لیے حلال ہیں۔ قرآن کے اس عموم نے محرمات کے علاوہ سب نے نکاح کوجائز قرار دیا ہے اور اللہ نے زناکو اسباب تحریم میں شار تہیں کیا۔ اس طرح حدیث میں بھی اس کا بیان ہیں ہے۔ حدیث لا یعوم العوام العلال.

( سنن ابن ماجه ستاب النكاح)

حرام طال کورام بین کرتا، اس سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بیروایت اگر چہ سندا ضعف ہے اس لیے صرف اسے بداراستدلال نہیں بنایا جاسکتا تاہم فدکورہ دلائل کی تائید میں اسے پیش کیا جاسکتا ہے بالحضوص جب کہ اس کے ہم معنی ایک اثر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنصما سے مجھے سند کے ساتھ ٹابت ہے۔ ان وطسیء السحوام لا یسحو (ارواء العلیل اثر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنصما ہے تھے۔ سند کے ساتھ ٹابت ہے۔ ان وطسیء السحوام لا یسحو (ارواء العلیل ارداء میں ہوتی۔

وخول زوجه وعدم دخول كي صورت ميس حرمت ساس ميس ندام باربعه

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب کوئی مخص اپنی بیوی کو دخول سے پہلے طلاق دے دے یا وہ عورت مرجائے تو

اں کی ماں اس پرحلال نہیں چونکہ مہم ہے اس لئے اسے ناپیند فر مایا ،حضرت ابن مسعود ،عمران بن حصین ،مسروق ، طاؤی ، عکر مہ، عطا ،حسن ،کمحول ، ابن سیرین ، قنا دہ اور زہری ہے بھی اس طرح مروی ہے ، جیاروں اماموں ساتوں فقہا ءاور جمہور علاء سلف وخلف کا بہی مذہب ہے۔

امام ابن جرت فرماتے ہیں ٹھیک قول انہی حضرات کا ہے جو ساس کو دونو ل صورتوں میں حرام بتلاتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے ان کی حرمت کے ساتھ دخول کی شرط نہیں لگائی جیسے کہ لڑکی کی مال کے لئے بیشرط لگائی ہے پھر اس پراجماع ہے جوالی دلیل ہے کہ اس کا خلاف کرنا اس وقت جائز ہی نہیں جب کہ اس پراتفاق ہوا ورا ایک فریب حدیث میں بھی بیہ مروی ہے گواس کی سند میں کلام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جبکہ کوئی مردکسی عورت سے نکاح کرے اگر اس نے اس کی مال سے نکاح کر سات ہے ہو اس کی سند میں کلام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ اس کے طلاق دے دی ہے تو اگر چاہے اس کی لڑکی سے نکاح کرسکتا ہے ، کو اس حدیث کی سند کمزور ہے لیکن اس مسئلہ پراجماع ہو چکا ہے جو اس کی صحت پراییا گواہ ہے جس کے بعد دوسری گواہی کی ضرورت نہیں۔
ضرورت نہیں۔

#### شہوت سے چھونے میں ثبوت حرمت کا بیان

﴿ وَمَنُ مَسَّتُهُ امْرَاةٌ بِشَهُوةٍ حَرُمَتُ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : لا تَحُرُمُ ، وَعَلَى هَذَا الْحِكَافِ مَسُهُ امْرَاةً بِشَهُوةٍ وَّنظَرُهُ إلى فَرِّجِهَا وَنظَرُهَا إلى ذَكرِهِ عَنُ شَهْ وَ قِ لَلَى فَرَجِهَا وَنظَرُهَا إلى ذَكرِهِ عَنُ شَهْ وَ قِ لَلهُ عَلَى اللهُ حُولِ ، وَلِهِ لَذَا لا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا فَسَادُ الصَّوْمِ وَالْإِحْرَامِ وَوُجُوبُ الْإِغْتِسَالِ فَلَا يَلْحَقَانِ بِهِ .

وَلَنَا أَنَّ الْمَسَّ وَالنَّظَرَ سَبَبٌ دَاعِ إِلَى الْوَطُيِّ فَيُقَامُ مُقَامَهُ فِى مَوْضِعِ الْإِحْتِيَاطِ ، ثُمَّ الْمَسُ بِشَهْ وَ قَ أَنُ تَنْتَشِرَ الْآلَةُ اَوْ تَزُدَادَ انْتِشَارًا هُوَ الصَّحِيْحُ ، وَالْمُعْتَبُرُ النَّظُرُ إِلَى الْفَرْجِ الدَّاخِلِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَٰلِكَ إِلَّا عِنْدَ اتِّكَائِهَا ، الْفَرْجِ الدَّاخِلِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَٰلِكَ إِلَّا عِنْدَ اتِّكَائِهَا ،

وَلَوْ مَ سَ فَانَوْلَ فَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ يُوجِبُ الْحُرْمَةَ ، وَالصَّحِيْحُ آنَهُ لَا يُوْجِبُهَا لِآنَهُ بِالْإِنْزَالِ
تَبَيَّنَ آنَهُ غَيْرُ مُفْضٍ إِلَى الْوَطْيِ ، وَعَلَى هٰذَا إِنْيَانُ الْمَرْآةِ فِي الذَّبُرِ

ترجمه

— جن شخص کوکوئی عورت شہوت کے ساتھ جھولے تو اس مرد کے لئے اس عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہوجا کیں گی جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں: وہ حرام نہیں ہوں گی۔اس اختلاف کی بنیاد پر سیمسئلہ بھی ہے: جب وہ مرد کسی عورت کوشہوت کے ساتھ جھولے یا وہ عورت مرد کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھے۔ا ہام شافعی کی دلیل ہے: چھونایا دیکھنا بید دونوں دخول کے معنی میں نہیں ہیں۔ یکی وجہ ہے: ان دونوں کی وجہ ہے 'روز ہے یا احرام کے فاسد ہونے' یاغنسل کے واجب ہونے' کا تھم متعلق نہیں ہوتا' توبید دونوں بھی اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوں گے۔

ہاری دلیل میہ بے: چھونا اور دیکھنا سبب ہے؛ جو وطی تک لے جاتا ہے تو احتیاط کے پیش نظر میہ اُس کا قائم مقام شارہوگا۔ پھر شہورت کے ساتھ چھونے کا مطلب میہ ہے: آلہ (تناسل) منتشر ہو جائے یا انتشار میں اضافہ ہو جائے اور بہی رائے درست ہے۔اور'' دیکھنے میں''شرمگاہ کے داخلی جھے کی طرف دیکھنامعتر ہوگا اور بیصورت صرف اسی وقت مخقق ہوگی جب وہ عورت تکیہ لگا کر بیٹھی ہوئی ہو۔

اگرمردنے چھولیا اوراسے انزال ہوگیا' تو ایک قول کے مطابق میہ بات حرمت کو واجب کردیتی ہے۔ تاہم سیحے قول میہ ہے: یہ ایس کو واجب نہیں کرتی' کیونکہ اس کے انزال کے ذریعے میہ بات واضح ہوگئی ہے کہ پیمل وطی تک لیے جانے والانہیں ہے۔ اوراس اصول کی بنیا دیر' عورت کی بچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنے کا تھم شامل ہے۔

#### حرمت مصاہرت کے ذرائع واسباب کابیان

ملانظام الدین خفی لکھتے ہیں۔ اگر کی تخف نے ایک عورت سے جماع کیا جس کی وجہ سے اس عورت کے پیٹا ب اور پا خانہ کا
مقام ایک ہوگیا تو اس عورت کی ماں جماع کر نیوا لے کے لئے حرام نہیں ہوگی کیونکہ اس صورت ہیں یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا
کہ اس نے عورت کے پیٹا ب کے مقام ہی ہیں جماع کیا ہے ہاں اگر جماع کے بعد وہ عورت عالمہ ہو جائے اور بیمعلوم بھی ہو
جائے کہ بیمل اس شخص کے نطفہ سے قرار پایا ہے تو اس صورت ہیں اس کی ماں اس کے لئے حرام ہو جائے گی۔ اور جس طرح یہ
حرمت جماع کرنے سے ثابت ہوتی ہے اس طرح شہوت کے ساتھ ) عورت کو چھوٹے بوسد لینے اور شہوت کے ساتھ عورت کی
خرمت جماع کرنے سے ثابت ہوجاتی ہے۔ اور بینہ کورہ چیزیں لینی چھونا وغیرہ خواہ نکاح کی صورت ہیں پیش آئیں یا خواہ
مگیست کی صورت میں اورخواہ فجور کی صورت میں حنفیہ کے زدیک بیٹیوں بکساں ہیں۔ نیز حنفی علاء نے یہ می کھما ہے کہ اس بار ب
میں اور خواہ فور کی صورت میں صفیہ کے ساتھ مباشر سے (مرد وعورت کا شہوت کے ساتھ ایک دوسر سے لینیا)
میں میں ہو سے تکام سے ساتھ ایک دوسر سے ساتھ مباشر سے (مرد وعورت کا شہوت کے ساتھ ایک دوسر سے لینیا)
میں ہو سے تھم میں ہے ای طرح معافقہ کا بھی یہی تھم ہے ایسے ہی آگر شہوت کے ساتھ دانتوں سے اس کو کا ٹاتو بھی یہی تھم ہے لینی اگر شہوت کے ساتھ دانتوں سے س کو کا ٹاتو بھی یہی تھم ہے لینی

اگر کسی نے شہوت کے ساتھ مرد کے عضو مخصوص کی طرف دیکھایا شہوت کے ساتھ اسکو ہاتھ لگایا ہوسہ لیا تو اس صورت میں اس کے ساتھ حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی اور باتی دوسرے تمام اعضاء کی طرف دیکھنے سے اوران کو ہاتھ لگائے سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی۔ مصاہرت ثابت نہوتی ہاں اگر بید دیکھنایا ہاتھ لگانا شہوت کے ساتھ ہوتو پھر بغیر کسی اختلاف کے حرمت ثابت ہوجائے گی۔ مصاہرت ثابت نہوت کے ساتھ ہوتو پھر بغیر کسی اختلاف کے حرمت ثابت ہوجائے گی۔ ترمت کے سلسلہ میں عورت کی شرمگاہ کے طاہری حصہ کود کھنے سے حرمت ثابت ہواکرتی ترمت کے سلسلہ میں عورت کی شرمگاہ کے طاہری حصہ کود کھنے کا عتبار نہیں ہے بلکہ اندر کے حصہ کود کھنے سے حرمت ثابت ہواکرتی

-ج

چنانچی خاء نے لکھا ہے کہ اگر مردکی کھڑی ہوئی عورت کی شرم گاہ کود کھ لے اتواس صورت میں حرمت مصابرت تابت نہیں ہو گی کیونکہ عورت جب کھڑی ہوئی ہوتواس کی شرم گاہ کے اندرونی حصہ پر نظر نہیں پر تی بلکہ شرمگاہ کے اندرونی حصہ پراس وقت نظر پڑے گی جب وہ پشت سے تگیراگائے ہوئے بیٹے ہی ہو۔اگر کسی مرد نے مورت کی شرمگاہ کے اندرونی حصہ کواس طرح دیکھا کہ درمیان میں باریک پر وہ یا شیشہ حاکل تھا لیکن اندرونی حصہ نظر آر ہاتھا تو بھی حرمت ثابت ہوجائے گی۔ ہاں آگر کوئی فض آئیند و کچھ رہاتھا اوراس میں کسی عورت کی شرمگاہ نظر آگئی اور پھر مرد نے اس کوشہوت کے ساتھ دیکھا تواس مرد پر نداس عورت کی ماں حرام ہوگی اور نہ بٹی حرام ہوگی کیونکہ اس نے شرمگاہ کوئیس دیکھا بلکہ اس کا برعس دیکھا۔اگر کوئی عورت پانی سے جوش کے کنار سے پر یا بل پر بیٹھی ہو اور کسی مرد نے اس کا علی بانی میں دیکھا بلکہ اس کا بعد وہ شہوت کے ساتھ پانی ہی میں اس کی شرمگاہ کا عکس دیکھا رہا تو اس صورت بیل بھی حرمت ثابت نہیں ہوگی ہاں آگر عورت پانی میں ہوا ورمرد کی نگاہ اس کی شرمگاہ پر پڑھ جائے اور پھر اسے شہوت کے ساتھ وہ تو حرمت ثابت ہوجائے گی۔

#### مس سے حرمت مصاہرت ثابت ہونے کی فقہی جزئیات

کی عورت کوشہوت کے ساتھ چھونے سے حرمت ٹابت ہونے کے سلسلے میں بین مروری نہیں ہے کہ قصدا چھوئے تہے ہی حرمت ٹابت ہوگی ہے۔ حرمت ٹابت ہوگی ہے۔ چھوئے اور حرمت ٹابت ہوگی بلکہ چاہے قصد المجھوئے یا چاہے بھول کرچھوئے چاہے کی کے زبردی کرنے سے یا خود خلطی سے چھوئے اور چاہے نیندگی حالت میں جھوئے ہرصورت میں حرمت ٹابت ہوجائے گی۔ چنانچہ اگر کسی مردنے جماع کرنے کے لئے اپنی بیوی کو سے نیندگی حالت میں جھوئے ہر ہوگی اور وہ میں نیند سے اٹھانا چاہا مرخلطی سے اس کا ہاتھ لڑکی پر پڑھ گیا اور پھر سیجھ کرکہ بھی میری بیوی ہے شہوت کے ساتھ اس کی چنگی بحرلی اور وہ لڑکی بھی جوان تھی ٹابل شہوت کے ساتھ اس کی چنگی بحرلی ہوجائے کی جوان تھی ٹابل شہوت تھی تو اس صورت میں اس مرد کے لئے اس لڑکی کی ماں یعنی اس کی بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی۔ گ

اگرکس مرد نے شہوت کے ساتھ عورت کے ان بالوں کو ہاتھ لگایا جو سرسے ملے ہوئے ہیں تو حرمت ٹابت ہوجائے گی اور اگر لٹکے ہوئے بالوں کو ہاتھ لگایا تو حرمت ٹابت نہیں ہوگی مگر ناطقی نے اس تفصیل کے بغیر مطلقا بالوں کے چھونے کو حرمت کا ہاعث لکھا ہےا ک طرح اگر مرد نے عورت کے ناخن کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا تو حرمت ٹابت ہوجائے گی۔

یہ جو بتایا گیا ہے کہ حورت کو شہوت کے ساتھ چھونا اور ہاتھ لگانا حرمت کو ثابت کر دیتا ہے تو اس بارے میں یہ بات کھو ظارہے کہ عورت کو چھونے اور ہاتھ لگانا حرمت مصابرت ثابت ہوتی ہے جب کہ دونوں کے درمیان کپڑا ھائل نہ ہواور اگر کپڑا اھائل ہوتو وہ اس قد رباریک ہوکہ چھونے والے کا ہاتھ بدل کی حرارت محسون نہیں ہوتی تو حرمت ثابت نیس ہوگی خواہ اس کی وجہ سے مروکے عضو مخصوص میں ایستادگی ہی کیوں نہ ہو جائے ، ای طرح اگر کسی مرد نے عورت کے موزہ کے موزہ کے اخرہ چھوا تو جرمت ثابت کی ہاں اگر موزے پر چہڑا چڑھا ہوا ہوجس کی وجہ سے عورت کے پاؤں کی ایر بھی چھونے والے کو محسوس میں ہوتو

حرمت ٹابت ٹہیں ہوگی۔

اگرکسی مرد نے عورت کا بوسہ لیا ایسی حالت میں کہ دونوں کے درمیان کپڑا حائل ہوتو حرمت ثابت ہوجائے گی بشرطیکہ یوسہ لینے والے کوعورت کے دانتوں کی یا ہونٹوں کی ٹھنڈک محسوں ہو۔

ت حرمت ٹابت ہونے کے لیے بیضروری نہیں کہ چھونے کے بعد دیر تک چھوتا ہی رہے چنا نچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے شہوت کے ساتھ اپنی بیوی کیطر ف ہاتھ بڑھایالیکن وہ ہاتھ بیوی کی بجائے اپنی لڑکی کی ناک پر پڑھ گیا اور اس کے ساتھ ہی شہوت زیادہ ہوگئی تو اس لڑکی کی ہاں یعنی بیوی اس مرد کے لئے حرام ہوجائے گی اگر چہاس نے اپناہاتھ فوز اہی ہٹالیا ہو۔

حرمت ثابت ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ جس عورت کو ہاتھ لگایا جائے یا بوسہ لیا جائے اوروہ قابل شہوت ہواور فتوی اس پر ہے کہ کم سے کم نوسال کی لڑکی قابل شہوت ہوتی ہے اس سے کم نہیں، چنا نچدا کر کسی مرد نے کسی ایسی نابالغدائر کی سے جماع کیا جو قابل شہوت نہ ہویں تو حرمت ثابت شہوت نہ ہویں تو حرمت ثابت ہونے کہ قابل شہوت نہ رہے تو وہ حرمت ثابت ہونے کا باعث بن جاتی ہے کیونکہ وہ حرمت کے تھم میں داخل ہو چکی تھی اور بڑھا ہے کی وجہ سے اس تھم سے باہر نہیں ہوئی جب کہ نابالغدا بھی حرمت کے تھم میں داخل ہی نہیں ہوئی۔

جس طرح حرمت ثابت ہونے کے لئے عورت کا قابل شہوت ہونا شرط ہے اس طرح مرد کا بھی قابل شہوت ہونا شرط ہے۔
لہذا اگر چارسال کے بچہ نے مثلا اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی سوتیلی ماں سے جماع کر لیا تو اس کی وجہ سے حرمت مصابرت ثابت مبیں ہوگا ۔ لیکن اگر جماع کر نیوالا ایسا بچہ ہو جس کے ہم عمر نچے عام طور پر جماع کر سے بس تو تو اس کا وہتی تھم ہوگا جو بالغ کا ہوتا ہوادراس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسے بچہ کی بہچان ہے ہے کہ وہ جماع کرنے پر تندر و ورت نر سرف اس کا میلان ظاہر ہوتا ہوادر عورت مر سرف اس کا میلان ظاہر ہوتا ہوادر عورت مرک تی ہول۔

ندکورہ بالا چیز وں لین چھونے اور دیکھنے کے بارے بیں شہوت لین بیجان کا ہونا شرط ہے لین عورت کو ہا تھ لگانے بوسہ لین اور شرم گاہ کے اندرونی حصہ کی طرف و یکھنے وقت اگر شہوت ہوت جرمت ثابت ہوگی لہذا اگر بیدونوں چیزیں بغیر شہوت کے پائی جا کیں اور پھر بعد بیں شہوت پیدا ہوتو حرمت ثابت نہیں ہوگی اور شہوت کا معیار مرد کے لئے بیہ ہے کہ اس کے عضو مخصوص میں ایستادگی ہوجائے اورا گرایستادگی پہلے ہے تھی تو اس میں زیادتی ہوجائے ۔اس مسئلہ میں یہی تو ل تیجے ہے اورائی پرفتوی ہے لہذا اگر کسی مرد کے عضو محصوص میں ایستادگی تھی ایس حالت میں اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور پھرائی دوران کسی طرح اس کا عضو مخصوص اس کی لڑکی کی دونوں را نوں کے درمیان دافل ہوگیا تو اس صورت میں اگر اس کے عضو محصوص کی ایستادگی میں زیادتی نہ پیدا ہوگئی ہوتو اس لڑکی کی ماں لیمنی اس کی بیوی اس کے لئے حرام نہیں ہوگی ۔اور شہوت کا معیار اس مرد کے لئے ہے جو جوان اور بھا ہوتو اس کے تقلب میں حرکت موجود تھی تو اس خواہش میں زیادتی ہوجائے اور عورت کے بیدا ہو جائے اگر پہلے ہے حرکت نہیں تھی اور اگر قلب میں پہلے ہے حرکت موجود تھی تو اس خواہش میں زیادتی ہوجائے اور عورت کی ہوجائے اور عورت کے دورت اس خواہش میں زیادتی ہوجائے اور عورت کے دورت کی موجود کی اس کے دورت اس کے تو میں پہلے ہوجود کی تو اس خواہش میں زیادتی ہوجائے اور عورت کی جوجود کی دورت کی موجود کی تو اس خواہش میں زیادتی ہوجائے اور عورت کی جوجود کی دورت کی کی دورت کی

کے اس اس مرد کے لئے جس کاعضو مخصوص کٹا ہوا ہو تہوت کا معیاریہ ہے کہ قلب میں خوا ہش پیدا ہواور ہاتھ لگانے وغیرہ سے جنسی لذت حاصل ہو۔اگرخوا ہش وغیرہ پہلے سے موجود نہتی اوراگریہ پہلے سے موجود تھی تو اس میں زیادتی ہوجائے اوریہ بات ملحوظ رہے کہ مردوعورت میں سے کسی ایک میں شہوت کا ہونا حرمت ٹابت ہونے کے لئے کافی ہو۔

ہاتھ لگانے یا پوسہ لینے وغیرہ سے جو حرمت ٹابت ہوتی ہے اس میں بیشرط اور ضروری ہے کہ انزال نہ ہواگر ہاتھ لگانے یا شرمگاہ کی طرف و پکھنے کے وقت انزال ہوگیا تو حرمت مصاہرت ٹابت نہیں ہوگی ۔ کیونکہ اب انزال ہونے سے یہ بات ٹابت ہو جائے گی کہ چھونا وغیرہ جماع لینے کا سبہ نہیں بنا۔ اگر کسی مرد نے عورت کی مقعد کی طرف و یکھا تو اس سے حرمت ٹابت نہیں ہوگی ای طرح اگر کسی مرد نے عورت کے پیچھے کی طرف بدفعلی کی تو حرمت ٹابت نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر مرد کے ساتھ جماع کے افعال کئے تو حرمت ٹابت نہیں ہوگی۔

اگر کسی مرد نے اپنی ہوی کے ساتھ حرمت مصاہرت کا اقراد کیا تو اس کا اعتباد کیا جائے گا اور ان دونوں لیعنی میاں ہوی کے درمیان علیحدگی کرادی جائے گی ای طرح اگر مرد نکاح سے قبل زمانہ کی طرف حرمت کی نبست کر سے بینی اپنی ہوی ہے ہوں کہے کہ بین نے تم سے نکاح کرنے سے پہلے تمہادی مال سے جماع کیا تھا تو اس کی بات کا اعتباد کیا جائے گا اور دونوں میں جدائی کرادی جائے گی کیکن اس عودت کا بورا مہر (جو نکاح کے وقت متعین ہوا تھا) واجب ہوگا عقد واجب نہیں ہوگا اور اس اقراد کے لئے مداومت میں مون ایک مرتبدا قراد کے لئے مداومت مرط نہیں لینی صرف ایک مرتبدا قراد کر لینا کافی ہے بار بار اقراد کرنا ضروری نہیں ہے اس لئے اگر کوئی شخص اپنے اقراد سے رجوع کی سے میں ایک مرتبدا قراد کرنے بعد پھرا نکاد کرو ہے قاضی اس نکاح کو مجے تسلیم نہیں کرے گا بان اگر اس نے واقعۃ غلط اقراد کرلے بینی ایک مرتبدا قراد کرنے کے بعد پھرا نکاد کرو ہے قائم اس نکاح کو مجے تسلیم نہیں کرے گا بان اگر اس نے واقعۃ غلط اقراد کیا تھا تو عنداللہ وہ عودت اس کی ہوئی دہے گا گر چہ ظاہر اقاضی جدائی کراد ہے گا۔

اگر کسی شخص نے ایک عورت کے بارے میں ہے کہا کہ میری رضائی ماں ہے( لیعنی اس عورت نے مجھے دو دھ پلایا ہے) اور پھر پچھ محمد بعد جب اس عورت سے نکاح کرنا چاہوں ہے اور یہ کہے کہ میں نے پہلے غلط کہا تھا کہ یہ میری رضائی ماں ہے تو اس صورت میں اس کے لئے اس عورت سے نکاح کرنا استخسانا جائز ہوگا۔

اگر کسی شخص نے عورت کا بوسدلیا اور پھر کہنے نگا کہ بیٹ ہوت کے ساتھ نہیں تھایا عورت کو چھوا اور یا اس کی شرم گاہ کی طرف نے کہ اور کہا کہ بیٹ ہوت کے ساتھ نہیں تھا تو بوسہ لینے کی صورت بیس تو فوز احرمت کا تھم لگا دیا جائے گا جب بیل تھیں نہ ہوجائے کہ اس نے واقعی شہوت کے ساتھ بوسنہیں لیا تھا اور دوسر کی دونوں صور تو ل بیس حرمت کا تھم فوز الگا دیا جائے گا جب بیلیتین ہوجائے کہ بیہ چیز شہوت کے ساتھ لیا جاتا چیز شہوت کے ساتھ لیا جاتا گا اور بیفر تی اس وجہ سے کہ بوسہ عام طور پر شہوت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور بوسہ کی بنیا وہی شہوت ہوتی ہے بخلاف جھونے اور دیکھنے کے کہ بید دونوں فعل بغیر شہوت کے بھی سرز دہوتی ہے بخلاف جھونے اور دیکھنے کے کہ بید دونوں فعل بغیر شہوت کے بھی سرز دہوتے ہیں گر رہے تھم اس کے اور بوسہ کی بنیا وہی کہ شرمگاہ کے علاوہ کی اور عضوکو چھوا ہوا ور اگر کسی شخص نے عورت کی شرمگاہ کو چھوا ہوا ور کہا کہ بیا اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ۔ اگر کسی شخص نے عورت کی جھائی ، پکڑی اور کہا کہ شہوت کے ساتھ نہیں تھا تو ایسی صورت میں اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ۔ اگر کسی شخص نے عورت کی جھائی ، پکڑی اور کہا کہ سے شہوت کے ساتھ نہیں تھا تو ایسی صورت میں اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ۔ اگر کسی شخص نے عورت کی جھائی ، پکڑی اور کہا کہ سے شورت کے ساتھ نہیں تھا تو ایسی صورت میں اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ۔ اگر کسی شخص نے عورت کی جھائی ، پکڑی اور کہا کہ

شہوت کے ساتھ بیس پکڑی تھی تو اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ای طرح اگر عورت کے ساتھ جانور پر سوار ہواتو اس کا بھی بھی تھم ہے کہ ہاں اگر عورت کی پشت پر سوار ہو کر دریا کو پار کیا اور کہا کہ اس وقت شہوت نہیں تھی تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔

ایک مختص نے لوگوں کے سامنے اقر ارکیا کہ میں نے فلاں عورت کو شہوت کے ساتھ چھوا ہے یا اس کا بوسہ لیا ہے اور ان لوگوں نے اس کے اس اقر ارکی گواہی دی تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی اور حرمت مصابرت ثابت ہوجائے گی اس طرح اگر گواہ ہے ہمیں کہ وفلاں شخص نے فلاں عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ دگا یا تھا یا بوسہ لیا تھا تو ان کی گواہی مانی جائے گی کیونکہ شہوت ایک ایسی چیز ہے کہ وفلاں شخص نے فلاں عورت کو شہوت ایک ایسی چیز ہے جونی الجملہ معلوم ہوجاتی ہوت کے منسوش ہوجاتی میں حرکت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر اور جن کے عضو میں حرکت نہیں ہوتی ان کے بارے میں ہوجاتی ہوتی ہوجانا ممکن ہوتا ہے۔

بارے میں ہو دری علامتوں سے شہوت کا معلوم ہوجانا ممکن ہوتا ہے۔

بے ہوشی قیں چھونے والے کی حرمت مصاہرت کابیان

قاضی علی سعدی فرماتے ہیں کہ اگر نشہ میں مدہوش کی صفحف نے اپنی لڑک کو پکڑ کراپنے بدن سے لیٹایا اور اس کا بوسہ لیا اور پھر جب اس سے جماع کرنے کا ارادہ کیا تو لڑکی نے کہا کہ میں تہاری لڑکی ہوں ، بین کر اس صفحف نے لڑکی کو چھوڑ دیا تو اس صورت میں بھی لڑکی کی ماں بینی اس صحف کی بیوی اس کے لئے حرام ہوجائے گی۔

اگر کسی شخص ہے بوچھا گیا کہتم نے اپنی ساس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے جماع کیا ہے تو اس صورت میں بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی اگر چہ سوال کرنے والے نے نداق میں سوال کیا ہواورا س شخص نے بھی از راہ نداق ہی جواب دیا ہو پھراس کے بعدوہ شخص لاکھ کے کہ میں نے یہ بات غلط کہی تھی اس کا اعتبار نہیں کیا جائےگا۔

اگر کسی محض نے کسی ایسی لونڈی کے بارے میں جواس کی ملکیت میں ہویہ کہا کہ میں نے اس لونڈی ہے جماع کیا ہے تو وہ لونڈی اس کے لڑے کے لئے حلال نہیں ہوگی اوراگراس نے کسی ایسی لونڈی کے بارے میں جواس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے بیا کہ میں نے اس سے جماع کیا ہے تو اس صورت میں اس کے لڑے کے لئے بیجا کز ہوگا کہ اپنے باپ کی اس بات کا اعتبار ندکر ہے اوراس لونڈی کوا پنی ملکیت میں لے کراس سے جماع کر لے اوراگر کسی مخص کوا پنے باپ کی میراث میں کوئی لونڈی ملی تو وہ اس سے جماع کر اس سے جماع کر کے اوراگر کسی میں اس کے کہ باپ نے اس لونڈی کے ساتھ جماع کیا ہے۔

اگر کمی شخص نے کمی عورت سے اس شرط پر شادی کی کہ وہ باکرہ ہے لیکن شادی کے بعد جب اس سے جماع کرنے کاارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ باکرہ نہیں ہے پھراس نے عورت سے پوچھا کہ تمہارا پر دہ بکارۃ کمی طرح زائل ہوا ہے ( بعنی تمہارے ساتھ کی مرد نے جماع کیا ہے؟) عورت نے جواب دیا کہ تمہارے باپ نے اس صورت میں اگروہ شخص خاونداس کی بات کا اعتبار کرے تو نکاح ختم ہوجائےگا۔ اور عورت مہرکی حقد ارزمیں ہوگی۔ اور اگروہ شخص اس کی بات کا اعتبار نہ کرے اور کہے کہ تم جھوٹ بولتی ہوتو تکاح اقی سے گا۔

اگر کسی عورت نے اپنے شو ہر کے لڑ کے کے بارے میں کہا کہ اس نے مجھے شہوت کے ساتھ چھوا ہے لہذا میں اپنے شو ہر کی

بوئ نبیں رہی تو عورت کی اس بات کا اعتبار نبیں کیا جائے گا بلکہ شوہر کے لڑے کا قول معتبر ہوگا۔

کسی خص نے اپن باپ کی بیوی کا شہوت کے ساتھ زیردتی بوسر لیایا کسی باپ نے اپ لاکے کی بیوی کا شہوت کے ساتھ زیردتی بوسر لیا اور شوہر نے کہا کہ یم کل شہوت کے ساتھ نو شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اور بیای کی بیوی رہ گی لیکن اگر شوہر نے اس بات کو تعلیم کر لیا کہ بوسر لینا واقعی شہوت ہی کے ساتھ تھا تو بھر دونوں میاں بیوی) میں جدائی ہوجائے گی اور شوہر پر مہر واجب ہوگا مگر شوہر وہ رقم جواس نے مہر میں اوا کی ہاس خص سے وصول کرلے گا جس کی وجہ سے بیصورت حال بیدا ہوئی ہے بشر طیکہ اس نے فتنہ پھیلا نے کے لئے بیتر کت کی ہوا وراگر بیتر کت فتنہ پھیلا نے کے مقصد سے نہیں تھی تو پھر پچھ بھی وصول کرنے کا جن نہیں ہوگا۔ اوراگر اس مسئلہ میں بوسہ لینے کی بجائے باپ نے لاکے کی بیوی سے بالا کے نے باپ کی بیوی سے جماع کر لیا آ اس صورت میں شوہر مہر میں دی ہوئی رقم کسی طرح بھی وصول نہیں کر سکتا کیونکہ جماع کر نیوالے پر حدواجب ہوگی اور ضابطہ بیہ کر شری حدے ساتھ کوئی مائی جرمانہ واجب نہیں ہوتا۔

## باندى سے متعلق حرمت مصاہرت كى فقهى جزئيات

سمی خص نے کسی دوسر ہے خص کی باندی کے ساتھ نکاح کیا اور پھراسکے قبل کہ اس کا خاوند جماع کرتا باندی نے شوہر کے لڑکے کاشہوت کے ساتھ لیا ہے مگر باندی کے شوہر کے اشہوت کے ساتھ لیا ہے مگر باندی کے آقا نے کہا کہ بیغظ ہے ، اس صورت میں نکاح ختم ہوجائیگا کیونکہ شوہر نے اس بات کا اقر ارکر لیا ہے کہ میری ہوی نے شہوت کے ساتھ بوسد لیا ہے کہ میری ہوی ہے شہوت کے ساتھ بوسد لیا ہے کہ میری ہوگا بیا ہے اس کی بات کو جھٹلا یا ہے اس بوسد لیا ہے کہ میری ہوگا کہ میں موگا بلکہ نصف مہر داجب ہوگا کیونکہ اس باندی کے مالک نے اس کی بات کو جھٹلا یا ہے اس بارے میں لونڈی کا قول معتر نہیں ہوگا کہ میں نے شہوت کے ساتھ بوسد لیا تھالہذا میر ایورا مہر دو۔

اگر کسی عورت نے لڑائی جھکڑے میں اپنے دادا کاعضو مخصوص پکڑلیا اور کہا کہ میں نے شہوت کے ساتھ نہیں پکڑا تھا تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائےگا۔

جرمت مصاہرت یا حرمت رضاعت کی وجہ نے اکاح باطل نہیں ہوتا بلکہ فاسد ہوجاتا ہے (جس کی وجہ سے جماع کرنا حرام ہوجاتا ہے لہذا شوہر کوچا ہے کہ طلاق دیدے اگر وہ طلاق نددے تو پھر قاضی دونوں کے درمیان جدائی کرادے) چنا نچے جدائی سے پہلے اگر شوہر نے جماع کرلیا تو اس پر حدوا جب نہیں ہوگی خواہ اس نے جماع شبیل بہتلا ہو کر ہی کیا ہو یا بغیر شبہ کے کیا ہو۔ اگر کسی شخص نے ایک عورت سے حرام کاری کی یا ایسا کوئی بھی فغل کیا جس سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجاتی ہے جیسے چھونا وغیرہ اور پھر تو بہکر لی تو بھر لی تو بھر لی تو بہکر لی تو بھر اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کی گراس ہوگی ہو جاتی ہوجاتی ہے جن سے اور بیاس بات کی دلیل ہے کہ محرمت، زنا سے ثابت ہوجاتی ہے اور ایسے ہی ان تمام چیز دل سے بھی ثابت ہوجاتی ہے جن سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجاتی ہے جن سے حرمت مصاہرت ثابت ہوجاتی ہے جن ہے حرمت مصاہرت ثابت ہوجاتی ہے جونا وغیرہ۔

اگرمثلازیدنے خاندہ سے نکاح کیااورزید کے لڑکے نے (جوخالدہ کے پیٹ سے نہیں ہے) خاندہ کی بیٹی سے جوخالدہ

کے پہلے شوہر سے ہے) نکاح کرلیایا خالدہ کی ماں سے نکاح کرلیا تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اگر کمی فخص نے عضو مخصوص پر کپڑ الپیٹ کراپی بیوی ہے جماع کیا تو دیکھا جائے گا کہ وہ کپڑ اباریک تھا اور مرد کے عضو مخصوص کوحرارت محسوس ہونے سے نہیں روکتا تھا تو وہ عورت جماع کے بعد پہلے شوہر کے لئے جس نے اسے طلاق مغلظہ دیدی تھی) حلال ہوجائے گی اورا گر کپڑ اابیا تھا جس کی وجہ ہے اس کے عضو مخصوص کوحرارت محسوس نہیں ہور ہی تھی تو وہ عورت اپنے شوہر کے لئے حلال نہیں ہور ہی تھی تو وہ عورت اپنے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی۔ ( فتاوی عالم گیری ، کتاب النکاح ، بیروت )

مطلقہ بیوی کی عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کا تھم

وَكَنَا اَنَّ نِكَاحَ الْأُولَى قَائِمٌ لِبُقَاءِ بَعْضِ آخُكَامِهِ كَالنَّفَقَةِ وَالْمَنْعِ وَالْفِرَاشِ وَالْقَاطِعُ تَآخَرَ عَلَى النَّارَةِ كِتَابِ الطَّلَاقِ ، وَعَلَى عِبَارَةِ عَلَى الشَّارَةِ كِتَابِ الطَّلَاقِ ، وَعَلَى عِبَارَةِ كِتَابِ الْمُلُكِ وَلَهُ يَرْتَفِعُ كَتَابِ الْمُلُكِ فَيَتَحَقَّقُ الزِّنَا وَلَمْ يَرْتَفِعُ فِي حَقِّ الْمِلْكِ فَيَتَحَقَّقُ الزِّنَا وَلَمْ يَرْتَفِعُ فِي حَقِّ الْمِلْكِ فَيَتَحَقَّقُ الزِّنَا وَلَمْ يَرْتَفِعُ فِي حَقِي الْمِلْكِ فَي حَقِي الْمِلْكِ فَي حَقِي الْمِلْكِ فَي حَقِي الْمِلْكِ فَي الْمِلْكِ فَي الْمُلْكِ فَي عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمه

—— جب کوئی شخص اپنی بیوی کوطلاق با ئند ما طلاق رجعی دے تو اس کے لئے بیہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ شادی کرے تا وقتیکہ اس عورت کی عدت نہ گز رجائے۔

امام شافعی فرماتے ہیں: اگرعدت طلاق بائن کی وجہ ہے ہویا تنین طلاقوں کی وجہ ہے ہوئو ایبا کرنا جائز ہوگا' کیونکہ نکاح کل طور پر منقطع ہوگیا ہے اور قاطع (بینی طلاق) پرعملدرآ مدہوگا۔ یہی وجہ ہے: اگر وہ مخص حرمت کاعلم رکھنے کے باوجوداس (پہلی) بیوی کے ساتھ صحبت کرلیتا ہے تواس پرحدواجب ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے: پہلانکاح ابھی قائم شارہوگا' کیونکہ اس کے بعض احکام باتی ہیں جیسے خرج دینا ہے' گھرہے باہر نکلنے ہے روکنا ہے' بستر (فراہم کرنا) ہے' تاہم قطع کرنے والی چیز (لیعن طلاق) نے اس کے (لیعن نکاح کے )عمل کومتا خرکر دیا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ (اگروہ شخص عدت گزارنے والی عورت کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے ) تو اس کے لئے قید باتی رہے گی (لیعن اسے حرمت کا علم

ہونا جاہئے ﴾۔جہال تک حد کانعلق ہے تو'' کماب الطلاق' میں موجود عبارت سے توبیۃ تابت ہوتا ہے : بیرواجب نہیں ہوگی البعتہ '' کتاب الحدود'' کی عبارت سے میرتا بت ہوتا ہے بیدواجب ہوجائے گی۔اس کی وجہ بیہے : حلت کے اعتبار سے ملکیت زائل ہو چکی ہے تواس صورت میں (وطی کرنے سے ) زنام مخفق ہوگااور ( نکاح کا ) تھم اس چیز سے تن میں مرتفع نہیں ہوا'جس کا ہم نے ذکر کیائے تواس اعتبار سے وہ مرد ( نکاح میں دوبہنوں کو ) جمع کرنے والا ہوجائے گا۔

حضرت ام حبیبه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا کوسول الله علیہ وآلہ وسلم کیا آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم میری بہن کی جانب رجحان فر مارہے ہیں؟ (بعنی میری بہن کی طرف کیا آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رغبت ہے؟) آپ صلی الله عليه وآله وسلم في فرمايا تومين كياكرون؟ انهول في عرض كياكه ان سي نكاح كرليس ويدن كرآب صلى الله عليه وآله وسلم في ارشادفر مایا کیاتم اس بات پرخوشی سے راضی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔اس لیے کہ میں تنہا تو آ پ صلی الله علیه وآ له وسلم کی اہلینہیں ہوں چنانچے میری خواہش ہے کہ کسی دوسرے کے بجائے میری بہن میرے ساتھ بھلائی کے کام میں حصہ دار بن جائے۔ آ پ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فر مایا و ہمبرے واسطے حلال اور جائز نہیں ہے۔انہوں نے عرض کیایا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مجھ کواس کی اطلاع ملی ہے کہ آپ شلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درہ بنت ام سلمہ کو تکاح کارشتہ بھیجنے والے ہیں۔ آپ شلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی شم اگراس نے میرے یہاں پرورش نہیں پائی ہوتی توجب بھی وہ میرے داسطے حلال نہیں تھی کیونکہ وہ میرے دودھ شریک بھائی کی لڑکی ہےتم لوگ اپنی لڑ کیاں اور بہنیں میرے نکاح کے واسطے نہ تجویز کیا کرو۔

(سنن نسائي: جلددوم: حديث تمبر 1200)

# ایک بہن کی عدت میں دوسری بہن سے نکاح کی ممانعت میں اجماع

علامهابن قدامه عنبلی علیدالرحمه لکھتے ہیں ۔حضرت عبیدہ سلمی رحمه الله تعالی کہتے ہیں کہ :صحابہ کرام کا کسی بھی چیز میں اس طرح اجهاع نبیں جس طرح کہ ظہر ہے آبل چار ( رکعتوں) اور بہن کی عدت میں دوسری بہن سے شادی نبیں کی جاسکتی ہیں اجماع

تو نہی زوجیت کے ثبوت میں جمع کرنے سے ہے،لین اب جبکہ سابقہ بیوی کی عدِت ختم ہوچکی ہے تواس سے طلاق کی وجہ سے تعلق ختم ہو چکا ہے بھذا اس سے شادی کرنے میں کوئی مانع نہیں۔ (المغنی لا بن قدامہ المقدی ( 7 ر 69 -68 )

توجب بيثابت ہوگيا كه ابھي تك دو آپ كى بيوى ہے تو آپ كے علم ميں ہونا چاہيے كه علماءكرام كاس پراجماع ہے كہ كى بھى ا زاد تخص کے لیے بیرجائز نہیں کہ چارسے زیادہ بیویاں رکھ سکے تعنیٰ ایک ہی وقت میں وہ سب اس کے نکاح میں ہوں اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث میں بھی ملتی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ تعفی رضی الله تعالی عنه جب مسلمان ہوئے تو جاہلیت میں

ان کی دس بیویاں تقیس جوان کے ساتھ مسلمان ہو تنگیں ، تو نبی تمرم مسلی اللہ علیہ وسلم سے اسے تھم دیا کہ ( ان میں سہے جار کواختیار کرلے)۔

( سنن ترندی مدیث نمبر ( 1128 )

مندرجہ بالاسطور سے بیدواضح ہوا کہ مرد کے لیے بیہ جائز نہیں کہوہ طلاق رجعی کی حالت میں پانچویں سے شادی کرے ، اس لیے کہ اس طرح اس نے پانچے عورتوں کوجمع کردیا۔

صحابہ کرام اور آئمہ اربعہ اور سارے اہل سنت علاء کرام کا قولی اور عملی اجماع ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے اپنے نکاح میں چار بیویوں سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ،صرف نبی تکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہے مشتنی ہیں۔(المغنی لا بن قدامہ ( 104 /7 ) اپنی کنیزیا غلام کے ساتھ نکاح کرنے کا عدم جواز

﴿ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى آمَتَهُ وَلَا الْمَرُاةُ عَبْدُهَا ﴾ لِآنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ إِلَّا مُثْمِرًا ثَمَرَاتٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمُتَنَعُ وُقُوعُ النَّمَرَةِ عَلَى مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْمُتَنَعُ وُقُوعُ النَّمَرَةِ عَلَى الشَّرِكَةِ . الشَّرِكَةِ .

#### ترجمه

۔ آ قاا پی کنیز کے ساتھ یا عورت اپنے غلام کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔اس کی وجہ یہ ہے: نکاح کومشروع اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ ان تمرات کوسامنے لائے جو نکاح کرنے والوں کے درمیان مشترک ہوتے ہیں اور مملوکیت مالک ہونے کے منافی ہے تو اس اعتبار سے شراکت کی بنیا و پر تمرات کا حصول ناممکن ہوجائے گا۔

شرح

حضرت رویفع بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو محض اللہ اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہووہ اپنایا فی ، دوسر سے کی اولا دکونہ پلائے یعنی جو تورت کسی اور سے حاملہ ہو (لونڈی) اور اس نے اسے خریدا تو اس سے صحبت نہ کرے۔ بیصد یہ اور کی سندوں سے رویفع بن ثابت ہی سے منقول ہے الل علم کا اس پڑمل ہے وہ فرماتے ہیں کہ کوئی مخص کسی باندی کو حاملہ ہوتے ہوئے خریدے تو بچہ پیدا ہونے تک اس سے جماع نہ کرنے۔ اس باب میں ابودرداء ، عرباض بن سارید، اور ابوسعید سے بھی روایت ہے۔ (جامع ترفدی: جلداول: حدیث نمبر 1135)

آ زادعورتوں ہے نکاح اور کنیروں ہے متعلق فقہی احکام

وَمَنْ لَكُمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طَوُلًا آنُ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتُ آيُمَانُكُمْ مُنُ فَتَيْتِ كُمُ الْـمُـؤُمِنَاتِ وَاللهُ آعُلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوْهُنَّ بِإِذْنِ آهُلِهِنَّ وَالْتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ مُحْصَنَّ غَيْرَ مُسْفِعْتِ وَآلا مُتَّخِذَاتِ آخَدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَّتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَن خَشِى الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ آنْ تَصُيرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ .(النساء ٢٥٠)

ادرتم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو اُن سے نکاح کرے جو تہارے ہاتھ کی ملک ہیں ایمان والی کنیزیں اوراللئے تہارے ایمان کوخوب جانتا ہے تم میں ایک دوسرے سے ہوان سے نکاح کرواُ کئے مالکوں کی اجازت سے اور حسب دستوراُن کے مہر آئیس دوقید میں آئیس، نہ ستی نکالتی اور نہ یار بناتی ۔ جب وہ قید میں آجا کیں۔ پھر براکام کریں تو اُن پراس سزاکی آ دھی ہے جو آزاد عورتوں برے۔ یہ اس کے لئے جسے تم میں سے زناکا اندیشہ ہے اور صبر کرنا تہاں کے لئے جسے تم میں سے زناکا اندیشہ ہے اور صبر کرنا تہاں کے لئے جسے تم میں سے زناکا اندیشہ ہے اور صبر کرنا تہارے لئے بہتر ہے۔ اور اللیہ بخشے والا مہر بان ہے۔ ( کنز الایمان )

# آزادعورتوں کی وسعت ندر کھنے والے کا باندیوں سے نکاح کرنا

حافظ ابن کثیر دمشقی لکھتے ہیں۔ارشاد ہوتا ہے کہ جسے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت وقدرت نہ ہو ، رسیعہ فرماتے ہیں طول سے مزاد قصد وخواہش بعنی لونڈی ہے نکاح کی خواہش ،

ابن جریر نے اس قول کو وارد کر کے پھراسے خود ہی توڑ دیا ہے، مطلب یہ کدایسے حالات ہیں مسلمانوں کی ملکیت ہیں جو لونڈیاں ہیں ان سے وہ نکاح کرلیں، تمام کاموں کی حقیقت اللہ تعالٰی پرواضح ہے، تم حقائق کو صرف مطبی نگاہ ہے دیکھتے ہو، تم سب آزاداور غلام ایمانی رہتے ہیں ایک ہو،لونڈی کاولی اس کامر دار ہے اس کی اجازت کے بغیراس کا نکاح منعقد نہیں ہوسکتا، اس طرح غلام بھی اینے سردار کی رضامندی حاصل کے بغیرا پنا نکاح نہیں کرسکتا۔

صدیت میں ہے جوغلام بغیرا ہے آتا کی اجازت کے اپنا ٹکاح کر سلے وہ زانی ہے، ہاں اگر کسی لونڈی کی مالکہ کو کی عورت ہوتو

اس کی اجازت سے اس لونڈی کا نکاح وہ کرائے جوعورت کا نکاح کر اسکتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے عورت عورت کا نکاح نہ کرائے نہ عورت اپنا ٹکاح کرائے نہ وہ عورتیں زنا کار ہیں جو اپنا نکاح آپ کرتی ہیں۔ پھر فر مایا عورتوں کے مہر خوش دلی ہے وے دیا کروہ گھٹا کرکم کر کے تکلیف پہنچا کرلونڈی سمجھ کر کمی کر کے ندوہ ، پھر فر ما تا ہے کہ و کھے لیا کروہ یعورتیں بدکاری کی طرف ازخود ماکل نہ ہوں ، نہ الی ہوں اگر کوئی ان کی طرف ازخود ماکل نہ ہوں ، نہ الی ہوں اگر کوئی ان کی طرف ازخود ماکس نہ ہوائیں ، بعنی نہ تو علانے زنا کار ہوں نہ خفیہ بدکر دار ہوں کہ ادھرادھر آشنا کیال کرتی پھریں اور چپ چاپ دوست آ شنا بناتی پھریں ، جوائیں بدا طوار ہوں ان سے نکاح کرنے کواللہ تعالٰی منع فرمار ہا ہے۔

احسن کی دوسری قرائت احسن بھی ہے، کہا گیا ہے کہ دونوں کامعنی ایک ہی ہے، یہاں احصان ہے مراداسلام ہے یا نکاح والی ہوجانا ہے، ابن انی حاتم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ان کا احصان اسلام اور عفت ہے کین بیحد بیث منکر ہے اس میں ضعف بھی ہے اور ایک راوی کا نام نہیں ، ایسی حدیث جحت کے لائق نہیں ہوتی ، دوسرا قول بینی احصان سے مراد نکاح ہے حضرت ابن

عیاں مجاہد عکر مدطا وس سعید بن جبیر حسن قنادہ وغیرہ کا بہی قول ہے،

#### باندى كي محصنه بونے كافقهي مفهوم

ا مام ٹافعی رحمۃ اللّٰہ علیہ ہے بھی ابوعلی طبری نے اپنی کتاب ایضاح میں بہی نقل کیا ہے، مجاہد فرماتے ہیں لونڈی کا محصن ہونا یہ ہے کہ وہ کسی آزاد کے نکاح میں چلی جائے ،اسی طرح غلام کا احصان بیہے کہ وہ کسی آزادمسلمہ سے نکاح کر لے ، ابن عباس سے بھی مینقول ہے، معنی اور تخعی بھی یہی کہتے ہیں، ریجی کہا گیا ہے کہان دونوں قرآ توں کے اعتبار سے معنی بھی بدل جاتے ہیں، احصن سے مرادیو نکاح نے اور احصن سے مراد اسلام ہے،

ا مام ابن جریراس کو پسند فرماتے ہیں، کیکن بظاہر مرادیہاں نکاح کرناہے واللہ اعلم، اس لئے کہ سیاق آیات کی ولالت اس پر ہے، ایمان کا ذکر تو لفظوں میں موجود ہے بہر دوصورت جمہور کے مذہب کے مطابق آیت کے معنی میں بھی اشکال ہاتی ہے اس لئے کہ جمہور کا قول ہے کہ لونڈی کوزنا کی وجہ سے بیچاس کوڑے نگائے جائیں گے خواہ وہ مسلمہ ہویا کا فرہ ہوشادی شدہ یاغیر شادی شدہ ہو یا وجود پہ کہ آیت کے مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ غیر محصنہ لونڈی پر حد ہی نہ ہو، پس اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں ، جمہور کا قول ہے کہ بیٹک "جوبولا گیا "مفہوم پرمقدم ہےاس لئے ہم نے ان عام احادیث کوجن میں لونڈ بول کوحد مارنے کابیان ہےاس آیت کے مفہوم پر مقدم کیا،

#### باندیوں پرحد قائم کرنے میں فقہی اختلاف واختلاف استدلال کابیان

تستیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت علی نے اپنے خطبے میں فر مایا لوگوا پنی لونڈیوں پر حدیں قائم رکھوخواہ وہ محصنہ ہوں یا نہ ہوں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے اپنی لونڈی کے زنا پر صد مار نے کوفر مایا چونکہ وہ نفاس میں تھی اس لئے مجھے ڈرانگا کہ ہیں صد کے کوڑے لگنے سے میر منہ جائے چنا نچہ میں نے اس وفت اسے حدنہ لگائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایاتم نے اچھا کیاجب تک وہ ٹھیک ٹھاک نہ ہوجائے حدیثہ مارناء

منداحد میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب بینفاس سے فارغ ہوتواسے پچاس کوڑے نگانا۔حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تنھے جب تم میں ہے کسی کی لونڈی زنا کرے اور زنا ظاہر ہوجائے تو اسے وہ حد مارے اور برا بھلانہ کیے پھراگر دوبارہ زنا کرے تو بھی حدلگائے اورڈانٹ جھڑک نہ کرے ، پھراگر نیسری مرتبہ زنا کرے اور ظاہر ہوتو اے جج ڈالے اگر چہا کیک ری کے نکڑے کے بدلے ہی ہو،اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب تین بار بیعل اس سے سرز دہوتو چوتھی دفعہ فروخت کر

عبدالله بنعياش بن ابورسيه فحر ومي فرمات يب كههم چند قريش نوجوا نوں كوحضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عند نے امارت کی لونڈیوں سے کئی ایک پر حد جاری کرنے کوفر مایا ہم نے انہیں زنا کی حدمیں پچاس پچاس کوڑے لگائے دوسراجواب ان کا ہے جو اسبات کی طرف گئے ہیں کہ لونڈی پراحصان بغیر صدنہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ مارناصرف بطورادب سکھانے اور بازر کھنے کے ب ابن عباس اسی طرف گئے ہیں طاق سعید ابوعبید واقد ظاہری کا ند جب بھی بہی ہاں کی بڑی دلیل مفہوم آیت ہے اور ابو ہریرہ اور ذید مفہوموں میں سے ہے اورا کثر کے نزدیک بیٹھن جمت ہے اس لئے ان کے نزدیک ایک عموم پرمقدم ہوسکتا ہے اور ابو ہریرہ اور ذید مفہوموں میں سے ہے اور ابو ہریرہ اور وہ محصنہ نہ ہو بعنی اس کا بن خالد کی حدیث جس میں ہے کہ آئے ضرب ملی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جب لونڈی زنا کرے اور وہ محصنہ نہ ہو بعنی اس کا نکاح نہ ہوا ہوتو کیا جائے؟ آپ نے فرمایا اگروہ زنا کر نے تو اسے حداگاؤ پھر زنا کر بے تو پھرکوڑے ڈالو کو ایک ری کے نکار نہ کے قیمت پر بی کیوں نہ بیچنا پڑے،

راوی حدیث ابن شہاب فرماتے ہیں نہیں جانتا کہ تیسری مرتبہ کے بعد بیفر مایا یا چوتھی مرتبہ کے بعد لیس اس حدیث کے مطابق وہ جواب دسیتے ہیں کہ دیکھو یہاں کی صدکی مقدار اور کوڑوں کی تعداد بیان نہیں فرمائی جیسے کہ محصنہ کے بارے ہیں صاف فرما دیا ہے اور جیسے کہ قرآن میں مقرر طور پر فرمایا گیا کہ محصنات کی نسبت نصف حدان پر ہے، پس آیت و حدیث میں اس طرح تطبیق دیا واجب ہوگی واللہ اعلم ۔ اس ہے بھی زیادہ صراحت والی وہ روایت ہے جوسعید بن منصور نے بروایت ابن عباس نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کی لوع ٹری پر حزبین جب تک کہ وہ احصان والی نہ ہوجائے بعنی جب تک نکاح والی نہ ہوجائے بس جب خاوندوالی بن جائے تو اس پر آدھی حد ہے بہ نسبت اس حد کے جوآزاد نکاح والیوں پر ہے، یہ حدیث ابن خزیمہ میں بھی ہے کہ خور فرماتے ہیں اسے مرفوع کہنا خطاہے یہ موقوف ہے بعنی حضرت ابن عباس کا قول ہے،

بیمجی میں بھی بیروایت ہے اور آپ کا بھی بہی فیصلہ ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عمر والی حدیثیں ایک واقعہ کا فیصلہ ہیں ، اور حضرت ابو ہر برہ والی حدیث و دسرے واقعہ کا فیصلہ ہیں اور حضرت ابو ہر برہ والی حدیث کے بھی کئی جوابات ہیں ایک تو بیر کہ میم حول ہے اس لونڈی پر جوشا دی شدہ ہواس طرح ان دونوں احادیث میں تطبیق اور جمع ہوجاتی ہے دوسرے بیر کہ اس حدیث میں لفظ حدکسی راوی کا داخل کیا ہوا ہے اور اس کی دلیل جواب کا فقرہ ہے ،

تیسراجواب بیہ کہ بیصدیث دوصابیوں کی ہے اور وہ صدیث صرف ایک صحابی کی ہے اور ایک والی پر دو دائی مقدم ہے، اور ای طرح بیصدیث نسائی میں بھی مروی ہے اور مسلم کی شرط پر اس کی سند ہے کہ حضرت عباد بن تمیم اپنے بچا ہے جو بدری صحابی تھے دوا بیت کرتے ہیں کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب لونڈی زنا کرے تو اسے کوڑے لگا و پھر جب زنا کرے تو اسے کوڑے اور کی گا و پھر جب زنا کرے تو اسے کوڑے اور کی بھر جب زنا کرے تو تو کوڑے دوا کر چوالک بری کے بدلے ہی بچنا پڑے ۔ چوتھا کوڑے مارو پھر جب زنا کرے تو تو کوڑے دوا کر چوالک بری کے بدلے ہی بچنا پڑے ۔ چوتھا جواب بیہ ہی بعید نہیں کہ کسی راوی نے جلد کو حد خیال کر لیا ہو یا لفظ حد کا اطلاق کر دیا ہواور اس نے جلد کو حد خیال کر لیا ہو یا لفظ حد کا اطلاق تا دیب کے طور پر سر او بیے پر کر دیا ہو جیسے کہ لفظ حد کا اطلاق اس سریا ایک ہی کیا گیا ہے جو بیار زانی کو کھور کا ایک خوشہ مارا گیا تھا جس میں ایک سوچھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں ، اور جسے کہ لفظ صد کا اطلاق اس محض پر بھی کیا گیا ہے جس نے اپنی بیوی کو اس لونڈی کے ساتھ زنا کیا جس بیوں نے اس کے لئے طال کر دیا تھا صالا کہ اسے سوکوڑ وں کا لگانا تعزیر کے طور پر صرف ایک سزا ہے جیسے لونڈی کے ساتھ زنا کیا جس بیوں نے اس کے لئے طال کر دیا تھا صالا کہ اسے سوکوڑ وں کا لگانا تعزیر کے طور پر صرف ایک سزا ہے جیسے

کہ امام احمد وغیرہ سلف کا خیال ہے۔ حد حقیق صرف ہے کہ کنوارے کوسوکوڑے اور شادی شدہ ہوئے کورجم۔

ابن ماجہ وغیرہ میں حصرت سعید بن جیر کافر مان ہے کہ لونڈی نے جب تک نکاح نہیں کیااسے زنا پر مارانہ جائے ،اس کی اسناد توضیح ہے لیکن معنی دو ہو سکتے ہیں ایک توبید کہ بالکل مارائی نہ جائے نہ حد نہ اور پچھ تو توبیقول بالکل غریب ہے، ممکن ہے آیت کے الفاظ پر نظر کر کے بیفتوئی دے دیا ہواور حدیث نہ پنجی ہو، دوسرے معنی بیہ ہیں کہ حد کے طور پر نہ مارا جائے اگر بیم بعنی مراد لئے جائیں تواس کے خلاف نہیں کہ اور کوئی سزاکی جائے،

پس بیتیاس حضرت ابن عباس وغیرہ کے فتوے کے مطابق ہوجائے گا۔ واللہ اعلم۔ تیسرا جواب بیہ ہے کہ آیت میں دالات کے محصنہ لونڈی پر بذبست آزاد کورت کے آجی عدیہ ایکن محصنہ ہونے سے پہلے کتاب وسنت کے موم میں بیجی شامل ہے کہ اسے بھی سوکوڑے مارے جا کیں جیسے اللہ تبارک و تعالٰی کا فر مان ہے (آیت المیز افیت و المیز انبی فاجلدو اسکل و احد منهما مانت و جلدہ) بینی زناکار عورت زناکار مردکو ہرایک کوسوسوکوڑے ماروادر جیسے حدیث میں ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بات بچھ اواللہ نے ان کے لئے راستہ تکال لیا آگر دونوں جانب غیرشادی شدہ ہیں تو سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی اوراگر دونوں طرف شادی شدہ ہیں تو سوکوڑے اور پھروں سے رجم کردینا۔ بیصد یہ جی مسلم شریف کی ہے۔

اورای طرح کی اور حدیثیں بھی ہیں ،حضرت داؤد بن علی ظاہری کا بہی تول ہے لیکن بیخت ضعیف ہے اس لئے کہ اللہ تعالٰی نے مصنہ لونڈ یوں کو بنسبت آزاد کے آ دھے کوڑے مارنے کاعذاب بیان فرمایا یعنی پچپاس کوڑے تو پھر جب تک وہ محصنہ نہ ہوں اس ہے بھی زیادہ سزا کی سزاواروہ کیے ہوسکتی ہیں؟ حالانکہ قاعدہ شریعت یہ ہے کہ احصان سے پہلے کم سزا ہے اوراحصان کے بعد زیادہ سزا ہے پھراس کے برسکتا ہے؟

#### غیرشادی شده با ندی کی سزامیں کوڑوں کا بیان

دیکھے شارع علیہ اللہ مے آپ کے حاب غیر شادی شدہ اوغری کے زنا کی سرا ابو چھتے ہیں اور آپ انہیں جواب دیتے ہیں کہ
اے کوڑے مارولیکن پہیں فرماتے کہ ایک سوکوڑے لگا ویس اگر اس کا تھم وہی ہوتا جو دا کہ دیجھتے ہیں تو اسے بیان کر وینا حضور صلی
الشعلیہ وسلم پر واجب تھا اس لئے کہ ان کا بیسوال تو صرف آس وجہ سے تھا کہ لونڈی کے شادی شدہ ہوجانے کے بعد اسے کوڑے
مارنے کا بیان نہیں ورنداس قید کے لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ سوال ہیں کہتے وہ غیر شادی شدہ ہے کوئکہ پھر تو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہیں کوئی فرق ہی نہ دہا گریے آبت اتری ہوئی نہ ہوتی لیکن چونکہ ان دونوں صور توں ہیں سے ایک کا علم تو آئیس ہو چھا تھا اس کئے دوسری کی بابت سوال کیا اور حضور سلمی الشعلیہ وسلمی الشعلیہ وسلمی الشعلیہ وسلمی الشعلیہ وسلمی الدین فرمایا سلام تو ای کا اللہ تعالی کا فرمان (آبت یہ ایہ اللہ نا المستوا صلوا علیہ وسلمی اسلمی کا فرمان (آبت یہ ایہ اللہ تعالی کا فرمان (آبت یہ ایہ اللہ نا کہ سلام کا طریقہ اور اسلمی کا فرمان شرعی کے کہ الشد تعالی نے تھم دیا تو صحاب نے کہا کہ سلام کا طریقہ اور اسلمی کا فرمان شرعی کے فیصلے کی کے سلام کا فرمان کے الفاظ تو جمیں معلوم ہیں صلوہ کی کیفیت بیان فرمائے۔

پی ٹھیک ای طرح میسوال ہے منہوم آیت کا چوتھا جواب ابوثور کا ہے جوداؤد کے جواب سے زیادہ بودا ہے، وہ فرماتے ہیں جب لونڈیال شادی شدہ ہوجا کیں تو ان کی زنا کاری کی حدان پر آ دھی ہے اس حد کی جوشادی شدہ آزاد عورتوں کی زنا کاری کی حدات فل ہر ہے کہ رجم آزاد عورتوں کی حداس صورت میں رجم کے اور بیٹھی طاہر ہے کہ رجم آزاد عورت کی کواس صورت میں رجم کرنا پڑے گا اور شادی سے پہلے اسے بچاس کوڑے گئیں ہے، کیونکہ اس حالت میں آزاد عورت پر سوکوڑے ہیں۔ پس دراصل آیت کا مطلب بچھنے میں اس سے خطا ہوئی اور اس میں جمہور کا بھی خلاف ہے۔ "

باندى كى حديين فقهى مداهب اربعه

امام شافعی رحسة الله علیه تو فرماتے ہیں کی مسلمان کااس ہیں اختلاف ہی نہیں کہ مملوک پرزنا کی سراہیں رجم ہے ہی نہیں ،اس
لئے کہ آیت کی دلالت کرنی ہے کہ ان پر محصنات کا نصف عذاب ہے اور محصنات کے لفظ میں جوالف لام ہے وہ عہد کا ہے یعنی وہ
محصنات جن کا بیان آیت کے شروع میں ہے (آیت ان یہ کے المحصنات) میں گزر چکا ہے اور مراوصرف آزاد کورتیں
ہیں۔اس وقت یہ ال آزاد کورتوں کا نکاخ کے مسئلہ کی بحث نہیں بحث ہے کہ پھر آگے چل کرار شاو ہوتا ہے کہ ان پرزنا کاری کی جو
سزاتھی اس سے آدھی سزا ان لونڈ یوں پر ہے تو معلوم ہوا کہ بیاس مزاکا ذکر ہے جو آدھی ہو کوروں کوڑے ہیں کہ ہوسے آدھے
پیاس رہ جائیں گرج یعنی سنگیار کرنا ایک سزاہے جس کے حصنیں ہوسکتے۔

منداحمہ میں ہے ایک واقعہ ہے جوابو قور کے ذہب کی پوری تردید کرتا ہے اس میں ہے کہ صفیہ لونڈی نے ایک غلام سے
زناکاری کی اور اسی زناسے بچے ہوا جس کا دعویٰ زائی نے کیا مقدمہ حضرت عثان کے پاس پہنچا آپ نے حضرت علی کواس کا تصفیہ
سونیا، حضرت علی رضی اللہ عند نے فر ما یا اس میں وہی فیصلہ کروں گا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بچہ تو اس کا سمجھا جائے گا جس کی
یہ لونڈی ہے اور زانی کو پھر مارے جا کیں گے پھر ان دونوں کو بچاس بچاس کوڑے لگائے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد مغہوم سے تنہیہ
ہے اعلیٰ کے ساتھ اونیٰ پریعنی جب کہ وہ شادی شدہ ہوں تو ان پر بنسبت آ زاد عورتوں کے آ دھی صد ہے پس ان پر جم تو سرے سے
کی صورت میں ہے ہی نہیں نہ قبل از نکاح نہ بعد نکاح، دونوں حالتوں میں صرف کوڑے ہیں جس کی دلیل حدیث ہے، صاحب
مصباح بی فرماتے ہیں اور حضرت امام شافعی سے بھی اس کوذکر کرتے ہیں،

امام بہتی اپنی کتاب سنن و آثار میں بھی اسے لائے ہیں کیکن یے قول لفظ آیت سے بہت دور ہے اس طرح کہ آدمی حد کی دلیل صرف آیت ہے۔ اس کے سوا پھٹی بی اس کے علاوہ میں آدھا ہوتا کس طرح سمجھا جائے گا؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کی حالت میں صرف امام ہی حد قائم کر سکتا ہے اس لونڈی کا مالک اس حال میں اس پر حد جاری نہیں کر سکتا۔

امام احد رحمۃ اللہ علیہ کے نہ بہ میں ایک قول یہی ہے ہاں شادی سے پہلے اس کے مالک کو حد جاری کرنے کا اختیار ہے بلکہ حکم ہے لیکن دونوں صورتوں میں حد آدمی ہی آدمی رہے گی اور یہ بھی دور کی بات ہے اس لئے کہ آیت میں اس کی دلالت بھی نہیں ،

اگر اگر یہ آیت نہ ہوتی تو ہم نہیں جان سکتے سے کہ لونڈ یوں کے بارے میں آدمی حد ہے اور اس صورت میں آئیس بھی عموم میں داخل

کرے پوری حدیعنی سوکوڑے اور جم ان پر بھی جاری کرناواجب ہوجاتا جیسے کہ عام روایتوں سے ثابت ہے،

حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مروی ہے کہ لوگوا پنے ماتخوں پر حدیں جاری کروشادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ اور د عام حدیثیں جو پہلے گزریکی ہیں جن میں خاوندوں والی اور خاوندوں کے بغیر کوئی تفصیل نہیں ،حضرت ابو ہریرہ کی روایت والی حدیث جس سے جمہور نے دلیل) کپڑی ہے دیہے کہ جبتم میں سے سی کوئی زنا کرے اور پھراس کا زنا ظاہر ہوجائے تو اسے چاہئے کہ اس پر حدجاری کرے اور ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے (مخص)

الغرض لوغڈی کی زناکاری کی حدمیں کی قول ہیں ایک تو یہ کہ جب تک اس کا نکاح نہیں ہوااسے بچاس کوڑے مارے جا کیں گے اور نکاح ہوجانے کی این بیں ایک بید کہ جلاوطنی کے اور نکاح ہوجانے کے این بیں بین تقول ہیں ایک بید کہ جلاوطنی ہوگی دوسرے یہ کہ جلاوطنی ہیں آ و ھے سال کو کھوظ رکھا جائے گا یعنی چھے مہینے کا دلیس نکالا دیا جائے گا پورے سال کا نہیں ، پوراسال آزاد عور توں کے لئے ہے ، یہ تینوں قول امام شافعی کے خدہب میں ہیں ،

ا مام ابوصیفہ کے نز دیک جلاوطنی تعزیر کے طور پر ہے وہ حد میں سے نہیں امام کی رائے پر موقوف ہے اگر جا ہے جلاوطنی دے بانہ دے مر دوعورت سب اس تھم میں داخل ہیں ۔

امام مالک کے ندہب بیں ہے کہ جلا وطنی صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں پڑ ہیں اس لئے کہ جلا وطنی صرف اس کی حفاظت کے لئے ہے اورا گرعورت کو جلا وطنی کیا تو حفاظت ہیں سے نکل جائے گی اور مردوں یا عورتوں کے بارے میں دلیس نکا لے ک حدیث صرف حضرت عبادہ اور حضرت ابو ہر بریہ ہے ہی مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زانی کے بارے میں جس کی شادی نہیں ہوئی تھی حد مارنے اورا یک سال دلیس نکا لا دینے کا تھم فر مایا تھا ( بخاری )

پھرفر مان ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کرنا ان شرائط کی موجودگی میں جو بیان ہوئیں ان کے لئے جنہیں زنا میں واقع ہونے کا خطرہ ہواور تجر داس پر بہت شاق گزر رہا ہواور اس کی وجہ سے خت تکلیف میں ہوتو بیشک اسے پاکدامن لونڈیول سے نکاح کرلینا جائز ہے کواس حالت میں بھی اپنے نفس کورو کے رکھنا اور ان سے نکاح نہ کرنا بہت بہتر ہے اس لئے کہ اس سے جواولا دہوگی وہ اس ے مالک کے لونڈ کا یاغلام ہوگی ہاں اگر خاوندغریب ہوتو اس کی بیاولا داس کے آتا کی ملکیت امام شافعی کے قول قدیم کے مطابق نہ ہوگی۔ پھر فر مایا اگرتم صبر کروتو تمہارے لئے افضل ہے اور الله غفور ورحیم ہے۔

#### باندی سے نکاح میں جمہورعلماء کے اتفاق کابیان

جہورعلاء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ لونڈی سے نکاح بائز ہے لیکن ہاں وقت جب آزاد مورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہواور نہ تا رکے رہنے کی طاقت نہ ہوا در نہ تا رہنے کہ طاقت نہ ہوا نے کا خوف ہو کی تو کہ اولاد غلامی میں جاتی ہور کے نخالف الآم ابوطنیفہ غلامی میں جاتی ہور کے نخالف الآم ابوطنیفہ اوران کے ساتھی کہتے ہیں بیدونوں با تیس شرطنہ میں بلکہ جس کے نکاح میں کوئی آزاد مورت نہ ہوا سے لونڈی نے اوران کے ساتھی کہتے ہیں بیدونوں با تیس شرطنہ میں بلکہ جس کے نکاح میں کوئی آزاد مورت نہ ہوا سے لونڈی کے خاص مورند ہو خواہ الل کتاب میں سے ہو ۔ چاہا ہے آزاد مورت سے نکاح کرنے کی طاقت بھی ہوآورا سے بدکاری کا خوف لونڈی خواہ مورند ہو خواہ الل کتاب من قبلکم یعنی آزاد مورت سے بحث کی بدورہ اس کی بوئی دلیل ہی آیت والسم حصنات من المذین او تو الکتاب من قبلکم یعنی آزاد مورت سے سراد سے مراد سے بہلے کتاب اللہ دیے گئے ۔ پس وہ کہتے ہیں ہی آیت عام ہے جس میں آزاد اور غیر آزاد سب بی شامل ہیں اور محصنات سے مراد پہلے کتاب اللہ دی گئے ۔ پس وہ کہتے ہیں ہی آیت عام ہے جس میں آزاد اور غیر آزاد سب بی شامل ہیں اور محصنات سے مراد پاللے کیا ہورت کے ساتھ ذکاح کرنے کا بیان

تزجمه

اہل کتاب ورتوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ''اوران میں سے پاکدامن عور تیں ا جنہیں کتاب دی گئی ہے''۔ (یہاں المصحصنات سے مراد پاکدامن عور تیں ہیں) کتابی عورت میں آزاداور کنیز کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا' جیسا کے عقریب ہم اس بارے میں بیان کریں گے۔

محصنه عورت كافقهي مفهوم

------ الجعفر محد بن جريالطمر ى ابنى كتاب : جامع البيان عن تاويل آيات القرآن مين المحصنة كي تعريف كرتي موئ كتيم ابوجعفر محمد بن جريرالطمر كابنى كتاب : جامع البيان عن تاويل آيات القرآن مين المحصنة كي تعريف كرتي موئ كتيم

ہیں۔ جب کوئی عورت عفت وعصمت اختیار کر ہے تو کہاجاتا ہے حصنت ، تب حصن ، حصانة ، اور حاصن من النساء بعنی عورتوں میں سے عفیفہ عورت کوحاص کہاجاتا ہے۔۔۔اورایک قول بھی ہے : شرمگاہ کی تفاظت کرنے والی اور بے حیائی سے یخے والی کومصنہ کہا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ( و مسریسم ابنت عموان التی احصنت فوجھا) اور مرکیم بنت عمران جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی۔

یعنی اس نے شک وشبہ سے اپنی حفاظت کی اور فجو رو بے حیائی ہے اپنے آپ کوروکا، پھراس کے بعدر حمداللہ تعالی نے مندرجہ ذیل فرمان باری تعالی کی تفسیر کے بارہ میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں:

( والمسحمصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) اورمومنول يل سے ياكياز عورتي اورجنہيں تم سے قبل كتاب دى گئ ہے ان كى پاكياز عورتيں۔

ابن جربرطبری کا کہنا ہے کہ دوسروں کا کہنا ہے کہ اللہ نتعالی نے اپنے اس فرمان سے بیدمرادلیا ہے: ( مومنوں میں سے پا کہازعور نیں اور جنہیں تم سے قبل کتاب دی گئی ہےان کی پا کہازعور تیں )

لیعنی دونوں فریقوں سے پاکہاز جاہے وہ تمہاری آ زادعور تیں ہوں یا لوعڈیاں اللہ تعالی نے اس قول میں سے اہل کتاب لوعڈیاں جودین والی ہوں ان سے نکاح کرنا جائز ہے اور مومنوں اور اہل کتاب میں سے حرام کاری کرنے والی عور تیں حرام بیں۔

پھراس کے بعدر حمداللہ تعالی نے اس قول پر پچھاٹر بھی نقل کرنے کے بعد رہی کہاہے کہ: اہل تغییر کا مندرجہ ذیل فرمان کے تھم میں اختلاف ہے: ( اور جنہیں تم ہے بل کتاب دی گئی ہے ان کی پاکہاز عور تنیں ) کیا اس کا تھم عام ہے یا کہ خاص؟

سیجھ مفسرین کا کہناہے: بیان میں سے عفا نف کے بارہ میں عام ہے، کیونکہ محصنات ہی عفا نف ہیں اور مسلمان کے لیے ہر اہل کتاب کی آزاداورلونڈی سے نکاح کرنا جائز ہے، چاہے وہ ذمیہ جو یا پھر حربیہ۔

اوراس میں انہوں نے مندرجہ ذیل فرمان باری تعالی کے ظاہر سے دلیل لی ہے: ( اورجنہیں تم سے قبل کتاب دی گئی ہےان کی پا کباز عورتیں) یہاں پر معنی عفا نف ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، بیقول محصنات سے عفا نف مراد لینے والوں کا ہے۔اور پچھ دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں سے اہل کتاب کی وہ عورتیں مراد ہیں جوسلمانوں کے ذمہ اور معاھدہ میں ہوں لیکن جواہل حرب کتابی کی عورتیں مسلمان پرحرام ہیں۔

ابن جریر حمداللہ تعالی نے کما فی عورت سے نکاح میں ایک بہت ہی اہم شرط ذکر کی ہے جس پر ہرمسلمان کوغور وفکر کرنا ضروری ہے جو بھی کفار کے ممالک بیں رہتا ہوا ان سے شادی کرنا جا ہتا ہے وہ اس پرغور کر ہے کہ: نکاح کرنے والا ایسی جگہہو جہاں پر اسے اپنی اولا دکے ہارہ میں کفر پرمجبور کیے جانے کا خدشہ نہ ہو۔ (جامع البیان عن تاویل آیات القرآن (8 م 165)

#### مجوس سے نکاح میں فقہی نداہب کابیان

حافظ ابن کثیر دشقی لکھتے ہیں۔ان کی عورتوں سے نکاح کرنا اوران کے ذرخ کئے ہوئے جانور کا کھاناممنوع ہے۔ ہاں ابوثور ابراہیم بن خالد کلبی جوشافعی اوراحمہ کے ساتھیوں میں سے یتھے ،اس کے خلاف ہیں ، جب انہوں نے اسے جائز کہا اورلوگوں میں اس کی شہرت ہوئی تو فقہاء نے اس قول کی زبردست تر دید گئے ہے۔

يهال تك كه حضرت امام احمد بن طنبل نے تو فر مايا كه ابوثوراس مسئله ميں اپنے نام كى طرح ہى ہے يعنى بيل كا بابي ممكن ہے ايو ثورنے ایک حدیث کے عموم کوسامنے رکھ کریٹنوی دیا ہوجس میں تھم ہے کہ مجوسیوں کے ساتھ اہل کتاب کا ساطر یقہ برتو نیکن او فاتو بدروایت ان الفاظ سے ثابت ہی نہیں دوسرے بدروایت مرسل ہے،

ہاں البتہ بخی بخاری شریف میں صرف اتنا تو ہے کہ ہجر کے بحوسیوں سے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے جزید لیا۔علاوہ ان سب کے ہم کہتے ہیں کہ ابوتور کی پیش کردہ حدیث کو اگر ہم سیح مان لیں ،تو بھی ہم کہدسکتے ہیں کہ اس کے عموم سے بھی اس آیت میں حکم امتناعی کودلیل بنا کرابل کتاب کے سوااور دین والوں کا ذبیحہ بھی ہمارے لئے حرام ثابت ہوتا ہے، پھر فرما تا ہے کہ تمہارا ذبیحہ بھی ہمارے لئے حرام ثابت ہوسکتا ہے، پھر فرما تا ہے کہ تمہمارا ذبیحہ ان کیلئے حلال ہے یعنی تم انہیں اپنا ذبیحہ کھلا سکتے ہو۔ یہ اس اپیر کی خبر نہیں کہ ان کے دین میں ان کیلئے تمہارا ذبیحہ طلال ہے ہاں زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ میاس بات کی خبر ہو کہ انہیں بھی ان کی کتاب میں میتم دیا گیا ہے کہ جس جانور کا ذبیحہ اللہ کے نام پر ہوا ہوا ہے وہ کھاسکتا ہے بلحاظ اس ہے کہ ذبح کرنے والا انہیں میں ہے ہویاان کے سواکوئی اور ہو اکین زیادہ باوزن بات پہلی ہی ہے۔

یعن میرکتمہیں اجازت ہے کہ انہیں اپناذ بیجہ کھلا وجیسے کہ ان کے ذر<del>ع کے ہوئے جانورتم کھالیتے ہو۔ یہ</del> کو بیاول بدل کے طور یرے، جس طرح حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن الی بن سلول منافق کواینے خاص کرتے ہیں کفن دیا جس کی وجہ ہے بنض حضرات نے بیربیان کیا ہے کہاس نے آپ کے چاحضرت عباس کواپنا کرتا دیا تھاجب وہ مدینے میں آئے تھے تو آپ نے اس کا بدله چکا دیا۔ ہاں ایک حدیث میں ہے کہمومن کے سواکسی اور کی ہم نتینی نہ کراور اپنا کھانا بجزیر ہیز گاروں کے اور کسی کونہ کھلا اسے اس بدلے کے خلاف نہ مجھنا جا ہے ، ہوسکتا ہے کہ حدیث کا پیم بطور پہندیدگی اور افضلیت کے ہو، واللہ اعلم \_

پھرارشاد ہوتا ہے کہ یاک دامن مومن عورتوں سے نکاح کرنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے یہ بطور تمہید کے ہے اس لئے اس کے بعد ہی فرمایا کہتم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے ان کی عفیفہ عورتوں سے بھی نکاح تنہیں حلال ہے۔ بیقول بھی ہے کہ مراد محصنات سے آزادعورتیں ہیں بینی لونڈیال نہ ہول۔

يةول حضرت مجامدي طرف منسوب باور حضرت مجامد كالفاظ بدبين كمحصنات سية زادمراد بين اورجب بدية وجهان اس قول کاوہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ لونڈیاں اس سے خارج ہیں وہاں میمنی بھی لئے جاسکتے ہیں کہ پاک دامن عفت شعار، جیسے کہ انہی سے دوسری روایت ان ہی لفظوں میں موجود ہے، جمہور بھی کہتے ہیں اور بیزیا دہ ٹھیک بھی ہے۔ تا کہ ذمیہ ہونے کے ساتھ ہی غیر عفیفه ہونا شامل ہوکر بالکل ہی باعث فسادنہ بن جائے اور اس کا خاوند صرف فضول بھرتی کے طور پر بری رائے پرنہ چل پڑے یس بظاہر یمی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ محصنات سے مرادعفت مآب اور بدکاری سے بچاؤوالیاں ہی کی جائیں ، جیسے دوسری آیت میں محصنات کے ساتھ ہی آ بت (غیر مسافحات و لا متخذی اخدان) آیا ہے۔ م علاء اورمفسرین کااس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا آ یہ ہر کتا ہیے عفیفہ عورت پر شمل ہے؟ خواہ وہ آ زاد ہوخواہ لونڈی ہو؟ ابن جریس سلف کی ایک جماعت سے اسے نقل کیا ہے جو کہتے ہیں کہ محصنات سے مراد باک وامن ہے، ایک قول ریکھی کہا گیا ہے کہ یہاں مراد اہل کتاب سے اسرائیلی عورتیں ہیں، امام شافعی کا بہی فد بہب ہے اور ریکھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ یہ عورتیں ہیں سوائے آ زاد عورتوں کے اور دلیل بیآ یت ہے (قاتلوا الذین لا یو منون باللہ و لا بالیوم الا نحو) النے بینی ان سے اور قرواللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، چنا نچے حضرت عبداللہ بن عمراهرانی عورتوں سے نکاح کرنا جا تر نہیں جانے تھے اور فرماتے سے اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ کہ وہ کہتی ہو کہ اس کا رب عیسیٰ ہے اور جب یہ شرک تفہریں تو نص قرآنی موجود ہے کہ آ یت (و لا تنک حوا المعشر کات حتی یومن) الخے ، یعنی مشرکہ عورتوں سے نکاح وہ کہتی کہ دہ ایمان ندالا کیں،

ابن ابی حاتم میں معفرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب مشرکہ ورتوں سے نکاح نہ کرنے کا تھم نازل ہواتو صحابان سے دک مکے یہاں تک کہ اس کے بعد کی آیت اہل کتاب کی پاکدامن ورتوں سے نکاح کرنے کی رخصت نازل ہوئی تو صحاباتے اہل کتاب ورتوں سے نکاح کے اور صحابہ کی ایک جماعت سے ایسے نکاح اس آیت کودلیل بنا کر کرنے ثابت ہیں تو گویا پہلے سورہ بقرہ کی آیت کی ممانعت میں بدد اخل تھیں لیکن دوسری آیت نے انہیں مخصوص کر دیا۔ بیاس وقت جب بیان الیاجائے کہ ممانعت والی آیت کے تھم میں یہ تھی داخل تھیں ورندان دونوں آیوں میں کوئی محارض نہیں ،اس کئے کہ اور بھی بہت کی آیت کی مرزم انا ہے جب کے اندین کی اور بھی بہت کی آیت کی مرزم انا ہے جب کے اندین کھو وا فی اللذین او توا الکتاب والامین۔ پھر فرما تا ہے جب تم انہیں ان کے مقررہ مہر دے دودہ اسے نفس کو بچانے والیاں ہوں اور تم ان کے مہراداکرنے والے ہو،

حفرت جابر بن عبداللہ عامر معنی ابراہیم نختی حسن بسری کا فتو کی ہے کہ جب کی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور دخول سے پہلے اس نے بدکاری کی تو میاں ہیوی میں تفریق کرا دی جائے گی اور جومبر خاوند نے عورت کو دیا ہے اسے واپس دلوایا جائے گا (ابن جریر) پھر فرما تا ہے تم بھی پاک وامن عفت مآب ہواور علائیہ یا پوشیدہ بدکار نہ ہوؤ۔ پس عورتوں میں جس طرح پاک دامن اور عفیفہ ہونے کی شرط لگائی تھی مردوں میں بھی یہی شرط لگائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ وہ کھلے بدکار نہ ہوں کہ ادھرادھر منہ مارتے پھرتے ہوں اور نہ ایسے ہوں کہ خاص تعلق سے حرام کاری کرتے ہوں۔ سورہ نساء میں بھی ای کے تماثل تھم گزر چکا ہے۔

حضرت امام احمدای طرف گئے ہیں کہ ذائیہ ورتوں ہے تو بہ ہے پہلے ہرگز کسی بھلے آدمی کو نکاح کرنا جائز نہیں ،اور یہی تھم ان کے نزد کی مردول کا بھی ہے کہ بدکار مردول کا نکاح نیک کارعفت شعار عورتوں ہے بھی نا جائز ہے جب تک وہ کی تو بہ نہ کریں اور اس دفیل فعل سے بازنہ آجا ئیں ۔ان کی دلیل ایک حدیث بھی ہے جس میں ہے کوڑے لگایا ہوازائی اپنے جیسی سے بی نکاح کرسکتا ہے۔خلیفت المونین حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں ارادہ کررہا ہوں کہ جوسلمان کوئی بدکاری کرے میں اسے ہرگز کسی مسلمان پاک دامن عورت سے نکاح نہ کرنے دوں ۔اس پر حضرت الی بن کعب نے عرض کی کہ اے امیر المونین شرک اس سے بہت بڑا ہے اس کے باوجود بھی اس کی تو بہول ہے۔اس مسلمان ہی تب زالزانی لا بنکح الا ذائیته او مشو کته ) الخے ، ک

تغییر میں پوری طرح بیان کریں محےانشاءاللہ تعالی۔ آیت کے خاتمہ پرارشاد ہوتا ہے کہ کفار کے اعمال اکارت ہیں اور وہ آخرت میں نقصان یا فتہ ہیں۔

# فقه مالکی کے مطابق اہل کتاب باندی سے عدم نکاح کابیان

عبدالملک بن مروان نے اپنے دوست کوا کی اونڈی ہیں پھراس سے اس لونڈی کا حال پو جیمااس نے کہا میراارادہ ہے کہ میں اس لونڈی کو ہبہ کردوں اپنے بیٹے کوتا کہ دواس سے جماع کرے عبدالملک نے کہا کہ مردان تھے سے زیادہ پر ہیز گارتھا اس نے اپنے بیٹے کوا کیک لونڈی ہبہ کی اور کہ دیا اس سے محبت نہ کرنا کیونکہ میں نے اس کی پنڈلیاں کھلی ہوئی دیکھی تھیں۔

کہا الک نے میہود کی لونڈی اور نفر انی لونڈی سے نکاح کرنا درست نہیں اور اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب میں جوابل کتاب کی عور توں سے نکاح درست کیا ہے اس سے آزاد عور تیں مراد ہیں اور اللہ جل جلالہ نے فرما یا جو شخص تم میں سے مسلمان آزاد عور توں سے نکاح کرنا حلال کیا ہے نہ کہ سے نکاح کرنا حلال کیا ہے نہ کہ انگاح کرنے کی طاقت ندر کھے تو وہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر سے اللہ کو جماع کرنا درست ہے گرمشر کہ لونڈی سے درست نہیں ایک کو جماع کرنا درست ہے گرمشر کہ لونڈی سے درست نہیں ۔ (موطا امام مالک: جلداول: حدیث نمبر 1013)

# ابل كتاب عورتون سے نكاح كى اباحت كے اسباب

ابن قیم کہتے ہیں: نص قرآنی کی بناپر کتابی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے اللہ سجانہ و تعالی کا فرمان ہے: ( اور پا کبازمون عورتیں ، اور ان لوگوں کی پا کبازعورتیں جنہیں تم سے قبل کتاب دی گئی ہے ). یہاں محصنات سے مراد پا کدامن عورتیں ہیں، اور ایک قول یہ بحی ہے کہ جومحصنات المحر مات جن کا ذکر سورة النساء ہیں ہوا ہے ان سے مراد شاد کی شدہ عورتیں ہیں، اور ایک قول یہ بحی ہے کہ جومحصنات المحر مات جن کا ذکر سورة النساء ہیں ہوا ہے ان سے مراد شاد کی شدہ عورتیں ہیں، اور ایک قول یہ بحی ہے کہ جومحسنات المحر مات جن کا ذکر سورة النساء ہیں ہوا ہے ان سے مراد شاد کی شدہ عورتیں ہیں اور آنے و تی بنا پر پیا اقول سمجے ہے، پھراس میں جن ان وجو ہات کی بنا پر پیا اقول سمجے ہے، پھراس کے بعد ابن قیم نے ان وجو ہات کو بھی ذکر کیا ہے۔

منتسدید کہ اللہ سجانہ و تعالی نے ہمارے لیے اہل کتاب کی پاکدامن اور عفت وعصمت کی مالک عور تیں مباح کی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس پڑمل بھی کیا، چنانچے عثان رضی اللہ تعالی عنہ نے نصرانی عورت سے شادی کی ، اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک میروی عورت سے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک میرائی عورت سے شادی کی ، اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک میروی عورت سے شادی کی تقادی کی تقادی کی تعدید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک میروی عورت سے شادی کی تھی ۔

عبداللہ بن احمد کہتے ہیں ": میں نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ: کیامسلمان مخص کسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کرسکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میں توبید پہندنہیں کرتا، کیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بعض صحابہ کرام نے بھی اس پڑمل کیا ہے۔ (احکام اهل الذمة (2 / ر) 795 - 794)

اگر ہم اس کے جواز کا کہیں تو بلاشک وشبہ ریہ واضح نص قرآنی کی بنا پر ہے ،لیکن ہماری رائے رہے کہ ٹی ایک امور کی بنا پر چند کہ مسلمان يخف كواس وقت الل كماب كى عورت سے شادى نبيس كرنى جا ہے:

اہل کتاب کی عورت ہے شادی کرنے کی شرط ہے کہ وہ عورت عفت وعصمت کی مالکہ اور پاکدامن ہو،کیکن اس وفت اس معاشر في الله بهت بي مورتنس عقت وعصمت كي ما لكه بهت بي كم موتكي.

وبل كتاب كي عورت سے شادى كى شروط ميں شامل ہے كہولايت وفوقيت مسلمان شخص كوحاصل ہو،كيكن اس دور ميں جوحاصل ہے وہ یہی کہ جو تحض کا فرمما لک میں جا کراہل کتاب کی عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ اسے اس عورت سے اپنے تو انین کے مطابق شادی کرنے کی اجازت دیتے ہیں،اوروہ اس مسلمان مخص پراپنا قانون لا گوکرتے ہیں جس میں ظلم وستم اور بہت کچے خلاف شریعت

اور پھر فی وسلمان مرد کی ولایت کا بھی اعتراف نہیں کرتے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کا ذمہ دار اور ان پر حاکم ہوگا، جیسے بی عورت ناراض ہوئی تو تھے اند تباہ ہو جاتا ہے اور وہ عورت اتبے ملک کے قانون کی طافت سے بچوں کو لے کر چلی جاتی ہے، اور اگر کفریہ ملک میں نہ بھی رہتی ہو بلکہ مسلمان ملک میں منتقل ہونے کے بعد بھی خاوندے ناراضگی ہونے کی صورت میں وہ اپنے سفارت خانے کی مدد ہے بچوں کوچھین کیتی ہے،مسلمنان ممالک کا ان کفریدممالک کے سامنے کمزور ہونا اور سفارت خانے کے سامنے پچھ نہ کرسکنا کسی پر بھی مخفی نہیں ہے، اٹاللدوا نا الیہ راجعون

تی کریم صلی الله علیه دسلم نے ہمیں مسلمان عورتوں میں ہے بھی دین کا التزام کرنے والی عورت ہے شادی کرنے کی ترغیب دلائی ہے، لیکن اگر مسلمان عورت اللہ کی تو حید کو مائے کے باوجود دین اور اخلاق کی مالکہ تہ ہوتو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے شادی کی ترغیب نہیں دلائی. کیونکہ شادی صرف مباشرت و جماع واستمتاع کا نام نہیں ہے، بلکہ شادی تو اللہ سجانہ وتعالی اورخاوند کے حقوق کی دیکھ بھال کا نام ہے،اورای طرح خاوند کے گھراوراس کی عزت و مال کی حفاظت اور بچوں کی تربیت کوشادی کہا جاتا ہے، تو پھرایک کتابی عورت بچوں کی تربیت کس طرح کرسکتی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں جبکہ وہ خوداللہ کی اطاعت نہیں کرتی،اورجس دین کووه خود نبیس مانتی اس دین پراینے بچوں کی تربیت کیے کر گیلی.

اور پھرخاوندا ہے بچوں کوالی ماں کے سامنے چھوڑ دے گاجواللہ کے ساتھ شرک کرتی اور اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتی پھرے؟ اس لیے اگر ہم اس شادی کے جواز کے قائل بھی ہیں لیکن ہم اس کی تقبیحت نہیں کرتے ،اور ندہی اس کی ترغیب دلاتے ہیں ، كيونكه اس كاانجام احيمانهيں ،لهذاعقل و دانش ركھنے والےمسلمان شخص كو جاہيے كه دہ و يكھے كه اپنا نطقه كہال ركھ رہا ہے ،اوراپيے بچوں کے دین اور ان کے متنقبل کو مدنظر رکھے، اسے اس کی شہوت اور دنیا کی چکا چوندروشی اندھانہ کر دے ، کد دنیا کی مصلحت کی خاطریا ظاہری جمال وعیش کی خاطر کہ اسے وہاں کی شہریت حاصل ہو جائیگی وہ اپنی اولا د کامستقبل اور دین تباہ کر کے بیٹے جائے ، کیونکه بینظا ہری د نیااور جمال وخوبصورتی ہے،اصل خوبصورتی و جمال تواخلاق فاصلہ کی خوبصورتی ہے۔

اسے معلوم ہونا جا ہے کہ اگر اس نے اس طرح کی شادی صرف اس لیے ترک کی کہوہ اپنے دین اور اپنے بچوں کی افضلیت عا به اسها وردین کوترجیح دیتا به وتو الله سیحانه و تعالی اسے اس کانعم البدل ضرور عطا فر مائیگا. کیونکه جوکوئی مخص بھی اللہ کے لیے کسی چیز کو ترك كرتا ہے تواللہ تعالی اسے اس سے بھی بہتر عطافر ماتا ہے "جیسا كدرسول كريم مبلی اللہ عليه وسلم نے حدیث ميں ہماري را ہنمائی فر مائی ہے، اور پھررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے بلکہ اللہ کی وی سے زبان کو حرکت دیتے ہیں۔ الل كتابيه ي الماحت مين مداجب اربعه

علامه ابو بمرجصاص حنفي احكام القرآن ميں لکھتے ہيں۔

قال أبو بكر : اختلف أهل العلم فيه ، فروى عن الحسن ومجاهد وسعيد بن عبد العزيز وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم كراهة ذلك ، وهو قول الثوري أبو ميسرة في آخرين ":يجوز نكاحها "،

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر . وروى عن ابي يوسف أنه كرهه إذا كان مولاها كافرا والنكاح جائز ؛ ويشبه أن يكون ذهب إلى أن ولدها يكون عبدا لمولاها وهو مسلم بإسلام الأب، كما يكره بيع العبد المسلم من الكافر.

وقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد ": لا يجوز النكاح . "والدليل على جوازه جميع ما ذكرنا من عموم الآيه في الباب الذي قبله الموجبة لجواز نكاح الأمة منع وجنود النطول إلى النحرة ، ودلالتها على جواز نكاح الأمة الكتابية كهي على إباجة نكاح المسلمة . ومما يحتص منها بالدلالة على هذه المسألة قوله عز وجل :( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) .

#### مجوى عورت كے ساتھ نكاح كى ممانعت كابيان

وَ لَا يَجُوزُ تَزُوِيجُ الْمَجُوسِيَّاتِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سُنُوا بِهِمُ سُنَّةَ اَهُل الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا الْكِلِي ذَبَائِحِهِمْ )

اور مجوی عورت کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے: ''ان کے ساتھ اہل

سمّاب كاساطرزعمل ركھو۔البنتران كى عورتوں كے ساتھ نكاح نەكرواورا نكاذبىچەنە كھاؤ''۔ دخەسىسى

علامهابن ہام حنفی علیدالرحمہ لکھتے ہیں۔

مسلمان کا نکاح مجوسیہ بت پرست ، آفاب پرست ،ستارہ پرست عورت سے نہیں ہوسکتا خواہ بیعورتیں حرّ ہ ہول یا باندیاں ، غرض کتابیہ کےسواکسی کا فرہ عورت ہے نکاح نہیں ہوسکتا۔ (فنخ القدیر ،ج ۳ ہص ۲ سا ، بیروت)

فیخ نظام الدین فقباء احناف سے عالم کیری میں لکھتے ہیں۔

مرتہ ومرتہ کا نکاح کمی ہے نہیں ہوسکا، اگر چہمرد وعورت دونوں ایک ہی فہہب کے ہوں۔ یہود ہے اور نفرانیہ ہے مسلمان کا نکاح ہوسکتا ہے گر میہ جائیں گہاں میں بہت ہے مفاسد کا درواز ہ کھلتا ہے۔ گریہ جواز اُسی وقت تک ہے جب کہا ہے اُسی فہ بہب یہود بہت یا نفرانیت پرہوں اور اگر صرف نام کی یہودی نفرانی ہوں اور دھنے نئے نیجری اور و جربیہ فہ بہب رکھتی ہوں، جیسے اُسی فہ بہب بی نہیں تو اُن ہے نکاح نہیں ہوسکتا، ندان کا ذبیحہ جائز بلکہ ان کے یہاں تو ذبیحہ ہوتا بھی نہیں۔ اُسی کتا ہے جہاں کا ذبیحہ جائز بلکہ ان کے یہاں تو ذبیحہ ہوتا بھی نہیں۔ کتابیہ ہے نکاح کیا تو اُسے اُسی نکاح کرکے کتابیہ ہے دارالحرب میں نکاح کرکے دارالاسلام میں لایا، تو نکاح باقی رہے گا اور خود جِلّا آیا اے وہیں چھوڑ دیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔

(فأويُ منديه، كتاب النكاح، ج اص ١٧١)

#### بت پرست یاصالی عورت کے ساتھ نکاح کا تھم

قَالَ ( وَآلَا الْوَثَنِيَّاتِ ) لِفَوْلِهِ تَعَالَى ( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤُمِنَ ( وَيَجُوزُ تَوْ بِكِتَابٍ ) لِلَّنَّهُمْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ تَوْوِيجُ الصَّابِنَاتِ إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِدِينِ نَبِيِّ وَيُقِرُّونَ بِكِتَابٍ ) لِلَّنَّهُمْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ ( وَإِنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكُوَاكِبَ وَلَا كِتَابَ لَهُمْ لَمْ تَجُزُ مُنَاكَحَتُهُمْ ) لِلَّنَّهُمُ مُشْرِكُونَ ، وَالْبِحَلَاقُ الْمَنْقُولُ فِيْهِ مَحْمُولٌ عَلَى اشْتِبَاهِ مَذْهَبِهِمْ ، فَكُلُّ اَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ ، وَالْبِحَلَاقُ الْمَنْقُولُ فِيْهِ مَحْمُولٌ عَلَى اشْتِبَاهِ مَذْهَبِهِمْ ، فَكُلُّ اَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ ، وَعَلَى هَذَا حِلُّ ذَبِيْحَتِهِمْ .

ترجمه

فرمایا: اور بت پرست (عورتوں کے ساتھ بھی شادی کرنا جائز) نہیں ہے' اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے: '' اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کر وجب تک وہ مومن نہ ہوجا کیں'' ۔ صابیع عورتوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے' اگر وہ کی نبی کے دین پر ایمان رکھتے ہوں اور کتاب کی تلاوت کرتے ہوں' کیونکہ اس صورت میں وہ اہل کتاب کا حصہ شار ہوں گے لیکن اگر وہ ستاروں کی عبادت کرتے ہوں اور ان کی کوئی نہ ہی کتاب نہ ہوئتو ان کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوگا' کیونکہ وہ مشرک شار ہوں گے۔اس بارے میں جواختلاف منقول ہے وہ اس صورت حال پر محمول ہوگا' جب ان کا نہ ہب مشتبہ ہوئتو ہرا کیک نے اس کے مطابق جواب دیا۔ جس طرح کی صورت حال ان کے سامنے پیش آئی تھی اورای بنیاد پران کے ذبیعے کے حلال ہونے کا تھم ہوگا۔ شرح

وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكْتِ حَتَّى يُؤُمِنَ وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ اَعْجَبَنْكُمْ وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِةِ وَ لَوْ اَعْجَبَنْكُمْ وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِةِ وَ لَوْ اَعْجَبَكُمْ أُولِئِكَ يَدْعُونَ فَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ اَعْجَبَكُمْ أُولِئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ البِيّهِ لِلنَّاسِ لَكَنَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللّهُ لِللّهُ لِلنَّاسِ لَكَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ ﴿ اللّهُ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ البِيّهِ لِلنَّاسِ لَكَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ ﴿ وَاللّهُ لِللّهِ لِلنّاسِ لَكَالُهُمْ يَتَذَكّرُونَ ﴿ وَاللّهُ لِللّهُ لِللّهِ لِلنَّاسِ لَكَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ ﴿ وَاللّهُ لَا لَهُ إِلّهُ لَا لَهُ إِلّهُ لِللّهُ لَا لَا لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلْعَلْمُ لِللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللّهُ لَى اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللّهُ لِللّهُ لَهُ لَلْكُونَ وَلَوْلَالُهُ لَكُونُ لَا لِللّهُ لِلللّهُ لَهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لَا لَهُ لَكُونُ لَا لِلللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْكُونُ لَا لِللّهُ لَا لَهُ لَكُونُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْلّهُ لَا لَهُ لَا لَعْلَالِهُ لَلْكُونُ لَا لَهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَلْكُونُ لَا لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لَا لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِلللللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِلللللللّهُ لِللللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللللّ

اورشرک والی عورتوں سے نکاح نہ کروجب تک مسلمان نہ ہوجا ئیں اور بیشک مسلمان لونڈی مشرکہ ہے اچھی اگر چہ وہ تہہیں بھا تا ہو بھاتی ہوا درمشرکوں کے نکاح بیں نہ دوجب تک وہ ایمان نہ لا ئیں اور بیشک مسلمان غلام مشرک ہے اچھا ہے اگر چہ وہ تہہیں بھا تا ہو وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔اور اللئہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اپنے تھم ہے اور اپنی آیتیں لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے کہیں وہ نعیوں ۔

# بت برستوں ومشرکین سے نکاح کی ممانعت کابیان

صدرالا فاضل مولا نائعیم الدین مرادآبادی علیه الرحمہ لکھتے ہیں۔ حضرت مرید عُنُوی ایک بہادر شخص ہے سید عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے آنہیں مکہ مکر مددوانہ فرمایا تا کہ دہاں سے تدبیر سے ساتھ مسلمانوں کو زکال لائیں دہاں عناق تامی ایک شرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت رکھتی تھی حسین اور مالدارتھی جب اس کوان کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور طالب وصال ہوئی آپ نے بخوف اللی اس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تب اس نے زکاح کی درخواست کی آپ نے فرمایا کہ رہی رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اجازت پرموتوف ہے اپنے کام سے فارغ ہوکر جب آپ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو حال عرض کر کے نکاح کی بابت دریا فت کیا اس پریہ آیت نازل ہوئی ۔ (تفییراحمدی) خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے والی عرض کر کے نکاح کی بابت دریا فت کیا اس پریہ آیت نازل ہوئی ۔ (تفییراحمدی) بعض علاء نے فرمایا جوکوئی نبی کریم حلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے وہ شرک ہے خواہ الله کی واحد ہی کہتا ہوا درتو حید کا مدی ہو (خازن)

ایک روز حضرت عبداللتہ بن رواحہ نے کسی خطاپراپنی باندی کے طمانچہ مارا بھر خدمت اقدی میں حاضر ہوکراس کا ذکر کیاسید عالم صلی اللتہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا عرض کیا کہ وہ اللئہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کی گواہی ویتی ہے۔ رمضان کے روز ہے رکھتی ہے خوب وضوکرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے حضور نے فرمایا وہ مؤ منہ ہے آپ نے عرض کیا: تواس کی قتم جس نے آپ کوسچا نبی بنا کرمبعوث فرمایا میں اس کوآزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا اور آپ نے ایسا ہی کیا اس پرلوگول نے طعنہ زنی کی کہتم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا با وجو ویکہ فلاں مشرکہ جرقہ عورت تبہارے لئے حاضر ہے وہ حسین بھی ہے مالدار بھی ہےاس پرنازل ہوا۔ "وَ لَاَمَةٌ مُونسِمِنَةٌ "بِعِنى مسلمان باندى مشركہ ہے بہتر ہے خواہ مشركه آزاد ہواور حسن ومال كى وجہ ہے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ (خزائن العرفان ،البقرہ ،۲۲۱)

مسلمان مردسی غیرمسلم عورت بینی محصو دیدیا نصرانیدسے نکاح کرسکتا ہے ، اس کے علاوہ کسی اور دین سنے تعلق رکھنے والی عورت ہے مسلمان شاوی تہیں کرسکتا اس کی دلیل اللہ تعالی کا مندرجہ ذیل فرمان ہے۔

ساری پاکیزہ چیزیں آج تمہارے نیے طال کردی تکئیں ہیں اور اہل کتاب کا ذبیح تمہارے لیے طال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پا کدامن مسلمان عورتیں اور جونوگتم ہے پہلے کتاب ویئے محتے ہیں ان کی پاکدامن غورتیں بھی حلال ہیں جب كتم ان كے مہراداكرواس طرح كدان سے با قاعدہ نكاح كرومينيس كداعلانية زناكرديا پوشيدہ بدكارى كرد) (الماكدة (5) امام طبری رحمه الله تعالی اس آیت کی تغییر میں کہتے ہیں: ( اورتم سے پہلے جنہیں کتاب دی تئی ہے ان کی پاکدامن عورتیں) یعنی اے محرصلی اللہ علیہ وسلم برایمان لانے والے عرب اور باقی سب لوگوجنہیں تم سے قبل کتاب دی من سے اور وہ تورات اور انجیل بر عمل کرنے والے یہ دی اور عیسائی ہیں ان کی آزاواور پا کدامن عورتوں ہے بھی نکاح کر سکتے ہو۔

( جبتم انہیں ان کے مہرادا کردو) بینی جن مسلمان اوران کتابی پا کدامن عورتوں سے تم نکاح کرواورانہیں ان کے مہر ادا کردو۔(تنسیرالطمری( 6 / 104 )

اورمسلمان مرد کے لیے سی مجوس ، کیمونسٹ ، بت پرست ، وغیرہ عورت سے شادی کرنا حلال نہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس سے

اس کی دلیل مندرجه ذیل آیت ہے: اللہ سبحانه وتعالی کا فرمان ہے: ( اورتم مشر که عورتوں سے اس وقت تک نکاح نه کروجب تک کہوہ ایمان نہیں لے آتیں ،اورمون لونڈی مشرکہ آزادعورت ہے بہتر ہے اگر چہہیں اچھی ہی گئے ) البقرۃ ( 221 ) ۔ مشرک عورت وہ ہے جو بت پرسی کرتی ہوجاہے وہ عرب میں ہے ہو باکسی اور قوم سے۔

اورمسلمان عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی غیرمسلم مرد سے شادی کرے ، وہ نہ تو یھو دی اور نہ ہی عیسائی اور نہ ہی کسی اور کا فرے شادی کرسکتی ہے، تو اس طرح مسلمان عورت کے حلال نہیں کہ وہ کسی یہودی ، یا نصرانی یا مجوسی یا کیمونسٹ اور بت برست وغیرہ ہے نکاح کرے، اس کی دلیل اللہ نعالی کا فرمان ہے: ( اورمشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو نہ دو جب تک کہوہ ا بیان نہ لے آئیں ،ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے ، گومشرک تنہیں اچھاہی لگے، بیلوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور الله تعالی این تھم سے جنت اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے، وہ اپنی آیات او کول کے لیے بیان فرمار ہاہے تا کہ وہ تصیحت حاصل کریں

ا مام طبری رحمه الله تعالی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: ( اورتم مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کونہ دوجب تک کہ وہ ایمان ندلے آئیں ،اورمومن غلام آزادمشرک ہے بہتر ہے گووہ تہہیں اچھاہی لگے ) لیعنی اللہ تعالی نے یہاں پر بیابیان کیا ہے کہ: اللہ تعالی نے مومن عورتوں پرمشرک مردول سے نکاح کرنا حرام کر دیا ہے جاہے وہ کی بھی شم کامشرک ہوتو اے مومنوں تم اپنی عورتوں کو اللہ تعالی اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وہلم عورتوں کو ان کے نکاح میں نہ دویہ تم پرحرام ہے، ان کا نکاح کسی مومن غلام سے کرنا جواللہ تعالی اوراس کے رسول سلی اللہ علیہ وہلم اوراللہ تعالی کی شریعت پر ایمان رکھتا ہوتمہارے لیواس سے بہتر ہے کہ تم ان کا نکاح کسی آزاد مشرک مرد سے کرد جا ہے وہ حسب ونسب اورشرف والائی کیوں نہ ہواور تمہیں اس کا شرف اور قبیلہ اچھا گئے۔

قادہ اور زھری رحم اللہ تعالی ہے اس کے بارہ میں روایت ہے کہ: ( اور تم اپنی عورتوں کومشرکوں کے نکاح میں نہ دو ) وہ کہتے ہیں: اپنے دین والے کے علاوہ کسی اور دین جاہے وہ مصو دی ہویا عیسائی اوراس طرح مشرک ہے اپنی عورتوں کا نکاح کرتا حلال نہیں۔ (تفییر الطمری ( 2 م 379 )

#### حالتِ احرام میں نکاح کرنے کافقہی بیان

قَالَ ﴿ وَيَحُوزُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُحُرِمِ وَالْمُحُرِمِ وَالْمُحُرِمَةِ اَنْ يَتَزَوَّجَا فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : لَا يَجُوزُ ، وَتَزُويجُ الْوَلِيِّ الْمُحْرِمِ وَلِيَّتَهُ عَلَى هَاذَا الْخِلَافِ لَهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ ﴾ (١) " وَلَنَا مَا رُوِى " ﴿ آنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَوْلَةً وَهُو مُحْرِمٌ ﴾ (٢) " ومَا رَوَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَطْئَ .

#### ترجمه

فرمایا: اورحالت احرام والے مرداور حالت احرام والی عورت کے لئے یہ بات جائز ہے کہ وہ حالت احرام میں شادی کر لیں ۔امام شافتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: یہ جائز ہیں ہے۔حالت احرام والا' ولی' اپنی ' ولیہ' کی شادی کرسکتا ہے (یانہیں کرسکتا) اوراس کی بنیاد بھی سابقہ اختلاف ہیام شافتی علیہ الرحمہ کی دلیل نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے: ''حالت احرام والا محفی نہ کاح کر ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کا تکاح کروائے''۔ہماری دلیل وہ روایت ہے: نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ میمونہ سلی کے ساتھ شادی کی تھی تو آپ حالت احرام میں تھے۔وہ روایت جے امام شافعی علیہ الرحمہ نے قبل کیا ہے' وہ وطی کرنے پرمحول میں گئی گئی گئی ہے وہ وطی کرنے پرمحول سیگی۔

· (۱) اخرجه مسلم في "صحيحه" ٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣١ برقم (١٤٠٩) وابو داؤد في "سننه" برقم (١٨٤١) والترمذي برقم (٨٤٨) والنسائي (١١٢٠) انجرجه مسلم في "صحيحه" ١٠٢١ وابن ماجه في "سينه برقم (١٩٦٦) (٢) البخاري في "صحيحه" ١/٤ م برقم (١٨٣٧) و مسلم في "صحيحه" ١٠٢١/ برقم (١٨٣٧) وابن ماجه في "صحيحه" ١٠٢١/ برقم (١٤١٠) وابو داؤد برقم (١٨٤٤) والترمذي برقم (١٥٥) والنسائي في "المحتبى" برقم (١٨٢) وابن ماجه برقم (١٩٦٥)

حالت احرام کے نکاح میں مداہب اربعہ

حضرت عثمان رضی الله عنه راوی بین که رسول کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که بیمناسب نبیس ہے کہ محرم نکاح کرے

ای طرح (ولایة یاوکالة) نکاح کرانااور مُتگنی کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ (مشکوۃ شریف: جلددوم: حدیث نمبر 1228، مسلم) حضرت امام شافعی اورا کثر علاء کے نزدیک خودا پنا نکاح کرنے یا کسی کا نکاح کرانے کی ممانعت مکروہ تحریمی کے طور پر ہے اور متگنی کرنے کی ممانعت مکروہ تنزیمی کے طور پر ہے۔ چنانچہ ان حضرات کے نزدیک حالت احرام میں نہ تو خودا پنا نکاح کرنا درست ہے اور نہ کسی کا نکاح کرانا جائز ہے۔

فقہاء مالکیہ وحنابلہ کے نز دیک بھی حالت احرام میں کیا ہوا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔لہذا جس نے حالت احرام میں نکاح کیاوہ پرست نہ ہوگا۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے ہاں تینوں کی ممانعت صرف مکروہ تنزیبی کےطور پرہے،ان کی دلیل بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے اپنا نکاح کیا تھا۔

(مداهب اربعه، جه، صهه، اوقاف پنجاب)

#### حالت احرام کے نکاح میں فقہ فی کی برتری کابیان

حضرت ابن عباس رضی الله عنه کہتے ہیں کہ بی کریم صلی الله علیہ وآ کہ وسلم نے حضرت میمونہ دمنی الله عنها ہے اس حالت میں نکاح کیا کہ آپ (عموۃ المقصا کا) احرام باندھے ہوئے تھے۔ (بخاری وسلم بمشکوۃ شریف: جلدووم: حدیث نمبر ۱۹۲۹)

حضرت یزید بن اصم (تابعی) جوام المؤمنین حضرت میموندرض الله عنها کے بھانچے ہیں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی الله عنها سے بھانچے ہیں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی الله عنها سے بیل کہ درسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان (حضرت میمونہ رضی الله عنها) سے جب نکاح کیا تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم الله علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ (مشکوۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 1230 مسلم)

حضرت امام محی السندر حمد الله علیه فرماتے ہیں کہ اکثر علاء (بینی حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے علاوہ) اس بات کے قائل ہیں کہ آنخضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم ساتہ ہوئے ہیں کہ آنکو خضرت میں الله عنہا سے نکاح کیا تو اس وقت آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم عالت احرام میں نہیں تھے۔ ہاں حضرت میں وند حض الله عنہا کے ساتھ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا اظہار عام اس وقت ہوا جب آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میں وند من الله عنہا کے ساتھ شب رفاف مقام سرف ہیں جو مکہ کے داستہ میں واقع ہاں وقت گزاری جب کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم احرام کھول تھے۔ وفاف مقام سرف ہی میں جو مکہ کے داستہ میں واقع ہاں وقت گزاری جب کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم احرام کھول تھے۔

بیحدیث جے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بھانے حضرت بزید نے روایت کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے بالکل برخلاف ہے جواس سے پہلے قتل کی گئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت تو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے حالت احرام میں نکاح کیا تھا جب کہ حضرت بزید کی بیروایت اس بردلالت کرتی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا ہے آ ہے سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کا نکاح اس وقت ہوا تھا جب کہ آ ہے سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم حالت احرام میں نہیں تھے۔ اس طرح ان دونوں روایتوں میں تعارض ہوگیا ہے۔

حفیہ حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کوتر تیج دیتے ہیں اول تو اس وجہ سے کہ حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کوا پے علم وفضل ، توت حافظ ، فقہی بصیرت اور اپنی شان مرتبت کے اعتبار سے حضرت بزید پر کہیں زیادہ برتری حاصل ہے ، دوسرے سے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بخاری ومسلم دونوں نے قش کیا ہے جب کہ حضرت بزید کی روایت کو صرف مسلم نے نقل کیا ہے۔

ابرئی یہ بات حفزت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت (چار) میں احرام کی حالت میں نکاح کرنے کرانے کی ممانعت منقول ہے؟ تواس کے بارے میں خفی علاء لکھتے ہیں کہ اس ممانعت سے یہ مراد ہی نہیں ہے کہ نکاح کرنا کرانا قطعاً نا جا کزیا حرام ہے۔ بلکہ اس کا مقصد بینظا ہر کرنا ہے کہ محرم چونکہ ایک عبادت میں مشغول رہتا ہے اس کی شان اور اس کے حال کے مناسب بینیں ہے کہ وہ نکاح کرے یا کسی کا کا نکاح کرائے۔ چنا نچہ اس حدیث کی تشریح میں یہی وضاحت کی گئی تھی کہ یہاں اس ممانعت کا مطلب مکروہ تبزیہی ہے۔

حضرت امام کی النة کے بیالفاظ و ظهر امر تیزویہ جہا و هو محرم (حضرت میموندرضی الله عنہا کے ساتھ آپ کے نکاح کا اظہار عام اس وقت ہوا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں تھے۔

دراصل شوافع کی طرف سے حضرت ابن عباس رضی الله عنہ کی اس روایت که۔ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونه
رضی الله عنہ سے اس حالت میں نکاح کیا کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم احرام با ندھے ہوئے تھے۔ کی تاویل ہے کہ آنخضرت صلی
الله علیہ وآلہ وسلم نے نکاح تو اس وفت ہی کیا تھا جب کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں نہیں تھے ہاں اس نکاح کاعلم
لوگوں کواس وفت ہوا جب آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے احرام با ندھ لیا تھا۔

ا مام محی السنة بین ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت این عباس رضی اللہ عنہ کوبھی اس نکاح کاعلم اس وفت ہوا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں تنھے اس لئے وہ یہی سمجھے کہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلد وسلم نے حالت امرام ہی میں کیا ہے حالا تک شوافع کی طرف سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کی میتا ویل تکلف سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی ۔

حضرت ابورافع رضی الله عنه کہتے ہیں کہ رسول کر پیم ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت میموند رضی الله عنها سے نکاح کیا تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں نہیں تھے، اور جب ان کے ساتھ شب زفاف گزاری تب بھی حالت احرام میں نہیں تھے۔ نیز ان دونوں کے درمیان نکاح کا پیغام لے جانے والا میں تھا۔ (احمد، ترفدی) امام ترفدی نے فرمایا ہے کہ بیر صدیت مست ہے۔ (مشکوۃ شریف: جلد دوم: حدیث نمبر 1242)

بیعدیث بھی حضرت ابن عباس رضی الله عنہ کی اس روایت کے برخلاف ہے جس میں منقول ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں تھے، اس وقت کیا تھا جب کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں تھے، اس موقع پر بھی یہ جان لیجئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بخاری اور مسلم نے تقل کیا ہے جب کہ اس روایت کو ان دونون موقع پر بھی یہ جان لیجئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بخاری اور مسلم نے تقل کیا ہے جب کہ اس روایت کو ان دونون

میں ہے کئی نے بھی نقل نہیں کیا ہے،اس بنیاد پر بیدروایت چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مرتبہ کوئیس پہنچتی اس کئے ترجے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی کی روایت کوحاصل ہوگا۔

جب نفی ایسی چیز کی جنس سے ہوقاعدہ فقہیہ

جب نفی ایسی چیز کی جنس ہے ہو جسے اسکی دلیل ہے بہچانا جائے یا ایسی چیز ہے ہوجس کا حال مشتبہ ہولیکن میں معلوم ہو کہ راوی نے دلیل معرفت پراعتا دکیا ہے تو نفی اثبات کی طرح ہوگی ورنہ ہیں۔(الحسامی)

اس کا ثبوت بہے۔ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ عظی نے فرمایا :مُحرم اپنا نکاح کرسکتا ہے نہ کسی اور کا ، نہ نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ (صحیح مسلم ج اص ۴۵۳، قدیمی کتب خانہ کراچی)

اس حدیث میں یہ بیان کیا گیاہے کہ حالت احرام میں نکاح نہ کیا جائے ،تو یہاں الی نفی بیان ہوئی ہے جس کی دوسری دلیل سے حال مشتبہ ہے لہذائی فی اثبات کی طرح ہوگی اور وہ دوسری روایت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے حالت احرام میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ (صحیح مسلم ج ۱۳۵۱ قدیمی کتب خانہ کراچی)

اس روایت سے پہلی فی والی روایت کا حال مشتر جبکہ ایک تیسری روایت میں ہے جو بزید بن اصم بیان کرتے ہیں کہ حضرت میم میموند رضی اللہ عنہانے مجھے ہیان کیا کہ رسول اللہ علی ہے نے مجھے سے حلال ہونے کی حالت میں نکاح کیا ،حضرت میموند میری اور ابن عباس رضی اللہ عنہاکی خالہ تھیں۔ (صحیح مسلم ج ا، کتاب النکاح ،قدیمی کتب خانہ کراچی)

#### مسلمان یا ال کتاب باندی سے نکاح کرنے کابیان

﴿ وَيَجُوزُ تَزُويِجُ الْآمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتُ اَوْ كِتَابِيَّةً ﴾ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : لَا يَجُوزُ لِللهُ وَلَا يَخُوزُ اللهُ عَنْدَهُ لِمَا فِيهُ مِنْ تَعُرِيضِ لِللهُ وَانْ يَتَزَوَّ جَ بِامَةٍ كِتَابِيَّةٍ لِآنَ جَوَازَ نِكَاحِ الْإِمَاءِ ضَرُورِيٌّ عِنْدَهُ لِمَا فِيهُ مِنْ تَعُرِيضِ اللهُ وَلَى الْجُزَءِ عَلَى الرِّقِ ، وَقَدْ انْدَفَعَتُ الضَّرُورَةُ بِالْمُسْلِمَةِ وَلِهاذَا جَعَلَ طُولَ الْحُرَّةِ مَانِعًا فِيهُ وَعِنْدَنَا الْجَوَازُ مُطُلَقٌ لِلطَّلَاقِ الْمُقْتَطَى ، وَفِيهِ امْتِنَاعٌ عَنْ تَحْصِيلِ الْجُزَءِ الْحُرِّ لَا يَحْرِلُوا الْحَوْلُ الْحُرْدِ لَا إِنْ قَافُهُ وَلَهُ أَنْ لاَ يُحَصِيلِ الْجُزَءِ الْحُرِّ لَا إِنْ قَافُهُ وَلَهُ أَنْ لاَ يُحَصِّلُ الْوَصْفَ .

تزجمه

ہے۔اس کی وجہ یہ بھی ہے: آ زادعورت کے ساتھ شادی کرنے کی استطاعت رکھنا اس کے لئے رکاوٹ ہوگا۔ہماری دلیل ہیہ ہے: جواز مطلق ہے کیونکہ اس کامقتصیٰ مطلق ہے اوراس میں آ زاد جزء کے حصول سے روکنالا زم آ رہا ہے اسے غلام بنا تا لازم نہیں آ رہا۔لہذا جب وہ اصل کوحاصل نہ کرے تو وہ وصف کو بھی حاصل کرنے والا نہ ہوگا۔

# باندی کوآ زادکرے نکاح کرنے کی فضیات کابیان

حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کے واسطے سے قتل کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ تمن فخص ہیں جن

کے لیے دو گنا اجر ہے۔ ایک وہ جوائل کتاب ہے ہواور اپنے نبی پراور محمصلی اللہ علیہ وسلم پرائیان لائے اور ( دوسرے ) وہ غلام جو

اپنے آقا اور اللہ ( دونوں ) کاحت اوا کرے اور ( تیسرے ) وہ آدی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو۔ جس سے شب باشی کرتا ہے

اور اسے تربیت دی تو اچھی تربیت و ہے تعلیم دی تو عمدہ تعلیم دے واحدہ تعلیم دی تھراہے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے ہواں کے لیے دو

گنا اجر ہے۔ پھر عامر نے ( صالح بن حیان ہے ) کہا کہ ہم نے میں حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سادی ہے ( ورنہ ) اس سے کم
حدیث کے لیے مدینہ تک کاسفر کیا جاتا تھا۔

حدیث ہے باب کی مطابقت کے لیے لونڈی کا ذکر صریح موجود ہے اور بیوی کواسی پر قیاس کیا گیا ہے۔ اہل کتاب سے یہود ونصار کی مراد ہیں۔ جنصوں نے اسلام قبول کیا۔ اس عدیث سے میچی معلوم ہوا کہ تعلیم کے ساتھ تا دیب بیعنی ادب سکھانا اور عمدہ تربیت دینا بھی ضروری ہے۔

# باندی کے نکاح کے بعد آزاد سے نکاج کرنا

رے رہ ہوں ۔ اگر و انکاح میں نہ ہوتو ہاندی سے نکاح جائز ہے اگر چہ اتنی استطاعت ہے کہ آزاد مورت سے نکاح کرلے۔ باندی نکاح میں فقی ہوں اور پانچ آزاد میں تھی اسے طلاق رجعی دے کر آزاد سے نکاح کیا ، پھر رجعت کرلی تو وہ باندی بدستور زوجہ ہوگئی۔اگر چار باندیوں اور پانچ آزاد عورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا تو ہاندیوں کا ہوگیا اور آزاد مورتوں کا نہ ہوا اور دونوں چارچار تھیں تو آزاد مورتوں کا ہوا ، باندیوں کا نہ ہوا۔ (درمختار ، کتاب النکاح)

غلامول سے متعلق احکام نکاح

وَٱلْكِحُوا الْآيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿النور ٣٢٠)

اورا پی قوم کی ہیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرواورا پے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں ( نکاح کر دیا کرو) اگر وہ مفلس ہوں گےتو خداان کوا پے فضل ہے خوشحال کردے گا اور خدا ( بہت ) وسعت والا اور ( سب بچھ ) جانے والا ہے۔

اس بیں اللہ تعالٰی نے بہت ہے احکام بیان فرما دیئے ہیں اولا نکاح کا علاء کی جماعت کا خیال ہے کہ جوشخص نکاح کی قدرت رکھتا ہواس پر نکاح کرنا واجب ہے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے نوجوانو ! تم میں سے جوشخص نکاح کی طاقت میں اور جسے طاقت نہ ہووہ لا ذمی طور پر دوز ہے رکھتا ہو، اسے نکاح کر لینا جا ہے ۔ نکاح نظر کو نیچی رکھنے والا شرمگاہ کو بچانے والا ہے اور جسے طاقت نہ ہووہ لا زمی طور پر دوز ہے رکھے، بہی اس کے لیے خصی ہونا ہے ( بخاری مسلم )

سنن میں ہے آ پ فرماتے ہیں زیادہ اولا وجن ہے ہونے کی امید ہوان ہے نکاح کروتا کہ نسل بڑھے ہیں تہارے ساتھ اور امتوں میں فخر کرنے والا ہوں۔ ایک روایت میں ہے یہاں تک کہ بچ گرے ہوئے بیچ کی گنتی کے ساتھ بھی۔ ایل جج ہے ایم کی جو ہری کہتے ہیں اہل لغت کے زد یک بغیر ہیوی کا مرداور بغیر خاوندگی عورت کو "ایم " کہتے ہیں ، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو۔ پھر مزید رغبت دلاتے ہوئے فرما تا ہے کہا گر وہ مسکین بھی ہوں گے تو اللہ آئیں اپنے فضل و کرم ہے مالدار بنا دے گا۔ خواہ وہ آزاد ہوں خواہ غلام ہوں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ من اللہ عنہ فرماتے ہیں امیری کو نکاح کے بارے میں اللہ کا تھم مانو ، وہ تم ہے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیری کو نکاح میں طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ، تین قسم کے لوگوں کی مدد کا اللہ کے ذمے ت ہے۔ نکاح کرنے والا جوحرام کاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے۔ وہ لکھت لکھ دینے والا علم جس کا ارادہ اوا گیکا کا ہو ، وہ غازی جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو۔ (تر نہ کی وغیر)

ای کی تا یند ہیں وہ روایت ہے جس ہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس محص کا نکاح ایک عورت سے کرادیا، جس کے پاس سوائے تہدید کے اور بچھ نہ تھا یہاں تک کہ لوہے کی انگوشی بھی اس کے پاس سے نہیں نگلی تھی اس فقیری اور مفلس کے باوجود آپ نے اس کا نکاح کردیا اور مہر بیٹھ ہرایا کہ جوقر آن اسے یا دہے، اپنی بیوی کو یا دکراد ہے۔ بیاس بنا پر کہ نظریں اللہ کے فضل وکرم پرتھیں کہ وہ ما لک انہیں وسعت دے گا اور اتنی روزی پہنچائے گا کہ اسے اور اس کی بیوی کو کفالت ہو۔ ایک صدیث اکثر لوگ وارد کیا کرتے ہیں کہ فقیری میں بھی نکاح کیا کرواللہ تھ ہیں غنی کردے گا۔

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔میری نگاہ سے تو بیر حدیث نہیں گزری۔نہ کی توی سندسے نہ ضعیف سندسے ۔اور نہ میں ایسی لا پت روایت کے اس مضمون میں کوئی ضرورت ہے کیونکہ قرآن کی اس آیت اوران احادیث میں بیہ چیز موجود ہے۔

پر تھم دیا کہ جنہیں نکاح کامقدور نہیں وہ حرام کاری سے بچیں ۔ حضور صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جوان لوگو اتم میں سے جو نکاح کی وسعت رکھتے ہوں ، وہ نکاح کرلیں یہ نگاہ نیجی کرنے والا ہشرمگاہ کو بچانے والا ہے اور جے اس کی طافت نہ ہووہ سے جو نکاح کی وسعت رکھتے ہوں ، وہ نکاح کرلیں یہ نگاہ نیجی کرنے والا ہشرمگاہ کو بچانے والا ہے اور جے اس کی طافت نہ ہووہ

ا پے ذےروزوں کا رکھنا ضروری کرلے یہی اس کے لئے ضمی ہونا ہے۔ یہ آیت مطلق ہے اور سورہ نساء کی آیت اس سے خاص ہے نی ہے بینی یفر مان آیت (ومن یستسطع منکم طولا) پس اونڈیوں سے نکاح کرنے سے مبرکرنا بہتر ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں اولا دیرغلامی کا حرف آتا ہے۔ (تغییر ابن کیٹر، النور ۳۳)

#### بیوی و باندی کے ستر چھیانے کا بیان

جفرت بہنر بن علیم اپنے والد حفرت علیم ہے اور وہ بہنر کے دادا (حفرت معاویہ ابن حیدہ) ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم اپناستر چھپانا مرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم اپناستر چھپانا ضروری نہیں ہے ۔ معفرت معاویہ کہتے ہیں کہ بیس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجھے بتا ہے کہ آ دمی جب خلوت تنہائی بیس ہوتو کیا وہاں بھی اپناستر چھپائے رکھے؟ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ لائق تر ہے کہ اس سے شرم کی جائے (تر ندی ، ابوداؤد، ابن ماجہ ، مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 336)

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا مطلب میہ ہے کہ خلوت میں اگر چہ کوئی موجود نہیں ہوتا لیکن اسوفت بھی اپناستر کھولنا مناسب نہیں ہے کیونکہ جن تعالیٰ تو بہر صورت دیکھتا ہے جوانسانوں سے زیادہ اس بات کالائق ہے کہ اس سے شرم وحیا کی جائے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ خلوت میں بھی ستر کو چھیا ئے رکھنا واجب ہے ہال کسی ضرورت کی بناء برکھولنا جائز ہے۔

حدیث میں سترکو چھپانے کا تھم دیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں بیوی اور لونڈی کا جواسٹناء کیا گیا ہے کہ اپنی بیوی یا اپنی لونڈی کے سامنے اپناستر چھپانا ضروری نہیں ہے تو اس سے بیہ بات واضح ہوئی کہ ملک اور نکاح جانبین لیعنی مرد وعورت کے لئے ایک دوسرے کے سترکی طرف دیکھنے کومباح کردیتے ہیں۔

### آزاد بیوی کے ہوتے ہوئے کنیز ہے نکاح کا تھم

﴿ وَلاَ يَتَزَوَّ جُهَا اللهُ عَلَى حُرَّةٍ ﴾ لِقَوْلِه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لا تُنكَحُ الْاَمَةُ عَلَى النَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللهُ فِى تَجُويزِهِ ذَلِكَ الْحُرَّةِ ﴾ (() " وَهُ وَ بِإِطْلَاقِهِ حُنجَةٌ عَلَى الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللهُ فِى تَجُويزِهِ ذَلِكَ لِلسَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللهُ فِى تَجُويزِهِ ذَلِكَ لِلسَّافِي النَّهُ فِي تَجُويزِهِ ذَلِكَ بِرِضَا الْحُرَّةِ ، وَلاَنَّ لِلرِّقِ آثَوًا فِى لِللَّهُ بَيْنُ اللهِ فِي آثَوًا فِي لَلْمَ عَلَى مَا لِكِ فِى تَبْوِيزِهِ ذَلِكَ بِرِضَا الْحُرَّةِ ، وَلاَنَّ لِلرِّقِ آثَوًا فِي لِللَّهِ لِللَّهُ اللهُ فَيَثُبُثُ بِهِ حِلُّ تَنْصِينِي النِّهُ فَيَثُبُثُ بِهِ حِلُّ لَهُ اللهُ فَيَثُبُثُ بِهِ حِلُّ الْمُحَلِّيَةِ فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ دُونَ حَالَةِ الْإِنْضِمَامِ (() الرَحِواللهُ عَلَى مَا للهُ فَيَثُبُثُ اللهُ اللهُ

آجمه

۔ مرد آزاد بیوی کی موجودگی میں کنیز کے ساتھ شادی نہیں کرےگا'اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے:'' آزاد یوی کی موجودگی میں کنیز کے ساتھ شادی نہ کی جائے''۔ بیفر مان اپنے اطلاق کے اعتبار سے امام شافعی کے خلاف جمت ہے' کیونکہ وہ قلام کے لئے اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور بیامام مالک کیخلاف بھی جمت ہے' کیونکہ وہ آزاد ہوی کی رضامندی کے ساتھ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل میس کی ایک وجہ بیہ ہے : غلائ نعمت کونصف کرنے میں اثر انداز ہوتی ہے جیسا کہ ہم'' کی ساتھ اول ق' میں اس ہار ہے میں بحث کریں گئو اس کی وجہ سے انفرادی حالت میں موگل کی حلت ٹابت ہو جائے گی نہ کہ انفرادی حالت میں ہوگ ۔

غلامی خون کی عصمت میں موڑنہیں جبکہ اسکی قیمت میں موڑ ہوتی ہے۔ (الحسامی)

فقہائے احناف کے زدیک بہی قاعدہ ہے کہ اگر کمی خص نے غلام کوتل کردیا تو غلام کے قصاص میں اس آزاد کوقل کردیا جائے گا کیونکہ خون کی عصمت میں ایسی مساوات ہیں جس میں غلامیت کا کوئی اثر نہیں لہذا جس طرح آزاد محض کے قصاص ہے اس طرح غلام کے خون پر بھی قصاص ہوگا جبکہ غلامی کا اثر دیت میں ضرور ہوتا ہے کہ غلام کی دیت دس دواہم ہوگی۔ اس کا شہوت ہیہ۔ ترجمہ: اور قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے۔ (المبقرہ ۱۷۹۰)

اس آیت میں عموی تھم بیان کیا گیا ہے جس میں ہرآ زادوغلام ہرمردوعورت سب داخل ہیں۔ حضرت علی اور حضرت ابن مسعودرضی الله عنہمانے فرمایا ہے کہ جب کوئی آزاد کسی غلام کوئل کردی تو اس سے قصاص لیاجائے گا۔ (مصنف ابن ابیشید، جاہ ہی ہے، ادارة الترآن کرا ہی) غلامیت کی اثر آفرینی:

غلامی ایک الی اثر آفرین حالت ہے جس کی وجہ سے انسانی حقوق میں قدر سے تبدل وتغیر ہوتا ہے۔

جہاد، فریضہ جے، مال غنیمت سے عطیہ وغیرہ وہ تمام احوال ہیں کہ جہاں غلام کے حقوق اور آزاد کے حقوق کے درمیان واضح فرق نظر آتا ہے بلکہ شادی بیاہ کے جوفطری نقاضے ہیں وہاں بھی حالت غلامیت میں بہت سے حقوق جوآزادلوگوں سے مختلف ہیں غلاموں کے اس قدراحوال کی وجہ سے اسلام نے آئیں آج پوری دنیا ہیں آزادی دلائی ہے کہ وہ بھی دوسرے آزادانسانوں کی طرح اپنی زندگی بسرکریں۔

قاعده نمبر 146

و انقطعت الولايات كلها بالرق ، (الحسامي)

غلاميت كى وجهد علم ولا يات ختم موجاتى بين -

شری تھم کے مطابق غلام اپنے تمام تضرفات سے عاجز ہوتا ہے کیونکہ وہ ہرتھم میں اپنے مالک کے تھم کے تابع ہوتا ہے اور جب اسے اپنے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے تو دروسروں پر بھی ولایت حاصل نہ ہوگی ،اس لئے کہ آ دمی کی ولایت سب سے پہلے خوداس کی

ذات پر ٹابت ہوتی ہے بھردوسروں کیلئے ٹابت ہوتی ہے۔

اس کامجوت سے ۔حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاانے اراد وفر مایا كدايك باعدى كوخريدكوآ زادكردول، جبكه باعدى كے مالكول نے كہاكه بم باعدى كواس شرط پر فروخت كريں مے كدا كى ولاء بمارے کے ہوگی، (حضرت عائشرضی الله عنعا فرماتی ہیں) میں نے اس کارسول الله علیجی سے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا بتم اس کوخرید نے سے مت رکو، ولاء صرف آزاد کرنے والے کاحق ہے۔ (مسلم ج اص ۱۹۹۷، قدیمی کتب خاند کراچی )

آزادوباندى كونكاح مين جمع كرنے كى كراہت كابيان

حضرت عبدالله بن عباس اور عبدالله بن عمر سے سوال ہوا کہ ایک فخص کے نکاح میں آزاد عورت موجود ہو پھروہ لونٹری ہے نکاح کرناچاہے جواب دیاان دونوں کوجمع کرنا تکروہ ہے۔ ( نوطاامام مالک: جلداول: حدیث نمبر 1004 )

حضرت معید بن میتب کہتے تھے کہ آزاد عورت کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح نہ کیا جائے گا مگر جب آزاد عورت راضی موجائے ووون خاونداس کے پاس رہے گااور ایک دن لونڈی کے پاس۔

حضرت ما لک نے فرمایا: آزاد محورت ہے نکاح کرنے کی قدرت ہوتولونٹری ہے نکاح نہ کرے اورا گر آزاد محورت ہے نکاح كرنے كى قدرت ندہونتو بھى لونڈى سے نكاح نەكرے مگراس حال بين كەز نا كاخوف ہو كيونكدانلە جل الديے فرمايا كەجۇخى تم میں سے قدرت ندر کھے آزادمسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی تومسلمان لونڈیوں سے نکاح کرنے اور بیاس مخص کے واسطے ہے جوتم میں سے زنا کا خوف کرے۔ (موطا امام مالک: جلداول: حدیث نمبر 1005)

علامه علا وَالدين حنفي عليه الرحمه بكصته بين\_

آ زادعورت نکاح میں ہے اور باندی ہے نکاح کیا سے خدہوا۔ یونی ایک عقد میں دونوں سے نکاح کیا، حرو کا صحیح ہوا، باعری

ایک عقد میں آزاد عورت اور باندی سے نکاح کیا اور کسی وجہ سے آزادعورت کا نکاح سیحے ندہوا تو بائدی سے نکاح ہوجائے گا۔ پہلے بائدی سے نکاح کیا پھر آ زاد سے تو دونوں نکاح ہو گئے اورا گربائدی سے بلاا جازت مالک تکاح کیا اور وخول نہ کیا تھا پھر آ زادعورت سے نکاح کیا اب اس کے مالک نے اجازت دی تو تکاح سیجے نہ ہوا۔ یونبی اگرغلام نے بغیرا جازت مولی حرہ سے نکاح کیااور دخول کیا پھر باندی سے نکاح کیا،اب مولی نے دونوں نکاح کی اجازت دی تو باعری سے نکاح نہ ہوا۔ آزادعورت کوطلاق دے دی تو جب تک وہ عدّ ت میں ہے، باندی سے نکاح نہیں کرسکتا اگر چہ تین طلاقیں دے دی ہوں۔ اگرح و نکاح میں نہ ہوتو باندی ہے نکاح جائز ہے آگر چہ اتنی استطاعت ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کر لے۔

ادراگر با ندی نکاح میں تھی اے طلاق رجعیٰ دے کرآ زادے نکاح کیا، پھررجعت کرلی تو وہ یا ندی بدستورز وجہ ہوگئی۔اگر جار باند بوں اور پانچ آزاد عورتوں ہے ایک عقد میں نکاح کیا تو باندیوں کا ہوگیا اور آزاد عورتوں کا نہ ہوا اور دونوں جارجارتھیں تو آزاد عورتوں کاہوا، باندیوں کانہ ہوا۔ ( درمختار ، کتاب النکاح ، جے ہم ہص ،۱۳۵)

آزادوباندی کوجمع کرنے میں فقہی مداہب کابیان

ا مام شافعی نے بیہ بات بیان کی ہے۔ اگر شو ہرآ زا دمرد ہے تو وہ ایسانہیں کرسکتا' کیکن اگروہ کسی کاغلام ہے تو وہ آزاد عورت بیوی ہونے کی موجود گی میں کسی کنیز کے ساتھ بھی شادی کرسکتا ہے۔

ا مام شافعی کی دلیل بیہ ہے۔ آزاد مرد کے مسئلے میں 'آزاد ہوی کی موجودگی میں 'کسی کنیز کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت شوہر کی وجہ ہے ہے 'یعنی اگر شوہر آزاد ہوگا' تو کنیز کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں' وہ مخص اپنی اولا دکوغلام بنانے والا ہوگا' تو بیدرست نہیں ہے۔

۔ لیکن جب شوہرخود ہی غلام ہوگا' تو اب اس صورت میں بیہ چیز خرابی شارنہیں ہوگی اس لئے اگر کسی غلام کی آزاد ہیوی موجود ہو' تو وہ کنیز کے ساتھ شادی کرسکتا ہے۔

امام مالک اس بات کے قائل ہیں۔ اگر آزاد عورت ہوی اس بات کی اجازت دے دیتی ہے تو یہ نکاح درست سلیم کیا جائے گا۔ خواہ شوہر آزاد محض ہویا کسی کا غلام ہوان کا ریم کہنا ہے: آزاد عورت ہوی کی موجود گی میں کنیز محے ساتھ شادی کی ممانعت کی وجہ ممانعت کی وجہ ساتھ شادت کی وجہ باتی ہوں کی ممانعت کی وجہ باتی نہیں دے گی ۔

باتی نہیں دے گی۔

احناف نے یہ بات بیان کی ہے۔ نبی اکر میلیات کے مطلق طور پر ارشاد فر مایا ہے۔'' آزادعورت کی موجودگی میں کنیر کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے''۔

اس میں واضح طور پراس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ پہلے ہے آزادعورت ہوی موجود ہوئو کنیز کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاسکتا۔اس حدیث میں شوہر کے غلام ہونے کیا آزاد ہونے کیا آزادعورت ہوی کی رضامندی کیا عدم رضامندی کے حوالے سے کوئی شرط بیان نہیں کی گئی ہے۔

اس کے بعد مصنف نے اس کی دوسری وجہ میں یہ بیان کی ہے: غلام ہونے کے نتیج میں نعمت نصف ہو جاتی ہے۔
جیسے آزاد مرد بیک وقت چارخوا تین کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے کین غلام کے لئے بیغمت نصف ہو جاتی ہے اور وہ صرف دو
نکاح کرسکتا ہے تو نعمت میں اس حوالے سے ظاہر ہوگ کہ صرف انفراد کی حالت میں کینی جب کوئی شخص پہلی شاد کی کرنے
نگاہے تو وہ کنیز کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے کیکن انضام کی صورت میں کینی پہلے سے آزاد عورت ہیوی موجود تھی اوراس کے
ساتھ دوسری بیوی شامل کرنے کی صورت میں اس کے لئے کنیز کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔

اییا کنیز کے حق میں نصف کی کی وجہ سے ہے اس کے برخلاف آزاد عورت کے ساتھ انفرادی حالت میں شادی کی جا

سکتی ہے اورانضام کی حالت میں بھی شادی کی جاسکتی ہے۔ کن میں کی مدین کے معمر میں میں

كنيربيوى كى موجودگى مين آزادعورت يسة نكاح كائلم

﴿ وَيَسَجُوزُ تَزُوِيْجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا ﴾ لِلقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَتُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْاَمَةِ ﴾ (١) " وَلاَنْهَا مِنْ الْمُحَلَّلَاتِ فِى جَمِيْعِ الْحَالَاتِ إِذْ لَا مُنَصِّفَ فِى حَقِّهَا .

#### ترجمه

اور باندی کی موجودگی میں آزاد عورت کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیر فرمان ہے۔'' کنیر (بیوی) کی موجودگی میں آزاد عورت کے ساتھ نکاح کیا جاسکتا ہے''۔اس کی وجہ یہ بھی ہے وہ ہر طرح کی حالت میں حلال ہے اور اس کے حق کونصف کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔

(۱) اخرجه الدار قطني في "سننه' ۱۰ عن عائشة رضي الله عنها بسند ضعيف وعند الطبري عن الحسن مرسلا: "ان النبي نظي قال: "وينكح الحرة على الامة" موقوفا على جابر بسند صحيح انظر "نصب الراية " ١٧٦/٣ و "الدراية" ٧/٢ه

#### آ زادعورت سے نکاح کرنے کی اہمیت

حضرت انس کہتے ہیں کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو مش بات کا خواہشند ہو کہ وہ زنا کی نجاست ہے پا ک کی حالت میں اور پا کیزہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر بے تو اسے جا ہے کہ آزاد عور تو ل سے نکاح کرے۔

(مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 316)

اس کی وجہ عام طور پر آزاد عور تیں لونڈیول کی بنست زیادہ پاک و پاکیزہ ہوتی ہیں اسلے ان کی پاکیز گی مخالطت ومباشرت کے ذریعہ ان کی شوہروں میں سرایت کرتی ہے پھرید کہ آزاد عور تیں اپنی اولا دکوجوا دب وسلیقہ اور تہذیب سکھا سکتی ہیں وہ لونڈیوں کے ذریعہ ان کی شوہروں میں سرایت کرتی ہے پھرید کہ آزاد عور تیں تو آئی اولا دکوادب و تہذیب اورا خلاق سے کیسے مزین کر سکتی ہیں۔

### نکاح کے بعد باندی کے بردے کا حکم

حضرت عمرو بن شعیب آپ والد سے اور وہ دا داسے قل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے غلام کا فکاح اپنی لونڈی سے کر دیے تو پھراس لونڈی کی شرمگاہ کو نہ دیکھو کیونکہ نکاح کے بعد وہ اپنے آقا کے لئے حرام ہو جاتی ہے اور ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ تو وہ اس لونڈی کے جسم کے اس حصہ کو نہ دیکھے جونا ف کے بیچے سے زانو کے اوپر تک ہے ( ابوداؤد، مشکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر، ۳۳۲)

جب اپنے غلام کے ساتھ نکاح کر دینے کی صورت میں سیم ہے تو پھر کسی دوسرے کے غلام کے ساتھ اپنی لونڈی کا نکاح کر

دینے کی صورت میں سیم بطریق اولی ہوگا کہ اس لونڈی کواپنے لئے بالکل حرام سمجھا جائے۔لہذا اس حدیث سے سے بات ٹابت ہوئی کہ جب اس لونڈی کو بیاہ دیا جائے تو پھراس کے جسم کی اس حد کود بھنا حرام ہوگا جوناف اور زانوں کے درمیان ہوتا ہے۔

اس بارے میں حضرت اہم اعظم ابو حذیفہ کا مسلک ہے کہ بیاہ ہوجانے کے بعد لونڈی اپنے آقا کے قت میں کسی غیر کی لونڈی کی مانند ہوجاتی ہے اور غیر کی لونڈی کے جسم کے مستور حصہ کی تفصیل اور اس کا تھم پیچھے حضرت ابوسعد کی روایت کی تشریح میں گزرچکا ہے لیکن جضرت امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ بیاہ ہوجانے کے بعد لونڈی کا سرعین اسکے جسم کا مستور حصہ ) مرد کے سترکی مانند ہے دونوں کے دلائل فقہ کی بیری کم ابوں میں نہ کور ہیں۔

مصنف نے اس کی دوسری دلیل بیان کی ہے: آزادعورت ہرحالت میں حلال ہوتی ہے اس کی دجہ ہیہ : اس کے حق کونصف کرنے والی کوئی چیز نہیں یا کی جاتی۔

# آ زاد بیوی کی عدت کے دوران کنیز سے نکاح کا تھے

﴿ فَإِنْ تَزَوَّجَ آمَةً عَلَى حُرَّةٍ فِي عِذَةٍ مِّنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ آوُ ثَلَاثٍ لَمْ يَجُزُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ ، وَيَجُوزُ عِنْدَهُمَا ﴾ لِآنَ هذا لَيْسَ بِتَزَوَّجٍ عَلَيْهَا وَهُوَ الْمُحَرَّمُ ، وَلِهُذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنَتْ بِهِذَا . وَلَا بِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ آنَ نِكَاحَ وَلِهِلذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا لَمْ يَحْنَتْ بِهِذَا . وَلَا بِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ آنَ نِكَاحَ الْهُ حَرَّةِ بَاقٍ مِنْ وَجُهِ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْآحُكَامِ فَيَبْقَى الْمَنْعُ احْتِيَاطًا ، بِخِلَافِ الْيَمِيْنِ لِكَاحَ الْهُ مُنْ وَجُهِ لِبَقَاءِ بَعْضِ الْآحُكَامِ فَيَبْقَى الْمَنْعُ احْتِيَاطًا ، بِخِلَافِ الْيَمِيْنِ لِكَانَ الْمَقْصُودَ آنَ لَا يُدُولِ الْيَمِيْنِ الْمَقْصُودَ آنَ لَا يُدُولَ غَيْرَهَا فِي قَسْمِهَا .

ترجمه

آگرکوئی مخص آزاد بیوی کی موجودگی میں کنیز کے ساتھ شادی کرلیتا ہے جوآزاد بیوی طلاق کی وجہ سے یا طلاق با کند کی وجہ سے معدت بسر کررہی ہوئو یہ نکاح امام ابوطنیفہ کے نزدیک درست نہیں ہوگا ، جبکہ صاحبین کے نزدیک درست ہوگا۔اس کی وجہ بیہ ہیں۔ بیر اس عورت پر نکاح کرنائیں ہوگا اور یہی بات حرمت کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے ۔اگروہ مخص میشم اٹھا لے کداس عورت پر سوکن نہیں۔
لائے گا تو وہ اس کے ذریعے جانت نہیں ہوگا۔

ا مام ابوحنیفہ کی دلیل ہے ہے: آزاد عورت کے ساتھ نکاح عدت میں ایک اعتبار سے باتی ہے کیونکہ اس کے بعض احکام باقی بین تو ممانعت کا تھم احتیاط کے بیش نظر باتی رہے گا' جبکہ شم کا تھم اس کے برخلاف ہے کیونکہ وہان اصل مقصد سے : دوسری عورت اس کی تقسیم (یاباری) میں داخل نہیں ہوگی۔

# خاوندکے گھرعدت گزار نے میں نداہب اربعہ

اکشر علاء کرام جن میں آئکہ اربحہ بھی شامل ہیں کا یہی قول ہان کی دلیل میں مندرجہ ذیل صدیث شامل ہے : فریعہ بنت مالک رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی سلی اللہ علیہ وکل ہے پاس آئکیں اوران سے سوال کیا کہ اس کا خاوندا ہے بھا گے ہوئے غلاموں کو تلاش کرنے لکلا اور جب وہ ان کے قریب جا پہنچا تو انہوں نے اسے قل کردیا تو کیا وہ اپنے خاندان بنوخدرہ میں واپس چلی جائے کیونکہ میر سے خاوند نے مجھے اپنی ملکت والے گھر میں نہیں چھوڑا؟ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا جی بال آپ یا پھر بچھے تھم دیا ، میں واپس پلی اور ابھی کمرہ یا مجد میں ہی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا ، یا پھر بچھے تھم دیا ، میں واپس پلی اور ابھی کمرہ یا مجد میں ہی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا ، یا پھر بچھے تھم دیا ، میں وہی قصہ دوبارہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرمانے گئے کہتم اپنے گھر میں ہی رہوتی کہ تہماری عدت ختم ہوجائے۔

ان کا کہنا ہے کہ میں نے اس کھر میں جار ماہ دی دن عدت گزاری ، اور جب عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے سے اس کے متعلق سوال کیا اور میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ سنن ابوداو دہ سنن نسائی سنن ترندی سنن ابن ماجہ ، امام ترندی ، ابن حبان ، حاکم ، اور ابن نعیم حمیم اللہ تعالی وغیرہ نے اس حدیث کو سے حمرار دیا ہے۔

عنداورا کابرصحابہ کرام نے تبول کیا۔ (زادالمعاد (ج 5 میں 691 ) عنداورا کابرصحابہ کرام نے تبول کیا۔ (زادالمعاد (ج 5 میں 691 )

احناف، حنابلہ، مالکیہ کے جمہور علماء کے ہاں اس حالت میں اس کے لیے وہاں سے اپنی مرضی کی رہائش میں نتقل ہونا جائز ہے، اور اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ قریبی رہائش اختیار کرے بلکہ وہ جہاں چاہے رہ سی ہے کہ اس دوسری رہائش میں بھی وہ ان احکام کی پابندی کرے کی جو پہلی رہائش میں کرتی تھی۔ اور جو عورت اپنے خاوند کی فوت کی کے وقت والے گھر میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو چلاسکتی ہوا ہے وہاں سے نتقل ہونا صحیح نہیں کیونکہ اس کا کوئی عذر نہیں ہے، مثلا وہ ورافت یا املاک کیبارہ میں کسی معتبر خض کو وکیل بناسکتی ہے۔

اس بنا پراگر آپ کی والدہ جس گھر میں اپنے خاوند کی نوئنگی کے وقت رہ رہی تھی وہاں پرعدت گزار عمق ہے اوراس کے لیے ممکن ہے تو وہ اس گھر میں عدت گزار ہے۔

آزادآ دمی کیلئے جاربیویوں سے نکاح کرنے کابیان

﴿ وَلِلْحُرِّ اَنْ يَتَزَوَّجَ اَرُبُعًا مِّنُ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ ، وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَ اَكُفَرَ مِنْ ذَلِكَ ﴾ ﴿ وَلِلْحُرِّ اَنْ يَتَزَوَّجَ اَرُبُعًا مِّنُ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ ، وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَ اَكُفَ لِقَوْلِهِ مَنْ النِّسَاءِ مَنْ الْحَالَى ﴿ وَالْحَرَائِرِ اللَّهِ مَا طَالَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَنْ الْ وَالتَّنْصِيصُ عَلَى الْعَدَدِ يَمُنَعُ الزِّيَادَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ` لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا آمَةً وَّاحِدَةً لِلاَّنَّهُ ضَرُورِيٌّ عِنْدَهُ ` وَالْمَحْجَةُ عَلَيْهِ مَا تَلَوْنَا إِذْ الْاَمَةُ الْمَنْكُوْحَةُ يَنْتَظِمُهَا اسْمُ النِّسَاءِ كَمَا فِي الظِّهَارِ . ( 1 ) الآية رقم ٣ من سورة النساء .

تزجمه

آ زاد شخص کویین حاصل ہے: وہ چارا آ زادعورتوں یا کنیزوں کے ساتھ شادی کرسکتا ہے اسے (بیک وقت) اس سے زیادہ شادیال کرنے کاحق حاصل نہیں ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کایہ فرمان ہے: 'دہمہیں جو پہند ہو دویا تین یا چارخوا تین کے ساتھ شادی کرکو'' متعین عدد کے ساتھ نص ہونا اس پر زیادتی کومنع کر دیتا ہے۔امام شافتی فرماتے ہیں: ایسا شخص صرف ایک کنیز کے ساتھ شادی کرسکتا ہے' کیونکہ ان کے فزد کے بین کیونکہ منکوحہ شادی کرسکتا ہے' کیونکہ ان کے فزد کے ہیں' کیونکہ منکوحہ کنیز بھی لفظ' النساء' ہیں شامل ہوگی جیسا کہ' فلہار' میں بھی ہے۔

تعددازواج كفتهي مسائل كأبيان

حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ تعالٰی عنبا فرماتی ہیں ایک یتیم اڑک تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور باغ بھی جس کی پرورش میں وہ تھی اس نے صرف اس مال کے لائج میں بغیراس کا پورام ہر وغیرہ مقرر کرنے کے اس سے نکاح کر لیا جس پریہ آیت اتری میرا خیال ہے کہ اس باغ اور مال میں بیائر کی حصد دارتھی مجھے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن شہاب نے حضرت عائشہ ہے اس خیال ہے کہ اس باغ اور مال میں بیائر کی حصد دارتھی مجھے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن شہاب نے حضرت عائشہ ہے اس کے مال میں شریک ہے آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا بھا نجے ، بیذ کراس بیتیم لڑکی کا ہے جوابنے ولی کے بقضہ میں ہے اس کے مال میں شریک ہے اور اسے اس کا مال و جمال اچھا لگنا ہے چا ہتا ہے کہ اس سے نکاح کر لے لیکن جوم ہر وغیرہ اور جگہ سے اس مانا ہے اتنا پنہیں و بتا تو اسے منع کیا جارہا ہے کہ وہ مرک کی دوسر کی عورت سے جس سے چا ہے اپنا نکاح کر لے ،

 ۔ موجود ہےاور جیسے کے حضرت این عمبال اور جمہور کا قول ہے، یہاں اللہ تعالٰی اپنے احسان اور انعام بیان فر مار ہاہے پس اگر جارے زیادہ کی اجازت دینی منظور ہوتی تو ضرور فر مادیا جاتا ،

حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیث جوقر آن کی وضاحت کرنے والی ہے اس نے بتلا دیا ہے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے لئے جار سے زیادہ ہویوں کا بہ یک وقت جمع کرنا جائز نہیں اسی پرعلاء کرام کا اجماع ہے، البتہ بعض شیعہ کا قول ہے کہ ٹوتک جمع کرنی جائز ہیں ،

بلکہ بعض شیعہ نے تو کہا ہے کہ نو ہے بھی زیادہ جمع کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں کوئی تعداد مقرر ہے بی نہیں ، ان کا استدلال
ایک تو رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ہے ہے جیسا کہ مجمع حدیث میں آچکا ہے کہ آپ کی نوبیویاں تھیں اور بخاری شریف ک
معلق حدیث کے بعض راویوں نے گیارہ کہا ہے ، حفر ب انس سے مروی ہے کہ آپ نے بندرہ بیویوں سے عقد کیا تیرہ کی رفعتی
ہوئی ایک وقت میں گیارہ بیویاں آپ کے پاس تھیں۔ انتقال کے وقت آپ کی نوبیویاں تھیں رمنی اللہ تعالی عنہا اجمعین ، ہمارے
علاء کرام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہیآ پ کی خصوصیت تھی استی کوایک وقت میں چارسے زیادہ پاس رکھنے کی اجاز ب نہیں ،
علاء کر ام اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہیآ پ کی خصوصیت تھی استی کوایک وقت میں چارسے زیادہ پاس رکھنے کی اجاز ب نہیں ،
علاء کہ بیحدیثیں اس امر پر دلا الت کرتی ہیں ،

حضرت غیلان بن سلم تقفی رضی اللہ تعالٰی عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے پاس ان کی دس ہویاں تھیں۔ حضور مسلی اللہ علیہ وسلم ارشاد قرباتے ہیں کہ ان میں سے جنہیں چاہو جارر کھلوباتی کوچھوڑ دو چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پھر حضرت عمر کی خلافت کے زیانے میں اپنی ان ہویوں کو بھی طلاق دے دی اور اپنے لڑکوں کو اپنا مال بانث دیا ،

حضرت عمر رضی الله تعالی عند کو جب بید معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا شاید تیرے شیطان نے بات ایک لی اور تیرے ول میں خیال جمادیا کہ تو منقریب مرنے والا ہے اس لئے اپنی ہو یوں کو تو نے الگ کر دیا کہ وہ تیرا مال نہ یا کیں اور اپنا مال اپنی اولا دیس تقسیم کر دیا ہیں تھے تھم دیتا ہوں کہ اپنی ہو یوں ہے رجوع کر لے اور اپنے اولا دسے مال واپس لے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے بعد تیری ان مطلقہ ہیو یوں کو بھی تیرا وارث بناؤں گا کیونکہ تو نے انہیں ای ڈرسے طلاق دی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تیری زندگی بھی اب ختم ہونے والی ہے اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو یا در کھیں تھم دوں گا کہ لوگ تیری قبر پر پھر پھینیکیں جیسے کہ ابور عال کی قبر پر پھر پھینیکیں جیسے کہ ابور عال کی قبر پر پھر پھینیکیں جیسے کہ ابور عال کی قبر پر پھر پھینیکیں جیسے کہ ابور عال کی قبر پر پھر پھینیکیں جیسے کہ ابور عال کی قبر پر پھر پھینیکیں جیسے کہ ابور عال کی قبر پر پھر پھینیکی وغیرہ )

مرفوع حدیث تک تو ان سب کتابول میں ہے ہاں حضرت عمرض اللہ تعالی عنہ والا واقعہ صرف منداحمہ میں ہے لیکن سے
زیادتی حسن ہے، اگر چدا مام بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے اور اس کی اسناد کا دوسرا طریقہ بتا کراس طریقہ کوغیر محفوظ کہا ہے مگر اس
نعلیل میں بھی اختلاف ہے واللہ اعلم اور بزرگ عدثین نے بھی اس بر کلام کیا ہے لیکن منداحمہ والی حدیث کے تمام راوی تقد ہیں
اور شرطشنی نیر ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دس عورتیں بھی اسے خاوند کے ساتھ مسلمان ہوئی تھیں ملاحظہ ہو (سنون نسائی)،
اور شرطشنی نیر ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دس عورتیں بھی اسے خاوند کے ساتھ مسلمان ہوئی تھیں ملاحظہ ہو (سنون نسائی)،
اس حدیث سے صاف طاہر ہوگیا کہ اگر چارہ نے زیادہ کا ایک وقت میں نکاح میں رکھنا جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بینہ

فرمات كدالى ان دى بدويول من سة جاروجينين تم جا بوروك او باتى كوچيور دوكيوند بيسب بهى اساء مرايكي تحييل بيريال برياس بھی خیال میں رکھنی جائے کہ تقفی کے ہاں تو یہ دس تورتیں بھی وجود بھی اس پہلی آپ نے چید تلیجہ و کرادیں بھر بھاؤ کیے ہوسکن ہے كَدُولَ المُعْنَا فِي مَرِيت عِلَا مِنْ أَوْلِي المُعْنَا مُراك؟

# حيارت زائد بين، وه بجس بشرط انصاف درندايك بي يوي

" دوسری طعاعت "الدواؤدان ماجه و فیمره میں ہے جھنے ہے امیر واسدی رضی انتدتعالی عند فرماتے ہیں میں نے جس وقت اسلام قبول كيامير سه نكال مين أخد توريمي تتحين من في رسول مريم سنى القد عليه وسنم سه و تركيا آب في ماياان مين سهرين جارکو جا ہور کولو، اس کی سندھسن ہے اور اس سے شوار بھی ہیں راو بول سے نامول کا ہیے بچیبر وغیر والین میں اور این معان دولیا ہور کولو، اس کی سندھسن ہے اور اس سے شوار بھی ہیں راو بول سے نامول کا ہیے بچیبر وغیر والیات میں خصان دولیوں ہوتا" تیسری حدیث "مسندشانتی میں ہے حضرت نوفل بن معاویہ رضی القدندی عند فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسلام قبول کیا اس وقت میری یا چی ناویاں تھیں جودے حضور ملی الله علیه وسلم نے فرمایا ان میں سے پہند کر کے جار کور کے اوا داکی کر دو میں نے جوسب سے زیاد دعمر کی پڑھیا اور ہے اولا دیوی ساٹھ سال کی تھیں انبیں طلاق دے دی، پس بیصدیثیں حضرت غیاؤن والی پہلی عديث كي شوامدين جيس كرحضرت امام ينتي فرمايا - تجرفرمان بهال أكرايك سي زياد وبيويون من عدل وانصاف ند بوسكني خوف: وتوسرف ایک بی پراکتفا کرواورانی کنیزول سے استحاع کروجیے اور جگہ ہے آیت (ول ن تسسیطیعو ۱ ان تعدلو ابین النساء ولو حرصتم لين كوتم جا وليكن تم سه نه و ينكم كاكتورتون كورميان يورى خرى ندل والساف كوتائم ركيسكويس بالكل ايك بى طرف جحك كردوسرى كومضيب من ندؤال دوء بال ياد مت كه لونثريال بين بارى وغير و في تنتيم واجب تبيس البيته متنجب ہے جوکرے اس نے اچھا کیااور جونہ کرے اس مرحر ن نہیں۔ اس کے بعد کے جمعے کے مطلب میں بعض نے تو کیا ہے کہ یہ و قريب ان معنى كے كتمبارے عيال يعنى فقيرى زياده نه وجيدا ورجك بي بت (وان حفتم) يعني أرتمبي فقرى وربوء

لینی فقیرنبیں جانما کہ کب امیر ہوجائے گا،ادر امیر کومعلوم نبیل کہ کب فقیر بن جائے گا، جب کوئی مسکین محاج ہوجائے تو عرب كبته بيل (عال الرج) ليني يتخص نقير هو كمياغرنس السمعن مين بيافظ منتعمل تو يُسليكن يبال بينسير يجوزياد والحجي نبيس معلوم ، وتی ، کیونکہ اگر آ زادعور توں کی کثرت نقیری کا باعث بن سکتی ہے تو اونڈیوں کی کثرت بھی فقیری کا سبب بوسکتی ہے، نیں صحیح قول جهوركاب كمراديب كريقريب السكرة ظلم ين جاؤ عرب مل كباجاتاب على المحكم) جبكظم وجوركيا

لینی ایسی تر از دے تولتا ہے جو ایک جو برابر کی بھی تی نہیں کرتا اس کے پاس اس کا محواہ خود اس کانٹس ہے جو ظالم نہیں ہے ابن جرير ميں ہے كہ جب كوفيوں نے حضرت عثان رضى الله تعالى عند يراك خط بجد الزام لكھ كر بيسج توان كے جواب ميں خليفه رسول صلى الله عليه دملم نے نکھا کہ (انسی لست ہمیزان اعول ) میں ظلم کا تراز ونہیں ہوں بھیح ابن حبان وغیرہ میں ایک مرفوع حدیث اس جمله کی تنسیر میں مروی ہے کہ اس کامعنی ہے تم ظلم نہ کرو، ابوحاتم رحمته الله عليه فرماتے ہيں اس کا مرفوع ہونا تو خطاہ ہاں بید حضرت عائشہ کا قول ہے اس طرح لا تعولوا کے یبی معنی میں جنی تم ظلم نہ کرو۔

حضرت عبدالله بن عباس ،حضرت عائشہ،حضرت مجاہد ،حضرت عکر مد ،حضرت حسن ،حضرت ابو مالک ،حضرت ابو ذرین ، حضرت نخعی ،حضرت شعمی ،حضرت ضحاک ،حبضرت عطاء خراسانی ،حضرت قماد ہ ،حضرت سدی اور حضرت مقاتل بن حیان وغیر ہ ہے بھی مروی ہیں ۔حضرت عکر مدرحمتہ اللہ علیہ نے بھی ابوطالب کا د بی شعر پیش کیا ہے ،

امام ابن جریر نے اسے روایت کیا ہے اور خود امام صاحب بھی ای کو پہند فرماتے ہیں۔ پھر فرما تا ہے اپنی ہیویوں کو ان کے مہر خوش ولی سے اداکر دیا کر وجو بھی مقرر بوئے ہوں اور جن کوتم نے منظور کیا ہو، ہاں اگر عورت خود اپنا سارا یا تھوڑ ا بہت مہرا پی خوشی سے مرد کومعاف کر دیے تو اسے اختیار ہے اور اس صورت میں بیشکل مرد کو اس کا اپنے استعال میں لانا حلال طیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سی کو جا کر نہیں کہ بغیر مہر واجب کے نکاح کرے نہ نہ کہ جھوٹ موٹ مہر کا نام ہو،

ابن الی حاتم میں حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ کا قول مروی ہے کہ تم میں ہے جب کوئی بیار پڑے تو اسے چاہئے کہ اپنی بیوی ہے اس کے مال کے تین درہم ما کم دبیش لے ان کا شہد خرید لے اور بارش کا آسانی پانی اس میں ملالے تو تین تین بھلائیاں مل جا کیں گی آیت (ھنبا امویا) تو مال عورت اور شفاء شہداور مبارک بارش کا پانی حضرت ابوصار کے فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی بیئیوں کا مہرآ ہے لیتے تھے جس پر میآ بت اتری اور انہیں اس سے روک دیا گیا (ابن الی حاتم اور ابن جریر)

اس تکم کومن کرلوگوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجھا کہ ان کامہر کیا ہونا جائے؟ آپ نے فرمایا جس چیز پر بھی ان کے ولی رضامند بوجا نمیں ( ابن الی حاتم )

حضور صلی الله ملیدوسلم نے اپنے خطبے میں نین مرتبہ فر مایا کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کردیا کرو،ایک شخص نے کھڑے ہوکر پوچھا کہ یار سول الله صلی الله علیہ وسلم ایسی صورت میں ان کا مہر کیا ہوگا؟ آپ نے فر مایا جس پران کے گھروالے راضی ہوجا کمیں،اس کے ایک راوی این سلمانی ضعیف ہیں، پھراس میں انقطاع بھی ہے۔

تعدداز واج يصمتعلق اسلامي نظريات اورجد يدتجزياتي افكار

دنیا میں عورتوں کی گنڑت کی علت بیان کرتے ہوئے اخباراس اہم مسئلے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔عورتوں کی تعدادروز بروز دنیا میں کیوں بڑہ رہی ہے؟ اس کی دوملل ہیں۔

1 یورتوں کی پیدائش( مردوں کے بنسبت) زیادہ ہوتی ہے۔

2\_مردون کے مقابلے میں ان کی عمریں بھی کمبی ہوتی ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ عورتوں کی بہنست مردوں کی عمریں کم ہوتی ہیں۔اعداد وشار کے مطابق ایک غیر شادی شدہ مرد کے مقالبے میں ہیں بیوہ عورتیں موجود ہیں۔عورت کی تنہائی اس کے لئے بہت دشوار اور افسر دہ کرنے والی چیز ہے۔غیرشو ہر دارعورتیں جمیشہ شریک زندگی کے انتظار میں رہتی ہیں اور ان کی پوری زندگی انتظار کے کمرے میں گزرجاتی ہے۔

آخر کیابات ہے کہ بڑی زحمت ومحنت سے پکائے ہوئے کھانے مورتوں کو تنہا کھانے میں لطف نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے تھن اپنے لئے کام کرنے کوعہث و برکار بھتی ہیں ، حالانکہ بچوں اور شوہر کے لئے کام بڑی رغبت سے کرتی ہیں۔ کنواری اور بیوہ مورتیں زیادہ تر اپنے دن کو بے مقصد اور بدد لی ہے گزارتی ہیں۔ دوستوں اور قرابت داروں کے یہاں شوہر دار مورتوں کو دیکھ کران کا یہ احساس مزید بڑہ جاتا ہے۔

فاصل اور زائد عورتوں کاحل اسلام نے تعدداز واج کی صورت میں نکالا ہے کہ عورتوں کو بیت ہے کہ شادی شدہ مرد کے ساتھ شادی کر کے اپنے رنج و تنہائی اور دیگر محرومیتیوں سے نجات حاصل کریں۔

مردوں میں تولیدنسل کی ملاحیت اور جنسی خواہش تقریباً بمیشہ باتی رہتی ہے لیکن عور تیں بچاس سال کے بعد حمل و بیدائش کی صلاحیت کھونیٹ کھونیٹ کے مرد کی شہوت پھر بھی بیدار رہتی ہے۔اس لئے اگر صلاحیت کھونیٹ کے مردوں کے لئے دوسری شادی کرنا غیر قانونی ہوجاتا ہے تواس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر کے ایک جھے میں مردکوا پنی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھا نانا ممکن ہوجائے گا۔

اس کے علاوہ بہت ی عور تیں عقیم ہوتی ہیں لیکن میاں بیوی کے آپسی محبت کی بناء پر مردسے جدائی بھی نہیں جا ہتیں اوراد ہر مرد کے اندر وجود فرزنداور بقائے نسل کی فطری خواہش موجود ہے ،ایسی صورت میں سس جرم کی بناء پر مرد پوری زندگی اولا و کی خاطر آتش حسرت میں جانار ہے اورا پیۓ مقصد کو کیوں نہ حاصل کرے؟

ایک مردکی تین بیویاں شو ہرکی چوتھی شادی پرراضی کے عنوان سے ماہر تجزیہ نگار لکھتا ہے۔

کل ظہر کے بعد ایک مردا پی تین عورتوں کو لے کرایران کے شہرست کی عدالت میں حاضر ہوا اور حاکم سے خواہش کی کہ میں ایک لاکی ہے جبت کرتا ہوں مجھے اس سے شادی کی جازت دی جائے اور میری موجودہ یویاں اس پر راضی ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ بینوں عورتوں نے عدالت کے سامنے اپنی مجدوری اس طرح بیان کی کہ میری تینوں یویاں با نجھ ہیں لیکن زراعت کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتی ہیں اس لئے ان کو طلاق بھی نہیں وینا جا ہتا اور جا ہتا ہوں کہ ایک اور لاکی سے شادی کروں جس سے میرے یہاں اولا دبیدا ہو ۔لاکی نے بھی ہمارے دشت نے نامہ نگار سے کہا کہ ہمارا ہونے والا شوہر ہمارے دیبات سفید کہلتہ کے بہت اچھے لوگوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دیبات میں دو ہزار عورتیں اور صرف جا رسوم رو ہیں۔ مردوں میں بھی آ دھے دس سے سولہ سال کالا کے ہیں لینی ہمارے دیبات میں ایک مرد کے عصورتیں یار خی ہیں۔ ان دلاکل کے پیش نظر اگر میں چھی یوی بنوں تو جائے تبید نہیں ہمارے دیبات میں ایک مرد کے حصورتیں پانچے عورتیں پر تی ہیں۔ ان دلاکل کے پیش نظر اگر میں چھی یوی بنوں تو جائے تبید نہیں ہے۔

میں ہوتی مرد کواس کی خواہش پوری نہ کرنے دے بعنی اولا د کی خواہش کو پوری نہ ہونے دے ، کیا وہ مرد کے حق میں طالم جو قانون مرد کواس کی خواہش پوری نہ کرنے دے بعنی اولا د کی خواہش کو پوری نہ ہونے دے ، کیا وہ مرد کے حق میں طالم :

قانون ہیں ہے۔؟

ای طرح زائد عورتوں کی صورت میں جب مردوعورت دونوں کے مصالح بیش نظرر کھے جائیں تو تعددازواج کی صورت کے علاوہ کون ساایسا طریقہ ہے کہ معاشرے میں خلل واقع نہ ہواورنسل کے اندرتعاون وتوازن موجودرہے؟

بیاکی روحی، حیاتی واجھا کی ضرورت ہے اور ایک واقعی حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا ہی ہے، یہ کوئی افسانہ یا تخیل نہیں ہے۔
اس طرح کبھی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عورت کسی زبانے بیس کسی زبین گیر بیاری بیس گرفتار ہوجائے جونا قابل علاج ہواور ہمبستری کے
لائق بھی نہ ہو، دوسری طرف مردکی شہوت میں کوئی کی نہ ہواور اسلام عفت و پاکدامنی کے خالف کام کی اجازت تو ویتانہیں اب
دوسری شادی کو بھی روک دے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا۔اس موقع پر تعدد از واج کے قانون سے بہتر کون ساطریقہ ہے جس سے مردک
ضرورت پوری ہوجائے؟

ای طرح اگرشو ہرکسی ایسی بیاری میں جتانا ہوجائے جونا قابل علاج ہوا ورجنسی رابط عورت کے لئے نقصان دہ ہوتو اس کوجی حق ہے کہ قامنی اسلام کی طرف رجوع کر کے طلاق کی خواہش کر ہے اور حاکم شرع شوہر سے اس کوطلاق دلوادے گا۔ اگر شوہر طلاق دینے پر تیار نہ ہوتو حاکم شرع اپنے اعتبارات کو استعمال کر کے خود طلاق نافذ کرسکتا ہے۔

اب السی صورت میں کہ جب عورت زمین گیرمرض میں جاتا ہوکیا ہے بہتر ہے کہ مرداس کوطلاق دید ہے اوراس عضو معطل کے ذریعہ معاشرے ہے میں مامال لوگوں میں ایک اور فرد کا اضافہ کردے؟ یا مجر تعدداز واج پڑمل کرتے ہوئے دوسری شادی کر لے اوراس عورت کوا بی اس رکہ کرعلاج و معالجہ کرائے؟ فاہر ہے دوسری صورت بہتر ہے کیونکہ جس عورت نے اپنی زندگی کے اوراس عورت کو بی انسان اور وجدان کا نقاضا ہے کہ جس کوشو ہر کے کھر میں گڑا اوا ہواس کے رنج فی خوشی و مسرت میں برابر کی شریک رہی ہوکیا انصاف اور وجدان کا نقاضا ہے کہ مشو ہر شدرتی کے زمانے میں تو شریک زندگی بتائے لیکن بیار ہونے کے بعد اس کوعلیحدہ کردے؟ کیا یہی انسانیت اور شرافت

حفظ عفت عموی اور جنسی بے راہ روی کی روک تھام کرنے ہی کے لئے اسلام نے تعدد از واج جیسا موثر قانون ایجاد کیا ہے جس سے لاکھوں عورتوں کو انحرافات جنسی ہے بچا کران کی فطری شو ہرواولا دکی خواہش کو پورا کیا جاسکتا ہے۔

دوسری جنگ عظیم میں جب کروڑوں افراد لقمہ واجل بن مجھے اور بہت می عورتیں بغیر شو ہر کے رو کئیں تو عورتوں کی انجمن نے جرمنی حکومت سے جرمن کے اندر تعددازواج کے قانون کے نفاذ کی مانگ کی لیکن کلیسا کی مخالفت کی مجہ سے ان کی مانگ پوری نہیں کا گئی اورخود کلیسا نے اس مسئلے کا کو کی عملی و منطقی حل نہیں چیش کیا اس کے عورتیں مختلف اخلاتی مفاسداور جنسی بے راہ روی کی شکار ہوگئیں اور نا جائز اولا دکی بھر مار ہوگئی۔

تعدداز واج مين مغربي اخبارات سے تجزيه

دوسری عالمگیر جنگ کے بعد جرمنی کی بے شو ہرعورتوں نے حکومت سے تعدد از واج کے قانون کے نفاذ کا مطالبہ کیا تا کہ عورتوں کی شرعی وفطری مانگ (شوہرواولاد) بوری ہوسکے مرکلیسانے مخالفت کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورابورپ بدکاری کااڈ ابن سمیا۔ زندگی کی وحشت تنہائی، ہیں سالہ عورتوں تک میں عام ہور ہی ہے تہیں چالیس سالہ عورتوں کا پوچھنا ہی کیا۔ مردول اورعورتوں کی آزادی بھی عورتوں کے دل ہے (شوہر) کی خواہش نہیں نکال سکی ۔ آج بھی بنت حواکی نظریں ابن آ دم کی متلاشی ہیں۔ تمام امکانی صورتوں اور ترقیوں کے باوجو د جواتحادی جرمنی کے اندرعورتوں کے لئے مہیا کی گئی تھیں، آج بھی عورت اپنی حفاظت و پاسداری کے لئے شوہر کی تلاش میں ہے۔

مغرب کا دعویٰ ہے کہ اس نے عورتوں کے ساتھ بڑی مہر بانی برتی ہے اوران کوکائل آزادی بخش ہے۔ اگر ایسا ہے تو ان کی جائز خواہشوں اور گھر بسانے کی تمنا کے ساتھ بڑی مہر بانی برتی ہے اوران کے اصلی فریضے ۔ تولید فرزندوتر بیت اولا د ۔ ہے کیوں تحروم کرتا ہے؟

ایک مرد کے گھر میں ایک یا چندعورتوں کے ساتھ رہ کرزندگی بسر کرنے پر آمادگی خود بتاتی ہے کہ بے شوہری اور تنہائی کی زندگی سے تعدداز واج بہتر ہے۔ بیہ بے چارہ مرد ہے جو کئی شادیاں کر کے اپنی ذمہ داریوں میں اضافہ کر لیتا ہے۔

ایک پڑھی کھی معزز خاتون جنہوں نے حقوق میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے اس مسئلے پر اظہار رائے کرتے ہوئے واضح الفاظ میں تحریر کرتی ہیں : کوئی بھی عورت جا ہے وہ پہلی ہوی ہویا دوسری یا کوئی اور تعدداز واج سے اس کوکوئی نقصان نہیں ہوتا! بلکہ طے شدہ بات ہیہ کداس قانون سے مردول کو ضرر پہنچا ہے کیونکہ ان کا بوجہ بڑہ جاتا ہے ان کی تکلیف زیادہ ہوجاتی ہے اس لئے کہ جب کوئی مردکسی عورت سے شادی کرے گاتو شرعاً ، اخلاقاً ، قانو نا اور عرفا اس عورت کا ذمہ دار ہوگا اور آخر عمر تک اس عورت کے ذمہ داری بھی اس پر ہوگی تھی بیاری عورت سے شادی کرتے مصارف برداشت کرنا ہوں گے اور خطرات سے بیانا بھی اس پر ہوگی تھی بیاری کے صورت میں معالج کرانا اور اس کے مصارف برداشت کرنا ہوں گے اور خطرات سے بیانا بھی اس کا فریضہ ہوگا۔

اگرمردان چیزوں میں کوتا ہی کرتا ہے تو عرف اس کوفرائض کی انجام دہی پر مجبود کرے گا اس خاتون کے عقید ہے کے لیاظ سے
تحدداز واج کے سلسلے میں نا دانستہ جینے اعتراض عورتوں کی زبان ہے ہوتے ہیں بید درحقیقت مردوں کے اعتراض ہیں جوعورتوں کی
زبان ہے ہوتے ہیں ۔عورتی طوطی کی طرح دے کر ہر جگداس داگ کوائل چی رہتی ہیں ( گویا بیعورتوں کی بے وقونی اور مردوں کی
عقل مندی ہے ) کیونکہ درحقیقت مردمخیلف شہبات بیدا کر کے شادی سے روکتے ہیں کیونکہ اس قانون سے انہیں کونقصان ہے
عورتوں کوکوئی نقصان نہیں ہے اور مرد بید چاہتا ہے کہ قانونی پا بندی سے فیح کراپئی جنسی خواہش پوری کرتا رہ مگر نا دان عورت اس
بات کوئیس سجھ پاتی ۔اگر کسی مردی دو بیویاں ہیں تو جنسی تعلق سے عورت کوکوئی نقصان نہیں ہے ہیں روحانی طور پر عورت کو بیا حساس
ہوتا ہے کہ میر ہے شوہر کی دو سری ہوئی بھی ہے کہ تیا تھی ایس مثالیں مل جا کیس گی کہ ایک گھر میں دو تیم کی ہویاں ہوتی تھی اب بھی ایس مثالیں مل جا کیس گی کہ ایک گھر میں دو تیم کی ہویاں اس کی دلیل ہے ہیں اور کسی کوئی تو اس اس کو نہیں تھا؟
مرزندگی ہر کرتی ہیں اور کسی کوکی قدم کی کوئی تو اس ہوتی تھی اب میں مردوں کے بہا سے میں آکر اب ان کو بھی تو کیا ہو اس سے ہونے نوگا ہے اگر واقعاً دو سری ہوئی تو کیلے نے ہیں بیاد میں بیاد میں تھا؟

اب آپ مجھئے کہ مغرب نے جنسی بےراہ روی تو جائز قر اردے دی لیکن فطری خواہش (شوہرواولا د) پر پابندی لگادی کیکن اسلام لوگول کومعقول آ زادی دیتا ہے اور الی آزادی جومصالح فردیا اجتماع کے لئے نقصان دہ ہو،اس کی کسی تیمت براجازت نہیں

چونکہ اسلام کی نظر میں عدل وانصاف، فرد واجماع کی سعادت کا اہم جزو ہے اس لئے تعدد از واج میں بھی اسلام نے عدالت کی شرط رکھی ہے اور مختلف امور میں عورتوں کے ساتھ کیسی عدالت برتی جائے اس سلسلے میں فقداسلامی کے اندر بہت زیادہ دستور بتائے محیے میں اور عور تول کی آزادی و برابری کے حقوق وغیرہ کی بہت عمدہ طریقے ہے منانت دی گئی ہے۔

بہت کی الیں عور تنس بھی ہیں جورضا ورغبت کے ساتھ اپنے شوہروں کو دوسری شادی کی اجازت دے دیتی ہیں ،عورتوں کی میہ رضا مندی اس بات کی دلیل ہے کہ تعدد ازواج کا منلہ انسانی قطرت ہے ہم آہنگ ہے۔ اگریہ خلاف قطرت قانون ہوتا تو عورت سمی بھی قیمت پر مردکوروسری شادی کی اجازت نه دیتی۔

اگر کسی گھر میں ناراضکی ،اختلافات دکھائی دیتے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دہاں انتیاز برتا جاتا ہے عور توں کے ساتھ انساف نبیں ہوتا ہے اسلام کا اعلان ہیاورا گریتیموں کے بارے میں انصاف ندکر کننے کا خطرہ ہےتو جو عورتیں مہیں پیند ہیں دوتین ۔ جاران سے نکاح کرلواوراگران میں بھی انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہے تو صرف ایک یا جو کنیزیں تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہیں ہیا بات انساف سے تجاوز ندکرنے سے قریب ترہے۔

· مختضریه بعض او قات کچه مردول کے غیر معقول اور بخت گیررویہ ہے گھروں میں شدید اختلاف پیدا ہوجا تا ہے اور شرعی واخلاقی <sup>س</sup> فریسہ میں ہو یوں سے انساف نہ کرنے کی وجہ سے تھریلو ماحول مہرومجت کے بجائے دہکتا ہواجہتم بن جاتا ہے۔اس لئے مسلمانوں کے اعمال کی طرف توجہ دئے بغیر اسلام کے احکام کی مجرائی کوموچنا جاہئے تا کہ حقیقت کا پیتہ جل سکے۔اسلام کے اندرایسے بھی دستور و قانون موجود ہیں جن کی بناء پر مردوں کوعورتوں ہے منصفانہ سلوک کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے مثلاً اگر کوئی مرد بیوی کا نان و نفقه نبیں دیتایا ہو یوں میں عدالت ہے کا منہیں لیتااورا بی ذمہ داری کا احساس نبیں کرتا تو اس سے شرعی بازیریں ہوگی اوراس کوسز ا بھی دی جائے گی۔

البية دنی لگاؤاور بلی جھاؤانسان کی قدرت ہے باہر کی چیز ہے اور بہت ممکن ہے کہ سی عورت کے اندرزیادہ خصوصیات ہوں جس کی بناء پر مرداس سے زیادہ محبت کرتا ہو، ای لئے اسلام نے مردکونان ونفقہ، مکان ،ہمبستری اور تمام روحانی ،جسمانی اور مالی خواہشات کی مساوات پرمجبور کیا ہے لینی جو چیزیں انسان کے بس کی ہیں ان میں عدالت شرط ہے اس میں کئی تنم کی زیادتی اورظلم و ستم جائز نہیں ہے لیکن جو ہاتیں انسان سے بس سے ہاہر ہیں ان میں عدالت شرط نہیں ہے۔

عورتوں کے لئے جن حقوق کی خاتلی زندگی میں زیادہ اہمیت ہے اسلام نے ان کی حفاظت کی ہے اور پہ مطے شدہ بات ہے کہ د لی لگاؤ کی وجہ سے اگر برتاؤ میں فرق پڑ جائے تب تو عورت کے حقوق ضائع ہوتے ہیں لیکن اگر کسی عورت ہے لیک لگاؤ ہونے کے ہاد جوداباس بنوراک مرکان ،اور دیکر ضرور یات زندگی میں بٹا ہم بستری دفیر و میں کوئی فرق میں ہٹا۔ بلک عدالت ک وافق کام بوتا ہے از پھراس قلبی لگاؤی کوئی ایمیت بدیں ہے۔ای لئے خاتی زندگی میں ہے مہری ، کے تا الزنیس پیدا ہونے دنیا جائے کہتا ہے مورت کو علق ( ندشو ہردارنہ ہے شوہر) ندکرواس کو وت وزندگی کے چیش مت پھنساؤ۔ای لئے کسی مروکو میے فی نیل ہے کہا ہی مجموجہ یوں کے ساتھ ہے رخی ہے ٹیش آئے اوران کو چی منجد ہار میں مجھوڑ دے۔

منورمرورکا کنات اللے کرنانے میں جب یکم نافذہ واتو جن اسخاب کے پاس چار یوبیال میں ان کو پابند منایا کیا گا آر سب کے ساتھ وافساف نہ کرسکولو صرف ایک یوی پراکتفا کردادرا کر افساف بھی کر سکتے ہولو چار یو یوں سے زیادہ بین رکھ سکتے۔ اس سکم کے ذریعے اسلام نے تعددازواج کے غیرعادلانہ برتا کا مورتوں کے حقوق سے لام دوائی اور علق العنان جنسی بداہ روی پر پابندی عائد کردی اور برظلم وستم کا خاتمہ کردیا۔

مسلمانوں میں جو نرہی قانون کے پابند ہتے ان میں ایسے لوگ مجمی ملتے ہیں جنہوں نے عورتوں سے مرنے کے احد بھی عدالت وانعماف کے دامن کو ہاتھ ہے دیں جھوڑا مثال

معاذبن جبل سحائی پنیبری دو ہویاں تعیں اور طاعون میں دونوں ایک ساتھ نوت ہو تئیں۔معاذر منی اللہ عنہ اس وقت بھی عدل انعماف سے کام لینا چاہتے متھے کہ کس کو پہلے ونن کیا جائے۔ چنا نچیانہوں نے اس کام کے لئے قرعما ندازی سے کام لیا۔ تعدد از واج میں مغربی ماہرین کی آرا و کا بیان

مغرب میں بھی بعض ایسے منصف مزاج والی مند ہدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس مسئلے پرکانی غور و نوش کے بعد فیصلہ دیا ہے۔ کہ تعدداز واج معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے۔

مشہور برمنی فلنی شوپنہاور (SCHOPENHUER) بنی کتاب عورتوں کے بارے بھی چند باتیں می تحریر کتا ہے:
جس ند بہب بھی تعددال واقع کا قانون موجود ہے اس بھی اس کا امکان ہے کہ عورتوں کی الی اکثر ہے جوگل کے قریب ہوشو بر
بفر زند اور سر پرست ہے بمکنار ہو لیکن بورپ کے اندر کلیسا ہم کو اس بات کی اجاز ہیں دیتا اس لئے شو بر دار عورتیں بغیرشو بر
والی عورتوں سے کی گنا کم تعداد بھی ہیں۔ بہت کی کواریاں شو ہر کی آرز دیے کر اور بہت کی عورتیں اول دی خواہش لے کر اس دنیا
سے چلی کئی اور بہت کی عورتیں اور لڑکیاں جنسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر ابنی عفت کھو بیٹسیس اور بدنا م بو کئی اور ساری زندگ

آلش محسیاں و جہائی ہیں جاتی رہیں اور انجام کا دائی فطری خواہش تک ندینی سیس اگر تعدداز واج کا قانون ہو تا تو بیا بات ہو تی۔
کانی خور و خوش کے بعد بھی کوئی دلیل نہیں ملی کہ اگر کسی مرد کی تبدی کر مرض میں گرفتار ہو یا بانچھ ہو، یا ممل موضع سے
عاجز ہو تو وہ بے چار دو دو مرمی عورت سے شادی کیوں نہ کر ہے؟ اس کا جواب کلیسا کو دیتا چا ہے مرکیلیسا کے پاس کوئی جواب بیس ہے بہترین قانون وہ ہوتا ہے جس کے سہارے زندگی کی سعادت محفوظ رہے نہ کہ وہ جس کی بدا تھی کا مورت ہی سے میار سے زندگی کی سعادت محفوظ رہے نہ کہ وہ جس کی بدار میں میں میں مورت ہوتا ہے جس کے سہارے زندگی کی سعادت محفوظ رہے نہ کہ وہ جس کی بدولت زندگی جہم کا مورت میں مورت ہوتا ہے جس کے سارے زندگی کی سعادت محفوظ رہے نہ کہ وہ جس کی بدولت زندگی جہم کا مورت میں مورت ہوتا ہے جس کے سارے زندگی کی سعادت محفوظ رہے نہ کہ وہ وہ جس کی بدولت دیں مورت ہوتا ہے جس کے سارے زندگی کی سعادت محفوظ رہے نہ کہ وہ دیا ہو اس کی بدولت زندگی جس کے سارے زندگی کی سعادت محفوظ کو باتھ کی بدولت زندگی جس کے سیار میں مورت ہوتا ہے جس کے سیار سیار کو تاری کی سیار سیار کو باتھ کی بدولت زند کی کو باتھ کو بیا کہ کو اس کی بدولت زندگی جہم کا مورت کی دورت کی مورت کے دورت کی دورت کی مورت کی دورت کی کو بدورت کی کی دیا گی کی دورت کی کی دورت کی کو کی دورت کی

) وی در در در با کا میں میں اور کا کہ میں ہوئی ہے کہ اس نے تعدد ازواج کے قانون کوئیس تبول کیا است کا نون کوئیس تبول کیا

کئین داقعیت میہ ہے کہ بغیر تبول کئے بیرقانون مغرب میں موجود ہے بایں معنی کہ مرد جب اپنی معنوقہ سے سیر ہو جاتا ہے تواس کو بھگا ویتا ہے اور میہ ہے جاری ملک کوچوں میں ماری ماری پرتی ہے کیونکہ پہلا عاشق اپنی کوئی ذمہ داری محسوس ہی نہیں کرتا اور عورت کی میہ حالت ہزار درجہا ک عورت کی حالت سے بدتر ہے جو قانونی شوہر رکھتی ہے بال بچے دالی ہے،خاندان میں شوہر کے زیر حمایت زندگی بسر کررای ہے۔ میں جب ہزاروں عورتوں کورات کے وقت سراکوں پر جیران وسر گرداں دیکھتی ہوں تو مجبورا سوچتی ہوں کہ اہل مغرب کواسلام کے تعدداز داج کے قانون پر ہرگز اعتراض نبیں کرنا جاہئے۔جوعورت تعدداز داج قانون کے ماتحت شو ہر رکھتی ہے، کود میں چھوٹے چھوٹے بیچے رکھتی ہےاور نہایت احر ام کے ساتھ شوہر کے خاندان میں زندگی بسر کرتی ہے وہ ہزاروں ہزار در ہے اس عورت سے بہتر ہے جو گلی کو ہے میں حیران و پر بیٹال محومتی ہے ، مود میں نا جائز بچہ رکھتی ہے جس بچے کو کوئی قانونی حمایت حاصل نہیں ہے، جودوسرول کی شہوتوں کے قربان گاہ پر جعینٹ چڑہ چکی ہے۔

ڈ اکٹر موسٹاولیون (Dr. GUSTVELEBON )لکنتا ہے۔شرقی رسم ورواج میں سے تعدد ازواج کے مسئلے کو مغرب میں جس قدر غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے کسی بھی رسم کے بارے میں ایسانہیں ہوا ہے، اور کسی بھی مسئلے پر مغرب نے اتنی غلطی نہیں کی ہے جتنی تعدداز واج کے مسئلے پر کی ہے، میں واقعاً متحیر ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ شرق میں تعدداز واج کا مسئلہ مغرب کے فرجی از دواج سے مس طرح کم ہاوراس میں کیا کی ہے۔میراتور یعقیدہ ہے کہ تعدداز وائع کاشری مسئلہ ہر لحاظ ے بہتر وشا نستہ ہے۔ (ایرانی اخبار ہسروس مخصوص خبر گزاری فرانسدا طلاعات ،مجمع البیان ہتدن اسلام وعرب )

غلام تخض بيك وقت دوسي زياده شاديال تبيس كرسكتا

﴿ وَلَا يَاجُوزُ لِللَّهَابُدِ أَنُ يَتَوَوَّجَ اكْثَرَ مِنَ اثْنَتَئِنِ ﴾ وَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ لِلآنَّهُ فِي حَقّ النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ النَّحُرِّ عِنْدَهُ حَتَّى مَلَّكَهُ بِغَيْرِ اِذْنِ الْمَوْلَى . وَلَنَا أَنَّ الرِّقَ مُنَصِّفَ فَيَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ وَالْحُرُّ اَرْبَعًا اِظْهَارًا لِشَوَفِ الْحُرِّيَّةِ.

غلام کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے: وہ دوسے زیادہ خواتین کے ساتھ شادی کرے۔امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: اس کے لئے جارشادیاں کرنا جائز ہے۔اس کی وجہ یہ ہے۔نکاح کے اعتبار سے وہ علام ان کے فزویک آزاد مرد کی مانند ہے کیمال تک کہ وہ اپنے آتا کی اجازت کے بغیر بھی شادی کرنے کاحق رکھتا ہے۔ جماری دلیل میہ ہے۔غلامی (نعمتوں کو) نصف کردیتی ہے تو غلام دوشادیاں کرسکتاہے اورا زادمخص جارشادیاں کرسکتاہے تا کہ زادی سے شرف کوطا ہر کہا جاسکے۔

آيت تعدداز واج سے امام شافعي كاحريت استدلال كرنا

حعزت امام شافعی وامام بیمی حعزت علی رمنی الله تعالی عنه سے راویت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا": غلام دو حورتوں سے

نكاح كرسكتا ہے، زياد ونبيس \_ (سنن كبري أكتاب الذكاح ، رقم الحديث ، ٩٤ ١٣٨)

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے مسئلہ لیعنی غلام کیلئے دوشاد یوں کے جواز کا استدلال اس آیت کریمہ سے کیا ہے کہ جس میں جارشاد بوں کی اباحت کا ثبوت ہے ان کی دلیل اور استدلال ہیہ ہے کہ جارشاد بوں کیلئے مرد میں مالی طور اور ان کے دیمر کفالتی معاملات میں خود تغیل ہونے کی صلاحیت ہونی جا ہے جبکہ غلام میں بیصلاحیت نہیں ہوتی اس کے اس کیلئے دوشاد یوں کا جواز ملتا ہے۔ائمہاحناف کابھی فقہی مؤقف یبی ہے اور ہم حضرت امام شاقعی ملیہ الرحمہ اس کی دلیل سے اتفاق کرتے ہوئے اسے من وعن قارئین کے سامنے پیش کررے ہیں۔

قال الشافعي: قبال الله تبارك وتعالى: ﴿ فِيانِكُحُوا مَا طَابُ لَكُمْ مِنِ النِساءِ مَثْنِي وثلاث ورباع فإن حفتم الاتعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ) فكان بينا في الآية (والله أعلم): أن المخاطبين بها :الأحرار لقوله عز وجل( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) ( لأنه ) لا يملك إلا الأحرار . وقوله تعالى : ( ذلك ادني الا تعولوا ) ، فإنما يعول من له المال ولا مال للعبد \_(احكام القران ،ص ٨٠ ا،شافعي) م حضرت امام شافعی علیدالرحمه نے مذکورہ آیت مبار کہ ہے بیاستدال کیا ہے کہ دو، دواور تمین ، نین اور جار ، جار کا تھم آزاد مردوں کیلئے ہے کیونکہ مالی طور پر آزاد بی ملکیت رکھتے ہیں جبکہ غلام کسی قشم کے مال کی ملکیت نہیں رکھتا۔ اس لئے اس کا تکم ان کیلئے

# يرتهي بيوي كوطلاق وين كي بعدني شادى كرف كابيان

قَالَ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَ الْحُرُ اِحْدَى الْآرُبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُزُ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّجَ رَابِعَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا﴾ وَفِيهِ خِلافُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ نَظِيرُ نِكَاحِ الْاُخْتِ فِي عِدَّةِ

فرمایا: اگر آ زاد مخض حیار بیویوں میں ہے کسی ایک کوطلاق بائنددے دیتا ہے تو اس مرد کو بہتن حاصل نہیں ہوگا' وہ چوتھی شادی كريك جب تك ان عورت كى عدت نہيں گز رجاتی ۔حضرت امام شافعی عليه الرحمہ نے اس ميں اختلاف كيا ہے۔ اس كی نظيروہ مسئلہ . ہے۔ جب ایک بہن کی عدت میں دومری بہن کے ساتھ شادی کر لی جائے۔

# چوتی کی عدت میں یانچویں نکاح کی ممانعت کا بیان

سلمہ این قدامہ مبلی مقدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔اگر کسی نے اپنی چوتھی بوئ کوطلاق رجعی دی ہے بینی بیاس کی بیلی یا دوسری طلاق ہے توعلاء کرام کااس پراجماع ہے کہ عدت سے ختم ہوئے تک رجعی طلاق والی عورت ہیوی ہی شہر ہوگی۔

توجب بیٹا بت ہوگیا کہ ابھی تک ووآپ کی بیوگ ہے تو آپ کے علم میں ہوتا چاہیے کہ علی و کرام کاس پراہمائ ہے کہ کسی بھی آزاد خص کے لیے بید جائز نہیں کہ چارسے زیادہ بیویاں رکھ سکے بینی ایک ہی وقت میں وہ سب اس کے نکاح میں ہوں اس کی وقت میں موسب اس کے نکاح میں ہوں اس کی ویل مندوجہ ذیل حدیث میں بھی ملتی ہے : ابن عمر دخی القد تعالی عنہ بال مندوجہ ذیل حدیث میں بھی متی اللہ تعالی عنہ بال مندوجہ ذیل حدیث میں ان کی وی بیویاں تھیں جوان کے ساتھ مسلمان ہوگئیں ، تو نہی ترم سلی القد علیہ وسلم ہے است تھم ویا کہ :

( ان میں سے چار کو افتا یا کرلے ) سنن تر ندی حدیث نمبر ( 1128 )

مندوجہ بالاسطورے بیدواضح ہوا کہ مرد کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ طلاق رجعی کی حالت میں پانچویں ہے۔ شادی کرے ، اس لیے کہ اس طرح اس نے بانچ عورتوں کوجمع کر دیا۔

صحابہ کرام اور آئمہ اربعہ اور سارے اہل سنت علاء کرام کا قولی اور عملی اجماع ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے اپنے نکاح میں چار بیو بول سے زیادہ رکھنا جائز نہیں ،صرف نبی کرم سلی اللہ علیہ وسلم اس ہے ستھنی ہیں۔ (المغنی لا بن قدامہ ( 104 77 ) زنا کے نتیجے میں حاملہ ہونے والی عورت سے شادی کا تھم

ترجمه

ترمایا: اگر کوئی شخص زناء کے نتیج میں حاملہ ہونے والی عورت کے ساتھ شادی کرلے تو وہ نکاح درست ہوگا ، تا ہم مرداس عورت کے ساتھ اس دنت تک وطی نہیں کرے گا جب تک وہ عورت بچے کوجنم نددے۔ یہ تھم بھی امام ابوحنیفہ اورامام محمد کے نزدیک ہے۔امام ابو بوسف فرماتے ہیں: یہ نکاح فاسد شار ہوگا۔اگر وہ حمل '' ٹابت النسب'' ہوئو یہ نکاح بالا جماع باطل شار ہوگا۔امام ابو بوسف کی دلیل بیہ ہے: اصل میں منع کرنے کی وجہ 'دخمل' کی حرمت ہے اور یہ 'خول ' قابل احترام ہے کیونکہ اس سے کوئی جرم مرز وہیں ہوا۔ یکی وجہ ہے: اسے ساقط کرنا جا کرنیں ہے۔ جبکہ صاحبین کی دلیل بیہ الی بورت ان بورتوں میں شامل ہے 'جونص کے ذریعے حلال خابت ہوتی ہیں۔ وطی کو حرام اس لیے تر اردیا عمیا ہے تا کہ وہ اپنے پانی کے ذریعے دوسرے کے کھیت کو سراب نہ کرے۔ خابت المنسب میں ممانعت کیانے والے محض (یعنی جس سے وہ حمل ہے) کے ساتھ میں ممانعت کیانے والے محض (یعنی جس سے وہ حمل ہے) کے ساتھ میں موگ اس حرمت کا زناء کرنے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔

**€**۲01€

شرح

اَلزَّانِيُ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَائِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَّ الزَّائِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانِ اَوْ مُشْرِكُ وَ حُرْمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (النور،٣)

بدکارمردنکان نہ کرے تمرید کارعورت یا شرک والی سے اور بدکارعورت سے نکان نہ کرے تمرید کارمرد یا مشرک اور بدکار ایمان والوں پرحرام ہے۔ ( کنز الایمان )

مدرالا فاضل مولاناتیم الدین مراد آبادی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں زانیہ سے نکاح کرنا حرام تھا بعد میں آیت "وَ انْکِحُوا اَلَا یَامِنی مِنْکُمُ "سے منسوخ ہوگیا۔ (خزائن العرفان ،نور،۳)

زانی اورزانید کے تکاح کے بارے میں فقہی احکام

مافظ ابن کیر کلیمتے ہیں۔اللہ تعالٰی خبر دیتا ہے کہ زانی سے زیا کاری پر رضامند وہی عورت ہوتی ہے جو بدکار ہویا مشر کہ ہو کہ وہ اس برے کام کوعیب ہی نہیں مجمعتی۔الی بدکار عورت سے وہی مردماتا ہے جواس جیسا بدچلن ہویا مشرک ہوجواس کی حرمت کا قائل ہی نہ ہو۔

این عہاں رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے بہ سند سی مردی ہے کہ یہاں تکار سے مراد جماع ہے بینی زانیہ مورت سے زما کاریا مشرک مردی زما کرتا ہے۔ بہی قول مجاہد ، عکر مہ سعید بن جبیر، عووہ بن ذہو، صبحاک ، کمول، مقاتل بن حیان اور بہت سے بزرگ مفسرین سے مردی ہے۔ مومنوں پریہ حرام ہے بینی زما کاری کرنا اور زانیہ مورتوں سے نکاح کرنا یا عفیفہ اور پاک دامن مورتوں کو سے زانیوں کے نکاح میں وینا۔

ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عند سے مروی ہے کہ بدکار عورتوں سے نکاح کرنا مسلمانوں پرحرام ہے بیے اور آیت میں ہے (محصدت غیر مسافعات و لا متحدات احدان) بینی مسلمانوں کوجن عورتوں سے نکاح کرنا چاہئے ان میں بینیوں اوصاف ہونے چاہئیں وہ پاک دامن ہوں، وہ بدکارنہ ہوں، نہ چوری جھے بر بے لوگوں سے میل طاپ کرنے والی ہوں۔ یہی تینوں ومف مردوں میں بھی ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔

ای لئے امام احمد رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ نیک اور پاک دامن مسلمان کا نکاح بد کارعورت سے میجے نہیں ہوتا جب تک کہ دو
تو بہ نہ کر لیے ہاں بعد از تو بہ عقد نکاح درست ہے۔ ای طرح بھولی بھالی ، پاک دامن ، عفیفہ عور توں کا نکاح زانی اور بد کارلوگوں سے
منعقد بی نہیں ہوتا۔ جب تک وہ سیچ دل سے اپنے اس تا پاک نعل ہے تو بہ نہ کر لے کیونکہ فرمان اللی ہے کہ بیہ مومنوں پرحرام کر دیا
می ہے۔

ایک شخص نے ام معزول نامی ایک بدکارعورت سے نکاح کر لینے کی اجازت آنخصرت سلی اللہ علیہ دسلم سے طلب کی تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی طلب اجازت پریہ آیت اتری۔

ترفدی شریف میں ہے کہ ایک محالی جن کا نام مرشد بن ابومرشد تھا، یہ مکہ ہے مسلمان قید بوں کوا تھالا یا کرتے تھے اور مہ ہے کہ بنچا دیا کرتے تھے۔ عناق نامی ایک بدکارعورت کے میں رہا کرتی تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کا اس عورت ہے تعلق تھا۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعافی عند فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک قیدی کولانے کیلئے مکہ شریف گیا۔ میں ایک باغ کی دیوار کے بنچ حضرت مرشد رضی اللہ تعافی عند فی چنگی ہوئی تھی۔ اتھاق سے عناق آپنچی اور جھے دیکھ لیا بلکہ پہچان بھی لیا اور آ واز دے کرکہا کیا مرشد ہے؟ میں نے کہا ہاں مرشد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی ظاہر کی اور جھے ہے گئی چلورات میرے ہاں گزارنا۔

یں نے کہا عماق اللہ تعالی نے ذیا کاری حرام کردی ہے۔ جب وہ مایوں ہوگئی تو اس نے بھے پکر وانے کیلے عل مجا الروح کیا کہ اے خیے والوہوشیار ہوجا و دیکھوچور آگیا ہے۔ بہی ہے جو تہارے قید ہوں کو چرا کرلے جایا کرتا ہے۔ لوگ جاگ الے الشحاور آٹھ آدی جھے پکرنے کیلئے میرے پیچے دوڑے۔ بیس مخصیاں بند کر کے خندق کے داستے بھا گا اور ایک غار میں جا چھپا۔ بیلوگ بھی میرے پیچے بی پیچے غار پر آپنچ کیکن میں آئیس ندملا۔ بیو ہیں پیٹاب کرنے کو پیٹے واللہ ان کا پیٹاب میرے مر پر آر ہا تھا لیکن اللہ فرانیس اندھا کر دیا۔ ان کی نگاہیں جھے پرنہ پڑیں۔ ادھر ادھر ڈھوٹھ بھال کروائیں چلے گئے۔ میں نے پھے دیگر از کر جب بیافین کرلیا کہ وہ پھرسو کے بوں گو یہاں سے نگلا، پھر کے کی راہ کی اور وہیں گئی کراس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چر حمایا اور وہاں سے اور آزاد کر دیا۔ اب اٹھا تا چلاتا مدینے بھی گیا۔ پہنکہ عماق کی مجت میرے دل میں تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت جا بی کہ ہیں اس سے نکاح کرلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہور ہے۔ میں نے دوبارہ ہی سوال کیا پھر بھی آپ سلی الا علیہ وسلم خاموش زہاور بی آ یت اور کی آو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہور ہے۔ میں نے دوبارہ ہی سوال کیا پھر بھی آپ سلی اس سے نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔

امام ابوداؤداورنسانی بھی اسے اپنی سنن کی کتاب النکاح میں لائے ہیں۔ ابوداؤد وغیرہ میں ہے زانی جس پر کوڑے لگ پچے ہوں وہ اپنے جیسے ہے ہی نکاح کرسکتا ہے۔ مندامام احمد میں ہے رسول الندسلی الندعلیہ وسلم فرماتے ہیں، تین نتم کے لوگ ہیں جو جنت میں نہ جا کیں سے اور جن کی طرف الند تعالٰی نظر رحمت سے نہ دیکھے گا۔ (۱) ماں باپ کا نافر مان۔ (۲) وہ مورتیں جومردوں کی مشابهت کریں۔(۳) اوروبوث۔اور تمن میم کے لوگ بیں جن کی طرف اند تعالی نظرر مت سے ندو کیمے گا۔(۱) مال باپ کا ن فرمان (٢) بميشه كافشے كا عادى (٣) اورالله كى راوش و كراحسان جمّانے والا مندمى ہے آپ فرماتے بيس تمن قسم كے لوگ ہیں جن پرانتہ تعالی نے جنت ترام کروی ہے(۱) بمیشہ کا شرانی۔(۲) ماں باپ کا نافرمان۔(۳) اورائے تمر والوں میں خباشت كوبرقرارر كحشاوالابه

البودا وُدطيالي عن سے جنت ميں کو گي وابوت نبيس جائے ہے۔ ابن مجد ميں ہے جو مخص اللہ تعالى ہے يا ك ما ف ووكر مانا ما بنا ہے است جائے کہ یا کدامن عورتوں سے بحال کرے جواوند وں نہ ہوئے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ ویوٹ کہتے ہیں بیغیر سے تعلق کو۔نسانی میں ہے کہ ایک تخص رمول امتر منی امتر ملیہ جسم کے ویں آ واور کھنے کا مجھے اپنی یوی ہے بہت ہی مجبت ہے لیکن اس میں به عادت ہے کہ کسی ہاتھ کو دانیں نمیں اونا تی ۔ آپ منٹی دنہ میہ وسم نے فرہ یا طار تی دیم ہے۔ دن نے کہا جھے تو سمرنیمی آپ کا یہ آ ب سلی الند علیه وسلم نے فرمایا مجر جان سند فائد وافق به تیمن میرمدند تا بهت نبیم ایس کاراوی عبدا کریم تو ی نبیس به

ووسراراوی اس کا بارون ہے جو اس ہے تو تی ہے تھو ان کی روایت سرسی ہے اور بھی نمیک بھی ہے۔ یہی روایت مند میں مردی ہے لیکن امام نسائی رحمته القد کا فیصد میہ ہے کے مسئد کورہ نک ہے اور معراب ہیں ہے کہ میرموں ہے۔ میریٹ کی اور کماروں میں ت اورسندول ت بجی مروی ہے ۔ ایام احمد رحمت شاملیہ ووستے محمد ہے ہیں۔

المام این تنبید رحمته النه خلیداس کی تاویل کویت تیب که به جوکه ب که ویسی مجموعه و سال به متعدًو و و تاقی نبیس اس به مراد مَيْنِد "فاوت ہے کہ ووکس سائل ہے! نظاری ٹینٹ کرتی ہیں ہی ہے ہوتا تو بعد ہے میں ہو ہے ایم س کے نفلا کے متمس کا غظ ہوتا جاست تھا۔ ریکس کہا گیا ہے کہ اس کی تصاحت اسک هموم دوقی تھی ندیے کہ دور اٹل درتی تھی کوئورا کر رہی میں باس میں ہوتا تو پھر ة تخضرت ملى الله عايد وملم السحافي رض الله كواس كر كفة ك المؤرّت فدوينة أنه كله بيرة وع في ب بروس يرجنت وميدة في بيار ۽ ل ميٽن سيند کدخاوند کواس ن عادت ايس تي جواوراس کا انديشر تفاج ئيا جو تو آپ منلي اند هايد وهم <u>نه م</u>هوروه ۾ که **پر**هايق ديد و لئيس (ب اس بُ نها كه چيچه اس بهت تي محبت ہے تو آپ سلي الله عاليه وسم بُه الله الله الله الله عاليه عالي يونگه مهت تو موجود ے ۔ است اکیف تعظرے کے صرف وہم پر قرار ویٹامکنن ہے کو کی برائی پیدا کر وہ ہے۔

الغرض زانية ورون ہے یاک دائمن مسلمانوں کونکائ کرہ منٹ ہے بان جب ووٹو بہ کرلیس و نکائ ماہال ہے۔ چٹانے باعزے ا ان عمال منی الله تعالی وزیرے ایک صحتی نے بوجھا کہ ایک ہی دائی عورت سے میرا پر آهنی تی رئیس اب الله تعالی نے ہمیں تو به کی تو من و بین میاد تا دول کدول سے نکاح کرلوں کئیس بعض اوّ کئٹے جی کدا آئی بی زادیا و بیشن سے اول کے میت جی یہ ة ب من فراد الرات عليه مناب أنتر تقراس مناب على أنه منتقع تاديد والأروق الأوروق عليه منذ منت المنفر من يجي من جب مية أبراً وأتوا بيائة فرمايا كدية بيت من وأب ال كريعه في المتداو الكليامي ملكم) المتداوم الواوعبدالله محمد 🔍 بن اور پس شافعی رحمتدانند ماییزجی میمی فر مات جی ۔ (تنسیراین کثیر بنور 🔫 ) امام ابو پوسف نے اپنے مؤقف کی تائید میں رہ بات بیان کی ہے: ٹابت اننسے حمل میں نکاح کی ممانعت کی وجمل کا احترام ہوتا ہے۔

اس کے جواب میں مصنف نے یہاں یہ بات بیان کی ہے: ٹابت نسب حمل میں ممانعت کی وجہمل کا احر ام نبیں ہے بلکہ اس مخص کا حق ممانعت کی وجہ ہے جس شخص کا وہ نطفہ ہے جَبُد زنا کرنے والے شخص کے لئے اس نوعیت کا کوئی احر ام نبیں ہوتا ہے۔ نکاح زانیہ کے بعد اباحت جماع کافقہی بیان

علامہ علاؤالدین حنفی نلیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ زنا سے حاملہ کا نکاح سیح ہا گر چہاس سے دطمی اور اس سے متعلقہ امور حرام ہیں جب تک وہ بچے کوجنم نہ دیسے تا کہ اس کا پانی غیر کی کھیتی کومیر اب نہ کر سے میراس لیے کہ جماع سے حاملہ کے بچے کو بال اگتے ہیں ،اور اس سے خود زانی نے نکاح کیا تو اس کو جماع ہمی جائز ہے۔ (درمختار کماب الٹکاح نصل فی محر مات)

حضرت عائشہتی ہیں کہ عتب ابن الی وقاص نے اپ بھائی سعد ابن الی وقاص کو وصیت کی کے ذمعہ کی لونڈی کا لڑکا میر سے نطفعہ سے ہم اس کو لے لیا اور کہا کہ بیر میرا بھتیجا ہے جبکہ ابن ذمعہ نے کہ کہ یہ میرا بھائی ہے بھروہ دونوں اپنا معاملہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور سعد نے کہا کہ بیاڑ کا میرا بھائی ہے اور میر سے باپ کی لونڈی کا جیٹا ہے جو میر ہے باپ کے بستر پر بیدا ہوا ہے۔ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات من کر فر مایا کہ عبد ابن زمعہ اس بچہ کے تم بی حقد اربو کیونکہ بچے صاحب فراش کی طرف منسوب ہوتا ہے اور ذانی کے لئے نب ومیرات سے محروی ہے ابن زمعہ اس بچہ کے تم بی حقد اربو کیونکہ بچے صاحب فراش کی طرف منسوب ہوتا ہے اور ذانی کے لئے نب ومیرات سے محروی ہے بایہ کے ذائی سنگو جب ہو ایک کے تم اس بھرائی کے آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ اس بھری نہیں آئیں یہاں تک کہ وہ واصل بحق کیا کہ روایت میں بیس بیس بیس بیس ہو ہا ہے کہ خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عبد ابن زمعہ وہ لڑکا تم ہا را بھائی ہے اس لئے کہ وہ وہ کا اس کے کہ وہ کہ باپ کے بستر پر بیدا ہوا تھا (بخاری وسلم)

اس حدیث میں جو چندنام ذکر ہوئے ہیں بہلے ان کے بارہ میں بتاہ ینا ضروری ہے تاکہ صورت واقعہ و بجھتے میں آسانی ہو۔ معتبہ حضرت سعدا بن ابی وقاص کا حقیقی بھائی تھا حصرت بر کوتو انٹدنو ٹی نے اساہم کی دولت سے بہرہ ورکیا اور وہ ایک جلیل القدر صحالی ہوئے گرعتنہ کفر کے اندھیرے سے ندکل سکا یہاں تک کہ کفر کی حالت میں مربیا اور یک ، جد بحت تما اور یک وہ بد بخت تھا اور یک اندھیرے سے دو عالم سلی اللہ علیہ وہ کم کے وائدان مبارک شہید کئے تھے۔ زمعہ حضرت سودہ کے باپ تھے اور عبدان زمعہ کے بیٹے یعنی حضرت سودہ نج کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطبرہ تھیں ۔ اب حدیث کی اور عبدان زمعہ کے بیٹے ہیں لڑ کا پیدا ہوا چونکہ ذیانہ جا بلیت میں بید ستورتھا کہ زائی کے دعوی طرف آسے کے کہ منتور کے مطابق اس لڑ کے کہ نارہ میں پرولد الزیا (حرامی بچ) کا نسب اسی زنی سے ثابت ہوتا تھا اس لڑ کے کوار پی تھی لی میں لے ایک اور کے کہ نارہ میں وہوں کی کہ اس لڑ کے کوار پی تھی لی میں لے لینا اور اس کی پروش کرتا چنا میں وہوں کی کہا کہ یہ میرا ہے اور این کی بروش کرتا چنا میں وہوں کی کہا اس لڑ کے کوار پی تھی لی میں لے لینا اور اس کی پروش کرتا چنا میں وہوں کی کہا کہ یہ میرا ہے اور اپنے بھائی حضرت سعد کو وسیت کی کہ میں لڑ کے کوار پی تھی لی میں لے لینا اور اس کی پروش کرتا چنا ہے۔

حضرت سعد نے لئے کمدے سال اپنے بھائی کی وصیت کے طابق اس از سے کواٹی تھویل میں المیااور بیا عامان کیا کہ بیٹھ انج ہے اوھرز معد کے بیٹے حبد نے بیدو موں کیا کہ بیر میرا بھائی ہے کیونکہ اس کو میر سے باپ نے اپنی اوٹٹری سے جنوالی ہے کیونکہ ان ووٹوں کے درمیان ایک متناز عد کی صورت ہوگئے۔

دومری روایت کے آخری الفاظ انسہ ولید علی فراش اہیں اس لئے ہے کہ وہڑکاان کے باپ کے بستر پر پیدا ہوا تق ) درامسل مدیث کے راوی کا اپنا تول ہے بینی راوی نے ان الفاظ کے ذریعہ بیدواضح کیا کہ آنخضرت ملی اللہ خلیہ وہ اس کے عبد ابن زمعہ کے حق میں ہے تھم کہ وہ الز کا تمہارا ہمائی ہے اس لئے صاور قربایا تھا کہ وہ اان کے باپ (زمعہ) کے بستر پر پیدا ہوا تھا) ان کے بستر پر پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ استقر ارحمل اور بچہ کی والادت کے زمانہ میں وہ لوٹری زمعہ کی مکیت میں اور ان کے تقرف میں غیز وہ الز کا انہی کے کھر میں پیدا ہوا تھا۔

مالمة قيدي عورت كے ساتھ شادى كالحكم

، ﴿ فَانَ تَزَوَّجَ تَحَامِلًا مِنْ السَّبِي فَالِنِكَاحُ فَاسِدٌ ﴾ لِآنَهُ قَامِتُ النَّسَبِ ﴿ وَإِنْ زَوَّجَ أَمَّ وَلَذِهُ وَهِى حَامِلٌ مِنْ هُ فَالِيْكَاحُ بَاطِلٌ ﴾ لِآنَهَا فِرَاشٌ لِمَوْلَاهَا حَثَى يَهُبُتَ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنهُ مِنْ غَيْرٍ دَعْ وَيَهٍ ، فَلَوْ صَحَّ النِّكَاحُ لَحَصَلَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفِرَاشَيْنِ ، إِلَّا آنَهُ غَيْرُ مُتَآكِلٍ ، حَتَّى يَنْتَفِى الْوَلَدُ بِالنَّفِي مِنْ غَيْرٍ لِعَانٍ فَلَا يُعْتَبُرُ مَا لَمْ يَتَصِلُ بِهِ الْحَمْلُ.

سر جمیہ آگر کوئی فخص (جنگ کے بعد) قیدی مورتوں نمیں ہے کسی حالمہ عورت کے ساتھ شادی کرلیتا ہے تو بیانا کا فاسد شار ہوگا' سکیونکہ دو (حمل) ٹابت النسب ہے۔آگر کو کی فخص التی ''ام ولد'' کی کسی دوسر نے فض کے ساتھ شادی کر دیے اور وہ عورت اس مخض ہے حاملہ ہوئو بینکا تی بھی باطل ہوگا' کیونکہ وہ تورت اپنے آقا کی ہم بستر تھی۔ یہاں تک کہ اس تورت نے بیچے کا نسب اس آقا سے ثابت ہوگا' کسی بھی دعوے کے بغیر' اوراگر اس نکاح کو درست قرار وے دیا جائے تو اس صورت میں دوبستر ول کواکٹھا کرنا لازم آئے گا۔ تا ہم اس میں تاکیز ہیں ہے کیہاں تک کہ وہ مخص لعان کے بغیر بیچے کے نسب کی نفی کرسکتا ہے۔ لہذا بیاس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک حمل اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔

# ثبوت نسب سيمتعلق فقهى تصريحات

علامه ابن قدامه رحمه الله تعالی کا تول ہے: علاء کرام کا اجماع ہے کہ اگر بچے مرد کے بستر پر بیدا ہواور کوء دوسر اختص اس کا دعوی کرنے تو بچے کی نسبت دعوی کرنے والے کی طرف نہیں کی جائے گی ،کیکن اگر بچے بستر کے علاوہ (شادی کے بغیر) بیدا ہوتو اس میں اختلاف ہے۔ اگر عورت بیوی نہ ہواور زیا ہے بچے بیدا ہوجائے اور زانی اس کا دعوی کرے تو کیا اس بچے کی نسبت اس کی طرف کی جہور علاء کرام کا کہنا ہے کہ اس حالت میں بچہ کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جائے گی۔ حسن اور ابن سیرین اور عروہ ، امام خعی ،اسحاق ،سلیمان بن میبار دحم م اللہ ہے منقول ہے کہ بچے اس ( زانی کی طرف منسوب ہوگا)

اوراین قدامدر میاللہ تعالی نے ابو عنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کیا ہے (علی بن عاصم نے ابو عنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے راویت

کیا ہے کہ ان کا قول ہے : میرے خیال میں اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ جب کوئی مردکی عورت سے زنی کرے اوراس سے وہ عالمہ ہوا وروہ اس حمل میں بی اس سے شادی کر لے اوراس پر پر دہ ڈالے رکھے اور وہ بچرای کا ہوگا )۔ (المغنی (9 ر 122 )

نے یہ اختیار کیا ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنے زنا کی بچے کی نسبت اپنی کرنے کا مطالبہ کیا اور وہ عورت اس کی بیوی نہ ہوتو اس بچے کے الحاق اس کی طرف کردیا جائے گا۔ (الفروع (6 ر 625))

# زانی کے بیچے کی نسبت صاحب فراش کی طرف ہونے میں اجماع

علامہ ابن قد امہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کا قول ہے: (جمہور کے قول کے مطابق اگر عورت زانی کی بیوی نہ ہوتو اس کے بیچکا الحاق زانی ہے نہیں ہوگا ، اور حسن ، ابن سیرین رحم ہاللہ تعالی کا قول ہے جب وطی کرنے والے کو حد لگا دی جائے تو بچہاس ہے بحق ہوگا اور ابر احیم رحمہ اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: جب اسے حد لگا دی جائے اور بیا بھروہ زنی کی جانے والی عورت کا مالک بن جائے ہے: اس کا الحاق کر دیا جائے گا ، اور اسحاق رحمہ اللہ تعالی عنہ کا قول ہے: اس کا الحاق کر دیا جائے گا ، اور اسحاق رحمہ اللہ تعالی عنہ کا قول ہے: اس کا الحاق کر دیا جائے گا ، اور اس طرح عروہ ، اور سلیمان بن بیمار حمم اللہ تعالی سے بھی بہی قول منقول ہے)

اورای طرح اگرعورت زانی کی بیوی نه ہوتو اس کینچے کی زانی کی طرف نسبت کرنے میں اہل علم کے دوقول ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: (بچیرخا وند کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں) ۔

اس لیے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ صاحب فراش مینی جس کی بیوی ہے اس کا قرار دیا ہے نہ کہ زانی کا ،اورا گرعورت کسی کی

یوی نه موتو صدیث اسے بیان نبیس کرتی ۔

اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جاھلیت میں پیدا ہونے والے بچوں کوان کے بابوں کی طرف ہی منسوب کیا تھا ،اوراس مقام اس مسئلہ کی تغصیل کا موقع نہیں۔(الفتاوی الکبری ( 3 ؍ 178 )

جمہورعلاء کرام نے زنا سے پیداشدہ بیچے کی نسبت زانی کی طرف ندکرنے میں مندرجہ ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے:
عرو بن شعیب اپنے باپ وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم سلی انتدعلیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ: (بلاشبہ جو کسی این کی سے بوجو اس کی ملکیت نہیں اور یا پھر کسی آزاد عورت سے بوجس سے اس نے زنا کیا تواس کا الحاق اس سے نہیں کیا جائے گا
اور نہ بی وہ اس کا وارث ہوگا ، اورا گروہ جس کا دعوی کر رہا ہے دہ صرف اس کا دعوی بی ہواوروہ ولد زنا بی ہے جا ہے وہ آزاد عورت سے ہویا پھرلونڈی سے اور دہ ولد زنا بی ہے جا ہے وہ آزاد عورت سے بویا پھرلونڈی سے )۔ (منداحم حدیث نبر ( 7002 ) سنن ابن ماجہ حدیث نبر ( 2746 )

جمہور کے ندھب کی دلیل ہیہ ہے۔ کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فر مایا کہ ولد زنازانی سے ملحق نہیں ہوگا اور نہ بی اس کا دارث سے گا جا ہے زانی اس کا دعوی بھی کرتا رہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ بچے کو کسی بھی شخص کی طرف منسوب کرنا بہت بی عظیم اور بڑا معاملہ ہے جس کے بارہ میں بہت سے احکام مرتب ہوتے ہیں مثلا وراثت ،عزیز وا قارب ، اور اس کے لیے محرم وغیرہ یہ بہرحال اس بحث کا لب لباب ہیہ ہے کہ زنا سے پیدا شدہ بچے کی نسبت زانی کی طرف نہ کرنے کا فتوی جمہور علما ،کرام کے موافق ہے لیمذا جمہور علما ،کرام کے موافق ہے لیمذا جمہور علما ،کرام کے موافق ہے لیمذا جمہور علما ،کرام کے مطابق زنی سے پیدا شدہ بچہ جا ہے وہ لاکا ہویا لاکی زانی کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا اور نہ بی لیما جائے گا وہ رہے گا وہ بچرانی کا ہے بلکہ اس کی طرف کی جائے گی اور وہ بچہ ماں کا محرم ہوگا اور باتی بچوں کی طرح وارث بھی ہے گا

# ام دلدہونے کی صورت میں ممانعت باندی کا تھم

اگرباندی سے آقانے محامعت کی اور اسے حمل تھہر گیا، یہاں تک کداس نے بیچے سالم تندرست یا کم زور بچہ جنا، یاس کا اسقاط ہوگیا یا اس نے مردہ بچکو جنا تو وہ آقا کے انقال کے بعد آزاوہ وجائے گی اور بچہ آقا کا بی شار کیا جائے گا اور اگر بچہ زندہ رہاتو اپنے والد کا وارث ہوگا، اب مالک نہ تو باندی کوفروخت کرسکتا ہے اور نہ ہبہ، خلفائے اربعہ کے عہد میں بھی اس پر بہ نیٹر ت عمل ہوتا تھا؛ چنا نچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عند فرماتے ہیں : امہات ولد کی بھے نہیں کی جائے گی ، ندانھیں فروخت کیا جائے گا اور نہ ہبہ کیا جائے گا اور نہ ہبہ کیا جائے گا اور نہ ہبہ کیا جائے گا در نہ وراثت میں باننا جائے گا۔ آقا جب تک زندہ رہے، ام ولد سے تنع کرتار ہے اور جب مرجائے تو وہ آزاد ہے۔

باندی ہے اس کے بچہ کوبھی الگ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے: جو ماں اور اس کے بچے کے درمیان جدائی کرائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے اور اس کے مجبوب کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ پچھاوگ اپنی ہاندی ہے مجامعت تو کرتے تھے، مگراس خوف ہے عزل کر لیتے تھے کہ اگراہے حمل تھبر گیااور اس ہے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ آزاد ہوجائے گی، ایسا کرنے کوالند کے رسول منطقے نے پہند نہیں فرمایا۔ کیوں کہ اس سے اس کاحق آزادی سلب ہوتا ہے۔

# ام ولد ہونے کی صورت میں ثبوت نسب کابیان

(i) ببلامسئلمانہوں نے بیہ بات بیان کی ہے: اگر کسی عورت کودار الحرب سے گرفتار کرکے لایا جائے اور وہ حاملہ ہواور پھرکوئی مخف اس کے ساتھ نکاح کرے'تو بیانکاح فاسد ہوگا' کیونکہ اس عورت کاحمل اپنے حربی شو ہرسے ٹابت نسب ہوگا اور <del>ٹ</del>ابت نسب حمل کی صورت میں اصول میہ ہے اگر تا بت نسب حمل کی حانت میں کوئی مخص عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو وہ نکاح فاسد ہوجا تا

(ii) مصنف نے یہاں دوسرامسکلہ بیربیان کیا ہے: اگر کوئی شخص اپنی ام ولد کنیز کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور وہ حاملہ ہو جاتی ب تواب اگریچنس اس ام ولدک شادی سی اور ہے کر تا جا ہے تو ایسانہیں کر سکے گا کیونکہ بیزنکاح باطل ہوگا۔اس کی وجہ بیہ ہے: میام ولدائية قاكى فراش بـــاوراس كاحمل اليفة قائد البيدية بدير وجه به القادعوى نديمي كرية تواس يج كانسباس آقا سے ثابت ہوگا۔اب اگرای ام ولد جواسیة آتا کی فراش ہے اس کا نکاح کسی اور سے کردیا جائے تو وہ اپنے شو ہر کی بھی فراش بن جائے گی۔اس صورت میں دوفراشوں کواکٹھا کرنالازم آئے گا اورابیا کرنا جائز نہیں ہے اس لئے بینکاح درست نہیں ہوگا۔ یہاں ایک اعتراض کیا جاسکتاہے: وہ بیکدام ولدکوآ قاکی فراش قرار دیا گیا ہے اگروہ حاملہ ہو تواس کے نکاح کو درست قرار نہیں دیا گیا تو جب وہ حاملہ ہیں ہوتی تو اس وفت بھی اس کا نکاح درست نہیں ہونا چاہئے۔ حالانکہ آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگرام ولد حامله نه مؤتواس کی کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے۔

مصنف نے اس کے جواب میں یہ بات بیان کی ہے اس صورت میں ام ولد آتا کی فراش تو ہوگی کیکن بیفراش معمم مہیں ہوگی میں دجہ ہے: اگر آقا بیچ کے نسب کی نفی کردیتا ہے تو کسی لعان کے بغیراس بیچ کا نسب اس آقائے مقطع ہوجائے گا حالانکہ اگر فراش متحکم ہوتو بیجے کی نفس کی صورت میں لعان لا زم ہوتا ہے۔ یبی وجہ ہے: یہاں فراش مؤ کدنہیں ہے تو اس لئے اس فراش کو تقویت دینے کے لئے حمل کوشر طقر ارد با جائے گا۔اگرام ولد حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کا فراش متحکم ہوگا اور کسی دوسرے جگہ اس کا تکاح درست نہیں ہوگا' لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہوتی تو اس کا فراش کمزور ہے اس اعتبار ہے اس کی کسی دوسری جگہ شاوی کرتا جائز

علامه علاؤالدين حفى عليه الرحمه لكصة بين-

جس عورت كاحمل تابت النهب ہے أس ہے نكاح نہيں ہوسكتا كسى نے اپنی ام ولد حاملہ كا نكات دوسرے سے كرديا توضيح نه ہوااور حمل نہ تھا تو سیحے ہوگیا۔ جس باندی ہے وطی کرتا تھا اس کا نکاح کسی ہے کردیا نکاح ہوگیا مگر مالک پراستبراواجب ہے بعنی جب اں کا نکاح کرنا جا ہے تو وطی چھوڑ دے یہاں تک کہ أے ایک حیض آ جائے بعد حیض نکات کردے اور شوہر کے ذر مداستبرائیس ،الہذا اگراستبراہے پہلے شوہرنے وطی کرلی تو جائز ہے مگرنہ جاہیے اور اگر مالک بیچنا جاہتا ہے تو استبرامتحب ہے واجب نہیں۔زانیہ سے نکاح کیاتواستبرا کی حاجت نہیں ہے۔ (درمخار، کتاب النکاح)

مجوت نسب میں زائی ہے عدم انتساب میں قاعدہ نظہیہ

ای طرح جموت نسب کے معاملہ میں حنفید نے ممکن حد تک احتیاط اور زناکی طرف اختماب سے بیجانے کی کوشش کی ہے، قامنی ابوزیدد بوی رحمداللد فی محم لکما :

"أَلْاصُ لُ عِسْدَنَا أَنَّ الْعِبْرَءَة فِى ثُبُوتِ النَّسَبِ صِحْهُ الْفِرَاشِ وَكُونِ الزَّوْجِ مِنْ آعلِه كَا بِالتَّمَكُنِ بِالْوَطِّي". (تاسيس النظر)

ہارے یہاں امل بہے کہ جوت نسب کے لیے ( نکاح کے ذریعہ ) فراش کامیح مونا اور شوہر کا اس کا اہل مونا کافی ہے، فی الواقع وطي برقادر مونامنروري بيس ہے۔

چنانچەوقت نكاح سے تعميك جهدماه يرولادت موتب بهى دفيه كے يهال لسب تابت موجائے كا (شاى بَصَل في جوت النب: ر) اس طرح زوجین می مشرق ومغرب کا فرق مواور بظاہرز وجین کی ملاقات تابت ندمواس کے باوجودنب تابت موجائے گا؟ تا كمى مسلمان كى طرف فعل زناكى نسبت سے بچاجا سكے بسى مسلمان بركفركا فتوى لكائے جانے اور دائر ، اسلام سے خارج كے جائے میں امام ابو حنیف رحمہ اللہ کس درج محاط تھے،

اس كااندازه علامه ابن جيم معرى رحمه الله في جوواقعه بيان كياب اسب بخو في لكايا جاسكتاب، ابن جيم رحمه الله في كاماب كدامام صاحب سے ایک ایسے مخص كے بارے ميں يوچھا كيا جو كہتا تھا كہ مجھے جنت كى اميز ہيں، جہنم كا انديشر نہيں، خدا ہے ڈرہا تبیس موں، قر اُت اور رکوع و مجدہ کے بغیر نماز پڑھ لیتا موں اور الی چیز کی شہادت دیتا موں جے دیکھا تک نبیس، حق کونا پندگرنا مون اورفتنه کو پسند کرتا مون،

امام صاحب رحمه الله في ان تمام باتول كي توجيه فرما لي ، فرما يا كه جنت كي اميد دارند مونے كامطلب بيب كه خداكي رضا كا امیدوار ہوں اور جہنم سے ندڈ رنے کا مطلب بیہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں ، اللہ تعالیٰ سے ڈرینے کا مطلب بیہ ہے کہ خدا سے ظلم کا خطرہ بیس ، بغیررکوع و بحدہ اور قر اُت کے نماز سے مراونماز جنازہ ہے ، بن دیمی کوابی توحید کی کوابی ہے ، تل سے بغض ر کھنے ہے مرادموت کو ناپند کرنا ہے کہ موت بھی سب سے بڑی حقیقت ہے، فتنہ سے محبت کے معنی اولا دسے محبت ہے! کیونکہ کہ اولا دكوتران ميں فتنة قرار دیا ممیاہے؛ چنانچہ استفسار كرنے والا كھڑا ہوا، امام ابوحنیفہ رحمہ الله كى جبین فراست كو بوسہ دیا اور عرض كیا كة پظرف علم بين (الأشاه مع حموى :) غوركيا جائے كهس طرح ايك مسلمان كي طرف كفرك نسبت كرنے سے بچايا محيا ؛ البت ٔ اگر قائل خود ہی کفر کا اعتراف کرلے تو پھر کسی تاویل کی ضرورت ہی باتی نہیں رہ جاتی ۔

# موطوءه كنير كى شادى كسى اور كے ساتھ كرنے كا تھم

قَالَ ﴿ وَمَنُ وَطِئٌ جَارِيَتُهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا جَازَ النِّكَامُ ﴾ لِآنَهَا لَيْسَتُ بِفِرَاشٍ لِمَوُلَاهَا فَإِنَّهَا لَوْ خَاءَ ثُ بِوَلَكٍ لَا يَشْبُ مِنْ غَيْرِ دَعُوةٍ إِلّا أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَبُونَهَا صِيَانَةً لِمَالِهِ ، وَإِذَا جَازَ النِّكَامُ ﴿ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَاهَا قَبْلَ الْاسْتِبْرَاءِ ﴾ عِنْدَ آبِي حَيِيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ وَإِذَا جَازَ النِّكَامُ ﴿ فَلِلزَّوْجِ أَنْ يَطَاهَا قَبْلَ الْاسْتِبْرَاءِ ﴾ عِنْدَ آبِي حَيِيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله أَنْ الله عَنْدَ أَبِي حَيْدُةً أَنْ يَطَاهَا حَتَّى يَسْتَبُرِنَهَا لِلاَنَّةُ الله الله عَنْدَ أَبِي عَلَيْهَا أَنْ الْمُحُمَّةُ وَمَعُ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَالله وَالله وَلَا وَهُولًا الله وَالله وَلَا وَالله والله والله

#### ترجمه

فرمایا: اور جوشخص ابنی کنیز کے ساتھ صحبت کرے اور پھراس کی شادی کردئے تویہ نکاح درست ہوگا۔ کیونکہ یہاں پروہ اپنے آقا کی''ام ولد' شارنہیں ہوگی' کیونکہ اس صورت میں اگروہ بچے کوجنم دی ہے' تو اس بچے کا نسب دعوے کے بغیر ثابت نہیں ہوگا' البتہ آقا پر یہ بات لازم ہے کہ اپنے نطفے کی حفاظت کے لئے اس کا استبراء کر لے۔ جب بی نکاح جائز تھہرا' تو شو ہرکو کیوٹ حاصل ہوگا' استبراء سے پہلے' اس کنیز کے ساتھ وطی کر لے۔ بیام ابو صنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک ہے۔

امام محرفر ماتے ہیں: ایسے مرد کے لئے میں یہ بات پیندنہیں کروں گا وہ اس عورت کے ساتھ وطی کرے جب تک وہ اس کا استبرا نہیں کر لیتا کیونکہ اس بات کا احتمال موجود ہے کہ وہ اپنے آتا کے نطفے کے ساتھ مشغول ہو ( یعنی حاملہ ہو چکی ہو ) تو اس کا پاک ہوناای طرح لازم ہوگا جس طرح فریدنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ ان دونوں ( لیمن شیخین: ) حضرات کی دلیل ہے ہے: نکاح کے جواز کا تھم فارغ ہونے کی نشانی ہے۔ لہٰ دا استبراء کا تھم نہیں دیا جائے گا'نہ ہی استجاب کے طور پراورنہ ہی وجوب کے طور پر جبکہ فرید نے کا تھم اس کے برخلاف ہے کیونکہ وہ شغل ( یعنی دوسرے کے فطفے کے ہمراہ ) بھی جائز ہے۔

شريعت اسلاميه سحمطابق استبرائة رحم كافقهي معني ومفهوم

شریعت میں استبراء کا مطلب ہے لونڈی کے رحم کی حمل ہے پاکی صفائی طلب کرتا اس کی فقہی تفصیل ہے ہے کہ جب کی خض کی ملکیت میں کوئی لونڈی آئے خواہ اس نے اس کوخر بدا ہو یا کسی وصیت میں لمی ہو، یا کسی نے بہد کی ہواور یا میراث میں لمی ہوتو اس مخص کواس لونڈی سے اس وقت تک جماع کرتا یا مسامل کرتا اور بابوسہ لیمنا وغیرہ حرام ہے جب تک کہ استبراء نہ کر لے بعن اس کے قضہ میں آئے کے بعد ایک حیض نہ آجائے اگر اس کوچی آتا ہو یا نہ آنے کی صورت میں اس برایک مہینہ کی مدت نہ کر رجائے اور یا

حالمه ہونے کی مورت میں ولا دیت نہ ہوجائے۔

ادر یا ستبراہ ہر حال میں کرنا ضروری ہے خواہ وہ اکرہ ہی کیوں ندہویا اس کوکی عورت نے کیوں ند ترید اہویا وہ کی محرم یا اپنے بیکہ کے مال سے بذریعہ دورا فت وغیرہ کیوں ندھاصل ہوئی ہوا گرچہ ان صورتوں میں قیاس کا نقاضا تو یہ ہے کہ استبراہ وہ اجب نہ ہوتا چاہئے ۔ کیونکہ استبراہ میں حکست یہ ہے کہ اس طریقہ سے اس کے رحم کا کسی غیر کے نطفہ سے پاک و نا معلوم ہو جائے تا کہ اس کے نظفہ کا کسی غیر کے نطفہ کا کوئی احتمال نہیں ہے لیکن چونکہ یہ کے نظفہ کا کسی غیر کے نطفہ کا کوئی احتمال نہیں ہے لیکن چونکہ یہ صرت نص ہے کہ آئے تضرت صلی اللہ علیہ وکل منہ واور فلا ہر ہے کہ ان صورتوں میں کسی غیر کے نطفہ کا کوئی احتمال نہیں ہے ہوں گرا ہوں کے فرد وہ کے موقع پر حاصل ہو نیوالی لونڈیوں کے بارے میں فرمایا کہ خبردار حالمہ لونڈی سے اس وقت تک صحبت نہ کی جائے جب کہ اس کے والا دہ نہ ہوجائے اور غیر حالمہ سے اس وقت تک صحبت نہ کی جائے جب کہ اس لونڈیوں میں باکرہ بھی ہوں گی اور ایس لونڈیاں بھی ہوں گی جو اسے جب تک کہ اس کوئل ہوں میں باکرہ بھی ہوں گی اور ایس لونڈیاں بھی ہوں گی جائے واجب قرار دیا باکرہ کی نطفہ کے اختلاط کا احتمال نہیں رکھتی ہوں گی اس لئے قیاس کونظر انداز کر کے ان صورتوں میں بھی استبراء کو واجب قرار دیا

# استبراء متعلق فقهى احكام كابيان

استبراء کہتے ہیں لونڈی کا رحم پاک کرنے کو، لینی کوئی نئی لونڈی خریدے، توجب تک چیف ندآئے اس سے محبت ندکرے۔ اور سفر میں لے جانے کا ذکراس لیے آیا کہ آئے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو جوشر وع میں بہ حیثیت لونڈی کے آئی تھیں ، سفر میں اپنے ساتھ دکھا۔

آ مے روایت میں سدالروحا وکا ذکر آیا ہے جو مدینہ کے تریب ایک مقام تھا۔ حیس کا ذکر آیا ہے، جو دلیمہ میں تیار کیا گیا تھا۔
سیتھی، کھجور، اور بنیرے ملا کر بنایا جاتا ہے۔ باب کے آخر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ مومنون کی ایک آیت کا حصہ نقل کیا اور اس کے اطلاق سے نیا کالا کہ بیو یوں اور لونڈیوں ہے مطلقاً حظ نفس درست ہے۔ صرف جماع استبراء سے پہلے ایک حدیث کی رو سے منع ہواتو دومرے عیش بدستور درست رہیں تھے۔

اورامام حسن بھری رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایسی باندی کا ( اس کامالک) بوسہ لے یا اپنے جم ے لگائے ، اور این عمر رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب الیسی باندی جس سے وطی کی جانچی ہے ، ہبدی جائے یا بیچی جائے یا آزاد کی جائے توا کیہ علمہ کا استبرا ورحم کرنا چاہئے ۔ اور کنواری کے لیے استبرا ورحم کی ضرورت نہیں ہے ۔ عظاء نے کہا کہ اپنی حالمہ باندی سے شرمگاہ کے سوا باتی جسم سے فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ مومنون میں فرمایا عمرا بی بویوں سے یا باندیوں سے یا باندیوں سے باندیوں سے باندیوں سے دینے نمبر 2235 :

ہم سے عبدالغفار بن داؤد نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے بیقوب بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا ، ان سے عمرو بن افی عمرو نے اوران سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیبرتشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے قلعہ فتح کرادیاتو آپ کے سامنے صفیہ بنت جی بن اخطب رضی اللہ عنہا کے حسن کی تعریف کی گئے۔ ان کا شوہر قبل ہوگیا تھا۔ وہ خود ابھی دہمن تھیں۔ پنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپ لیے پند کرایا۔ پھر روائی ہوگی۔ جب آپ سدالرو جاء پنچ تو پڑا و ہوا۔ اور آپ نے وہیں ان کے ساتھ خلوت کی۔ پھر ایک چھوٹے دستر خوان پر جیس تیار کر کے دکھوایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایا کہ اپنے قریب کے لوگوں کو ولیمہ کی خبر کردو۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ذکاح کا یہی ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر جب ہم مدینہ کی طرف چلے تو میں نے ویکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباء سے صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے پردہ کرایا۔ اور اپنے اونٹ کو پاس بٹھا کر اپنا لمخنہ بچھا دیا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنا یا وس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شختے پردھ کر سوار ہو کہیں۔

حسرت سفید دسنی اللہ عنہا جی بن اخطب کی بیٹی ہیں۔ یہ کنا نہ رکیس نیبر کی بیوی تھیں اور یہ کنا نہ وہی یہودی ہے جس نے بہت ہے خرائے زیرز بین فن کرر کھے تھے۔ اور فتح خیبر کے موقعہ پر ان سب کو پوشیدہ رکھنا چاہا تھا۔ مگر آتحضرت صلی اللہ علیہ وہ کی اللہ سے اطلاع مل کئی۔ اور کنا نہ کوخوداس کے قوم کے اصرار برقل کردیا میا۔ کیوں کہ اکثر غربائے یہوداس سرمایہ دار کی حرکتوں سے نالاں تھے۔ اور آئے بمشکل ان کو بیموقع ملاتھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہائے پہلے ایک خواب دیکھاتھا کہ چا ندمیری کودہس ہے۔ جب انہوں نے بیخواب ایپ شو ہر کنا نہ سے بیان کیا تو اس کی تعبیر کنا نہ نے سیجھ کریہ نی موجود علیہ السلام کی بیوی ہے گی ان کے منہ پر ایک زور کا طمانی ماراتھا۔ خیبر فتح ہوا تو رہی تید یوں میں تھی اور حضرت دحیہ بن ضلیقہ کی کے حصہ غیمت میں لگادی گئی تھی۔ ایک زور کا طمانی ماراتھا۔ خیبر فتح ہوا تو رہی تید یوں میں تھی اور حضرت دحیہ بن ضلیقہ کی کے حصہ غیمت میں لگادی گئی تھی۔

بعد میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی کوان کی شرافت نہیں معلوم ہوئی کہ بید حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان ہے ہیں آؤ آپ نے حضرت وجد کلیں رضی اللہ عنہ کوان کے وض سمات غلام دے کران سے واپس لے کرآ زاد فرما دیا۔ اور خود انہوں نے اپنے برانے خواب کی بناء پر آپ ہے شرف زوجیت کا سوال کیا، تو آن مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم محتر م میں ان کو داخل فرما لیا۔ اور ان کا مہران کی آزادی کو قرار دے دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بہت ہی وفا وار اور علم دوست ثابت ہوئیں۔ آئخضرت سنی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شرافت کے پیش نظر ان کو عزت خاص عطا فرمائی۔ اس سفر ہی میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عباء مبارک سے ان کا پر دہ کرایا اور اپنے اونٹ کے پاس بیٹھ کراپنا گئے۔ بچھا دیا۔ جس پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا پاؤں رکھا اور اونٹ پر سوار ہو سے گئیں۔ 50 ھیں انہوں نے وفات پائی اور جنت ابقی میں ہر دخاک کی تکئیں۔

حضرت امام بخاری رحمة الله علیہ نے اس حدیث سے بہت سے مسائل کا انتخراج فرماتے ہوئے کی جگدا سے مخضراور مطول نقل فرمایا ہے۔ یہاں آپ کے بیش نظروہ جملہ مسائل ہیں جن کا ذکر آپ نے ترجمة الباب میں فرمایا ہے اور وہ سب اس حدیث سے بخو بی تابت ہوتے ہیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ الونڈ کی حیثیت میں آئی تھیں۔ آپ نے ان کوآ زادفر مایا اور سفر میں اپنے ہمراہ رکھا۔ اس سے باب کا مقصد تابت ہوا۔

علامه علا والدين حنفي عليه الرحمه لكصة بين-

جس باندی سے وطی کرتا تھا اس کا نکاح کسی سے کرویا نکاح ہو کمیا مگر مالک پر استبرا واجب ہے بعنی جب اس کا نکاح کرنا جاہے تو وطی چھوڑ دے یہاں تک کہ اسے ایک حیض آ جائے بعد حیض نکاح کردے ادر شوہرکے ذمہ استبرانہیں ،البذا اگر استبراہے پہلے شوہرنے دلی کرلی تو جائز ہے مرنہ جا ہے اور اگر مالک بیچنا جا ہتا ہے تو استبرامستحب ہے واجب نہیں۔ زانیہ سے نکاح کیا تو استبرا كى ماجت نبيس\_(در مختار ، كتاب الزكاح)

#### لونڈیوں کے ساتھ استبراء کے بغیر جماع کرنے کی ممانعت

عرب من ميدوحشاندطريقه جاري تفاكه جولونديال كرفار بهوكرا تي تفيس، ان يه استبراء رم كے بغير مباشرت كرنا جائز سجيحة تنصادراس میں حاملہ وغیرہ حاملہ کی کوئی تفریق نہیں کرتے تھے،رسول الٹھانیکے نے اس طریقہ کو بالکل نا جائز قرار دیا اوران لونڈیوں كومطلقة عورتول كي عمم من شامل كرليا ، يعنى جب تك غير حامله لوغ يول برعدت حيض نه كذر جائ اور حامله لوند يول كا وضع حمل نه ہوجائے ان سے اس مم کافائدہ اٹھانا جائز مبیں ہوسکتا ، صحابہ کرام غزوات میں اس علم کی شدت کے ساتھ پابندی کرتے تھے،ایک بارحضرت رويفع بن ثابت انصاري في مغرب كايك كاول يرحمله كيامال غنيمت كينتيم كاوفت آيا توفوج كوبيه بدايت فرمائي \_

من اصاب من هذا السبي فلايطوء ها حتى تحيض

بدلونڈیاں جن لوگوں کے حصے میں آئیں جب تک ان کوچش نہ آجائے وہ ان سے جماع نہ کریں۔دوسری روایت میں ہے کرانبوںنے فرمایا۔

أيها الناس إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول قام فينايوم حنين فقال لا يحل لامرء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماء ه زرع غيره يعني آتيان الحبالي من السبايا وأن يصيب امرأة ثيبا من السبئ حتى يستبرثها (مندابن عنبل)

لوکو اس تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میں نے خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم سے تی ہے آپ نے حنین کے دن فرمایا جو خض اللداور قیامت کے دن برایمان لایااس کے لئے بیاز نہیں کہ دوسرے کی بھیتی میں آب پاشی کرے بعنی حاملہ اور ثیبرلونڈیوں سے بغیراستبرا درخم جماع کرے۔

بغیراستبراء کے جماع کرنے پروعید کابیان

حضرت ابودر دام کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے قریب سے گزرے جس کے جلد ہی ولا دت ہوندوالی تھی آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا کدید کوئی آ زادعورت ہے یالونڈی ہے؟ محابہ نے عرض کیا کہ فلاں مخص کی لونڈی ہے آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا و وقض اس بے معبت کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ ہال آ پ صلی

التدعليه وسلم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اس مخص پرایسی لعنت کروں جواس کے ساتھ قبر میں بھی جائے بعنی ایسی لعنت جو بہیشہ رہے ہایں طور کہ اس کا اثر اس کے مرنے کے بعد ہاتی رہے وہ کس طرح اپنے بیٹے سے خدمت کو کہے گا جب کہ بیٹے سے خدمت کے لیے کہنا یااس کوغلام بنانا حلال نہیں ہے یا اسکوکس طرح اپنا وارث قرار دے گا جب کہ غیر کے بیٹے کو اپنا وارث بنانا حلال نہیں ہے ( مسلم بمشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 531)

آئے نفرے میں اللہ علیہ وسلم نے اس خص پر لعت کا ارادہ اس لئے فر مایا کہ جب اس نے ایک لوغڈی ہے جماع کیا جو حالت حمل ہیں اس کی ملکیت ہیں آئی تو اس استہراء کوڑک کیا حالا نکہ وہ فرض ہو وہ کس طرح آپ بیٹے سے خدمت کو کہے گا الح ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعہ رک استہراء پر لعنت کے سبب کی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ جس کا حاصل ہے کہ جب کوئی خص اپنی لوغڈی سے بغیر استہراء کے صحبت کرے گا اور پھر اس سے بچہ پیدا ہوگا تو اس بچہ کے بارے ہیں یا بیا احمال ہوگا کہ وہ اس خص کے نظفہ سے جس کی ملکیت ہیں آئی ہوگا کہ وہ اس صورت ہیں اس خص کے نظفہ سے جس کی ملکیت ہیں آئی ہو وہ اس صورت ہیں اگر وہ فحض کہ جس نے بغیر استہراء کے اس لوغڈی سے جماع کیا ہے اس بچہ کے نسب کا آخر ارکرے گا بینی میں ہے گا کہ یہ بچہ میرا ہے بہت کہ حقیقت میں وہ اس کے نظفہ سے نہیں ہوگا یا پھر بیصورت ہوگی کہ وہ اس بی کے خاب نا وارث بنا بالا زم آئے گا جو جرام ہے اوراس پر وہ لعنت کا مستحق ہوگا یا پھر بیصورت ہوگی کہ وہ اس بی کے نسب سے انکار کردے گا جب کہ اس بنا بالا زم آئے گا جو جرام ہے اوراس پر وہ لعنت کا مستحق ہوگا یا پھر بیصورت ہوگی کہ وہ اس بی کے نسب سے انکار کردے گا جب کہ اس احتیال کے مطابق حقیقت میں وہ بچے اس کا بیٹا ہوگا لہذا اس طرح اپنے جی بیٹے سے غلامی کرانا اور اپنانسب منقطع کرتا لازم آئے گا اور یہ بھی لعنت کو ستحق کر نیوالی صورت ہوگی کہ استجراء نہا ہے تی بیٹے سے غلامی کرانا اور اپنانسب منقطع کرتا لازم آئے گا اور یہ بھی لعنت کو ستحق کر نیوالی صورت ہو کہ تو تو تو اس کے لئے استبراء نہا ہے تا میں وہ اس کے لئے استبراء نہا بیت ضروری ہے۔

زانية عورت كے ساتھ شادى كائتكم

﴿ وَكَذَا إِذَا رَاى امْرَادَةً تَـزُنِي فَتَـزَوَّجَهَا حَلَّ لَـهُ اَنْ يَطَاهَا قَبُلَ اَنْ يَسْتَبُرِنَهَا عِنْدَهُمَا ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا أُحِبُ لَـهُ اَنْ يَطَاهَا مَا لَمْ يَسْتَبُرِنُهَا ﴾ وَالْمَعْنَى مَا ذَكُونَا .

2.7

ای طرح اگرکوئی مخف کی عورت کوزناء کرتے ہوئے دیکھے اور پھراس عورت کے ساتھ شادی کرلے تواس مرد کے لئے میہ بات جائز ہے کہ اس عورت کے استبراء سے پہلے اس کے ساتھ وطی کرلے بیان دونوں حضرات (امام ابوطنیفہ اورامام ابو بوسف) کے زد کی ہے۔ امام محد فرماتے ہیں: میں میہ بات پندنہیں کرتا کہ اس مزدکو بیتن ہو کہ وہ اس عورت کے ساتھ دطی کرے جب تک وہ اس کا استبرائیس کرلیتا۔ اس کا مغہوم وہ ہے ہوہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں۔

تین حیض کے استبراء سے قبل وطی کرنے کا بیان

این قد امه رحمه الله کہتے ہیں ": اور اگر عورت مرد سے زنا کرے ، یا اس کا خاوند زنا کرے تو عام اہل علم کے قول کے مطابق

نکاح منے نیم بوگا، جا ہے زنا دخول سے قبل ہو یا دخول کے بعد الیکن امام احمد نے بیوی کے زنا کرنے کی صورت میں مرد کے لیے بیوی کوچھوڑ نامستحب قرار دیا ہے۔

ان کا کہنا ہے : میر کے رائے کے مطابق اس طرت کی تورت کورکھنے نہیں جاہیے، کیونکہ خدشہ ہے کہ وہ اس کا بستر خراب کر عمی ،اورانیں اولا داس سے کمتی کر عملی جواس کی نہیں .

ابن منڈ ررممہ اللہ کہتے ہیں: لگناہے جس نے اس عورت کونا پسند کیاہے وہ حرام ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ مکر وہ ہے ، توبیا مام احمد کے اس قول جیسا ہی ہوگا:

امام احمد رحمه الله کا قول ہے ، وہ تین حیض ہے اس کا استبراء رحم کیے بغیراس ہے وطنی اور جماع نہ کرے۔ اور بہتر یمی ہے کہ ایک حیض کے ساتھ ہی اس کا استبراء رحم کانی نے۔ (المغنی ابن قدامہ (9% مر) 565)

اور کشاف التناع میں درج ہے ": اور اگر دخول ہے قبل یا بعد مورت زنا کر ہے تو نکاح نئے نہیں ہوتا ، یا پھر مردا نی بیوی ہے وخول کرنے ہے تاریخ سے تاریخ ہوتا ہے ، بعض جنہوں وخول کرنے ہے تاریخ سے تاریخ ہوتا ہے ، بعض جنہوں سے زانے کے نکاح سے ممانعت کا کہا ہے انہوں نے اس کے نکاح میں میں شدہ بنامیں فرق کرتے ہوئے ایسا کہا ہے انہوں نے اس کے نکاح میں میں شدہ بنامیں فرق کرتے ہوئے ایسا کہا ہے .

علامہ شوکگائی عمرو بن احوس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کے متعلق کہتے ہیں: اسے ابن ماجہ اور ترندی نے روایت کیا اور اسے سیجے کہا ہے، اور ابن عبدالبر "الاستیعاب " ہیں عمرو بن احوص کے حالات زندگی لکھتے ہوئے کہتے ہیں: اور خطبہ کے متعلق اس کی حدیث سیجے ہے۔ (سنشاف القناع (5 / ر2))

# آزادوبا ندى كانجتلاف استبراء كابيان

نی کرنیم سالی اللہ علیہ والہ وسلم نے غزوہ اوظاس میں حاصل کردہ ایک لونڈی کے بارے میں عکم دیا کہ اس سے اس وقت تک از دواجی تعلقات قائم مذکیے جائیں جب تک انک مرتبہ پیش آنے سے اس کا "استبراء." ندہؤ بائے (بعنی بیم علوم ندہو جائے کہ وہ حالمہ تونہیں ہے۔) آزاد اور لونڈی کے بارے میں استبراء میں فرق کیا گیا ہے۔ آزاد خاتون کا استبراء تین کھل پیش کے دورانیوں سے ہوتا ہے جب وہ یاک ہوجائے اور لونڈی کا استبراء ایک ہی کمل چیش سے یا کیزگی کے بعد ہوتا ہے۔

#### وطی ہے متعلق اباحت کابیان

علامه ابن قدامه عنبلی رحمه القد کہتے ہیں۔ "دخول کے بغیر سرینوں کے ساتھ لذت حاصل نرنے میں کوئی حرج نہیں؛ کوئکہ سنت نبویہ میں دبر کی حرمت وارد ہے اوروہ اس میں مخصوص ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ گندگی کی بناپر حرام کیا گیا ہے، اور یہ دبر ( یعنی پاضانہ کرنے والی جگہ ) کے ساتھ خاص ہے، اس لیے حرمت بھی اس کے ساتھ خاص ہوئی۔ (المغنی ابن قد امر ( 7 س 226 ) ) اور الکا سانی رحمہ اللہ کہتے ہیں " : صبح نکاح کا حکام میں جورت کوزندگی میں سریے لیکر پاؤں تک دیکھنا اور چھونا شامل ہے؛ کوئکہ وط ماور جماع تو دیکھنے اور چھونے کے لیے بالا ولی حلت میں کوئکہ وط ماور جماع تو دیکھنے اور چھونے کے لیے بالا ولی حلت ہوگی۔ (بدائع الصنائع ( 2 س ) ( 231 )

اورابن عابدین کہتے ہیں ": ابو یوسف نے ابوحنیفہ سے دریافت کیا کرکوئی شخص پی ہیوی کی شرمگا ،کو مجھوے اور ہیوی خاوتد کی شرمگاہ کو چھوے تا کہ اس میں حرکت پیدا ہوتو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ انہوں نے جواب دیا بنیس ، مجھے امید ہے کہ اس میں عظیم اجر ملے گا۔ (رد المعتار ( 6 / . / 6 )

قال أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين قالوا : نا أبو العباس الأصم أنا الربيع بن سليمان نا الشافعي : أنا سفيان عن يحيي بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنه قال في قول الله عز وجل : (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لآينكيجها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين). إنها منسوخة ؛ نسخها قول الله ص - 179عز وجل : (وأنكحوا الأيامي منكم) ؛ فهي من أيامي المسلمين. قال الشافعي (رحمه الله) في غير هذه الرواية : فهذا : كنما قال ابن المسيب إن شاء الله وعليه دلائل من القرآن والسنة.

وذكر الشافعي ( رحمه الله ) سائر ما قيل في هذه الآية وهو منقول في ( المبسوط ) ، وفي كتاب :( المعرفة ).

تکاح متعد کے بارے میں فقہی احکام

قَالَ ﴿ وَيَكَاحُ الْمُتَعَةِ بَاطِلٌ ﴾ وَهُو اَنْ يَّقُولَ لِامْرَاةٍ اَتَمَتَّعُ بِكَ كَذَا مُلَّةً بِكَذَا مِنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَهُمُ وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُمُ وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُمُ وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَهُمُ وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُمُ وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ وَابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

عَنْهُمَا صَحَّ رُجُوعُهُ إِلَى قَوْلِهِمْ فَتَقَرَّزَ الْإِجْمَاعُ (٢).

#### 7.جمه

۔ فرمایا: اور نکاح ''متعہ''باطل ہے۔ اس سے مرادیہ ہے: مرد تورت سے یہ کیے: میں استے مال کے توض میں استے ترصے تکہ تم سے تنتع کرتار ہوں گا۔ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے: یہ پہلے مباح تھا' تو اس کی بیصورت حال باتی رہاں تک کہ اس کو منسوخ ہونا صحابہ کرام کے اجماع کے باتی رہاں تک کہ اس کو منسوخ ہونا صحابہ کرام کے اجماع کے ذریعے ثابت ہے۔ جہاں تک حضرت این عباس رضی اللہ عنہ ماکا تعلق ہے تو ان کا بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موقف کی طرف رجوع کرنا ثابت ہے۔ جہاں تک حضرت این عباس رضی اللہ عنہ ماکا تعلق ہے تو ان کا بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ موقف کی طرف رجوع کرنا ثابت ہے 'لہذا اجماع مقرر ہوگیا ہے۔

(۱) احرجه مسلم في "صحيحه" في باب نكاح المتعة عن ابي نضرة: كنت عند جابر فائاه آت فقال: ان ابن عباس وابن الزبير احتلقا في المتعتبن فقال جابر فعلنا هما مع رسول الله تُنْجُحُ ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما انظر "نصب الراية" ١٧٧-١٧٦/٣ و "الدراية" ٢/٥٥/٢) اخترج المتعتبن فقال جابر فعلنا هما مع رسول الله تُنْجُحُ ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما انظر "نصب الراية" كان الرجل يقدم البلدة والحرج المرمدي في "جامعه" برفم (١٦٦) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: انما كانت المتعة في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة وليس لم بها معرفة ويتزوج المراة بقدر مايري انه يقيم فتحفظ له متاعه و وتصلح له شيته حتى اذا نزلت الآية (الا على ازواجهم او ماملكت السماهم) قال ابن عباس رضى الله عنهما: "فكل فرج سواهما فهو حرام" قال الجافظ ابن حجر في "الدراية" ولا يصح هذا عن ابن عباس فانه من رواية موسى بن عقية وهو ضعيف حدا لانه لم يفت بها وقال: والله ما بهذا افتيت وما هي الا كالميتة والدم ولا تحل الا للمضطر انظر "الدامة" والا من عباره و

# الل تشیع کے زویک متعہ (بدکاری) کے احکام

معروف شيعه مصنف محمر حسن مطهري احكام شيعه مي لكصة بير-

مسئلة ٨ مورت كے سانة متعد كرنا اگر چالذت حاصل كرنے كے لئے نہ بهي ہوتب بهي سحيح ہے۔

۔ مسئلہ ۱۸ احتیاط واجب بیہے کہ مرد نے جس عورت سے متعہ کیا ہواس کے ساتہ چار مہینے سے زیادہ مجامعت ترک نہ کرے مگر یہ کہ وہ راضی ہوجائے۔

مئلہ۸۷۲جسعورت کے ساتہ متعہ کیا جار ہا ہواگر وہ عقد میں بیشرط عائد کرے کہ شوہراس سے مجامعت نہ کرے تو عقداور اس کی عائد کر دہ شرط سیح ہے ادر شوہراس سے فقط دوسری لذتیں حاصل کرسکتا ہے، کین اگر وہ بعد میں راضی ہوجائے تو شوہراس سے مجامعت کرسکتا ہے۔

مئلہ ۸۸۲ جس عورت کے ساتہ متعہ کیا گیا ہوخواہ وہ حالمہ بھی ہوجائے تب بھی خرچہ لینے کاختی نہیں رکہتی ہے گریہ کہ اس نے عقد متعہ یا کسی و دسرے لازم عقد میں اس بات کی شرط ر کہ دی ہو، اس طرح اس وقت خرج کینے کاختی رکہتی ہے جب کسی عقد جائز میں شرط رکہی ہو بشرطیکہ وہ عقد جائز باتی رہے۔ مئلة ۱۹۸۹ جس مورت كے ساته متعد كيا كميا ہو وہ ہم بسترى كاحل نبيل ركہتى ہا در شوہر سے ميراث بحي نبيل باتى ہے اور شوہر بحد الله ميراث بحي نبيل باتى ہے اور شوہر اللہ ميراث بحي الله بيكا ہوتو اللہ معارت ميں جس نے المي شرط عاكد كى ہووہ ميراث بات كى مراث بات كى م

مسئلة ۹۰۱ جس ورت سے متعد كيا كيا مواكر چداہے بي معلوم نه موكدو وغرى اور بهم بسترى كاحق نبيس ركبتى اس كاعقد يخت اس وجہ سے كدو والنا امور سے ما واقف تمى اس كاشو ہر بركوكى تق بدير أنبيس بوتا ہے۔

مئلہ ۱۱ جس ورت سے متعد کیا گیا ، دو ہشو ہر کی اجازت کے بغیر مہرسے باہر نکل سکتی ہے لیکن اگر اس کے باہر نکلنے ہے کاخل ضالع ہور ہا بوتو اس کا باہر لکلنا حرام ہے۔

مسئلہ ۱۹۲۳ اگر کوئی عورت کسی مرد کو و کمل بنائے کہ معین مدت اور معین رقم کے عوض اس کا خو داہنے ساتہ متعد پڑ ہےا در وہ مرداک کا دائی عقد اپنے ساتہ پڑ و لے یا معینہ مدت یا مقرر ہ مہر کے علاوہ پر عقد متعد پڑہ دیے تو بہتہ چلنے پراگر عورت اس کی اجازت دے دے تو عقد سے درنہ باطل ہے۔

مسئلہ ۱۹۳۴ کر باب یادادامحرم بن جانے کی فرض ہے کسی لڑکی کا عقد تہوڑی دے کے لئے مثلا ایک مجینے کے لئے اپنے ایسے
بینے ہے کردیں جولذت حاصل کرنے کی صلاحیت رکہتا ہوتو رہ عقد صحح ہے اور باب یا داداس بیٹے کے فائد ، و مسلحت کا خیال رکہتے
ہوئے عقد کی مدت مورت کو بخش سکتے ہیں۔ ای طرح باب یا دادامح م بن جانے کی فرض ہے کسی مخت کا عقد اپنی ایک تا بالغ بی ہے
کرسکتے ہیں جس سے لذت البائی جا سکتی ہوا در دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ عقد کی وجہ سے تا بالغ بی کوکس سے کا کوئی اقتصال نہ سینے۔

دینے۔

مسئلہ ۱۹ اگرباپ یا دادا اپنی لڑی کا عقد محرم بن جانے کی خاطر کی ہے کردیں جب کدو الڑی دوسری جگہ پر ہواور معلیم نہ ہوکہ
وہ زندہ ہے یا مرگئی ہے تو اگر وہ لڑی عقد کی مدت میں اس قابل ہوکہ اس سے لذت اٹھائی جا سکتے تو خاہراً محرم بنا حاصل ہوجائے گا۔
ہاں ، گر بعد میں پت جلے کذوہ لڑی زندہ ہیں تھ افر عقد باطل ہے اور وہ لوگ جوعقد کی مجہ بتا ہر ترم بن گئے جب نامحرم ہیں۔
مسئلہ ۱۹ اگر مرد فیر دائی از دواج ب مدت دت کو بخش ب تو اگر اس نے اس کے ساتہ جامعت کی ہوتو اس کے لئے ضرور ی
ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کا عہد کیا تھا اسے وے دے اور اگر اس نے اس کے ساتہ جامعت نہ کی ہوتو ضرور ک ہے کہ ان چیز وں کی
آ دی مقد اراہ دے دے اور احتیا طمستحب ہے کہ وہ تمام چیزیں دے دے۔

مئلہ ۱۹ مرد کے لئے جائز ہے کہ جس تورت کے سانۃ اس نے پہلے متعہ کیا ہوا ورعقد کی مدت تمام ہوگئ ہویا اس نے مدت بخش دی ہولیکن عدت کی مدت امہی پوری نہ ہو اَکی ہو، اس سے دائمی عقد کر لے یا دوبارہ متعہ کر لے۔(احکام شیعہ، نکاح کے احکام) نکاح متعہ کی حرمت کے دلاککا بیان

حضرت على كرم الله وجبه كبتر بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في خيبر كے دن عورتوں كے ساتھ متعد كرفے سے منع فرما يا ب

نیز آب سلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے گدھوں کا گوشت کھانے سے بھی منع فر مایا ہے گھروں میں رہنے والے گدھوں سے مرادوہ گدھے میں جولوگوں کے پاس رہنے ہیں اور بار برداری وغیرہ کے کام آتے ہیں جنگلی گدھا کہ جس کو گورخر کہتے ہیں حلال ہے اس کا موشت کھایا جا سکتا ہے۔ ( بخاری ومسلم ) مفکوج شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 363

کسی متعیندمدت کے لیے ایک متعیند تم کے عوض نکاح کرنے کو متعہ کہتے ہیں جیسے کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ سے کہہ کر نکاح کرے کہ فلال مدت مثلا دوسال تک استے رو بے مثلا ایک ہزار رو پے ) کے عوض تم سے فائدہ اٹھاؤں گا نکاح کا بیہ خاص طریقہ لیعنی متعہ اسلام کے ابتدا ، زمانہ میں تو جائز تھا مگر بعد میں حرام قرار دیدیا گیا۔

الماء لکھتے ہیں کہ متعد کے سلسلے ہیں تحقیقی بات ہے کہ متعد دومر تبدتو حلال قرار دیا گیا اور دومر تبدترام ہوا، چنا نچے پہلی مرتبہ تو جنگ خیبرے پہلے کی جہاد میں جب صحابہ تجرد کی وجہ سے خت پریشان ہوئے یہاں تک کہ بعض او گوں نے رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم سے فعنی کرانے کی اجازت دے دی۔ پھر جنگ خیبر کے دن جوے ھا واقعہ ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لئے متعہ کو حرام قرار دیا چنا نچہ جواز متعہ کا فتح ہوتا تھے احادیث سے تابت ہے۔ وی حکا واقعہ ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لئے متعہ کو حرام قرار دیا چنا نچہ جواز متعہ کا فتح ہوتا تھے احادیث سے تابت ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت ابن عمر نے اپنی روایت ہیں سے ذکر کیا ہے کہ جس طرح حالت اضطرار میں بھو کے کومر دار کھانے کی اجازت ہے ای طرح اسلام کے ابتد ائی زمانہ میں اس فتحق کے جو بسبب تجرد جنسی ہیجان کی وجہ سے حالت اضطرار کو پینچ گیا ہو اجازت تھی کہ وہ وہ تند کر لے گر جب بعد میں ہمیشہ ہے گئے ہو بسبب تجرد جنسی ہیجان کی وجہ سے حالت اضطرار کو پینچ گیا ہو ایا از ت تھی کہ وہ وہ تند کر لے گر جب بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہو بسبب تجرد جنسی ہیجان کی وجہ سے حالت اضطرار کو پینچ گیا ہو ایا از ت تھی کہ وہ وہ تند کر لے گر جب بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میرام قرار دیا گیا تو) پھر صحابہ نے اجتما می طور پر جو بھی نکاح ہواا ہے باطل قرار دیا جائے۔

اس لئے ہردور میں تمام اہل اسلام کا اس بات پراہما کا واتفاق رہا ہے کہ متعد حرام ہے کیا تسحابہ کیا فقہاءاور کیا محدثین تبھی کر دب نزدیک اس کا حرام ہونا ایک متفقہ مسئلہ ہے صحابہ میں صرف ابن عباس پہلے اضطرار کی حالت میں متعہ کو مباح سمجھتے تھے گر جب حضرت کی الرقضی نے ان کو تحت تبدید کی اور متعہ کی قطعی وابدی حرمت سے ان کو واقف کیا تو حضرت ابن عباس نے اپنے قول سے رجوع کرنا حدیث وفقہ کی کہا اور وہ بھی اس کی حرمت کے قائل ہو گئے۔ چنا نچہ حضرت ابن عباس کا اپنے اباحت کے قول سے رجوع کرنا حدیث وفقہ کی کہا یوں میں نہ کور ہے۔

ہدایہ فقہ نفی کی ایک مشہور ترین اور او نیچے درجہ کی کتاب ہے ، اس کے مصنف اپ عمل وضل اور فقہی بھیرت و نکتہ رہ کے اعتبار سے فقباء کی جماعت میں سب سے بلند مرتبہ حیثیت کے حامل ہیں لیکن نید واقعہ ہے کہ متعہ کے سلسلہ میں انہوں نے حفر نت امام مالک کی طرف قول جواز کی جونست کی ہے وہ ان کی سخت علمی چوک ہے نہ معلوم انہوں نے یہ بات کبال سے لکھ وی کہ امام مالک متعہ کے جائز ہونے کے قائل تھے۔ امام مالک بھی متعہ کواسی طرح حرام کہتے ہیں جس طرح تمام اہل اسلام کااس پرانفاق ہے ۔ چنانچے نیصرف این ہمام نے ہدایہ میں نہ کورہ امام مالک کی طرف قول جواز کی نسبت کو غلط کہا ہے بلکہ ہدایہ کے بعد فقہ کی جتنی ہوئی سے بین تالیف ہوئیں تقریباسب ہی میں بدایہ کی اس نظمی کو بیان کر نالازم سمجھا گیا ہے۔

حضرت سبرد رضى الله عندسے روایت ہے که رسول صلی الله علیه وآله وسلم نے عورتوں ہے متعد کرنے کوحرام شہرایا ے سنن ابوداؤد: جلددوم: حدیث تمبر 308

جیسا که بتایا گیا ہے که تمام مسلمانوں کا اس بات پراجهاع دا تفاق ہے که متعدحرام ہے، کیکن ندمعلوم شیعه آیوں اب بھی اسے جائز کہتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ریہ ہے کہ میعوں کی کتابوں میں تو انہی کی سیحے احادیث میں ائمہ ہے متعد کی حرمت ، منقول ہے مگرشیعوں کاعمل یہ ہے کہ وہ نہ صرف متعہ کے طلال ہونے پراصرار کرتے ہیں بلکہ اس کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور پھرمزید ستم ظریفی میہ ہے کہ شیعہ حضرات میہ بھی کہتے ہیں کہ متعہ کو دراصل حضرت عمر نے حرام کیا ہے۔ حالانکہ یہ بالكل غلط ہے حضرت عمر كوحرام كرنے كاكيا اختيار تھا ہاں اتن بات ضرور ہے كہ انہوں نے جس طرح دوسرے اسلامی احكام کی تبلیغ میں بڑی شدت کے ساتھ حصہ لیا ہے اس طرح انہوں نے متعہ کی حرمت کے اعلان میں بھی بڑی شدومہ کے ساتھ كوشش كى ہے۔ چنانچەان كا آخرى اعلان مەتھا كەاگرىيى نے ساكەسى نے متعدكيا ہے تو ميں اس كوز تاكى سزاووں گاان کے اس اعلان کا بتیجہ بیہ ہوا کہ جولوگ اس وفت کی متعہ کی حرمت سے نا واقف ہے وہ بھی واقف ہو گئے لہذ احضرت عمر نے تو صرف اتناكيا كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم كي أيك تلم كي تبليغ كردى اب الرشيعة ميكبين كدمتعه كوجفترت عمر في حرام كيا ہے تواس کی ایک مصحکہ خیز الزام سے زیادہ کوئی اور اہمیت نہیں ہوگی۔

حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ اوطاس کے تین یوم سے لئے متعہ کی اجازت دى تھى پھراس سے ہميشہ كے كئے مع كرديا (مسلم) معكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 364

اوطاس ایک وادی کا نام ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب طائف جانیوا لے راستہ میں داقع ہے اور جس کے گردو پیش فلبیلہ ہوازن کی شاخیں آبادتھیں اس کو وادی حنین بھی کہتے ہیں جب رمضان السارک ۸ ھیں مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کی طاقت نے گویا بورے عرب کے باطل عناصر کوحق کے سامنے سرتگوں کر دیا تو اوطاس میں بسنے والے ہوازن اور تقیف کے تبیلوں کو برسی نیرت آئی اور انہوں نے پوری حفر سا نول کے اتھ ایک مرتبہ اسلام کے مقابلہ کی تھائی چیا تیجہ شوال ۸ھ میں ان قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ اوطاس میں آنخضرت الله ملیہ وسلم کی قیادت میں وہ جنگ ہوئی جسے غز وہ حنین کہا جاتا ہے اورغز وہ اوطاس اورغز وہ ہوارن کے نام ہے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے من کوسر بلند کیا اور اسلامی کشکر کو منتح عطاء فرمائی اس غزوہ میں غنیمت کے طور پرمسلمانوں کو بہت زیادہ مال داسباب ہاتھ لگا چوہیں ہزار اونٹ ، حالیس ہزار بریاں اور تقریبا جالیس بزار روبیدی مالیت کی جاندی پرمسلمانوں نے قبضہ کیا اور آنخضرت صلی التدعلیہ وَملم نے بیسارا مال ننیمت و بین او طاس مین مسلمانوک مین تقسیم کردیا -

بهرحال متعه کی تحلیل وتحریم دوسری مرتبه اس جنگ اوطاس کے موقع پر ببوئی ہے اور میہ جنگ چونکه نتخ نکه یکے فور ابعد

ہوئی ہے اس لئے اس موقع پرمتعہ کی ہونیوالی تحلیل وتح یم کی نسبت کو فتح کمہ کے دن کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ گویا اس سے پہلے کی حدیث کی تشریح میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ متد کی تحلیل وتح یم دوسری مرتبہ فتح کمہ کے دن ہوئی ہے تو وہاں فتح کمہ کے دن سے مراد فتح کمہ کے سال ہے، لہذا اب بات یون ہوگی کہ دوسری مرتبہ متعہ کی تحلیل وتح یم فتح کمہ کے سال یعنی مدے مدال یعنی مدے مدال یعنی مدے مدال ہے ہوئے ہے۔ اس موقع برہوئی ہے۔

# جوازمتعه كيتنيخ كأبيان

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک غروہ کے موقع پر ہم لوگ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک جہاد تھے اور

اس وقت ہمارے ساتھ ہماری عور تمیں لیعنی ہویاں اور لوٹھ یال نہیں تھیں چنا نچہ جب عورتوں کے نہ ہونے کی وجہ ہم جنسی ہجان سے پریشان ہوئے تو ( ہم نے کہا کہ کیا ہم ضمی نہ ہوجا کیں تاکہ جنسی ہجان اور شیطان کے وسوس سے ہمیں نجات مل جائے ) لیکن رسول کر ہم سلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کواس سے تو منع فرمادیا البتہ ہمیں متعہ کرنے کی اجازت ویدی چنا نچہ ہم میں سے بعض لوگ کپڑے کے معاوضہ پر ایک معینہ عدت کے لئے عورت سے نکاح (متعہ ) کر لیتے تھے۔ اس کے بعد ابن مسعود نے بیا آیت پڑھی (ی ایک اللہ کہ کہ آئے الگیا نہ نہ تو اکم کے المائدہ 87 ) ۔ المائدہ 87 اللہ کہ کہ گئے ۔ المائدہ 87 ) ۔ المائدہ 87 ) ۔ المائدہ 87 )

(بخاری ومسلم) منتکوة شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 370 )

یہ حدیث متعد کی اجازت پر ولالت کرتی ہے چنانچہ ابتداء اسلام میں متعد کی اجازت تھی مگر بعد میں بیاجازت منسوخ ہوگئی اور اب متعد کرنا ترام ہے جیسا کہ آگے آنیوالی حدیث سے بھی معلوم ہوگا اور پہلے بھی وہ احادیث گزرچکی ہیں جن مے متعد کی اجازت کا منسوخ ہونا ٹابت ہو چکا ہے۔

حضرت ابن مسعود کا ذکورہ بالا آیت پڑھنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت ابن مسعود بھی حضرت ابن عباس کی طرح متعد کی مباح ہونے کے قائل تھے، کیکن حضرت ابن عباس کے بارے میں توبیٹا بتہ ہوچکا ہے کہ انہوں نے اس ہے رجوع کر لیا تھا اور وہ بھی متعد کے حرام ہونے کے قائل ہو گئے تھے جیسا کنآ گے آنیوالی حدیث سے معلوم ہوگا اب رہی حضرت ابن مسعود کی بات تو ہوسکتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کے بعد اس سے رجوع کر لیا ہواور وہ بھی متعد کے حرام ہونے کے قائل ہو گئے معلوم ہی متعد کے حرام ہونے کے قائل ہو گئے ہوں اور رہی ممکن ہے کہ آنہیں جو از متعد کے منسوخ ہونے کا صریح تھم معلوم ہی نہ ہوا ہواور اس وجہ سے وہ آخرتک جو از متعد کے قائل ہو گئے ہوں اور رہی میں اب

اور حفز ابن عباس کہتے ہیں کہ متعہ کا جواز صرف ابتداء اسلام میں تھااور اس وقت متعہ کی ایک صورت ریہ ہوتی تھی کہ) جب کوئی مردکسی شہر میں جاتا اور وہاں لوگوں ہے اس کی کوئی شناسائی نہ ہوتی کہ جن کے ہاں وہ اپنے قیام وطعام کا بندوبست کرتا تو وہال کسی عورت سے اتنی مدت کے لیے نکاح کر لیتا جنٹی مدت اس کہ تھم نا : دتا چنا نیچہ وہ عورت اس کے سامان کی دیکھ بھال کرتی اوراس کا کھانا لیکاتی بہال تک کہ بیآ بت نازل ہوئی (الا عسلسی از واجھم او مسامسلکت ایسانھم) (حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہان دونوں یعنی بیوی اوراونڈی کی شرمگاہ کے علاوہ ہرشرمگاہ حرام ہے۔ ایسانھم) (ترزی)

آیت کا حاصل ہے ہے کہ جولوگ اپنی شرمگا ہوں کو اپنی ہیویوں اورلونڈ بول کے علاوہ دوسری عورتوں سے محفوظ رکھتے ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے کئے دولوگ اپنی ہیویوں اورلونڈ بول پر قناعت نہیں کرتے یا جولوگ نکاح کے ذریعہ اپنی شری طور پر اپنی جنسی خواہش کی تسکین کا سامان نہیں کرتے بلکہ غیرعورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ دراصل حلال ہے گزر کر حرام کی طرف تنجاوز کرنے والے ہیں جن کے لیے سخت ملامت ہے۔

علامہ طبی کہتے ہیں کہ اس ارشاد ہے حضرت ابن عباس کا مقصد بیر بتانا ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کے ذریعہ پر بیز گار بندول کی تغریف بیان کی ہے کہ وہ عورتوں ہے اپی شرم گا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں البتہ اپنی ہو یوں اور اپنی لونڈ یوں ہے ابتنا بنیس کرتے بلکہ ان کے ذریعہ اپنے جنسی جذبات کو تسکین پہنچاتے ہیں اور بیبالکن ظاہر ہے کہ متعد کی صورت میں جواس عورت پر تسلط حاصل ہوتا ہے وہ نہ تو ہو کی ہوتی ہوتی تو مصورت میں جواس عورت پر تسلط حاصل ہوتا ہے وہ نہ تو ہو کی ہوتی ہوتی تو اس کے اور اسکے مرد کے درمیان میراث کا سلسلہ ضرور ہوتا اور بیہ متفقہ ستلہ ہے کہ متعد کی عورت کے ساتھ میراث کا کوئی سلسلہ قائم نہیں ہوتا چونکہ وہ عورت محض چندروز لعنی ایک متعین مدت کے لیے اجرت پر اپنے نفس کو اس مرد کے حوالہ کرتی سلسلہ قائم نہیں ہوتا چونکہ وہ عورت محض چندروز لعنی ایک متعد کے طور پر کسی عورت ہے جنسی تسکین حاصل کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ذمرہ میں نہیں ہے جن کی توصیف نہ کورہ آیت بیان کر رہی ہے۔

امام نخرالدین رازی نے اپنی تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ جو تھن کسی عورت سے متعہ کرتا ہے تو وہ عورت اس کی بیوی نہیں بنتی اور جب وہ بیوی نہیں بنتی تو پھرلامحالہ ریہ واجب ہوگا کہ وہ عورت اس کے لئے حلال نہ ہو۔

شیعوں کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکاہے کہ ان کے نزویک متعہ جائز ہے چنا نچہ بوی مفتحکہ خیز بات ہے کہ وہ حضرت ابن عباس کے قول پر توعمل کرتے ہوئے متعہ کو جائز کہتے ہیں۔ باوجود یکہ جواز متعہ کے بارے میں حضرت ابن عباس کا اپنے قول سے رجوع کرنا ثابت ہو چکا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مسلک وعقیدہ کوڑک کرتے ہیں اور ایکے خلاف عمل کرتے ہیں جب کہ محیم مسلم میں بیروایت موجود ہے کہ جب جہنہ ت علی نے بیسنا کہ حضرت ابن عباس متعہ کو جائز کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عباس ایسانہ کہو کیونکہ میں نے خود شت کے۔ ول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن متعہ اور یا لتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمادیا تھا۔

#### ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرمت متعہ کے بارے میں احادیث

(۱) حضرت رئیج بن سبرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے والدے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں نے تمہیں عورتوں سے نکاح منعہ کی اجازت دی تھے اور تحقیق اللہ نے اسے قیامت تک کے لئے حرام کر دیا ہے ہیں جس کے پاس ان میں ہے کوئی عورت ہوتو اسے آزاد کر دیے۔ اور ان سے جو پچھتم نے آئیس دیا ہے نہ لے۔ (تسیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 929)

(۲) حضرت عبدالملک بن رئیج بن سبره الجبنی این والدیت اوروه این دادات روایت کرتے بین که رسول الاسلی الله ملک بن رئیج بن سبره الجبنی این والدیت اوروه این دادات روایت کرتے بین که رسول الاسلی الله علیه واقت نکاح متعد کی اجازت دی پھر ہم مکہ سے نکلے ہی نہ تھے کہ آ ب صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ہمیں اس ہے نع فرمادیا۔ (صبیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 931)

(۳) حضرت الی رفتع بن سبره رضی الله تعالی عند بروایت ہے کہ اللہ کے بی سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سحابہ وقتح کہ کے سال عورتوں سے نکاح و تعدی اجازت دی راوی کہتے ہیں ہیں بین اور میر الیک ساتھی بی سلیم سے نکلے یہاں تک کہ ہم نے بی عامر کی ایک عورت کو پایا جو کہ نو جوان اور لمبی گردن والی معلوم ہوتی تھی ہم نے اسے نکاح متعد کا پیغا م دیا اور اس کے سامنے ہم نے اپنی اپنی و و چاور یں پیش کیس کیس اس نے مجھے و کھنا شروع کیا کیونکہ میں اپنے ساتھی سے زیادہ خوبصورت تھا اور میر سے ساتھی کی اپنی و و کیور سے زیادہ عمر تھی تھوڑی دیز تک اس نے سوچا گھر مجھے میز سے ساتھی سے پیند کرنیا پس وہ میر سے ساتھ جا در کو کی کھا جو کہ میر کی چاور سے زیادہ عمر تا کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کوان کے چھوڑ نے کا تھم و سے دیا۔

مین ون تک رہی گھررسول اللہ ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کوان کے چھوڑ نے کا تھم و سے دیا۔

(مسیح مسلم: جاد دوم: حدیث تمبر 932)

(سم) حنفرت ربیج بن سبرہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح متعہ ہے منع فرمایا۔(صحیح مسلم: جلددوم: حدیث نمبز ' 933)

الی عمرہ نے فرمایا کہ بیدرخصت ابتدائے اسلام میں مضطرا دی کے لئے تھی مرداراورخون اورخزیر کے گوشت کی طرح پھرالتہ نے دین کومضبوط کر دیا اور متعد ہے منع کر ویا ابن شہاب نے کہا مجھے رہیج بن سبرہ الجبنی نے خبر دی ہے اس کے باپ نے کہا میں نے نبی کریم صلی التہ علیہ وا کہ دسمام کے زمانہ میں متعہ کیا تھا پھررسول اللہ صلی اللہ سیدوا کہ وسلم نے جمیں متعہ ہے نو ما دیا ابن شہاب نے کہا کہ میں انتہ بن سمرہ کی میرہ عدیث عمر بن عبدالعزیز سے بیان کرتے سنا اس حال میں کہ میں وہاں جیٹھا ہوا تھا۔

(صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 936)

(۲) حضرت رئی بن سروجنی رضی القد تعالی عندایے والدہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے نکاح متعدے ممانعت فرمائی اور فرمایا آگاہ رہویہ آج کے دن سے قیامت کے دن تک حرام ہے اور جس نے کوئی چیز دی : وتواہے واپس نہ لے۔ (صحیح مسلم : جلد دوم : حدیث نمبر 937)

(2) حضرت علی رضی القد تعالی عنه بن ابوطالب سے روایت ہے کہ رسول القد علی والہ وہ کے غروہ نیبر کے دن عور تول متعد کرنے عنہ بن ابوطالب سے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وہ کے دن عور تول ہے تکاح متعد کرنے سے تعریف کوشت کھانے ہے منع فرمایا۔ (صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 938 متبنق علیہ 11)

(۸) حضرت علی رضی القد تعالی عندہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تغالی عند کوعور توں کے متعدین مری کرتے ہوئے ساتو فرمایا تھیر جا وَا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عند کیونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وَآلہ وسلم نے اسے غزوہ جیہر کے دن منع فزمایا اور پالتو گدھوں کے گوشت ہے بھی۔ (صحیح مسلم: جلد دوم: حدیث نمبر 941 متفق علیہ 11)

(۹) حسن بن محمد بن ملی اوراس کے بھائی عبداللہ اپنے والدہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ملی نے ابن عباس رضی اللہ عندہے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ عامیہ وسلم نے زمانہ جنگ میں نکاح متعداور گدھے کے گوشت ہے منع فرمایا۔ (صبحے بتحاری: جلدسوم: حدیث نمبر 105 متنق ملیہ 11)

(۱۰) حضرت امام زہری رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عند کے پاس تھے متعد کا امتعین مدت کے لیے نکاح) ذکر چل نکالا آوایک شخص نے کہا جسکا نام رہتے بن ہمرہ تھا کہ میں نے اسپنے والد سے سنا کہ ججۃ الووائ کے موقعہ پر رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعد کرنے کی ممانعت فرمادی تھی۔ (سنن ابوواؤو: جلدووم: حدیث نمبر 307)

(۱۱) حضرت سمرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے متعد کرنے کو حرام تخبرایا ہے۔ (سنن ابوداؤو: جلدووم: حدیث نمبر 308)

(۱۲) حضرت علی بن انی طالب فرمات بین که رسول القد ملی الله علیه و آله وسلم نے خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ متعہ سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ (سنن ابن ملجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 118 حذیث متواتر)

( ١٣ ) عبد العزيز بن تمر ، ربيع بن حصرت سبر وفر مات بيل كهم جمة الوداع ميل كيَّة لوگول في عرض كياات الله كرسول صلى

الله عايدة آلدوسلم تمرے دورى بهارے لئے بخت مرال بوربى ہے۔ آپ سلى الله عليدة آلدوسلم نے فرما يا پھران عورتوں سے لكا ح كو كا كدوا تھا كہ بہم ان عورتوں كے پاس محے تو البوں نے باہمى مدمت مقرر كئے مجے لكاح سے الكاد كرديا۔ معابد نے رسول الله سلى الله عليدة آلدوسلم سے اس كا تذكر و كيا آپ سلى الله عابدة آلدوسلم نے فرما يا پھر باہمى مدت مقرر كراوزة بيں اور ميراليك بچپازاد بهائى الله ميرے ياس بھى ايك جها درتى و رسى الله عابدة آلدوسلم مے باس بھى ليكن اس كى جا در ميرى جا درسے مد و تھى البت بيں اس كى بدنست زياده جوان تھا۔ اس عورت نے كہا جا ورتو جا وركى طرح ہے سوبيں نے اس سے شادى كرلى بيں اس دات اس كے پاس تھہرا۔ من آبان كھڑے مورت سنو الله عليدة آلدوسلم ركن اور باب كے درميان كھڑے ہوئے فرمار ہے ہے اے لوگو ابيں نے تہيں متعدى اجازت دى تھى تورسے سنو الله خالے متعدم ام فرما و يا اسلے جس كے پاس كوئى متغدوالى عورت ہواس كاداستہ چورڈ دے اور جوتم نے انہيں ديا اس ميں ہے ہے واليس ندلو۔ (سنن ابن ماجہ: جلدوم: حدیث نبر 119)

(۱۹۷) حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ہے تو اوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ابلاشہ رسول نے تین مرتبہ ہمیں متعد کی اجازت دی پھراسے حرام قرار دیدیا۔اللہ کی شم جس کے متعلق معلوم ہوا کہ متعد کرتا ہے اور وہ محصن ہوا تو ہیں اس کو سنگسار کروں گا۔الما یہ کہ میرے پاس جارگواہ لائے جو گواہی بھی دیں کہ اللہ کے رسول نے اسے حرام کرنے کے بعد پھراہے حلال بتایا۔(سنن ابن ماجہ: جلد دوم: جدیث نمبر 120)

(۱۵) حسن اورعبدالندرضی الله عنداین والد کایه بیان قل کرتے ہیں میں نے حضرت علی رضی الله عند کوحضرت ابن عباس رسی الله عند کویه بابت بیان کرتے ہوئے ساہے جب خیبر فتح ہوا تو ہی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے متعداور پالتو کدھوں کا کوشت کھانے سے منع کردیا۔ (سنن داری: جلد دوم: حدیث نمبر 58)

حصرت عبدالله بن عباس منى الله عند في صحابة كرام رضى الله عنهم كى طرف رجوع كيا

مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس بات پراجها ع ہے کہ نکاح متعہ باطل ہوتا ہے۔ اس پر یہا عتم اض کیا جاسکتا ہے: حضرت عبداللہ بن عیاس رضی اللہ عنہما کے بارے میں بید وایت منقول ہے کہ وہ اس کو جائز قرار و بیتے ہتے تو اس کا جواب مصنف نے بید دیا ہے: ان کا رجوع ' یعنی حضرت عبداللہ بن مہاس رضی اللہ عنہما کا رجوع ' ان حضرات کے قول کی طرف رجوع کرنامتند طور پر ثابت ہے لہذا جب ن کا حضرات کے قول کی طرف رجوع کرنامتند طور پر ثابت ہے لہذا جب ن کا بھی رجوع عابت ہوگیا' تو اب اجماع بینتہ ہوجائے گا' اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع کے منتیج میں اس کو بائل قرار و ما حاسے گا۔

ند بب بگاڑنے میں اہل تشیع و بہود کا طرز وطریقنہ

اصوبی وفروی مبیائل کا جب ایک مقل مطالعه کرتا ہے ۔ اور اس سے بعد جب وہ اہل تشیع کی کتب اور ان کے عقا کد واعمال

ے متعلق تحقیق کرتا ہے تو وہ اس نتیج پر بہنج جاتا ہے۔ کہ جس طرح یہود ونصاری نے اپنے ادیان کو بدل ڈالا اوران کے اصل احکام انیا سے ختم کردیئے گئے۔ اس طرح ابل تشیع بھی دنیا سے اسلام کے احکام کا نقشہ بگاڑ کر (نعوذ باللہ) اسلام کوختم کرنے کے دریے رہتے ہیں ۔ کیکن سیاس فرجہ کے اسلام کی حقانیت کا منہ بولٹا جوت ہے کہ بید مین قیامت کے دن تک مسلمانوں کے پاس اپنی اصلی صورت میں رہے گا۔ خواہ مسلمان قیل بی کیوں نہ ہوں اور قیامت اس وقت قائم ہوگی جب اس دنیا ہے آخری محص جوکلمہ شریف پڑھنے والا ہوگا اور وہ وصال کرجائے گا۔

### نکاحِ مؤفت کے بارے میں فقہی بیان

﴿ وَالسِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ بَاطِلٌ ﴾ مِشْلُ اَنْ يَّتَزَوَّجَ الْمُواَةَّ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ إلى عَشَرَةِ آيَامٍ . وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّهُ : هُو صَحِيْحٌ لَّازِمْ إِلَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ . وَلَنَا النَّهُ اتَسى بِسَمَعْنَى الْمُتُعَةِ وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي ، ولَافَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا طَالَتْ مُدَّةُ التَّاقِيتِ أَوْ قَصُرَتُ لِآنَ التَّاقِيتَ هُوَ الْمُعَيِّنُ لِجِهَةِ الْمُتَعَةِ وَقَدْ وُجِدَ

#### ترجمه

# اہل تشیع کے تزدیک نکاح مؤفت کی اباحث کابیان

معروف شيعة محرص مطبرى لكمتاب \_ اگرخود ورت اور مردچاي توغيردائى عقد كاصيفة عقد كى مدت اور مبرعين كرف ك بعد برخ مسكة بين \_ لهذا اگرعورت كيه " : زَوَّ جُعنُكَ نَفُسِى فِي الْمُدَّةِ الْمَعْلُوْمَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُومِ " اوراس ك بعد عرف بعد برخ مسكة بين \_ لهذا اگرعورت كيه " : قَبِلْتُ هِلَّالًا " توعقد مي باوراگروه كى اور محصل اور خض كووكل بنا كين اور بهلي عورت كاوكل موالات مردك وكيل سے ك " : زَوَّ جُدتُ مُ وَيِّ كَلِنَ فِي الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهُو الْمَعْلُومِ " " بهرع في موالات مردك وكيل سے ك " : زَوَّ جُدتُ مُ وَيِّ كَلِنَ فِي الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهُو الْمَعْلُومِ ، " بهرع في موالات كرختم بوئ بغير مردكاوكيل كيه " : قَبِلْتُ لِمُو تَحْلِي هَا كُذَا " توعقد مح موالا - (احكام شيعة مسئله ٣٣٧)

نکاح متعداور نکاح موقت میں بنیادی فرق بیہ ہے: نکاح موقت لفظ نکاح یا تزوت کے ذریعے منعقد ہوتا ہے جکہ متعد میں لفظ دائل متعد میں کواہوں کی موجودگی شرط نہیں ہوتی دہمتع استعال ہوتا ہے۔ جبکہ ان دونوں کے درمیان دوسرا بنیادی فرق بیہ ہوتی ہوتی ہوجاتا جبکہ نکاح موقت درست ہوتا ہے اور لازم ہوجاتا جبکہ نکاح موقت درست ہوتا ہے اور لازم ہوجاتا

ہے۔امام زفرنے اپنے مؤتف کی تائید دلیل یہ پیش کی ہے: فاسد شرائط کے بیٹیج بین نکاح لازم ہوجاتا ہے اور شرط کا لعدم ہوجاتی ہے۔ اس لئے یہاں بھی اس کی شرط کو کا لعدم قرار دیا جائے گا اور نکاح ہوجائے گا۔احناف کی دلیل ہے ہے: یہ متعد کا مفہوم رکھتا ہے اور اصول ہے۔ یہاں بھی اس کی شرط کو کا لعدم ترکی ہوجائے گا۔اور نا کیا ہے: موقت نکاح میں مدت کے کم یازیاد، اصول ہیاں کیا ہے: موقت نکاح میں مدت کے کم یازیاد، ہوئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دونوں صورت میں یہ باطل ہے اس کی وجہ ہے ہے: وقت مقررہ کرنے میں متعد کی ضرورت پائی جاتی ہے اور وہ یہاں ہوجود ہے اس لئے اسے حرام قرار دیا جائے گا۔

# غیرمقلدین کے زویک اجرتی زنا برعدم حد کابیان

اجرت دیکرزنا کرنے پر حدنہیں : دور برطانیہ میں جب لاند بب غیر مقلدین کا فرقہ پیدا ہوا تو اس فرقہ نے شہوت پرست امراء کواپنے فرقہ میں شامل کرنے کے لئے اپنی عورتوں کومتعہ کے نام سے زنا کی کھلی چھٹی دے دی چناچدان کے سب سے بزے معنف علامہ دحید الزمال جس نے قرآن اور مسحاح سنہ کا ترجمہ کیا ہے نے صاف لکھ دیا کہ "معہ کی اباحت قرآن پاک کی قطعی آبت ہے "رزن ل الا برارج 2 ص 3)

جب قرآن پاک سے متعد کاقطعی لائسنس مل گیا تو اب نہ گناہ رہانہ کو مزا" حدیا تعزیر کا تو کیاؤ کر "، انہوں نے صاف لکھا کہ "متعد پڑکمل کر کے سوشہید کا تو اب نہ لیتی "اہل مکہ کے متبرک کمل میں شرکت نہ کرتی جب کہ حدیا تعزیر تو کجا کئی کے انکار کا بھی خطرہ نہ تعالی سے ملک بھر کے شرفاء جی اسٹھے کہ یہ کونسا فرقہ ہے جس نے گھر گھریہ کام شروع کرلیا ہے تو اب بیر بہت پر لیٹان ہوئے انہوں نے سوچا کہ اپنا کام جاری رکھولیکن برنام حفیوں کو کروتا کہ وہ ہمیں روک نہ کیس چنا چہ انہوں نے شور بچادیا کہ تہمارے نہ ہس بھی تو اجرت دے کرزتا کرنے پر حدید سے اس ایک حوالے میں کئی ہے ایمانیاں کیں۔

### ایک عقد میں دوخوا تین کے ساتھ نکاح کا حکم

﴿ وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَاتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَّاحِدَةٍ وَّاحْدَاهُمَا لَا يَحِلُّ لَهُ بِكَاحُهَا صَحَّ لِكَاحُ الَّتِي يَحِلُ لِكَاحُهَا وَبَطَلَ فِي الْحُدَاهُمَا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا جَمَعَ يَحِلُّ لِكَاحُهَا وَبَطَلَ نِكَاحُ الْاُخْرِى ﴾ لِآنَ الْمُبْطِلَ فِي الْحُدَاهُمَا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ حُرِّ وَعَبْدٍ فِي الْبُحِرِ اللَّهُ يَتُطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ، وَقَبُولُ الْعَقْدِ فِي الْحُرِّ شَرُطٌ فِيهِ بَيْنَ حُرِّ وَعَبْدٍ فِي الْبُحِرِ اللَّهُ مَا يُفْسَمُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَا وَعِينَدَهُمَا يُقْسَمُ عَلَى مَهْرِ مِثْلَيْهِمَا وَهِي مَسْالَةُ الْاصلِ عَلَى مَهْرِ مِثْلَيْهِمَا وَهِي مَسْالَةُ الْاصلِ

ترجمه

 كا نكاح باطل شار نبوگا كونكه باطل كرنے والى چيزايك ميں پائى جاتى بے جبكہ يتهم اس كے برخلاف بے: جب و دا يك سود ي ميں ایک آ زاد شخص اورایک غلام تحص کوا تحصے خرید لیتا ہے کیونکہ فاسد شرائط کی موجود گی میں سودا باطل ہو جاتا ہے ادراس سودے میں آ زاد مخص کوقبول کرنا شرط تھا۔ ( مذکورۂ بالاصور ت میں ) مطے شدہ تمام مہراس عورت کو ملے گا جس کے ساتھ نکاح کرنا جا ئز تھا۔

بیامام ابوحنیفه کےنز دیک ہے۔صاحبین کےنز دیک بے طےشد دمبر'' مہرشل''کے تناسب سےان دونوں میں نقسیم ہو کبائے گا۔ (مضنف فرماتے ہیں) یہ کتاب 'الاصل' ( یعنی المبسوط) کا مسئلہ ہے۔

## عورتوں کونکاح میں جمع کرنے کی ممانعت کے ذرائع

وہ عور تیں جو دوسری عورتوں کے ساتھ جمع ہو کرمحر مات میں ہے ہو جاتی ہیں اوران کی دوشمیں ہیں۔(۱) اجنبی عورتوں کو جمع كرنا(٢) ذوات الارحام كوجع كرنا\_

میل تسم بعنی اجنبی عورتوں کوجمع کرنے کا مطلب میہ ہے کہ شریعت نے جس قدر نکاحوں کی اجازت دی ہے ان سے زیادہ نکاح کرنا چنانچیشر بعت نے آزادمردکوایک وقت میں بپارتکاح تک کی اجازت ادرغلام کوایک وقت میں دونکاح تک کی اجازت دی ہے لہذائسی آزاد تخص کے لئے بیرجائز نہیں ہے کہ وہ ایک وقت مین جارہے زیادہ عورتوں کوجمع کرے (لیعنی جارے زیادہ عورتوں کواپنی بیوی بنائے ) اور غلام کے لیے میہ جا ترنہیں ہے کہ وہ ایک وفت میں دو سے زیادہ عورتوں کوجمع کرے آزاد محض کے لئے میہ جائز ہے كهوه ايك وفت ميں جتني حياہے بغير زكاح باندياں رکھے باندياں رکھنے كى تعداد كى كوئى قيدنبيں بے نيكن غلام كوبغير نكاح باندى ركھنا جائز نہیں ہے۔اگر چہاس کا آ قااجازت دیدے آزاد محص کے لئے جائز ہے کہوہ بیک وفت جارعورتوں سے نکاح کرسکتا ہے اوروہ چارعورتیں خواہ آ زاد ہوں خواہ باندیاں ہوں اور آ زاد دونوں ملی جلی ہوں۔

ا گرکسی تخص نے پانچ عورتوں ہے کیے بعد دیگرے نکاح کیا تو بہل جار کا نکاح جائز اور پانچویں کا باطل ہوگا اوراگر پانچوں ہے ایک بی عقد میں نکاح کیا تو یا نجوں کا نکاح باطل ہوگا ای طرح اگر کسی غلام نے تین عورتوں سے نکاح کیا تو یہی تفصیل ہوگی کہ ان تینوں سے کیے بعد دیگرے نکاح کرنے کی صورت میں تو پہلی دونوں کا نکاح سیجے ہوجائیگااور تیسری کا باطل ہوگااورا گرمتینوں سے ا کے ہیء عقد میں نکاح کیا تو تینوں کا نکاح باطل ہوگا۔

، اگر کسی حربی کا فرنے پانچ کا فرہ عورتوں ہے نکاح کیااور پھروہ سب یعنی بانچوں بیویاں اورشو ہرمسلمان ہو گئے تواگر رہ یا نچوں نکاح کے بعد دیگرے ہوئے تھے تو پہلی جاربیویاں جائز رہیں گی اور پانچویں بیوی سے جدائی کرادی جائے گی اوراگر پانچوں نکاح ا کیے ہی عقد میں ہوئے تنصے تو یا نچوں کا زکاح باطل ہوجائیگا اوران یا نچوں سے شوہر کی جدائی کراوی جائے گی۔

اگر کسی عورت نے ایک عقد میں دومردول ہے نکاح کیا اور ان میں ہے ایک شخص کے نکاح میں پہلے ہے جارعور تیں تھیں تو اس کا نکاح اس دوسرے مخص کے ساتھ مجمح ہوگا ( جس کے نکاح میں پہلے جار بیویاں نہیں تھیں اورا گران دونوں کے نکاح میں پہلے ے جاربیویاں تھیں باان میں ہے کسی ایک ہے بھی نکاح میں جارعور تیں نبیں تھیں تو یہ نکاح کسی کے ساتھ بھی تھے نبیس ہوگا۔

# ذوات الارحام كوجمع كرنے كافقهي مفہوم

جمع کرنے کی دوسری شم لیخی ذوات الارحام کوجمع کرنے کا مطلب میہ ہے کہ الیں دوعورتوں کو بیک دفت اپنے نکاح میں رکھا جائے گا جوآپس میں ذک رحم اور نسبی رشتہ دار ہوں چنانچہ دو بہنوں کو بیک دفت اپنے نکاح میں رکھنا حرام ہے اس طرح دو بہنوں کو باندی بنا کران ہے جماع کرنا بھی حرام ہے یعنی اگر دو بہنیں بطور باندی کسی کی ملکیت میں ہوں تو دونوں سے جماع نہ کیا جائے اس کی تفصیل آھے آرہی ہے خواہ وہ دونوں نسبی حقیقی بہنیں ہوں یا رضاعی بہنیں ہوں۔

ال بارے میں اصول اور صابطہ یہ ہے کہ ایسی دو تورتیں جوا یک دوسرے کی رشتہ دار ہوں اور ایبار شتہ ہو کہ اگر ان میں ہے کی ایک کومر دفرض کر لیا جائے تو آبس میں ان دونوں کا نکاح درست نہ ہوخواہ وہ درشتہ نہی حقیق ہویا رضا می ہوتو ایسی دو تورت کو ہی اور اس کی تھی یا دف کی جمع کر ناحرام ہاں طرح لوگی اور اس کی تھی یا دف کی بہنوں کو جمع کر ناحرام ہاں طرح کو کی اور داس کی تھی یا دف کی کھو پھی کو بیک وقت اپنے نکاح میں دکھنا جا کر میں دکھنا حرام ہا ایسے ہی کسی لؤگی اور اس کی حقیق یا دضا می خالہ یا ای قسم کی کسی اور درشتہ دار کو بیک وقت اپنے نکاح میں دکھنا جا کر میں دفرض کر لیا جائے تو اس کے لئے اس عورت کی ہوگی ہوگی کے دار کر اس کو نکاح کر نا جا کر میں دکھنا جا کر نے کہ کہ داگر اس لؤگی کو مرد فرض کر لیا جائے تو اس کے لئے اس عورت لینی باپ کی بیوی ہے نکاح کرنا جا کر نہیں ہوگا ) اس طرح کسی عورت اور اس کی باندی کو بیک وقت اپنے نکاح میں دکھنا جا کر نے بشر طیکہ پہلے اس باندی ہے دائر نہیں ہوگا ) اس طرح کسی عورت اور اس کی باندی کو بیک وقت اپنے نکاح میں دکھنا جا کر نے بشر طیکہ پہلے اس باندی ہے نکاح میں دکھنا جا کر نے بشر طیکہ پہلے اس باندی ہے نکاح میں دکھنا جا کر نے بشر طیکہ پہلے اس باندی ہے نکاح میں دکھنا جا کر نے بشر طیکہ پہلے اس باندی ہے نکاح میں دکھنا جا کر نے بشر طیکہ پہلے اس باندی ہے نکاح میں دکھنا جا کر نے بشر طیکہ پہلے اس باندی ہے نکاح میں دکھنا جا کر نے بشر طیکہ پہلے اس باندی ہے نکاح میں دکھنا جا کر نے بشر طیکہ پہلے اس باندی ہے نکاح میں دکھنا جا کرنے بی دکھنا ہے کہ دلکھ کے دیں دکھنا ہے کہ دلکھ کے دیکھ کی دیکھ کے دیت ہے نکاح میں دکھنا جا کرنے بیں دکھنا ہے کہ دیس دکھنا ہے کہ دلکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کی دیسے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دو تھ کے دیکھ کی دو تھ کے دیکھ کی دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کی دیکھ کے دیکھ

# جب عورت کسی شخص کی بیوی ہونے کا دعویٰ کردے

﴿ وَمَنُ اذَّعَتُ عَلَيْهِ امْرَاةٌ اللَّهُ تَزُوَّجَهَا وَاقَامَتْ بَيْنَةً فَجَعَلَهَا الْقَاضِى امْرَاتَهُ وَلَمْ يَكُنُ تَنَوَّجَهَا وَهِنَا الْمُقَامُ مَعَهُ وَانُ تَدَعَهُ يُجَامِعُهَا ﴾ وَهِلْ اَبِي حَنِيْفَة وَهُو قُولُ اَبِي يُوسُف اوَّلًا ، وَفِي قَوْلِهِ الْاحْرِ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَطَاهَا وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي يُوسُف اوَّلًا ، وَفِي قَوْلِهِ الْاحْرِ وَهُو قَوْلُ مُحَمَّدٍ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَطَاهَا وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي لِانَّ الْمَقاضِى الْحَطَ الْحَجَة إِذُ الشَّهُودُ كَذَبَةٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا ظَهَرَ النَّهُمُ عَبِيدٌ او كُفَّارٌ وَلاَ إِنَّ الشَّهُودَ صَدَقَةٌ عِنْدَهُ وَهُو الْمُعَرَجَةُ لِتَعَذُّرِ الْوُقُوفِ عَلَى حَقِيْقَةِ وَلاَ إِنِي لَانَّا الشَّهُ وَ وَالرِقِي لِانَّ الْوُقُوف عَلَى حَقِيْقَةِ السَّعَةُ وَالْمَا الْمُوسَلِقِ الْمُنَاذَعَةِ ، بِخِلَافِ الْاَمُلُولُ الشَّهُ لِا اللَّهُ ال

ترجمه

جس شخص کی خلاف کوئی عورت بیدوئی کرے کہ اس مخص نے اس عورت کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے اور وہ عورت اس پیش کرد کے اور قاضی اس عورت کوئی کرد کے اور قاضی اس عورت کوئی ہوئی قرار دید ہے حالا نکہ اس شخص نے اس عورت کے ساتھ شادی نہ کی ہوئی ہوئو وہ عورت اس مرد کے ساتھ درہ کتی ہے۔ یہ محم امام ابوطنیف کے زدیک ہے اور پہلے امام ابولیوسف کی بھی بھی دارے تھی ہے کو مرداس عورت کے ساتھ حجت نہیں کر سکتا ۔ امام شافعی بھی اس بات کے قائل ہیں ۔ اس کی وجہ یہ ہے: قاضی نے ثبوت کے معاطم بیں غلطی کی ہے کہ کوئی گواہوں نے اس کے ساتھ وجوٹ بولا تھا 'تو یہ بالکل اس طرح ہو جائے گا 'جیسے اس (قاضی) کے ساسنے یہ بات ظاہر ہو جائے وہ گواہ غلام جنے یا کا فر ساتھ ہونا آ سان ہے۔ جب فیصلی کی نیاد ثبوت ہونا کہ نا مام ابوطنی خور ہوئے کہ کوئی ہوئے کہ کوئی خواہوں کے اور محلاح ہونا کا ممان نامکن ہے جب کوئی کہ ماس کے خلام ہونے کا کر محلاح ہونا قائل کی مناور ہوئے کہ کہ کا خواہ ہوں کے اور دونوں پر مطلع ہونا آ سان ہے۔ جب فیصلی کی نیاد ثبوت ہونا آ سان ہے۔ جب فیصلی کی نیاد ثبوت ہونا آ سان ہے۔ جب فیصلی کی نیاد ثبوت ہونا آ سان ہے۔ جب فیصلی کی نیاد ثبوت کو ہونا کہ نامکن ہوئے کو ہوئے نکاح کو ہوئی اس کے برطلاف ہونا کو ہوئی اور کر اور کھنا 'تو اختمال نامکن ہے' تو باتی الشاخوالی بہتر جانتا ہے۔ مرسلا' کا تکم اس کے برطلاف نفاذ کا مطلب

یعف لوگ غلطہ ہی اور جلد بازی میں سیجھ لیتے ہیں کہ تضاء قاضی کے طاہراہ باطنا نفاذ کا مطلب سے کہ اس شخص کو کوئی گنا :

منہیں ہوگا اور انڈ تعالیٰ کے یہاں اس حرکت پراس ہے باز پرس نہیں ہوگ ۔ جب کہ بیام ابوطنیفہ کا موقف قطعانہیں ہے۔امام

ابوطنیفہ کا موقف ہے کہ ایک شخص نے غلط اور جھوٹا دعویٰ کسی عورت ہے نکاح کا کیا۔اور اپنی تا ئید میں ورجھوٹے گواہ بیش

کردیئے۔اور قاضی نے بھی اس عورت کے مدی کے منکوحہ ہونے کا فیصلہ کردیا تو اب قضاء قاضی کی وجہ سے وہ عورت اس کی منکوحہ ہوجائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کوجھوٹا دعویٰ کرنے اور جھوٹے گواہ بیش

ہوجائے گی اور اس شخص کوجی استمتاع حاصل ہوجائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کوجھوٹا دعویٰ کرنے اور جھوٹے گواہ بیش

کرنے کا گناہ ہوگا۔

تضاء قاضي كے ظاہرا و باطنا نفاذ كى شرطيس

قضاء قاضی کے ظاہراو باطنا نفاذ کی پچھٹر طیس بھی ہیں یونہی اے مطلق اور آزاد تہیں جھوڑا گیا ہے کہ جس معالمے میں جو تخص جا ہے۔جو بھی دعویٰ کر دیاور جھوٹے گواہ پیش کر دے تو اس کے تعلق سے قضاء قاضی کا ظاہراو باطنا نفاذ ہوگا۔ قضاء قاضی کے ظاہراد باطنا نفاذ کی شرطیں ہے ہیں۔

قاضی کا وہ فیصلہ عقو دیافسوخ ہے متعلق ہولیعنی کا دعویٰ کا عقد ہو، مثلابہ دعویٰ کہ میں نے اس ہے نکاح کیا تھایا ننخ کا دعویٰ ہو۔مثلا کوئی عورت دعویٰ کر ہے کہ میرے شوہرنے مجھے طلاق دے دی تھی لہذاا گرعقو دونسوخ کا دعویٰ نہ ہوتو قضاء قاضی باطنا نافذ

نبیں ہوگی.

# املاك مرسله كافقنهي مفهوم وتحكم

(r)

معاملہ انتا وکا احتمال رکھتا ہو یعنی اس بات کا احتمال ہو کہ وہ عقد اب قائم کردیا جائے۔مثلا نکاح اوراگر وہ معاملہ انشا ،کا احتمال ندر کھتا ہوتو اس صورت میں قائنی کا فیصلہ صرف طاہرا نافذ ہوگا۔ باطنا نافذ نہ ہوگا مثلاً میرا شکا وجوی میراث ایک مرتبہ ورہا وی طرف نتقل ہو جاتی ہے اور اس میں دو بارہ انشاء کا احتمال نہیں رہتا۔مثلا کوئی شخص بید بحویٰ کرے کہ بیر مکان مجھے اپنے باپ کی میراث میں ما افتحا اور مدی علیہ انکار کر و بارہ انشاء کی امران افتا ہوگا ہوئی کردے اور قائنی اس بینہ کے مطابق مدی کے حق میں فیصلہ کردیے تو اس صورت میں قاضی کا فیصلہ صرف طاہرا نافذ ہوگا باطنا نافذ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ میراث کے اندرانشا میکن نہیں ہے۔

(۳) و دواما۔ "مصحل قدابل للعقد" ہولیعن اگراس محل میں ہی عقد قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تواس صورت میں قاضی کا بنیسد نہ طاہرا نافذ ہوگا اور نہ باطنا۔ مثلاً کوئی شخص کس محرم عورت کے بارے میں دعویٰ کرے یہ یہ بی منکوحہ ہے۔ تواس صورت میں اگروہ مدی محواہ بیش کردے اور قاضی فیصلہ بھی کردے تب بھی اس کا فیصلہ طاہرااور باطنا کسی طرح بھی نافذ نہیں ہوگا کے وکہ محل قابل للعقد بی نہیں ہے۔

قامنی نے فیصلہ بینہ کی بنیاد پر یامدی کے نسکول عن المیسین کی بنیاد پر فیصد کیا ہو۔ تب قامنی کا فیصلہ باطنانا فذہوؤہ۔ سیکن اگر قامنی نے مدمی عابیہ کی نینٹ کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہوتو اس صورت مین قامنی کا فیصلہ طاہرانا فذہوگا۔ باطنانبیں۔ بہر حال ان ندکو۔ ب شرانط کے ساتھ دخنیہ۔ نزدیک قضا ، قامنی طاہراو باطنانا فذہوگا۔

عموی طور پر بہی اعتراض کیاجا تا ہے کہ اس طرح احناف نے چو پٹ درواز ہ کھول دیاہے کہ جس شخص کوکوئی عورت پسند آئے وہ جھوٹی کواہی کے: ربعہ اسنے حاصل کر لیے۔

۔ یہ بظاہرتو ی اعتراض معلوم ہوتا ہے کیکن در حقیقت مطحی اعتراض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مفروضہ کی دوشمیں ہوتی ہیں۔ وبی اور حقیقی۔

ایک منرون نو وہ ہے جو بعض اندیشوں کی بنیاد پر قائم کیالیکن اس کا دقوع نہیں ہوا وہ صرف خیال اور وہم کی صد تک محدودرہ کیا دوسرامفر دضہ وہ ہوتا ہے جواندیشوں کی بنیاد پر ہی قائم کئے جاتے جین کیکن وہ دقوع پذیر ہوتے ہیں اور اور مفر دضہ قائم کرنے والے کی رائے درست ہوتی ہے۔ ایک مثال دول جب ہندوستان امریکہ صدر بش کے دورصدارت مین امریکا سے نیوکلیر معاہدہ کررہا تھا تو ہا نمیں بازو ک پارٹیال شورمچار بی تھیں کہاس سے ہندوستان امریکہ کامختاج اور دست مگر بن جائے گا اور بھی دنیا بھر کے اندیشے۔

کیکن بیصرف خیال تک بی رہا۔ بعض عالمی امور میں ہندوستان نے امریکہ سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی بات مائے رکھی۔ ابھی ہندوستان نے اپناسب سے بڑاد فاعی سوداکیا ہے۔ اس کے حصول کیلئے امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس کوشاں تھے۔ اہریکہ صدر براک اوبا مانیاس کیلئے بڑی کوششیں بھی کیس لیکن ہندوستان نے اپنے مفادات کو دھیان میں رکھتے ہوئے فرانس کے جنگی جہاز رائیل کے قی بہسوداکیا۔

امام صاحب کے تعلق سے جولوگ شور مجاتے ہیں کہ انہوں نے چوبیث درواز ہ کھول دیاہے وہ صرف اس سوال کا جواب یں۔

مسلمانوں کی چودہ سوسالہ دور حکومت میں اقتدار کے دروبست پرخفی قابض رہے ہیں۔ قاضی بھی عمو ماخفی رہے ہیں۔ خفی فقہ بی رائح الوقت قانون رہی ہے۔ چاہے وہ عباس خلافت ہو، ہلجوتی حکومت، عثانی حکومت ہو، مغلیہ حکومت ہو۔ ہمیں تاریخ میں ایسے کتنے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ اس پر جری ہو گئے ہتے کہ جس عورت کودل چاہاس کے تعلق سے جمو نے گواہ پیش کر کے اسے حاصل کر لیتے تھے۔ تاریخ کا پیطویل دورانیہ دیکھیں اوراس کے مقابل میں ہمیں ہزار دو ہزار بھی ایسے واقعات ال جا کیں تو یہ اس طویل دورانیہ کہ ہوں ہے۔ ہماراد عولی ہے کہ ہزار دو ہزار تو بہت دورکی بات ہے۔ اس کا پارنج فیصد بھی تاریخ سے تا ہیں۔ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہماراد عولی ہے کہ ہزار دو ہزار تو بہت دورکی بات ہے۔ اس کا پارنج فیصد بھی تاریخ سے تا ہیں۔ نہیں کیا جا سکتا۔

تاریخ کی میرگواہی بتار بی ہے کہ پخافین کے جواندیشے تھے وہ وہمی اور خیالی تھی ۔صدافت وحقیقت ہے اس کا کوئی تعسن تھا۔اس کےعلاوہ امام صاحب کےموقف میں چند دیگر ہاتیں بھی قابل غور ہیں ۔

کسی خفس نے کی عورت کے خلاف منکو حدہونے کا دعویٰ کر دیا اور قاضی نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو آپ کہتے ہیں ۔ یہ عورت ظاہراتو اس کی منکو حدہیں باطنا اس کی منکو حدہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں نکاح نہیں بوا اور عورت پر واجب ہے کہ اس فیصلے کے بعد وہ اس خص کو اپنے اوپر قدرت نہ وے اس کے کہ حقیقت میں وہ اس کی منکو حدثہیں ہے اور اگر وہ مورت اس خص کو اپنے اوپر قدرت دیتی ہے اور اور تی ہے اور اور تی مورت اس خص کو اپنے اوپر قدرت دیتی ہے اور اور تی کی اجازت دیتی ہے وہ خود گناہ گار ہوتی ہے اور اور تی خورت اس خص کو ایک ہے کہ خوبر جاکرت نسی کی عدالت میں یہ وہوئی کر سکتا ہے کہ یہ خوبر جاکرت نسی کی عدالت میں یہ وہوئی کر سکتا ہے کہ یہ عورت حق نروجیت اوا کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ اس لینے کہ خوبر جاکرت میں بی فیصد نرے کا راور اگر وہ عورت شو ہر کے پاس بھیج دی ہے۔ اس طرح وہ عورت ایک عذاب میں جنال ہوجائے گی اور اس کے پاس خصص کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔

اگر شوہرنے اس سے زبردی وطی کرلی اور بچہ پیدا ہوگیا تو آپ کہیں گے کہ وہ بچہ ظاهر اثابت النسب ہے حقیقتا ثابت

السنسب نیس ہے۔ جس کامطلب ہے کہ ظاہر میں وہ اپنے باپ کاوارث ہے باطناوارث نہیں۔اوراس حالت میں جب کہ دو
عورت اس مری کے پاس تھی اگر اس عورت نے کسی اور ہے نکاح کرلیا تو اس صورت میں قاضی اس کوزائے قرار وے گااوراس کاوہ
نکاح زنا میں شار ہوگا۔ لیکن باطناوہ نکاح درست ہے اوراس دوسرے شوہرے آگراس کے بیچے ہوگئے تو وہ بیچ طلسا ہے۔ اثساب میں۔ ہی معاملہ وراثت وغیرہ کا بھی ہوگا۔ آپ کہیں سے کہ ایک بی طاہراوارث ہے
السنسب نہیں اور باطناوارث ہے۔
اور دوسرا باطناوارث ہے۔

# احكام كے ظاہر برمل كرنے ميں قاعدہ فقہيہ

احكام من ظاہر برحمل كياجاتا ہے اور باطن كامعالمه الله كے سرد ہے۔

اس کا جنوت یہ اصل ہے۔ حضرت اسامہ بن زیر رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے جمیں ایک ایکر کے ساتھ روانہ کیا ہم صح سویرے ہی تبیلہ جبید کی بستیوں ہیں بی گئے گئے ہیں نے ایک آ دی پر حملہ کیا اس نے کبا ''لا الہ الا الله '' لیکن میں نے اس کو قبل کر دیا ، پھر مجھے اس فعل کے بارے ہیں کچھ تر ود ہوا ، ہیں نے رسول اللہ علی ہے ہے اس واقعہ کا ذکر کیا ، رسول اللہ علی ہے نے اس کو قبل کے باوجود تم نے اسے قبل کر دیا ؟ ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ علی اس نے اپنی میں نے فر مایا کیا تم نے اس جھے کے باوجود تم نے اسے قبل کر دیا ؟ ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ علی ہی اس نے اپنی بیان کے نوف سے کلمہ پڑھا تھا تھا تھا ہے نے فر مایا تم نے اس کا دل چیر کر کول آئیس و کھا ؟ جس سے تم کو بد چیل جا تا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا ہے اس اللہ علی گئی ایس اللہ وقت اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں ، رسول اللہ علی گئی ہے بار بار یکن کلمات و ہراتے رہے تی کہ ہی نے تمنا کی کاش! میں اس وقت اسلام لایا ہوتا۔ النے ) (صحیح مسلم ، ج اج سے کا می کتب خانہ کرا چی)

اس قاعدہ سے بہت سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ مثلا خاص کر حدود کے بارے میں کہ جب گواہوں کی شہادت پوری نہ ہو، حالانکہ اگر تین گواہوں نے قتم کھا کربھی کہا کہ ہم نے زناا بی آنکھوں سے دیکھا ہے تو حدثا بت نہ ہوگی اگر چہان کے نزدیک حقیقت نبی ہے کہ زنا ہوا ہے لیکن چونکہ گواہی کا نصاب جارگواہوں کا ہے اس لئے تھم حدثا بت نہ ہوگا بلکہ حدکا معاملہ اللہ کے بہرو کرویا جائے گا۔

# قاعده، ہروہ خیال جس کی غلطی ظاہر ہوجائے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا

برو وخیال جس کی تلطی طاہر ہوجائے وہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ (الفروق) (الاصول)

اس کا ثبوت ہیہ ۔ حضرت ابو ہرمیہ وصنی اللہ عنہ کریان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے فرہ یا جو محض روزے میں بھول سے جو کھا پی اسلم جائیں ہے۔ حضرت ابو ہرمیہ ورا کرے کیونکہ اسے اللہ تعالی نے کھلا یا اور پلایا ہے۔ (مسلم جامل باب ان اکل الناس) اگر کسی روز ہ دارتھا تو اس کا کیونکہ بعد میں اسلے یا داتھا تو اس کا روز ہ دارتھا تو اس کا روز ہ دارتھا تو اس کا کو کہ کے دارتھا تو اس کا کو کا کیونکہ بعد میں اسلے یا داتھا تو اس کا دورت ہ دارتھا تو اس کا روز ہ دارتھا تو اس کا کھیں کے کھی کے دورت کے دارتھا تو اس کا دورت ہ درتوں کے کھیلیا کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی کھیلیا کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی کھیلیا کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کیا ہے دورت کی کھیلیا کے دورت کے دورت کی کھیلیا کے دورت کے دورت کی کھیلیا کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی کھیلیا کے دورت کے

ہونے والی ملطی قابل اعتبار نہ ہوگی۔

حضرت سیدناا ما مظلم اورا مام محمد رحمة الله علیمافر ماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے کسی کو سیجھتے ہوئے زکو ۃ دی کہ و فقیر ہے بعد میں پتہ چلا کہ وہ توغن ہے یا کافر ہے یا اس نے اندھیرے میں ذکو ۃ دی پھراس پرطا ہر ہوا کہ وہ اسکا باب ہے یا اسکا بیئا ہے تو ان صورتوں میں اس پراعا دہ واجب نہیں ہے۔ (الجو ہرۃ النیر ہے اص ۱۹۸۸، رحمانیہ لا ہور)

# شادی بیاہ کی فضول رسموں سے پر ہیز کرنے کا بیان

علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شادیوں میں طرح طرح کی رسیس برتی جاتی ہیں، ہر ملک میں نئی رسوم ہرقوم و خاندان کے رواج اور طریقے جدا گانہ جورسمیں ہمارے ملک میں جاری ہیں ان میں بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ رسوم کی بناعرف پر ہے سیکوئی نہیں بھتا کہ شرعاً واجب یاسنت یا مستحب ہیں للہذا جب تک سمی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہواس وقت تک ا حرام و تا جا کرنہیں کہہ سکتے تھینج تان کرممنوع قرار دینا زیا دتی ہے، مگر ریضرور ہے کہ رسوم کی پابندی ای حد تک کرسکتا ہے کہ کسی فعل حرام میں مبتلانہ ہو۔

بعض لوگ اِس قدر پابندی کرتے ہیں کہ ناجا بُر فعل کرنا پڑے گررہم کا چھوڑ نا گوارائیں، مثلا لڑکی جوان ہے اور رسوم ادا کرنے کور و پہنیس تو بہنہ ہوگا کہ رسوم جھوڑ ، یں اور نکاح کردیں کہ سبکدوش ہوں اور فتنہ کا دروازہ بند ہو۔اب رسوم کے پیرا کرنے کو بھیک ما تکنے طرح طرح کی فکریں کرتے ،اس خیال میں کہ کہیں ہے مل جائے تو شادی کریں برسیں گزار دیتے ہیں او یہ بہت کی خرابیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ بعض لوگ قرض لے کررسوم کو انجام دیتے ہیں، یہ طاہر کہ مفلس کو قرض دے کون پھر جب یوں قرض نہ ملا تو بنیوں کے پاس گئے۔

اورسودی قرض کی نوبت آئی سودلینا جس طرح حرام ای طرح دینا بھی حرام صدیث میں دونوں پر لعنت آئی اللہ (عزوجل) ۔
ورسول (سلی اللہ نندالی علیہ وسلم) کی لعنت کے ستحق ہوتے اور شریعت کی مخالفت کرتے ہیں مگررسم چھوڑ ناگوارائیں کرتے ۔ پھر اگر باب داداکی کمائی ہوئی کچھ جا کداد ہے تو اُسے سود کی قرض میں مکفول کیا ور ندر ہے کا جھو نیز اہی گروی رکھاتھوڑے دنوں ہیں سود کا سیاب سب کو بہالے گیا۔ جا کداد نیلام ہوگئی کان بنیے کے قبضہ میں گیا در بدر مارے امارے پھرت میں ندکھانے کا ٹھکانہ نہ رہنے کی جگہا کی مثالیں ہر جگہ کمٹرت ملیں گی کہ ایسے ہی غیر خرور ک

مصارف کی وجہ ہے مسلمانوں کی بیشتر جا کدادیں سود کی نذرہو گئیں، پھر قرضخواہ کے تقاضے اوراُ سکے تشدد آمیز لہجہ ہے۔ بن بن عزت پر بھی بانی پڑتوا تا ہے۔ بیساری تباہی بربادی آنکھوں دیکھ رہے ہیں مگراب بھی عبرت نہیں ہوتی اور مسلمان اپنی نضول خرچیوں سے باز نہیں آتے ، یہی نہیں کہ اسی پر بس ہواس کی خرابیاں اسی زندگی دنیا ہی تک محدود ہوں بلکہ آخرت کا وبال الگ ہے۔ بموجب حدیث سمجے لعنت کا استحقاق والعیا ذباللہ تعالی د

اکثر جاہلوں میں رواج ہے کہ محلّہ یارشتہ کی عورتیں جمع ہوتی ہیں اور گاتی بجاتی ہیں بیررام ہے کہ اولا ڈھول بجانا ہی حرام پھرعورتوں کا گانا مزید براں عورت کی آ داز نامحرموں کو پہنچنا اور وہ بھی گانے کی اور وہ بھی عشق وہجر ووصال کے اشعار یا سے ۔ جو عور تشراب تكرول من جنا كربات كرما بيند فيل كرتي كريت إجرآ وازجائ أو هيوب جائق تيرائية وتعول بيو بهتي شركيب به جاتى تير كوباان ك فزو يك كاما كوكى حيب بي فيل كتنى بي ورتك آوازجائ كوئى حرق فين فيزاييسه كائ مي جوان جوان او ا الزكيال بحى دوتى بيران كاليساشعار بزهمنا باستاكس مدتك ان كوب دوئ وش واجعا رست كاوركيت كيسر اوسل بيران ريا اورا خلاق وعادات براس كاكبال تك الربزي بي تاري اليم بين جن تي جهائي خرورت دونوت بيش ورياد والدين ما بهت و

وولها، دلیس کو بننالگانا، مائنول پخمانا، جائز ہے ان میں کوئی تریق نیس پرولها کومبندی لگانا، ناجائز ہے۔ بوجی سنتما بائد ہونا۔ ڈال ندی کی رسم کہ کپٹر ہے وغیر و بھیج جاتے ہیں جائز۔ دولها کوریشی کپٹر ہے پہنانا ترام بدیو ہیں مفرق جو تے بھی ہ تھولوں کا سراجائز بلاود پرممنو نائمیں کہا جا سکتا۔

ن فی با ہے آئی ہاری حرام ہیں۔ کوان اس کی حرمت سے واقف تعیمی تو بعض اوک ایسے منبک ہوتے ہیں کہ بیدہ ہولی آ گویا شادی جی شدہ وقی ، بلکہ بعض آو استف ہے باک ہوتے ہیں کدا گرشادی میں پیحر بات ند ، وال آو اُسے تی اور جن زوسے تجہیر کرتے ہیں۔ بید خیال نیش کرتے کرایک آو کنا واور شرایعت کی مخالفت ہے ، دو مرے مان ضائع کرتا ہے ، تیسے تمام آنا شائوں کے کن وی میں سبب ہے اور سب سے بچو و مد کے برا براس پر گناو کا بوجے۔ آئش بازی میں بھی کینرے جانے بھی کس کے مکان یا جی ہیں آگ گے جاتی ہے کوئی جل جاتا ہے۔

تاج نیل بہن فواحش و بدکار ہوں اور خرب اظارت با قول کا اجھا تا ہاں کے بیان کی حاجت نیس ایک ہی مجلسوں سے اکثر نو جوان آ وارہ ہوجاتے ہیں، وہن دولت بر بادکر بیٹے ہیں، بازار اول سے تعلق اور گھروائی سے نفرت بیدا وجاتی ہے۔ کیسے کہ سے کہ سے کہ اور نما ہوتے ہیں اور اگر ان ہی ووج کا ربول سے وٹی محفوظ ربا قوا تنا شرور دوتا ہے کہ حیاو نیے ہت اشا کر طاق پر رکو دیتا ہے۔ کہ سے دیک بر تبذی کے مجمل سے ایک بر تبذی کے مجمل س

شاونی بنی این باہے کا دومالین کے نزد کی اتنا ضروری امر ہے کے نسبت کے وقت مے کر لینے بیں کہ ہوتا ان موج

ورنہ ہم شادی نہ کریں گے۔ لڑی والا پنہیں خیال کرتا کہ بیجا صرف نہ ہوتو اُسی کی اولا د کے م آئے گا۔ ایک وقتی نوشی میں ہیں ہے۔ کی کرلیا تکرید نہ سجھا کداڑی جہاں بیاہ کرئی وہاں تو اب اُس کے بیضے کا بھی ٹھکا تا ندر ہا۔ ایک مکان تھاوہ بھی سود میں گیا اب تکایف ہوئی تو میال بی بی میں لڑائی تھی اور اس کا سلسلہ در از ہوا تو اچھی خاصی جنگ قائم ہوگئی ، بیشادی ہوئی یا اعلانِ جنگ ہم نے مانا کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور مدنت کی آرز و کے بعد بیون و کھنے نصیب ہوئے بے شک خوشی کرو محر حدے گزرنا اور حدود و شرئ سے با ہر : و جانا کسی عاقل کا کام نہیں۔

ولیمدسنت ہے بنیت ایتاع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نایہ وسلم دلیمہ کروخویش وا قارب اور دومرے مسلمانوں کو کھاٹا کھلاؤ۔ بالجملہ مسلمان پرلازم ہے کہ اپنے برکام کوشر بعت کے موافق کرے ،اللہ (عزوجل) ورسول (صلی اللہ تعالیٰ نایہ وسلم) کی مخالفت سے بچے اس میں دین وونیا کی بھلائی ہے۔



# ﴿ بيرباب ولايت نكاح واكفاء كے بيان ميں ہے ﴾

### باب الاولياءوالا كفاء كى فقهى مطابقت كابيان

مصنف علیہ الرحمہ جب محرمات کو بیان کرنے والے باب سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے شرا اکط نکاح میں سے ولایت نکاح کا بیان شروع کیا ہے۔ کیونکہ اصل نکاح میں محرمات کی تفصیل تھی جس کومصنف نے اس کی اہمیت کے پیش نظر مقدم ذکر کیا ہے۔ جبکہ ولایت نکاح شرط کے مرتبے ہیں ہے یعنی جب کسی نابالغ و نابالغہ کا فکاح ہوجائے یا کہیں غیر کفؤ میں ہوجائے تو اولیاء منکوحہ کواعتراض کاحق عاصل ہے کہ وہ قاضی کو درخواست دیتے ہوئے نکاح فنخ کرواسکتے ہیں۔

تحریات کے احکام کے بغیراحکام ولایت کو بیان کرنے ہے وجودموتو ف معدوم ہوتا ہے۔جبکہاں کاعلم ہونا پہلےضروری تھا لبذامصنف نے ان کےاحکام کوبھی مقدم ذکر کیا ہے۔

# والبت نكاح كافقهي مفهوم

علامہ علا دَالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کا قول دوسرے پرنا فذہود وسراحیا ہے یا نہ جیا ہے۔ ولی کا عاقل بالغ ہو: شرط ہے، بچہ اور مجنون ولی نہیں ہوسکتا۔ مسلمان کے ولی کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے کہ کا فرکومسلمان پرکوئی اختیار نہیں متق ہونا شرط نہیں۔ فاسق بھی ولی ہوسکتا ہے۔ ولا یت کے اسباب جیار ہیں: قرابت ،ملک ، ولا ،امامت ۔

( درمخنار ، كماب النكاح بيروت )

# ولی نکاح کی تعریف کابیان

ولی لغوی طور پر کارساز منتظم کو کہتے ہیں لیتن و مختص جو کسی کا م کا منتظم ہوئیکن یہاں ولی سے مراد و مختص ہے جو کسی عورت کے نکاح کا متولی و ذمہ دار ہوتا ہے، بایں طور کہ اس عورت کے نکاح کا اختیاراہے حاصل ہوتا ہے۔

ال موقع پر بیہ بتا دینا ضروری ہے کہ ولایت یعنی کمی کے ولی ہونے کاحق کن کن لوگوں کو حاصل ہے چنا نچہ جانا جا ہے کہ نکاح کے سلسلہ میں ولایت کے اختیاراس کے ان رشتہ دار کو حاصل ہوتے ہیں جوعصبہ بنفسہ ہوں اگر کئی عصبات بنفسہ ہوں تو ان میں مقدم وہ ہوگا جو وراغت میں ہوتی ہے اگر عصبات بنفسہ مقدم وہ ہوگا جو وراغت میں ہوتی ہے اگر عصبات بنفسہ میں کوئی نہ بوقو ، وولا یت حاصل ہوگی پھر دادی کو (قنیہ میں اس کے برعکس ترتیب مذکور ہے ) پھر بیٹی کو پھر پوتی کو پھر نواسی کو پھر بوتی کو پھر نواسی کو پھر اس کی وقت کی بیٹی کو اور اخران میں سے کوئی نہ ہوتو پھر نانا کو ولایت حاصل ہوگی پھر حقیقی بہن کو پھر سوتیلی بہن کو پھر ماں کی اولا دکو (خواہ مر دیا جو رہ بوت کوئی جو بھر وی الارجام کو حاصل ہوگی ۔

ذوی الا رحام میں سب سے پہلے پھو پھیاں ولی ہوں گی ان کے بعد ماموں ان کے بعد خالا نمیں ان کے بعد بچاکی بیٹیاں اور ان کے بعد اسی ترتیب کے مطابق ان کی اولا داوراگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتو حق ولا بیت مولی الموالات کو حاصل ہوگا مولی الموالات کے معنی باب الفرائفل میں بیان ہو تھے ہیں)۔

اگرمولی الموالات بھی نہ ہوتو پھر ہادشاہ وقت ولی ہوگا بشرطیکہ دہ مسلمان ہواس کے بعد بادشاہ وقت کا کوئی نائب مثلا قاضی بھی ولی ہوسکتا ہے بشرطیکہ بادشاہ کی طرف سے اس کو بیہ اختیار دیا عمیا ہواس کے بعد قاضی کے نائبوں کوحق ولایت حاصل ہوگا بشرطیکہ اپنا نائب بنانے کی اجازت واختیار قاضی کو حاصل ہواگر قاضی کو بیہ اجازت حاصل نہیں ہوگی تو پھر اس کا کوئی بھی نائب ولی نہیں ہو سکے گا۔

ولایت کاحق حاصل ہونے کے لیے آزاد ہونا عاقل ہونا بالغ ہونا اور مسلمان ہونا شرط ہے لہذا کوئی غلام کسی کا ولی نہیں ہوسکتا کوئی نابالغ کسی کا ولی نہیں ہوسکتا ،کوئی دیوانہ کسی کا ولی نہیں ہوسکتا اور پاگل کسی کا ولی نہیں ہوسکتا ،اورنہ کوئی کا فرکسی مسلمان کا ولی ہو سکتا ہے ،اسی طرح کوئی مسلمان بھی کی کا فرکا ولی نہیں ہوسکتا الابیہ کہ عام سبب پایا جائے جیسے کوئی مسلمان کسی کا فرہ لونڈی کا آتا ہویا مسلمان با دشاہ یا با دشاہ کا نائب ہوتو اس صورت ہیں مسلمان کا فرکا ولی ہوسکتا ہے۔

## آ زادعا قله بالغه كي اجازت نكاح كابيان

وَوَجُهُ الْجَوَازِ آنَهَا تَصَرَّفَتُ فِى خَالِصِ حَقِّهَا وَهِى مِنْ اَهْلِهِ لِكُوْنِهَا عَاقِلَةً مُمَيِّزَةً وَلِهِ ذَا كَانَ لَهَا النَّرَصَرُّ ثُ فِى الْمَالِ وَلَهَا الْحَتِيَارُ الْاَزْوَاجِ ، وَإِنَّمَا يُطَالَبُ الْوَلِىُ بِالتَّزُويْجِ كَىٰ لَا تُسَبَ إِلَى الْوَقَاحَةِ ، ثُمَّ فِى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا فَرُقَ بَيْنَ الْكُفُءِ وَغَيْرِ الْكُفُءِ وَلَكِنُ لِا تُسْسَبَ إِلَى الْوَقَاحَةِ ، ثُمَّ فِى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا فَرُقَ بَيْنَ الْكُفُءِ وَغَيْرِ الْكُفُءِ وَلَكِنُ لِا تُسْسَبَ إِلَى الْوَقَاحَةِ ، ثُمَّ فِى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا فَرُقَ بَيْنَ الْكُفُءِ وَغَيْرِ الْكُفُءِ وَلِكِنُ لِللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

#### ترجمه

۔ آ زادعاقل اور بالغ لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے ساتھ منعقد ہوجا تا ہے اگر چہولی نے اسے منعقد نہ کروایا ہوخواہ لڑکی باکر ہ ہویا ثیبہ ہوئیدا مام ابوحنیفہ کے نز دیک ہے اور ظاہرالروایت کے مطابق امام ابو پوسٹ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔

امام ابویوسف سے سیروایت بھی منقول ہے: نکاح صرف ولی کی موجودگ میں منعقد ہوگا۔امام مجمہ کے زدیک وہ منعقد ہو جائے گا (لیکن ولی کے اجازت دینے پر) موقوف ہوگا۔امام ما لک اورامام شافعی فرماتے ہیں: خوا تمین کی عبارت کے ذریعے نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا' کیوتکہ نکاح سے مراداس کے خصوص مقاصد ہوتے ہیں اور یہ معاملہ ان خوا تمین کے ہر دکرنے کے نتیج میں ان مقاصد میں خلل لازم آتا ہے۔امام محمہ بی فرماتے ہیں: وہ خلل' ولی کے اجازت دینے سے ختم ہوجاتا ہے۔ (ایسے نکاح کو) جائز قرار دینے کی وجہ یہ ہے: اس عورت نے خالص اپنے تی میں تصرف کیا ہے اور وہ اس کی اہل بھی ہے' کیونکہ وہ عاقل ہے اور محمد اد ہے' یہی وجہ ہے: اسے اپنے مال میں بھی تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے اور اسے شوہر فتن کرنے کا بھی اختیار حاصل ہو گا کے ذریعے شادی کرنے کا مطالبہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسے بے شرمی کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ پھر ظاہر الروایت میں یہ بھی منقول ہے: اس بارے میں کفواور غیر کفو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے' تا ہم غیر کفو کے بارے میں اعتراض کرنے کا حق میں یہ بھی منقول ہے: اس بارے میں کفواور غیر کفو کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے' تا ہم غیر کفو کے بارے میں اعتراض کرنے کا حق فیل کوئی فرق نہیں ہوگا۔

ا مام ابوحنیفہ اورا مام ابویوسف سے بیروایت بھی منقول ہے :غیر کفو میں ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا' کیونکہ کتنے ہی ایسے واقعات بیں جومشہور نہیں ہو پاتے (یا جوعدالت تک نہیں پہنچ پاتے )۔ بیکھی روایت کیا گیا ہے: امام محمد نے ان دونوں حضرات کے قول کی طرف رجوع کرلیا تھا۔

#### انعقاد زکاح کی ولایت میں فقہاء تابعین کے مداہب

امام ترندی علیہ الرحمہ ابنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوعورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے ، باطل ہے ، پھرا گرخاوند نے اس سے جماع کیا تو اس پرمہر واجب ہوجائے گا کیونکہ مرو نے اس کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھایا اگر ان کے درمیان کوئی جھٹڑ اہوجائے تو بادشاہ وفت اس کاولی ہے جس کا کوئی دلی (وارث) نہ ہو۔ بیصدین جسن ہے۔

سخیی بن سعیدانصاری پخیی بن ایوب،سفیان توری اور کئی حفاظ حدیث ابن جرتج سے اس کے مثل روایت کرتے ہیں۔ ابوموس کی حدیث میں اختلاف ہے اسرائیل ہشر کیک بن عبداللہ، ابوعوانہ، زہیر بن معاویہ، اور قیس بن ربیع ، ابواسحاق سے وہ ابو بردہ سے وہ ابوموس سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کور وایت کرتے ہیں۔

ابو بردہ سے وہ ابوموی سے اوروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم سے اس کی مانندروایت کرتے ہیں اور اس میں ابواسحاق کاؤ کر

تہیں کرتے۔ بیصدیث بینس بن ابواسحاق ہے بھی ابو ہردہ کے حوالے سے مرفوعا مردی ہے وہ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صدیث روایت کرتے مدین دوایت کرتے میں۔ سفیان کے بعض ساتھی بھی سفیان سے وہ ابواسحاق سے وہ ابو ہروہ سے اور وہ ابوموی سے روایت کرتے ہیں کی سفیان سے مروی ہے میں کے حوالے سے نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی مدیث کہ ولی کے بغیر نکاح نبیں ہوتا زیادہ میں ہے۔ مدیث کہ ولی کے بغیر نکاح نبیں ہوتا زیادہ میں ہے۔

اس کیے کہان تمام رادیوں کا جوابواسحاق ہے روایت کرتے ہیں ابواسحاق ہے حدیث سننامختف اوقات میں تھا اگر چے سفیان اور شعبہان سب سے زیاد واثبت اوراحفظ ہیں۔ لیس کئی راویوں کی روایت میرے نزدیک اصح واشبہ ہے اس لیے کہ توری اور شعبہ دونوں نے بیصدیث اس ابواسحاق ہے ایک ہی وقت میں نی ہے۔

جس کی دلیل میہ کہمود بن غیلان ابوداؤد سے روایت کرتے ہیں کدان سے شعبہ نے کہا میں نے سفیان توری کو ابواسحات سے میہ بوجھتے ہوئے سنا کہ کیا آپ نے ابو بردہ سے میہ صدیث نی ہے قوانہوں نے فرمایا ہاں بس بیاس بات پر دلالت کہ ہے کہان دونوں نے میتفاف اوقات میں نی بجر اسرائیل ابواسحات کی روایتوں کو دونوں نے میتفاف اوقات میں نی بجر اسرائیل ابواسحات کی روایتوں کو ایجی طرح یا در کھنے والے ہیں مجمد بن خی عبدالرحمٰن بن مہری کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تو رک کی جواحادیث مجمد سے جھوٹ میں وہ اسرائیل وہی پر بجروسد کرنے کی وجہ سے جھوٹی ہیں کیونکہ انہیں اجھی طرح یا در کھتے تھے بچر حضرت عائشہ کی صدیث کہ نبی کریم سلی الشعلیہ وآلہ وہ کم میاد کی اور کے بیٹے رفایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ حسن ہے۔

اس حدیث کوابن جرتج سلیمان بن موی سے وہ زہری سے وہ عروہ سے وہ عائشہ سے اور وہ نبی کریم سلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتی ہیں پھر تجاج بن ارطاقا ورجعفر بن رہید بھی زہری سے وہ عروہ سے اور وہ حضرت عائشہ سے اس کے شل مرفو عار وایت کرتے ہیں ہشام بھی اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ اور اوہ نبی کریم صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی مثل روایت کرتے ہیں بعض محدثین زہری کی بحوالہ عائشہ عروہ وہ سے مروی حدیث میں کلام کرتے ہیں۔

ابن جریج کہتے ہیں کہ بیں نے زہری سے ملاقات کی اور اس حدیث کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بیاصدیث روایت نہیں کی ۔لہذاای وجہ سے اس حدیث کومحدثین نے ضعیف قرار دیا ہے ۔ کئی بن معین کے بارے میں نہ کورہے کہ انہوں نے کہا کہ حدیث کے بیالفاظ صرف اساعیل بن ابراہیم ہی ابن جرت کے دوایت کرتے ہیں ۔

اوران کا ابن جریج سے ساع قوی نہیں ہے ان کے نزدیک بھی بیضعیف ہیں۔ اس باب میں نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ ولی سے بغیر نکاح نہیں پر بعض صحابہ کرام کاعمل ہے جن میں عمر بن خطاب ،علی بن الی طالب ،عبداللہ بن عباس ،ابو ہر برہ ہ شامل ہیں۔ بعض فقہاء تا بعین ہے بھی اسی طرح مروی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ سعید بن سینب ،حسن بصری ،شریح ، ابرا بیم نخعی عمر بن عبدالعرین ، وغیرهم ان تا بعین میں شامل ہیں سفیان قوری ، اوزاعی ، ما لک ،عبدالقد بن مبارک ، شافعی ، احمد ، اور اسحاق کا یہی قول ہے۔ ( جامع تر ندی ، رقم الحدیث ، ۱۱۰۱۱)

#### اجازت ولی کے بغیر نکاح میں مذاہب اربعہ

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوسکتا۔ (سنن ابوداؤر: جلد دوم: حدیث نمبر ۴۰۸)

حنفیہ کے نزدیک اس حدیث کاتعلق نابالغداور غیرعا قلہ ہے ہے لین کمسن لڑکی اور دیوانی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا جب کہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد نے حدیث کے ظاہری الفاظ پڑمل کیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نکاح ای وقت سمجے ہوتا ہے جب کہ ولی عقد کرے اور عور تول کی عبارت کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہوتا عورت خواہ اصیلہ ہویا و کیلہ ہو۔

علامہ سیوطی کہتے ہیں کہاس حدیث کونا بالغہاور غیرعا قلہ پرمحمول نہ ماننے بلکہ رکھنے کی صورت میں ) جمہورعلاء نے نفی صحت پر اور امام ابو صنیفہ نے نفی کمال پرمحمول کیا ہے۔

کورت نے اپنا نکاح ایٹ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، پھرا گرشو ہرنے اس کے ساتھ مجامعت کی تو وہ مہر کی حق وار ہوگ کے سے نکا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، کھرا گرشو ہرنے اس کے ساتھ مجامعت کی تو وہ مہرکی حق وار ہوگ کی کے سے فائدہ اٹھایا ہے اور اگر کسی عورت ہے ولی باہم اختلاف کریں تو جس کا کوئی ولی نہ ہواس کا ولی بادشاہ ہے ( احمد تر ندی )

اس کا نکاح باطل ہے، بیالفاظ آپ سلی الله علیہ وسلم نے تین بارار شادفر ماکر کو یا ولی کی اجازت کے بغیر ہونیوا لے نکاح پر متنبہ کیا اور اس بات کی تاکید فرمائی کہ نکاح کے معاملہ میں ولی کی اجازت و مرضی کو بنیادی درجہ حاصل ہوتا چاہئے ، اس طرح یہ حدیث اور اس مضمون کی دوسری حدیث ارشادگرامی (الاہم احق بنفسها من ولیها) (ایم کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کا تھم حاصل نہ کرلیا جائے ) کے معارض و برعکس ہیں اسلئے حفیہ کی طرف سے اس حدیث کی تاویل یہ کی جاتی ہے کہ یہاں مرادیہ ہے کہ جوعورت ولی کی اجازت کے بغیر کفوسے نکاح کر ہے واس کا نکاح باطل ہے یا یہ کہ جوعورت ولی کی اجازت کے بغیر کفوسے نکاح کرے واس کا نکاح باطل ہے یا یہ کہ جو کس از کی یا لونڈی اور یا مکا تبدا ہے ولی کی اجازت کے بغیر کا واس کا نکاح باطل ہوگا۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن نظین ہوتی جا ہے کہ بیر حدیث اور اس سے پہلے کی حدیث بیرونوں فی طور پراس درجہ کی نہیں ہیں کہ انہیں کی مسلک کے خلاف بطور دلیل اختیار کیا جا سکے کیونکہ ان دونوں حدیثوں کے سجح ہونے میں محدثین نے کلام کیا ہے۔
حدیث کے آخری جملہ کا مطلب ہیہ ہے کہ جب کسی عورت کے دلی آپس میں اختلاف ونزاع کرتے ہیں اور کسی فیصلہ پر شغن نہیں ہو یا تے تو ہسب کا نعدم ہوجاتے ہیں اور اس صورت میں ولایت کا حق با دشاہ وقت کو حاصل ہوتا ہے ورنہ تو یہ معلوم ہی ہے کہ ولی کی موجود گی میں بادشاہ کو ولایت کا حق ماصل نہیں ہوتا۔

#### بیوه، بالغهکے نکاح میں رضامندی کا حکم شرعی

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایم ( یعنی ہوہ بالغہ ) کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے اس طرح کنواری عورت ( لیعنی کنواری بالغہ ) کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت حاصل نہ کر لی جائے ہیں کرصحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اس کنواری عورت کی اجازت کیسے حاصل ہوگی ( کیونکہ کنواری عورت تو ہوں تربی ہوگی رہے یعنی کوئی کنواری عورت اپنے نکاح کی اجات تو بہت شرم و حیا کرتی ہے ہاں نہ کرے بلکہ خاموش رہے تو اس کی بینے خاموشی ہی اس کی اجازت سمجھی جائے گی ( بخاری وسلم )

ا ایماس عورت کو کہتے ہیں جس کا خادند نہ ہوخواہ وہ باکرہ ہو (پہلے بھی اس کی شادی نہ ہوئی ہو) خواہ خیب ہو کہ پہلے اس کی شادی نہ ہوئی ہو) خواہ خیب ہو کہ پہلے اس کی شادی ہو چکی ہوادر پھریا تو اس کا خادند مرگیا ہویا اس نے طلاق دے دی ہو) لیکن یہاں ایم سے مراد خیب بالغہ ہے یعنی وہ عورت جو بالغہ ہوادراس کا پہلا شوہریا تو مرگیا ہویا اس نے طلاق دے دی ہو۔

عورت ہے اس کے نکاح کی اجازت حاصل کرنے کے سلط میں صدیدے نے باکرہ کواری اور عیب ہیوہ کا ذکراس فرق کے ساتھ کیا ہے کہ ویب کے بارے میں تو یفر مایا گیا کہ جب تک اس کا تھم حاصل نہ کرلیا جائے اور باکرہ کے بارے میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تک کہ اس کی اجازت حاصل نہ کرلی جائے لہذا تھم اور اجازت کا یہ فرق اس لئے ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ بینی ہیوہ عورت اپنے نکاح کے سلسلہ میں زیادہ شرم وحیا نہیں کرتی بلکہ وہ خود کھلے الفاظ میں اپنے نکاح کا تھم کرتی ہے یا کم ہے کم صریح اشارات کے ذریعہ پی خواہش کا ازخود اظہار کردیت ہے اور اس بارے میں کوئی خاص جج گئے نہیں ہوتی اس کے برخلاف باکرہ یعنی کواری عورت چونکہ بہت زیادہ شرم وحیا کرتی ہے اس لئے وہ نہتو کھلے الفاظ میں اپنے نکاح کا تھم کرتی ہے اور نہر ترک اشارات کے ذریعہ بی ابی خواہش کا اظہار کرتی ہے باں جب اس کے نکاح کی اجازت آئی یا بھی شرم کے خلاف سمجھتی ہے اور اپنی خاموثی و سکوت کے ذریعہ بی بیہ وہ تا ہے کہ طلب اجازت کے وقت وہ زبان سے اجازت آئی یا بھی شرم کے خلاف سمجھتی ہے اور اپنی خاموثی و سکوت کے ذریعہ بی رہونا مندی کا اظہار کردیتی ہے۔

اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے تھم یا اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہوتا نیکن فقہاء کے یہاں اس بارے میں تفصیل ہے اور وہ یہ کہ تمام عور توں کی چارفتمیں ہیں اول عیب بالغہ یعنی وہ بیوہ عورت جو بالغ ہوا یہ عورت کے بارے متفقہ طور پر تمام علاء کا قول بیہ ہے کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے بشر طبیکہ وہ عاقلہ ہوئینی دیوانی نہ ہوا کرعا قلہ نہ ہوگی تو ولی کی اجازت سے اس کا نکاح ہوجائے گا۔

۔ وم ہا کر صغیرہ بعنی وہ کنواری لڑکی جونا بالغ ہو،اس کے بارے میں بھی تمام علماء کامتفقہ طور پریقول ہے کہاس کے نکاح کے لئے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا ولی اس کی اجازت کے بغیراس کا نکاح کرسکتا ہے۔ لئے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں بلکہ اس کا ولی اس کی اجازت کے بغیراس کا نکاح کرسکتا ہے۔ سوم ٹیب صغیرہ بعنی وہ بیوہ جو بالغ نہ ہواس کے بارے میں حنفی علماء کا توبیۃ ول ہے کیاں کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ہوسکتا ہے لیکن شافعی علماء کہتے ہیں کہاس کا ٹکاح اس کی اجازت کے بغیر جا مزنہیں ہے۔

# باكره بالغهكي اجازت نكاح ميس نقه شافعي وحنفي كابيان

چہارم باکرہ بالغہ یعنی وہ کنواری جو بالغہ ہو،اس کے بارے میں حنفی علماءتو یہ کہتے ہیں کہاس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں کیکن شافعی علماء کے مزد کیک جائز ہے۔

گویاتفصیل سے بیہ بات واضح ہوئی کہ حفی علماء کے نزدیک ولایت کا مدار صغر پر ہے لیعی ان کے نزدیک ولی کوعورت کی اجازت کے بغیرنکاح کردینے کاحق اس صورت میں حاصل ہوگا جب کہ وہ کسن لیعی نابالغ ہو خواہ وہ باکرہ کنواری ہویا ہیں ہوہ ہو جب کہ شافتی علماء کے نزدیک ولایت کا مدار بکارت پر ہے لیعنی ان کے نزدیک ولی کوعورت کی اجازت کے بغیرنکاح کردینے کاحق اس صورت میں حاصل ہوگا جب کہ وہ باکرہ ہو خواہ وہ اپنا بالغ ہو لہذا سے حدیث جنفیہ کے نزدیک بالغہ پرمحول ہے خواہ وہ شیب ہویا باکرہ ہواور آئے ضرت صلی الله علیہ وکم کا بیار شادگرای حدیث (ولا تسنکح البکو حتی قستان ) (کنواری عورت کا نکاح شدیا جا جب تک کہ اس کی اجازت عاصل نہ کرلی جائے ) شوافع کے قول کے خلاف ایک واضح دلیل ہے۔

#### بندى شادى كرنے كاسباب ونقصانات

می مقد والحسن فیضی لکھتے ہیں۔ تو م کے غیور و دانشور حضرات اصل سب کو تلاش کریں ، آرالیں الیں کے بجائے حقیق مجرم کون ہاں کی نشاند ہی کریں اور لڑکیوں کے ایسے باغیانہ قدم اٹھانے پر کیا شرق احکام مترتب ہوتے ہیں اسے واضح کریں تا کہ مرض کا صحیح علاج کیا جائے بصورت دیگر "لبھلك من عن بینة و یعنی من حی عن بینة " تا کہ جو ہلاک ہودلیل پر ہلاک ہواور جوزندہ رہے وہ بھی دلیل پر الساک ہواور جوزندہ رہے وہ بھی دلیل پر (حق کو بہچان کر) زندہ رہے۔

#### مرضی کی شادی میں برائی کا اصل سبب:

میری ناقص معلومات میں اس برائی کا اصل سبد ین کی کی اور سلم گھر انوں میں دین ماحول کا فقد ان ہے، آج ہمارے بچے سنیں جانے کدان کے سلمان ہونے کا معنی کیا ہے؟ ہم سلمان کیوں ہیں؟ ہم میں اور کا فریس کیا بنیادی اور حقیقی فرق ہے، آئیس معلوم نہیں ہے کہ ایک مسلمان بشرط اسلام اللہ کا ولی ہوتا ہے اور کا فربحائت کفر اللہ کا ، اللہ کے رسول کا اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ (إِنَّ السَّاعَ الله الله کا اللہ مسلمان بشرط اسلام اللہ کا ولی ہوتا ہے اور کا فربحائت کفر اللہ کا فرتمہارے کھنے دشمن ہیں ۔ (یَا أَیَّهَا الَّذِینَ السَّمَ وَ الله الله کَابُوا لَکُمْ عَدُوًّا مُبِینًا) (النساء 101) \* یقین مانو! کا فرتمہارے کھنے دشمن ہیں ۔ (یَا أَیَّهَا الَّذِینَ السَّرِقَةَ وَ قَدُ کَفَرُوا بِمَا جَاء کُمْ مِنَ الْحَقِّ ) السَّمَ وَ الله مسلمان کی طرف دو تی ہے بینام جمجے ہواور وواس دور اللہ مسلمان کی طرف دو تی ہے بینام جمجے ہواور وواس حق ( قرآن واسلام ) کے ساتھ جو تمہارے یا آل چکا ہے کفر کرتے ہیں "۔

پھر سے کھی کت ہے کہ اللہ کا ولی اللہ تعالی کے دشمن کو اپنا دوست بنائے اور ایک قرآن ورسول پر ایمان لانے والی موست ہنائے اور ایک قرآن ورسول پر ایمان لانے والی موست ہنائے است جھی ہوئے کہ مستح حقیقی اللہ کے دشمن اور خود اپنے دشمن کے ساتھ زندگی گزار نے کا عہد و پیان کرے؟ کیا اس ہے بھی بردھ کرکوئی وشنی ہوگئی ہے کہ میں ڈال کہ کوئی تہمیں ایک لہلاتے باغ اور آرام و آرائش کی جگہ ہے نکال کر دہمی آگ اور ندختم ہونے والی الم وصرت کی جگہ میں ڈال دے : (الللہ وَلِی اللّٰذِینَ آمنوا یُخو جُھیم مِنَ الظّٰلُمَاتِ إِلَى النّورِ وَالّٰذِینَ کَفَوُ وا أَوْلِیا وُهُمُ الطّاعُوثُ یُخو جُونَهُمُ وَلَا اللّٰهِ وَلِی اللّٰذِینَ آمنوا یُخو جُھیم مِنَ الظّٰلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالّٰذِینَ کَفَوُ وا أَوْلِیا وُهُمُ الطّاعُوثُ یُخو جُونَهُمُ مِنَ الطّٰلُمَاتِ اِللّٰهِ اللّٰذِینَ کَفَورُ وا اللّٰذِینَ کَفَورُ وا الطّاعُوثُ یُخو جُونَهُمُ مِنَ الطّٰلُمَاتِ اِللّٰہِ اللّٰورِ وَالّٰذِینَ کَفَورُ وا الطّاعُونُ اللّٰہِ وَلِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰورِ وَالّٰذِینَ کَفَورُ وا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَلِی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ وَلِی اللّٰہِ اللّٰہُ وَلِی اللّٰہِ اللّٰہُ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ال

حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا جب بیوہ ہو کمیں تو مدینہ منورہ کے ایک رکیس زاد ہے ابوطلحہ شادی کا پیغام بھیجتے ہیں ،اس وقت ام سلیم مسلمان ہو چکی تھیں اور ابوطلحہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ،لہذا ام سلیم نے بید وٹوک جواب دے کران کے پیغام کور دکر دیا کہ اے ابوطلحہ اللہ کی شم آپ کی وہ حیثیت ہے کہ آپ کا پیغام ردنہ کیا جائے ،لیکن مشکل بیہ ہے کہ آپ کا فریس اور میں مسلمان عورت ہوں ،اور کمی مسلمان عورت ہوں ،اور کمی مسلمان عورت کے لئے مناسب نہیں ہے کہ می کا فرے ساتھ شادی کرے ( مسندا حمد سنن نسائی )

حالانکہ ابھی تک مسلم و کا فر کی شادی کے بطلان کا تھم نازل نہیں ہوا تھا پھر بھی ایک مسلمان عورت کی غیرت اورعزت نفس دیکھئے کہ اینے کوئس کا فرکی قوامیت اور نگرانی میں دینا گوارانہیں کیا۔

# مرضی کی شادیوں کے مواقع فراہم کرنے میں اصلی مجرم:

اسيخ كواورايي كمروالول كواس آك سے بياوجس كاليندهن انسان اور پيقر ہيں "-

نی کریم آلائی کے کا ارشاد ہے جس کسی بند ہے کواللہ تعالی رعایا کی ذمہ داری دیتا ہےا دراس کی موت اس حالت ہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ دھو کہ کرنے والا ہے تو اللہ تعالی اس پر جنت حرام کر دیتا ہے ( صحیح بخاری وضیح مسلم )

ہر ذی ہوش ماں باپ سے سوال ہے کہ دنیا ہیں اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ باب آپنی اولا دکو دنیا کی عارضی زندگی ہیں کام آنے والے امور کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، اللہ کی قتم اس ہیں کام آنے والے امور کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، اللہ کی قتم اس سے بڑا دھوکہ اور خیانت دنیا ہیں اور کچھ نہیں ہے، لہذا جو باب اپنی اولا دکو دین کی بنیا دی باتوں سے آشانہیں کراتا، دین تعلیم نہیں دیتا، ججاب و پر دہ کے احکام نہیں بتلاتا، غیر مردول کے ساتھ اختلاط وخلوت سے نہیں روکتا، عریا نیت سے دور نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ تو وہ اپنی اولا دیکر ساتھ سب سے بڑا دھوکہ بازا ورخائن ہے، بھراگر لڑکی کوئی غلط قدم اٹھالیتی ہے تو دنیا ہیں رسوائی دولت اور آخرت میں دردنا کے عذا ہے کہ سب سے زیادہ اس کا باپ ہے۔

() اس موقعہ پرایک اہم معاملہ یہ بھی قابل غور ہے کہ شرقی نقط نظر سے لڑکی کی شادی کے لئے اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے بلکہ ہروہ نکاح جو ولی کی اجازت ہے بلکہ ہروہ نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے ، اس کا نکاح باطل ہے ، اس کا نکاح باطل ہے (سنن ابوداو دہ سنن الترفدی)۔ میں ارشاد نبوی ہے ، اس کا نکاح باطل ہے ، اس کا نکاح باطل ہے ، اس کا نکاح باطل ہے دوسری حدیث میں ارشاد نبوی ہے : کوئی عورت کس عورت کی شادی نہ کرے اور نہ بی کوئی عورت خودا پنی شادی کرے اور وہ تو زانیا ورفاحشہ عورتیں ہیں جو ( ولی کی اجازت کے بغیر ) اپنا نکاح خود کر لیتی ہے (سنن ابن ماجہ )

لبذا ایدا مراجی طرح ذبن نشین رہنا چا ہے کہ کورٹ میر ج اور لومیر ج کرنے والی لاکیاں اگراس کا تدارک نہیں کرتیں اور بی کردی شرع زنا کاری کی شکار ہیں اور ان کی اولا و حرام اولا و شار ہوگ ۔ بیاس صورت میں ہے کہ جس لڑے ہے وہ لڑک کورٹ میر ج کردی ہے وہ سلمان ہے کین اگر کو کی لڑک کی غیر سلم ہے شاوی کرتی ہے ، خواہ ولی کی اجازت ہی ہے کیوں نہ ہوتو بیہ معاملہ خطرناک ہے خطرناک بر ہے کہ کونکہ شری طور پر ایسا لگاح باطل اور مزید یہ کہ ایسا عمل کفر اور دین ہے ارتداد ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے : (و آلا تھٹو کے کو اللہ مشور کھین تحقی یُو مُونوں) (البقرة 221) "اور شرک مردوں کے نکاح میں اپنی مورتوں کومت دوجب تک کہ وہ ایمان نہ لالیں، نیز فرمایا : (آلا ہُن حِلَّ لَہُمْ وَ اَلا ہُمْ یَبِحلُونَ لَہُنّ) (البہمت حندہ 10) " بیمو حد مورتیں ان کے لیمی کافروں کے لئے حلال نہیں " ۔ ان دونوں آبنوں ہے جہا ہے کہ کی مسلمان عورت کا فکاح کی کافر مرد ان کے لیمی مسلمان عورت کا فکاح کی کافر مرد ان کے لیمی مسلمان عورت کا فکاح کی کافر مرد ہے اس وقت تک نہیں ہوسکہ جب تک کہ وہ برضا ورغبت مسلمان نہ ہوجائے ، لبذا اسے جائز مسلمان عورت کا فکاح کی کافر مرد ہے اس دونوں کے اظہار کرنا عام کے نزویک متفقہ طور پر کھراور دین سے پھر جانا ہے ، لبذا اسے جائز می میں اس پر راضی ہونا ، اس پر موافقت کا اظہار کرنا عام کے نزویک متفقہ طور پر کھراور دین سے پھر جانا ہے ، لبذا اسے بائز میں ہونگی کہ دو ہون کی اور وہ خود دین اسلام ہے نکل کردین کفرش داخل ہور ہے ہیں ، انہیں یہ دھیان رکھنا چا ہے کہ ان کی لڑ کی اور وہ خود دین اسلام ہے نکل کردین کفرش داخل ہور ہے ہیں ، انہیں یہ دھیان رکھنا چا ہے کہ ان کی لڑ کی اور وہ خود دین اسلام سے نکل کردین کفرش داخل ہور ہے ہیں ، انہیں یہ دوران کے دان کی ان کی لڑ کی اور وہ خود دین اسلام سے نکل کردین کفرش داخل ہوں کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کین کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کین کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کین کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کافر کی کافر کی کورٹ کین کورٹ کی ک

کے ولیوں کے گروپ سے جدا ہوکر اللہ تعالی کے دشمنوں اور شیطان کے ولیوں میں شامل ہور ہے ہیں ، اور بالآ خرجنتیوں کے گروہ سے کنارہ کش ہوکر جہنمیوں کے گروہ میں داخل ہوجارہے ہیں ، ایسافخص اگرنماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے کیکن چونکہ اللہ تعالی کے حرام کر دہ کام کو حلال بجھ رہا ہے لہذا کا فرہا اور اس کے کفر پرتمام المل کا انفاق ہے : ( فَلِلْكَ بِسَانَتُهُمُ النَّبِعُوا مَا أَسْحَطَ اللهُ عَلَيْ اللهُ تَعَالَمُ مُن اللّٰهِ وَ کَیْدِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

نیز جن لوگوں نے کفر کیاان کے لئے دوزخ کی آگ ہے جس میں نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ وہ مرجا کیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان کے بہا کیا جائے گا ،ہم ہر کافر کوالی ہی سزا دیے ہیں ،ادر کافرلوگ اس (جہنم) میں جینیں ماریں گے کہا ہے عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا ،ہم ہر کافر کوالی ہی سزا دیے ہیں ،ادر کافرلوگ اس (جہنم) میں جواب میں اللہ تعالی ہمارے پروردگارہم کو نکال لے ،اب ہم اچھے کام کریں گے ، بر خلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے ، (کیکن جواب میں اللہ تعالی فرائے گا) کیا ہم نے تم کو اتن عربیں دی تھی کہ جس کو بھی ساتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا ،لہذا مزہ چھو ،

ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ۔ (فاطر ۳۷ ، ۳۷)

بالغه باكره كے نكاح ميں عدم اجبار كابيان

﴿ وَلَا يَحُوزُ لِلْوَلِيِّ اِجْبَارُ الْبِكُرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ ﴾ (1) خِلاقًا لِلشَّافِعَيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ﴿ وَلَا يَحْبَارُ الْبِكُرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ ﴾ (1) خِلاقًا لِلشَّافِعَيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ اللهُ الْإِعْتِبَارُ بِالصَّغِيْرَةِ وَهَاذَا لِلَّنَّهَا جَاهِلَةٌ بِالْمُرِ النِّكَاحِ لِعَدَمِ التَّجُرِبَةِ وَلِهَاذَا يَقْبِضُ اللهُ عَبَارُ بِالصَّغِيْرَةِ وَهَاذَا لِلَّنَّهَا جَاهِلَةٌ بِالْمُرِ النِّكَاحِ لِعَدَمِ التَّجُرِبَةِ وَلِهَاذَا يَقْبِضُ اللهُ عَبَارُ اللهُ عَبِيرَةِ وَهَاذَا لِلنَّهَا جَاهِلَةٌ بِالْمُرِ النِّكَاحِ لِعَدَمِ التَّجُرِبَةِ وَلِهَاذَا يَقْبِضُ الْآلُكُ مِنْ اللهُ عَبِيرَةِ وَهَاذَا لِلنَّالَةُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنِيرَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ ال

مسلم بيير سرب بيير سوب الصفيان الله المسلم المسلم

ترجمہ ولی کے لئے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ باکرہ بالغہ کونکاح پر مجبور کرے۔اس بارے میں امام شافعی کی رائے مختلف ہے۔ان کی دلیل نابالغہ پر قیاس کرنا ہے اور اس کی وجہ ہیہ ہے: وہ نکاح کے معاملات سے ناواقف ہوتی ہے چونکہ اسے تجربہ بیں ہوتا 'اسی لیے اس کا باپ اس کا مہراس کی اجازت کے بغیر قبضے میں لے سکتا ہے۔

اس کاباب اس کامبراس دا جارت ہے جیر ہے ہیں ہے۔ اس کے ساتھ ذیر دی کرنے کاحق حاصل نہیں ہوگا۔ نابالغہ پرتضرف کا ہماری دلیل ہے ہے : وہ آزاد ہے تو کسی دوسر مے تخص کواس کے ساتھ ذیر دی کرنے کاحق حاصل نہیں ہوگا۔ نابالغہ پرتضرف کا ہماری دلیل ہے ہے : خطاب حق اس کی عقل میں کمی کی وجہ ہے ہوتا ہے اور وہ (کمی) بلوغت کے ہمراہ کمل (بعنی ختم) ہوجاتی ہے اس کی دلیل ہیں تصرف حق اور مال میں تصرف اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے (بعنی وہ شری احکام کی پابند ہوجاتی ہے ) تو اس کی مثال نابالغ لا کے کی طرح ہوگی اور مال میں تصرف اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے (بعنی وہ شری احکام کی پابند ہوجاتی ہے ) تو اس کی مثال نابالغ لا کے کی طرح ہوگی اور مال میں تصرف اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے (بعنی وہ شری احکام کی پابند ہوجاتی ہے ) تو اس کی مثال نابالغ لا کے کی طرح ہوگی اور مال میں تصرف

کرنے کے حکم کی طرح ہوگی۔باپ اس کی رضامندی کے ساتھ اس کا مہر قبضے میں لےسکتا ہے یہی وجہ ہے:اگروہ اس سے منع کر وے توباپ اس (مبر) کاما لک نہیں ہوگا۔

### نابالغه غيرعا قله كے نكاح ميں نداہب ثلاثه

حضرت ابوموی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آ ب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نبیں ہوتا (منداحمہ جامع تر ندی ،ابواب النکاح)

جنفیہ کے نز دیک اس حدیث کا تعلق تا بالغداور غیر عاقلہ سے ہے نیعنی کمسن لڑکی اور دیوانی کا نکاح اس کے ولی کی اجازت کے بغیر تبیں ہوتا جب کے حصرت امام شاقعی اور حضرت امام احمہ نے حدیث کے ظاہری الفاظ برعمل کیا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ نکاح ای وقت مجيح ہوتا ہے جب كہ ولى عقد كرے اور عور تول كى عبارت كے ساتھ نكاح منعقد نہيں ہوتا عورت خواہ اصيلہ ہويا و كيلہ ہو \_

علامه سيوطى كہتے ہيں كەاس حديث كونا بالغه اورغيرعا قله پرمحمول نه ماننے بلكەر كھنے كي صورت ميں ) جمہورعالماء نے في صحت پر اورامام ابوحنیفہ نے نفی کمال برجمول کیا ہے۔

(۱) ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خاتون کنواری نه ہوتو ونی کااس پر (زیردی کرنے کا) سمی می کاکوئی حق نہیں ہے اور کنواری لڑی سے اجازت حاصل کرے کے اس کا تکاح کرنا جا ہے نيزاس كى خاموشى اس كااقرار ہے۔ (سنن نسائى: جلددوم: حديث نمبر 1176)

(۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہیوہ خاتون ایخ نفس کی اینے ولی کے اعتبار سے زیادہ حقدار ہے۔اور کنواری لڑکی سے اجازت حاصل کر کے اس کا نکاح کیا جائے نیز اس کی ُ خاموشی اس کی اجازت پر دلالت کرتی ہے۔ (سنن نسائی: جلد دوم: حدیث نمبر 1174)

(m) حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے ارشاد فر مایا ثیبہ ( یعنی جس کا پہلے نکاح ہوکرشوہر سے خلوت ہوگئی ہو) اس کی منظوری اور اجازت کے بغیر نہیں کرنا جا ہے اور نہ ہی کسی کنواری لڑک ہے اجأزت کے بغیرنکاح کیا جائے۔حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول الندسکی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنواری لڑکی ہے کس طریقہ سے اجازت حاصل کرنا جا ہے؟ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی اجازت اور منظوری اس کا خاموش رہنا ہے۔

(سنن نسائي: جلد دوم: حديث نمبر 1178)

(٣) حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ ایک دن ایک جوان لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے والدنے میرانکات اپنے بھائی کے لڑے سے اس وجہ سے کردیا ہے کہ میری وجہ سے ( ایعنی مجھ سے شادی کرنے کی وجہ سے ) اس کی رزانت ختم ہو جائے گی اور وہ بھی لوگوں کی نظر میں ایک باعزت شخص بن جائے جب کہ میں اس کو ناپیند کرتی ہوں۔ میں نے اس ے کہا کہتم بیٹے جاؤاور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم کا تظار کرو۔ چٹانچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو

اس نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد کو طلب فر مایا اور اس کی لڑکی کو اختیار عطافر ما دیا اس پرلڑکی نے عرض کیا بارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد صاحب نے جو بچھ کیا وہ مجھ کو منظور ہے لیکن میں اس سے واقف ہونا جا ہتی ہول کیا خواتین کو بھی اس معاملہ میں کسی قتم کا کوئی خت ہے یانہیں؟

(سنن نسائي: جلددوم: حديث نمبر 1182)

۵) حضرت ابو ہر برہ دضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کنواری لڑکی ہے اس کے نفس کے بار ہے ہیں اجازت اور دضا مندی حاصل کرنا جا ہے اگر وہ خاموش دہے تو بیاس کی اجازت ہے اورا گرا نکار کر دیتو اس برکمی فتم کی زبرد تی نہیں ہے۔ (سنن نسائی: جلد دوم: حدیث نمبر 1183)

جبری شادی ہے متعلق فقہی نظر بیاورا خلاقی تھکم

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طلی والد علیہ والہ وسلم نے فرمایا یتیم الوکی ہے بھی نکاح کے لیے اس کی اجازت کی جائے اگر وہ خاموش رہے تو بیاس کی رضامندی ہے اوراگر وہ انکار کر وے تواس پرکوئی جزئیں اس باب میں ابوموی ، اور ابن عمر ہے بھی روایت ہے امام تر ندی فرماتے ہیں صدیث ابو ہریرہ حسن ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر میتیم الوکی کا اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیا تو بیم موقو ف ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے بھراس کو اختیار ہے کہ جائے تو قبول کرے اوراگر جا ہے تو ختم کر دے بعض تا بعین وغیر ہم کا بھی یہی قول ہے بعض علاء فرماتے ہیں کہ میتیم الوکی کا بلوغت سے پہلے نکاح کرنا جائز نہیں اور شدہی نکاح میں اختیار دینا جائز ہے ۔ سفیان توری ، شافعی ، اور دوسرے علاء کا یہی قول ہے امام احمد ، اورا حاق کہتے ہیں کہ آگر میتیم لوکی کا نوسال کی عمر سن ساس کی رضامندی سے نکاح کیا گیا تو جوائی کے بعداس کوکوئی اختیار باقی نہیں رہتا ۔ ان کی دلیل حضرت عاکشہ کی صدیث ہے کہ بیں کہ آگر لوک کی عمر سن شب زفاف گذاری ، حضرت عاکشہ فرماتی ہیں کہ آگر لوک کی عمر سن سال ہوتو وہ کمل جوان ہے ۔ (جامع تر ندی: جلداول: صدیث نبر 1100)

# احناف کے نزویک عاقدین کے اختیار کابیان

شریعت نے نکاح کوعاقدین کے اختیار ہے متعلق رکھا ہے۔ مردوعورت کی رضامندی ہے، نکاح منعقد ہوتا ہے لیکن رضا اور عدم رضا قلب کافعل ہے، جس ہے آگاہ ہونا دوسروں کے لیے ممکن نہیں۔ ای لیے زبان سے اظہار رضامندی کو نکاح کے منعقد ہونے کے لیے کافی سمجھا گیا ہے۔ اب سوال ہے ہے کہ اگر کسی مردیا عورت سے جرارضامندی کا ظہار کرالیا جائے تو کیا نکاح منعقد ہوجائے گا؟۔ اس سلسلے ہیں حفیہ کا نقط نظر ہے ہے کہ اگراہ کے ساتھ اگر قبولیت کے الفاظ کہلا دیے جائیں تب بھی نکاح منعقد ہوجا تا ہے اور اس سلسلے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ یہ نقط نظر حنفیہ کے علاوہ بعض دوسر نے نقم اء کا بھی ہے۔ پھر جن فقہاء کے بیان تو ویسے بھی لڑکی کی رضامندی کے بغیرولی کا کیا گا

موا نکاخ اس کے اوپرلازم موجاتا ہے۔

اور فیصلہ کیا کہ اگر چیاس طرح کا نکاح فقہی اعتبار ہے منعقد ہوجا تا ہے، لیکن اولیا کا ایسے عمل کا ارتکاب کرنا قطعاً جائز نہیں۔ اگراس طرح نکاح کردیا گیا اورلڑکی اس پر راضی نہ ہوتو وہ فنخ نکاح کا مطالبہ کرسکتی ہے اور قاضی شریعت اس کا نکاح فنخ کردے گا۔ اس کی دلیل حضرت ثابت بن قیس کی بیوی کا وہ مشہور واقعہ ہے، جس کے مطابق صرف بیوی کی ناپندیدگی کی وجہ ہے آپ نے حضرت ثابت کو طلاق دینے کا تھم فر مایا تھا۔

باكره ي نكاح كى اجازت كاشرى تحكم

قَالَ ﴿ وَإِذَا اسْتَافَذَنَهَا فَسَكَتَتُ اَوْ ضَحِكَتُ فَهُوَ إِذُنْ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْبِحُرُ تُسْتَامَرُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدْ رَضِيَتُ ﴾ (1) وَلَانَّ جَنْبَةَ الرِّضَا فِيْهِ رَاجِ جَدٌ ، لِاَنَّهَا تَسْتَحْيِي عَنْ إِظْهَارِ الرَّغْبَةِ لَا عَنْ الرَّذِ ، وَالضَّحِكُ اَدَلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ الشَّكُونِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَكَتُ لِاَنَّهُ دَلِيلُ السُّخُطِ وَالْكُواهَةِ . وَقِيْلَ إِذَا ضَحِكَتُ كَالُهُ مُنْ الشَّخُطِ وَالْكُواهَةِ . وَقِيْلَ إِذَا ضَحِكَتُ كَالُهُ مُنْ الشَّخُطِ وَالْكُواهَةِ . وَقِيْلَ إِذَا ضَحِكَتُ كَالُهُ مُنْ الشَّخُونِ مَا سَمِعَتُ لَا يَكُونُ رِضًا ، وَإِذَا بَكَتُ بِلَا صَوْتٍ لَمْ يَكُنْ رَدًّا .

#### ترجمه

مصف فرماتے ہیں: جب ولی اس سے اجازت مائے 'اوروہ خاموش رہے یا ہنس پڑے تو یہ اجازت شار ہوگی۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: '' کنواری لڑکی ہے اس کے معاطے میں معلوم کیا جائے گا اگر وہ خاموش رہ تو وہ راضی شار ہوگی'۔ اس کی وجہ یہ ہے: اس معاطے میں رضامندی کے پہلوکور جج حاصل ہوجاتی ہے' کیونکہ وہ دلچین کا اظہار کرنے ہے حیاء کرتی ہے نہ کہ تر دید (کرنے سے حیاء کرتی ہے) اور ہنس پڑنا' پر خاموش رہنے کی بہنبست زیادہ 'رضامندی کی دلیل ہے۔ اس کے برخلاف اگر وہ رو پڑے تو یہ نا خوشی اور نالپندیدگی کی دلیل ہوگی۔ ایک قول کے مطابق اگر وہ ایسے ہنے جسے وہ نداق اڑ اربی ہے' اس چیز کا' جواس نے ننے ہے تو یہ بات رضامندی شارئیس ہوگی اور اگر وہ آ واز کے بغیر رو پڑے تو یہ بات ''مستر دکر تا' 'شارئیس ہوگی اور اگر وہ آ واز کے بغیر رو پڑے تو یہ بات ''مستر دکر تا' 'شارئیس ہوگی اور اگر وہ آ واز کے بغیر رو پڑے تو یہ بات ''مستر دکر تا' 'شارئیس

#### ثرح

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عند فرماتے میں کہ حضرت رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوخاتون کواری نہ ہووہ اپنے نفس کی ولی سے زیادہ حفدار ہے (بعنی مستحق) ہے جب کہ کنواری سے اس کا والد اجازت حاصل کرے اور اس کی اجازت اور منظوری اس کا (اجازت لیتے وقت) خاموش رہنا ہے۔ (سنن نسائی: جلد دوم: حدیث نمبر 1177) اجازت اور منظوری اس کا (اجازت لیتے وقت) خاموش رہنا ہے۔ (سنن نسائی: جلد دوم: حدیث نمبر 1177)

(۲) حضرت عائدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنواری

آئر کیوں سے ان کے متعلق فیصلہ کرنے کے دفت ان کی اجازت حاصل کرنا جا ہے۔ (سنن نسائی: جلد دوم: حدیث نمبر 1179) عورت کا خودعقد کرنے میں فقہ شافعی کا مؤقف

عورت کا ولی خودعقد نکاح کرے، یا پھر کسی دوسر کے تھی کو دکیل بنادے جواس کی نیابت کرتے ہوئے نکاح کرے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ": ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا "سن ابوداود صدیث نمبر ( 2085 )

اوراین ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیروایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے قرمایا ": کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح ندکرے ،اور نہ ہی عورت اپنا تکاح خود کرے "

عافظ ابن جمر رحمه الله "بلوغ المرام "ميں لکھتے ہيں: اس كے رجال ثقات ہيں. اور احمد شاكر نے عمدة النفير (1 م 285 ) ميں اسے مجے قرار دیاہے.

اور "سبل السلام " بیس صنعانی کہتے ہیں ":اس میں دلیل ہے کہ تورت کواپنا نکاح خود کرنے میں کوئی ولایت حاصل نہیں ، اور نہ ہی وہ کسی دوسری عورت کی وکیل بننے کاحق حاصل ہے ، ... چنا نجے مذتو وہ ولی یا کسی اور کی اجازت سے اپنا نکاح کرسکتی ہے ،اور بطور ولی اور بطور وکیل کسی دوسری عورت کا نکاح بھی نہیں کرسکتی ،جمہور علماء کا قول یہی ہے۔

اورشافعي كتاب "مغنى المحتاج "من درج إت

" (عورت اپنا نکاح خود نہ کرے ) لیعنی وہ کسی بھی حال میں نہ تو اجازت کے ساتھ اور نہ ہی بغیرا جازت کے وہ خود بغیر واسطہ کے نکاح کی مالک نہیں بن سکتی ، چاہے ایجاب و تبول برابر ہے ؛ کیونکہ شرم وحیاءاوراصل میں اس کے عدم بیان کی بتا پروہ اس طرح کے کاموں میں وافل نہیں ہوشکتی اور بیائن کے لائق ہی نہیں "

ابن ماجہ نے رؤایت کیا ہے کہ ": کوئی بھی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح مت کرے اور نہ بی عورت اپنا نکاح خود کرے "اے دارتطنی نے شیخین کی شرط پر سند سے روایت کیا ہے (مغنی المعتاج ( 4 لر. ( 239 )

اس بناپراگرتو ندکورہ مسؤلہ صورت میں نکاح ہوا ہے تو بیانگاح سی نہار اس نکاح کودوبارہ کرنالازم ہے جو کہ ولی خود کرے یا پھراس کی جانب سے مقرر کردہ وکیل کرےگا۔

# ولی کے سواکسی دوسرے کا اجازت نکاح لینا

قَالَ ﴿ وَإِنْ فَعَلَ هَاذَا غَيْرُ وَلِيّ ﴾ يَعْنِى اسْتَأْمَوَ غَيْرُ الْوَلِيّ ﴿ أَوْ وَلِيٌّ غَيْرُهُ اَوْلَى مِنْهُ ﴾ ﴿ لَمْ يَكُنُ رِضًا حَتَى تَتَكَلَّمَ بِهِ ﴾ لِآنَ هاذَا السُّكُوْتَ لِقِلَّةِ الْإِلْتِفَاتِ إِلَى كَلَامِهِ فَلَمْ يَقَعُ وَلَامُ يَقَعُ وَلَا عُتَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الرِّضَا ، وَلَوْ وَقَعَ فَهُوَ مُحْتَمَلٌ ، وَ إِلا تُتِفَاءُ بِمِثْلِهِ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةً فِى حُقِّ وَلَا كَتِفَاءُ بِمِثْلِهِ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةً فِى حُقِ عَيْدٍ الْالْوَلِيّ لِلْآلَةُ قَالِمٌ مَقَامَهُ ، وَيُعْتَبُرُ فِى غَيْدٍ الْاوْلِيّ لِآنَهُ قَالِمٌ مَقَامَهُ ، وَيُعْتَبُرُ فِى غَيْدٍ الْاوْلِيّ لِآنَهُ قَالِمٌ مَقَامَهُ ، وَيُعْتَبُرُ فِي

الْإِسْتِنْمَارِ تَسْمِيَةُ الزَّوْجِ عَلَى وَجْهِ تَقَعُ بِهِ الْمَعْرِفَةُ لِتَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِيهِ مِنْ رَغْبَتِهَا عَنْهُ

صاحب ہدایہ نے فر مایا اور اگر ونی کے علاوہ کوئی اور ایسا کرے ( بینی )ولی کے علاوہ کوئی دوسرااس سے مرضی معلوم کرے یا ایساولی (مرضی معلوم کرے) جس سے زیادہ قریبی عزیر سموجود ہو (لیعنی وہ ولی دور کاعزیز ہو ) توعورت کی رضامندی اس وقت تک ` شارنہیں ہوگی جب تک وہ کلام کر کے (رضامندی ظاہر نہ کرے )اس کی وجہ بیہ ہے: بیہ خاموثی استحض کے کلام کی طرف کم توجہ کی وجہ ہے ہی ہوسکتی ہے تو بیرضامندی پر دلالت نہیں کرے گی اورا گر کربھی دے تو اس میں احتمال پایا جائے گا۔اس کی مانند ( لیمن خاموشی ) پراکتفاء ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے اور ولی کے علاوہ شخص کے لیے الیم کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ اس کے برخلاف صورت بیہ ہے جب ولی کا پیغام رسال بیاجازت طلب کرے (تو تھم مختلف ہوگا) کیونکہ وہ اس کا قائم مقام ہوگا۔

اجازت لیتے ہوئے شو ہر کانام لینااس طرح ہے معتبر ہوگا جس کے ذریعے اس کی پہچان ہوجائے تا کہاس عورت کی اس مخض میں رغبت یا بے رغبتی واضح ہوجائے۔نکاح کے وقت مہر کا ذکر کرنا شرطہیں ہے

خاموتی میں اظہار رضامندی ولی کے ساتھ خاص ہے

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغہ کنواری عورت سے اس کے زکاح کے بارے میں اجازت حاصل کی جائے اور اگر وہ طلب اجازت کے وقت خاموش رہے تو اس کی خاموثی ہی اس کی اجازت ہے اور اگر وہ انکار کر دے تو اس پر جبر نہ کیا جائے (تر مذی ابوداؤر، نسائی) دارمی نے اس روایت کو حضرت ابوموی سے نقل کیا ہے۔

شادی بیاہ کا معاملہ انسانی زندگی کا بڑا اہم موڑ ہوتا ہے اس موڑ پر زوجین کی مرضی وخواہش کے علی الرغم والدین اور ولی و سر پرست کا گوئی بھی فیصلہ اور اس میں ادنی درجہ کی کوتا ہی اورغیر دانشمندی زوجین کی پوری زندگی کوجہنم بنادیت ہے۔اس لئے شریعت نے ہر بالغ مسلمان کوخواہ مرد ہو یاعورت بیرت دیا ہے کہ وہ اس مرحلہ پراپنی مرضی وخواہش اوراپنی پسند و ناپسند کا بورا بورا اظہار کرے۔خاص طور پرعورتوں کے بارے میں ان کے ماں باپ اور ولی سرپرست پرزیادہ زور دیا گیاہے کہ وہ اس معاملہ میں اپنی ذاتی پندوناپندې کو مدارقرار نه دی بلکه ورت کوخو د بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیں اوراس کی اجازت ومرضی ہی کواصل فیصلہ مجھیں۔ بھراس کی اجازت کے بارے میں بیآ سانی بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی عورت شرم وحیا کی وجہ ہے اپنی اجازت ومرضی کا زبان سے · اظهار نہیں کرسکتی تو اس کی خاموثی ہی کواس کی اجازت سمجھا جائے۔

کٹین ریہ بات ذہن میں رہے کہ عورت کی خاموشی کواس کی اجازت کا قائم مقام ہونا صرف اس کے ولی کے حق میں ہے بعنی عورت اگرائپ ولی کی طلب اجازت کے موقع پر خاموش رہے تو اس کی خاموثی اس کی اجازت بھی جائے گی اورا کر ولی کے علاوہ کوئی اوراجازت طلب کرے تواس صورت میں عورت کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ زبان ہے اجازت دے۔

#### کنواری و بیوہ <u>کی اجازت کے بغیر</u>نکاح کرنے میں مذاہب فقہاء

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری اور ہیوہ دونوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اور کنواری لڑکی کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے۔ اس باب میں حضرت عمر ابن عباس، عائشہ عرس بن عمیرہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیرتہ کیا جائے اگر چہ اس کا والد ہی اس کا افکاح کر دیا تو اکثر اہل علم کے نزدیک اگر چہ اس کا والد ہی اس کا نکاح کردیا تو اکثر اہل علم کے نزدیک نکاح ٹوٹ جائے گاجب کہ کنواری لڑکی کے نکاح کے متعلق علاء کا اختلاف ہے اکثر علاء کو فہ اور دوسر ہے لوگوں کے نزدیک آگر بالغہ کنواری لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کیا تو یہ نکاح ٹوٹ جائے گا بعض علاء مدینہ کہتے ہیں کنواری لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کیا تو یہ نکاح ٹوٹ جائے گا بعض علاء مدینہ کہتے ہیں کنواری لڑکی کا باب آگر اس کا نکاح کر دیے تو اس کی عدم رضا کے باوجود یہ نکاح جائز ہے امام مالک بن انس، شافعی، احمد، اسحاق، کا میں قول ہے۔ (جامع تر ندی، رقم الحدیث، ۱۵۰۱)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول الشفیلی نے فرمایا اجس عورت کا نکاح ولی نہ کرایا ہوتو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اگر مرد نے اس سے صحبت کرلی تو اسے اس وجہ سے مہر ملے گا اور لوگوں میں جھکڑا ہوتو بادشاہ ولی ہے اس کا جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 36)

ذكرمهر كےعدم شرط ہونے كابيان

﴿ وَلَا تُشْتَرَ طُ تَسْمِيَةُ الْمَهُرِهُ وَ الصَّحِيْحُ ﴾ لِآنَ النِّكَاحَ صَحِيْحٌ بِدُونِهِ وَلَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَسَكَتَتُ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرُنَا لِآنَ وَجُهَ الدَلَالَةِ فِى السُّكُونِ لَا يَخْتَلِفُ ، ثُمَّ الْمُخْبِرُ إِنْ كَانَ فُضُولِيَّا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لَهُمَا، وَلَوْ كَانَ وَسُولًا لَا يُشْتَرَطُ إِجْمَاعًا وَّلَهُ نَظَائِر

#### ترجمه

## مہرذکرنہ کرنے میں فقہی نداہب کا بیان

حضرت علقہ ،حضرت الله ،حضرت ابن مسعود کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ان سے ایک محض کے متعلق پوچھا گیا جس نے ایک عورت سے نکاح کیا اوراس کا بچھ مہر مقر رنہیں کیا اور پھراس نے ابھی دخول نہیں کیا تھا یعنی نہ تو اپنی ہوی کے ساتھ جماع کیا تھا اور نہ ظوت صححہ ہوئی تھی ۔ کہ اس کا انتقال ہوگیا ۔ حضرت ابن مسعود نے ایک مہینہ تک اس مسئلہ پرغوروفکر کیا اور پھرا ہے اجتہا دکی بنیاد پر فرایا کہ اس عورت کو وہ مہر ملے گا جو اس کے خاندان کی عورتوں کا ہے ( یعنی اش محض کی ہیوہ کو مہر دیا جائے گا ) نہ اس میں کوئی کی ہوگی نہ فرمایا کہ اس عورت کو وہ مہر ملے گا جو اس کے خاندان کی عورت اور اس عورت پر شوہر کی وفات کی عدت بھی واجب ہوگی اور اس کو میر اٹ بھی ملے گی ۔ یہ من کر حضرت معقل بن سنان انجی کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کی ایک عورت بروع بنت واشق کے بارے میں یہی حکم دیا تھا جو اس وقت آپ نے بیان کیا ہے حضرت ابن مسعود یہ بات شکر بہت خوش ہوئے۔

(تر ندی ابودا ؤ دنسائی دارمی ،مشکوة شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 409)

حضرت ابن مسعود کواللہ تعالی نے علم فضل ذہانت وذکاوت اور دین فہم وفراست کی دولت بڑی فراوانی کے ساتھ عطافر مائی تھی کہ بھی الجھے ہوئے مسئلے کوائی بے بناہ قوت اجتہاد کے ذریعہ اس طرح حل فرمادیتے تھے کہ دہ قرآن وحدیث کے بالکل مطابق ہوتا انہوں نے اپنی قوت اجتہاد ہے اس کا شرقی فیصلہ سنایا تو ایک صحابی حضرت ابن مسعود کا یہ فیصلہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ای محالمہ مسعود کا یہ فیصلہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حتم کے عین مطابق ہے کیونکہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ای قسم کے ایک معاملہ میں ایسا ہی فیصلہ صادر فرمایا تھا جنانچہ حضرت ابن مسعود نے اپنی اس بات پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا کہ تقائی نے میری رہبری فرمائی اور میرا ایہ فیصلہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حتم کے مطابق ہوا۔ نہ کورہ بالا مسئلہ میں حضرت علی اور صحابہ کی ایک جماعت کا یہ مسلک تھا کہ اس صورت میں عورت عدم دخول کی وجہ سے مہری حق دار نہیں ہوتی ہاں اس پر عدت واجب ہوتی ہا ور اسے شوہر کی میراث بھی ملتی ہے۔

اس بارے میں حضرت امام شافعی کے دوتول ہیں ایک تو حضرت علی سے موافق ہے اور دوسرا تول حضرت این مسعود کے مطابق ہے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور حضرت امام احمد کا مسلک وہی ہے جو حضرت ابن مسعود نے بیان کی ہے۔

مبرشش کے کہتے ہیں؟ مبرشل عورت کے اس مبر کو کہتے ہیں جواس کے باپ کے خاندان کی ان عورتوں کا ہوجوان باتوں میں اس کے شن ہوں عمر، جمال، زمانہ ، عقل ، دینداری ، بکارت وشو بت ، علم وادب اورا خلاق وعادات ہیں۔

اس مسئلےی مختلف نظائر ہیں: جس کی مثال میں یہ بات بیان کی جاسکتی ہے جیسے کوئی مختص کسی کو وکیل مقرر کرئے تو وہ وکیل مقرر کرنے والا مختص وکیل کے پاس اپنے بسی پیغام رساں کو بھیج کر یہ کہے: میں تمہیں معزول کررہا ہوں وغیرہ 'تو امام ابوصنیف علیہ الرحمہ کے نزدیک ایسی صورت میں تعداد یا عدالت شرط ہوگی اور اس کے بغیر اطلاع معتبر نہیں ہوگی جبکہ صاحبین ; کے نزدیک ایسی کوئی چیز شرط نہیں ہوگی اور اطلاع معتبر ہوگی۔

# نیبه ی مرضی معلوم کرنے کا بیان

﴿ وَلَوُ اسْتَأَذَنَ النَّيْبَ فَلَا بُدَّ مِنُ رِضَاهَا بِالْقَوْلِ ﴾ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ النَّيْبُ تُشَاوَرُ ﴾ (النَّعُ مِنْ النَّطْقِ تُشَاوَرُ ﴾ (ا) وَإِلاَنَ النَّطْقَ لا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا وَقَلَّ الْحَيَاءُ بِالْمُمَارَسَةِ فَلَا مَانِعَ مِنْ النَّطْقِ فِي حَقِّهَا .

#### تزجمه

آگر (ولی) ثیبہ سے اجازت مانگاہ ئواس کی رضامندی کالفظی اظہار ضروری ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا یفر مان ہے: '' ثیبہ عورت سے مشورہ کیا جائے گا''۔اس کی وجہ یہ ہے: ثیبہ عورت کے تن میں 'بات کرنا عیب شار نہیں کیا جاتا اور اس میں (شادی شدہ زندگی کا تجربہ ہونے کی وجہ سے ) حیاء کی کیفیت مختلف ہوتی ہے تو اپنے حق کے بارے میں بات کرنے میں کوئی جز مانع نہیں ہوگی۔

(۱) اخرجه الحارثي فني "المسند" من حديث ابي هريرة رضى الله عنه: "لا تنكح الثيب حتى تشاور" كذا في تعليقات العلامة الحافظ قاسم بن قطلوبغا على "الدراية"

#### نكاح كى رضامندى كي متعلق احاديث

(۱) حضرت عدی کندی اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہرسول التعلیقی نے فرمایا! ثیبہ خودا پی مرضی کا اظہار کرے اور کنواری کی رضامندی خاموشی ہے۔ (سنن ابن ماجہ: جلدووم: حدیث نمبر 28)

و (۱) حضرت ابن عماس سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نجی الفیلی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اس کے والد نے زبردستی اس کا نکاح کرادیا ہے تو نبی نے اس لڑکی کواختیار دیا۔ (سنن ابن ماجہ: جلدودم: حدیث نمبر 31)

(س) عبدالرحمان بن یزید،اور مجمع بن یزید دونوں انصاری ہیں روایت کرتے ہیں کدان میں ایک شخص خدام تامی نے اپنی بینی کا انکاح کر دیا۔ بیٹی کو باپ کا یہ نکاح پند نہ آیا وہ اللہ کے رسول میں آئے کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ بات عرض کر دی آپ نے باپ نکاح کر دیا۔ بیٹی کو باپ کا یہ نکاح پند نہ آیا وہ اللہ کے رسول میں گئے۔ حضرت کی بن سعید فرماتے ہیں کہ بیاؤی ثیبہ (مطلقہ یا بیوہ) سے نکاح کور دفرمادیا۔ پھراس نے ابولبا بدبن عبدالمنذ رہے نکاح کیا۔ حضرت کی بن سعید فرماتے ہیں کہ بیاؤی ثیبہ (مطلقہ یا بیوہ) سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نبر 29)

(س) حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ بی ایک ہے۔ فرمایا ٹیبہ کا نکاح نہ کرایا جائے یہاں تک کماس سے اجازت کی جائے اور کنواری کا بھی نکاح نہ کیا جائے یہاں تک کہاس سے اجازت کی جائے اور کنواری کا خاموش رہنا اجازت ہے۔

(سنن ابن ماجه جلد دوم: حدیث نمبر 27)

(۵) حضرت ابن عباس فرماتے میں کہ رسول التُعلیقی نے فرمایا شوہروالی عورت (بیوہ یامطلقہ) اینے ولی ہے زیادہ اپنے

نفس پرحق رکھتی ہے۔اور کنواری ہے اس کے بارے میں اجازت لی جائے گی کسی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کنواری ہات کرنے سے شرماتی ہے۔فرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔(سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نبر 26) علامہ علاؤالدین حسکفی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

ادرا گرلزگی کونکاح کی اطلاع ملی تو انکار کردیا پھر بعد میں اس نے کہا میں راضی ہوں ، تو پہلے ردشدہ نکاح اس سے جائز نہ ہوگا کیونکہ وہ انکار کرنے کی وجہ سے باطل ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں زخفتی کے دفت دو بارہ نکاح کرنا بہتر ہوگا کیونکہ اچا تک نکاح کی خبر پر نفرت کا اظہار ہوتا ہے (اس لیے پہلا انکار نفرت کی وجہ سے ہوا۔

(در مختار كتاب الزكاح باب الولي)

# ولی اور بالغ عورت کے اختیار میں فقہی ندا ہب از بعہ

ولی اور عاقل بالغ عورت کے نکاح کے باب میں اختیار کے حوالے سے کتاب دسنت کے مختلف دلائل کی روشنی میں فقہی غدا ہب کی تفصیل حسب ذیل ہے:

حضرت امام محمد شیبانی اور امام ابو یوسف کے ایک تول کے مطابق عاقلہ بالغہ عورت کے لیے ولایت شرکت ٹابت ہے۔ ( کاسانی، بدائع الصنائع)

اس ہے معلوم ہوا کہ ولایت شرکت کے مطابق عاقلہ بالغہ کی رضا کے ساتھ ولی کی اجازت ضروری ہے۔امام ابن حزم نے بھی المحلیٰ میں بہی موقف اختیار کیا ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ کے مطابق عاقلہ بالغہ کا نکاح اس کی رضا ہے منعقد ہوجاتا ہے اگر چہولی نے اس کا عقد نکاح نہ کیا ہو۔ (مسر غیب انبی ، المھدایة ) امام ابوصنیفہ کے نزدیک الیں صورت میں عورت پرلازم ہے کہ کفو (معاشر تی حوالے ہے مساوی و مماش) میں نکاح کرے ۔ اگروہ غیر کفویس نکاح کر ہے تواس کا ولی اس کوامام وقت کے پاس لے جائے تو وہ ان کے مابین تفریق کرادے گا۔ (امام محمر ، کتاب الافار) سواس میں ایک صد تک تو از ن ہے کہ وہ عورت اپنے ہم پلہ خاندانی آ دی ہے نکاح کر ہے گی ۔ عورت کوخی نکاح مطابق عورت کے لیے اپنامعاملہ گی ۔ عورت کوخی نکاح مطابق عورت کے لیے اپنامعاملہ ایٹ وہ وہ داس عورت کی طرف بے حیائی کی نسبت نہ کی جاسکے ۔

حسنرات حنابلہ، شافعیہ اور مالکیہ کے نز دیک عاقلہ ہالغہ کی اجازت کے بغیران کا نکاح کرسکتے ہیں گروہ کفوہیں نکاح کرنے پابند ہیں۔غیر کفومیں نکاح کرنے پرعورت یادیگر اولیا ءکوشنخ نکاح کا اختیار ہے۔ (المغنی ؛المحد ب؛ بدایتہ المجتعد)

ولی کے اس اختیار کے باوجود عورت سے اجازت لینے کے مستجب ہونے میں کسی کواختلاف نہیں ہے کہ بیٹل دلوں کو شہات سے پاک کرنے اور اختلاف دورکرنے کا سبب ہے۔ (ابن قدامہ، المغنی)

# تمسى دوسرى وجهست بكارت زائل ہونے كائتكم

﴿ وَإِذَا زَالَتُ بَكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ اَوْ حَيْضَةٍ اَوْ جِرَاحَةٍ اَوْ تَعْنِيسٍ فَهِى فِى حُكْمِ الْاَبْكَارِ ﴾ لِآنَة ابِكُوْ حَقِيْقَةً لِآنَ مُصِيْبَهَا اَوَّلُ مُصِيْبٍ لَهَا وَمِنْهُ الْبَاكُوْرَةُ وَالْبُكْرَةُ وَلَا نَهَا تَسْتَحْيِى لِآنَة الْمُمَارَسَةِ ﴿ وَلَوْ زَالَتُ ﴾ بَكَارَتُهَا ﴿ بِزِنَّا فَهِى كَذَٰ لِكَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة ﴾ وقَالَ لِعَدَمِ الْمُمَارَسَةِ ﴿ وَلَوْ زَالَتُ ﴾ بَكَارَتُهَا ﴿ بِزِنَّا فَهِى كَذَٰ لِكَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة ﴾ وقَالَ الْعَدَمِ الْمُمَارَسَةِ وَلَوْ زَالَتُ ﴾ بَكَارَتُهَا ﴿ بِزِنَّا فَهِى كَذَٰ لِكَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة ﴾ وقَالَ الْعَدَمِ الْمُمَارَسَةِ وَلَوْ وَالشَّافِعِيُ : لَا يُكْتَنَفَى بِسُكُونِ تِهَا لِآنَهَا ثَيِّبٌ حَقِيْفَةً لِآنَ مُصِيْبَهَا وَمِنْهُ الْمَثُوبَةُ وَالشَّافِعِيُ : لَا يُكْتَنفَى بِسُكُونِ تِهَا لِآنَهَا ثَيِّبٌ حَقِيْفَةً لِآنَ مُصِيْبَهَا عَائِدٌ اللّهَا وَمِنْهُ الْمَثُوبَةُ وَالْمَنَابَةُ وَالتَّتُوبِيبُ ،

وَلَابِى حَنِيهُ فَةَ أَنَّ النَّاسَ عَرَفُوهَا بِكُرًّا فَيُعَيِّبُونَهَا بِالنَّطُقِ فَتَمْتَنِعُ عَنُهُ فَيُكْتَفَى بِسُكُوتِهَا كَى لَا يَتَعَطَّلَ عَلَيْهَا مَصَالِحُهَا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا وُطِئَتُ بِشُبُهَةٍ أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِئٍ لِلْأَنَّ اللَّيْنَ بِشُبُهَةٍ أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِئٍ لِلْأَنَّ اللَّيْنَ الْفَلْدُ بُوبَ إِلَى سَتْرِهِ ، حَتَّى لَوُ الشَّهُورَ الشَّهُ وَ الشَّهُ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

7.7

اور جب کی عورت کی بکارت اچھنے کی وجہ سے یا جیش کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے یا زیادہ تم ہوجانے کی وجہ سے زائل ہو
جائے تو وہ باکرہ کے تھم میں ہوگئ کیونکہ وہ حقیقت کے اعتبار سے باکرہ ہی ہے۔ اس کی وجہ بیہ باس کے ساتھ صحبت کرنے والا مخص اس کے ساتھ صحبت کرنے والا ہم بلافر دہوگا۔ اور اس سے لفظ ''باکورہ'' ماخوذ ہے (جوموسم کے پہلے پھل کو کہتے ہیں) اور لفظ ''برہ'' ماخوذ ہے (جوموسم کے پہلے پھل کو کہتے ہیں) اور لفظ ''برہ'' ماخوذ ہے (جوموسم کو کہتے ہیں) اس کی ولیل بی بھی ہے: وہ ''عدم ممارست' عوم ممارشت کی وجہ سے حیا کرے گا۔ اگر کسی لوگی کی بکارت زناء کی وجہ سے زائل ہوئی ہوئو امام ابو صنیفہ کے زد یک اس کا بی تھم ہوگا۔ امام ابو یوسف' امام محمد اور امام شافعی سے فراتے ہیں: ایسی صورت میں اس کی خاموشی پر اکتفاء نہیں کیا جائے گا' کیونکہ وہ حقیقت کے اعتبار سے ثیبہ ہے' کیونکہ اس کے ساتھ صحبت کرنے والا کی دوسرا فروہوگا۔ اور اس سے لفظ '' امنحوذ ہیں اور فیظ کر آنے کی جگہ ) اور تھویت (دوسری مرتبه اعلان کرنا) ماخوذ ہیں۔

مستحب ہے یہاں تک کہا گراس عورت کی حالت مشہور ہوجائے (لیعنی اگروہ بدنام عورت ہو) تواس کی خاموثی کا فی نہیں ہوگی۔ شرح

اگر کسی لڑکی کا پردہ بکارت اچھنے کی وجہ سے یا حیض آنے کی وجہ سے یا کسی زخم کی وجہ سے یا عمرزیا دہ ہوجانے کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے تق وہ عورت با کرہ شار ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ صحبت کے اعتبار سے دہ باکرہ ہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ صحبت کرنے والاشخص وہ پہلاشخص ہوگا جو اس کے ساتھ صحبت کرے گا۔ یہی وجہ ہے: اس سے لفظ باکورہ ماخوذ ہے جو موسم کے پہلے پھل کو کہتے ہیں۔ پہلے پھل کو کہتے ہیں اور لفظ ' بکرہ' ماخوذ جو می کو کہتے ہیں۔

اس لئے الیی عورت سے اجازت لیتے ہوئے اس کی خاموثی اس کی رضامندی شار کی جائے گی۔اس کی وجہ یہ ہے: اس کا مردول کے ساتھ تعلق نہیں رہا' جس کے منتج میں وہ رضامندی ظاہر کرتے ہوئے شر ماجائے گی۔لیکن اگر کسی لڑکی کا پروہ ابکارت زنا کی وجہ سے زائل ہوجا تا ہے' تو امام ابوطنیفہ کے نز دیک وہ با کرہ ہی شار ہوگی۔امام ابویوسف' امام محمداورامام شافعی نے یہ بات بیان کی وجہ سے زائل ہوجا تا ہے' تو امام ابوطنیفہ کے نز دیک وہ با کرہ ہی شار ہوگی۔امام ابویوسف' امام محمداورامام شافعی نے یہ بات بیان کی ہے۔ ایسی صورت میں اس کی خاموشی پراکتفاء نہیں کیا جائے گا' کیونکہ وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ٹیبہ ہوچکی ہے' کیونکہ اس کے ساتھ صحبت کرنے والا پہلا شخص نہیں ہوگا۔

لفظ ثیبہ سے متعلق ایک لفظ ''مو بہ' لیعن آخرت میں ملنے والا تو اب اس سے لفظ ''مثابہ'' ماخوذ ہے' یعن'' لوٹے کی جگہ' اس سے لفظ''تھو یب'' بھی ماخوذ ہے' جود وسری مرتبہ کئے جانے والے اعلان کو کہا جاتا ہے' اس لئے چونکہ اس کے ساتھ صحبت کرنے والا شخص دوسر اضحص ہوگا' تو اسے بھی ثیبہ ہی قر اردیا جائے گا۔

امام ابوصنیفہ نے میددلیل پیش کی ہے: لوگ اسے کنواری لڑکی کے طور پر ہی جانتے ہیں' یعنی باکرہ کے طور پر ہی جانتے ہیں۔ اس لئے اگروہ بولے گی' تو میہ چیز اس کے حق میں عیب شار کی جائے گی' اور میخوف اس کے لئے بولنے میں رکاوٹ سنے گالہذواس کی خاموثنی پراکتفاء کیا جائے گا تا کہ اس کے مصالحمطل نہ ہوجائے۔

اس پر سیاعتراض کیا جاسکتا ہے: اگر کسی کڑی کے ساتھ شہد کی وجہ سے یا فاسد نکاح کے نتیج میں صحبت کی جا چکی ہوئتواس کے بارے میں آپ سے کہتے ہیں: وہ ثیبہ ہی شار ہوتی ہے اور اس کے لئے گفظی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔مصنف نے اس کی وجہ سے بال کی ہے: شریعت نے اس کی حیثیت کوظا ہر کر دیا ہے۔ اس کے متعلق احکام بیان کئے ہیں اور وہ اس کا ثیبہ ہونا ہے کیونکہ اس کے نتیج میں اس پرعدت کی ادائیگی لازم ہوجاتی ہے اور اس کے حق میں مہر ثابت ہوتا ہے وغیرہ۔

کٹیکن چونکہ زنا کے معاسلے میں پردہ پوتی ضروری ہے'اس لئے وہاں اس کی خاموثی بھی رضامندی شار کی جائے گئ'لیکن اگر اس کی حالت مشتہر بموجائے بینی وہ بدنام عورت ہو'تو اس کی خاموثی کا نی نہیں ہوگی بلکے نفظی رضامندی کا اظہار ضروری ہوگا۔

#### نكاح كے بارے ميں عورت ومرد ميں اختلاف كابيان

﴿ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكَ البِّكَاحُ فَسَكَتِ وَقَالَتْ رَدَدُتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ﴾ وقَالَ ذُفَرُ وَحِمَهُ الله : الْقَوْلُ قَولُكَ فَولُكَ فِلاَنَّ السُّكُوتَ آصُلُّ وَالرَّدَ عَارِضٌ ، فَصَارَ كَالْمَشُرُوطِ لَهُ الْحِيَارُ إِذَا اذَعَى الرَّدَّ بَعْدَ مُضِيّ الْمُدَّةِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ يَدَّعِى لُزُومَ الْعَقْدِ وَتَمَلُّكَ الْمُحْمِي الْمُدَّةِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ يَدَّعِى لُزُومَ الْعَقْدِ وَتَمَلُّكَ الْبُحْمِي الْمُدَّةِ ، وَانْ أَهُو دِعِ إِذَا اذَعَى رَدَّ الْوَدِيعَةِ ، بِحِكُمْ الْبُحْمِي الْمُدَّةِ ، وَإِنْ آقَامَ الزَّوْجُ الْبَيْنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا مَسْالَةِ الْحِيَارِ لِانَّ اللَّذُومَ قَدْ ظَهَرَ بِمُضِيّ الْمُدَّةِ ، وَإِنْ آفَامَ الزَّوْجُ الْبَيْنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا مَسْالَةِ الْحِيَارِ لِانَّ اللَّذُومَ قَدْ ظَهَرَ بِمُضِيّ الْمُدَّةِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنُ لَنَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عِنْدَ آبِى مُنْ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعِي الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعِي الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تزجمه

اورجب (کمی مقدے کے دوران) شوہر یہ کے جہیں جب نکاح کی اطلاع کی تھی تو تم خاموش رہی تھیں اور عورت یہ کیے:
میں نے اسے مستر دکر دیا تھا، تو اس بارے میں عورت کا قول معتبر ہوگا۔ امام زفر فرماتے ہیں: اس بارے میں مرد کا قول معتبر ہوگا،
کیونکہ خاموشی اصل ہوتی ہے اور مستر دکر نا ایک عارضہ ہے۔ تو یہ اس سودے کی طرح ہوگا جس میں (سوداختم کرنے ) کے اختیار کی شرط موجود ہواور وہ شخص مدت گزرجانے کے بعد اس سودے کورد کرنے کا دعو کی کرے۔ ہم میہ کہتے ہیں: مرد یہ دعو کی کررہا ہے کہ عقد کا زم ہو چکا ہے اور اب وہ عورت کے ساتھ صحبت کرنے کا مالک ہے جبکہ عورت اس بات کا انکار کر رہی ہے تو یہ عورت انکار کرنے والی شار ہوگی اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہوگی جس کے پاس کوئی ودیت رکھی گئی ہوجب وہ یہ دیو کی کرے کہ وہ ودیعت والیس کر چکا ہے۔ ایکن اختیار کا مسئلہ اس کے بر ظلاف ہے چونکہ لازم ہوجائے گا، کیونکہ اس نے رہوگی کا ثبوت پیش کردیا ہے لیکن آگر مرد کے پاس خاموش رہے گئی ثبوت پیش کردیا ہے لیکن آگر مرد کے پاس خاموش رہے تو تکاح لازم ہوجائے گا، کیونکہ اس نے اپنے دعوئی کا ثبوت پیش کردیا ہے لیکن آگر مرد کے پاس کوئی شدے نے دول کی خورت پر تم ما ٹھا نالاز منہیں ہوگا ہے امام ابو صنیفہ کے زدیک ہے۔ اور یہ چھے چیز ون کے بارے میں صلف اشانے کا مسئلہ ہے بوعنقریب کتاب 'الدوگی' میں آھے گا'اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔

انکارعورت کومسئلہ و دیعت پر قیاس کرنے کا بیان

علامہ علاؤالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔اگر مالک نے موۃ ع سے کہاود بعت واپس کردواُس نے انکار کردیا کہتا ہے میرے پاس ود بعت رکھی ہی نہیں اور اُس چیز کو جہاں تھی وہاں سے دوسری جگہ نتقل کردیا حالانکہ وہاں کوئی ایسا بھی نہ تھاجس کی جانب سے سائد بیشہ ہوکہ اسے پیتہ چل جائے گا تو وہ بعت کوچین لے گا اورا نکار کے بعد وہ بعت کو صاضر بھی نہیں کھا اورا س کا سے انکارخود ما لک سے ہوا سکے بعد وہ بعت کا قرار کیا تو اب بھی ضامن ہے اور اگر بدو کوئی کرتا ہے کہ وہ چیزتم نے ججھے ہہ کر دی تھی یا بس نے بعد وہ بعت کا اقرار کیا تو ضامن نہیں رہا اوراگر ما لک نے وہ بعت والیس نہیں ما نگی صرف اُس کا حال پوچھا ہے کہ کس حالت میں ہے اس نے انکار کردیا تو ضامن نہیں راوراگر اُس کو وہاں سے منتقل نہیں کیا جب بھی ضامن نہیں اوراگر اُس کو وہاں سے منتقل نہیں کیا جب بھی ضامن نہیں اوراگر وہاں کوئی ایسا تھا جس سے اندیشہ تھا اس وجہ سے انکار کردیا تو ضامن نہیں اوراگر انکار کے بعد چیز کو حاضر کردیا کہ مالک کے سکن تھا گر نہیں اور مالک کے سواد وسر سے کہ مالک کے سکن تھا گر نہیں ای کہ دیا کہ اسے تم اپ بی بی پاس رکھوتو سے جدید ایداع ہے اور ضامن نہیں اور مالک کے سواد وسر سے لوگوں سے انکار کردیا یعنی ہے ہما کہ جب بھی ضامن نہیں ۔ وہ بعت سے موقع نے انکار کردیا یعنی ہے ہما کہ جب بھی ضامن نہیں ۔ وہ بعت واپس کردی تھی اور اس پرگواہ قائم کے سگواہ متبول ہیں۔ اسکے بعد دیروکی کرتا ہے کہ بیں نے تم اری وہ دیعت واپس کردی تھی اور اس پرگواہ قائم کے سگواہ متبول ہیں۔ اسکے بعد دیروکی کرتا ہے کہ بیں نے تم اری وہ دیعت واپس کردی تھی اور اس پرگواہ قائم کے سگواہ متبول ہیں۔

( درمختار، کتاب الود بعه )

ملانظام الدين حنفي عليه الرحمه لكصته بين \_ .

مودَع نے ود بعت اپنی عورت کو دیدی اور مرگیا تو عورت سے مطالبہ ہوگا اگر عورت کہتی ہے چوری ہوگئی یا ضائع ہوگئی توقتم کے ساتھ عورت کی بات معتبر ہے اور اس کا مطالبہ اب کسی سے نہ ہوگا اور اگر عورت کہتی ہے بیس نے مرنے سے پہلے شوہر کو واپس دیدی تھی تو اس کی بات معتبر ہے اور عورت کوشو ہر سے جو پچھتر کہ ملاہے اِس بیس سے ود بعت کا تا وان لیا جائے گا۔ دیدی تھی تو اس کی بات میں سے سے دو ہو ہو تھے تو کہھتر کہ ملاہے اِس بیس سے ود بعت کا تا وان لیا جائے گا۔

(عالم كيرى، كتاب الوديعت)

ہم بیہ کہتے ہیں: مذکورہ بالامسئلے میں شوہڑ عقد کے لازم ہونے اور بضع کی ملکیت کا دعویٰ کررہاہے جبکہ عورت اس کا انکار کررہ بی ہے۔ تو ان کی مثال اس طرح ہوجائے گی: جیسے وہ تخص ہوتا ہے جس کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پررکھوائی گئی ہوا وروہ یہ کہے: میں اس امانت کو واپس کر چکا ہوں تو اس شخص کا قول معتبر ہوگا۔

امام زفرنے اس صورت حال کوسودے میں اختیار پر قیاس کیا تھا'اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف ہیہ بات بیان کرتے ہیں: اس مسئلے میں فروخت کنندہ کا قول اس لئے معتبر ہے' کیونکہ اس کا قول ظاہر کے موافق ہے۔اس وجہ سے معتبر نہیں ہے سکوت کا دعویٰ دار ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے'اختیار کی طے شدہ مدت گزرنے کے بعد 'یہ بات طے ہوجائے گی کہ اختیار ختم ہو چکا ہے اور عقد لا زم ہو چکا ہے۔

ای مسئلے کی ایک فیلی صورت رہے۔ اگر شوہراپے دعویٰ کا ثبوت پیش کر دیتا ہے بیتی اس بات کا ثبوت کہ جب عورت کو نکاح کی اطلاع ملی تھی' تو وہ خاموش رہی تھی' تو ایسی صورت میں شوہر کی بات معتبر ہوگی' کیونکہ عورت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر شوہر ثبوت پیش نہیں کر پاتا' تو اصول رہے: جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے' وہ انکار کرتا ہے اور شم اٹھا تا ہے۔ اب یہان شوہر ثبوت پیش نہیں کر سکا اور دعویٰ عورت کے خلاف کیا عمیا ہے' تو کیا عورت کوشم اٹھانے کے کہا جائے گا؟ مصنف نے یہ بات

# نابالغ لڑ کے یالڑ کی کا نکاح جب ولی کرائے

( وَيَهَ جُوزُ نِهِ كَاحُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرِةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ بِكُرًا كَانَتُ الصَّغِيرَةُ أَوْ ثَيْبًا وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَصَبَةُ ) وَمَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالِفُنَا فِي غَيْرِ الْآبِ ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الْآبِ ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الْآبِ وَالْجَدِّ ، وَفِي النَّيْبِ الصَّغِيرَةِ ايُصًا . وَجُهُ قَوْلِ مَالِكِ أَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَى الْمُحَرَّةِ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ هُنَا لِانْعِدَامِ الشَّهُوةِ ، إِلَّا أَنَّ وَلَايَةَ الْآبِ فَبَعَتُ نَصَّا الْمُحَرَّةِ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ هُنَا لِانْعِدَامِ الشَّهُوةِ ، إِلَّا أَنَّ وَلَايَةَ الْآبِ فَبَعَتُ نَصًا اللَّكَاحَ يَتَصَمَّنُ الْمُصَالِحَ وَلَا تَتَوَقَّرُ إِلَّا بَيْنَ الْمُتَكَافِئِينِ عَادَةً وَلَا يَتَفِقُ الْمُكَافِي لِلْقِياسِ وَالْجَدُّ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ . قُلْنَا : لَا بَلُ هُو مُوافِقٌ لِلْقِيَاسِ لِآنَ النَّكَاحَ يَتَصَمَّنُ الْمُصَالِحَ وَلَا تَتَوَقَّرُ إِلَّا بَيْنَ الْمُتَكَافِئِينِ عَادَةً وَلَا يَتَفِقُ الْكُفُء وَلَى الشَّولِ الشَّافِعِي الْكَفُء وَلَى الشَّولِ الشَّولِ الشَّولِ الشَّولِ الشَّولِ الشَّولِ السَّافِعِي أَنَّ النَّطُولَ لَا يَمُلِكُ التَّصَرُّ فَى فِي النَّهُ إِلَى الْمُعَلِ الْمَعَلِ الْمَالِ مَعَ آنَهُ آذُنَى رُثُبَةً ، فَلَانُ لَا يَمُلِكُ التَّصَرُّ فَى فِي النَّفُسِ وَإِنَّهُ اعْلَى التَصَرُّفَ فِي النَّفُسِ وَإِنَّهُ اعْلَى مَعَ آنَهُ آذُنَى رُثُبَةً ، فَلَانُ لَا يَمُلِكَ التَّصَرُّفَ فِي النَّفُسِ وَإِنَّهُ اعْلَى مَعَ آنَهُ آذُنَى رُثُبَةً ، فَلَانُ لَا يَمُلِكَ التَّصَرُّفَ فِي النَّفُسِ وَإِنَّهُ اعْلَى النَّفُسِ وَإِنَّهُ اعْلَى النَّهُ الْمَالِ مَعَ آنَهُ آذُنِى رُثُبَةً ، فَلَانُ لَا يَمُلِكَ التَّصَرُفَ فِي النَّفُسِ وَإِنَّهُ الْمَلَامُ الْمَعَ آنَهُ آذُنَى رُثُبَةً ، فَلَانُ لَا يَمُلِكَ التَصَوْقُ فَي النَّفُسِ وَإِلَالُهُ النَّولُ مَا يَعْلَى النَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى النَّفُلُولُ السَّلِي اللَّهُ الْمُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي اللَّهُ الْمُلِلُ السَّوْلِ السَّلَو الْمَالِ مَعَ آنَهُ الْمُنَالِ السَّوْلِ اللَّهُ الْمُلْعُلِلُكُ السَّوْلُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ ا

وَلَنَا اَنَّ الْقَرَابَةَ دَاعِبَةٌ إِلَى النَّظَرِ كَمَا فِى الْآبِ وَالْجَدُ، وَمَا فِيهِ مِنُ الْقُصُورِ اَظْهَرُنَاهُ فِى سَلْبِ وِلَايَةِ الْإِلْزَامِ ، بِحِلَافِ التَّصَرُّفِ فِى الْمَالِ فَإِنَّهُ يَتَكَرَّرُ فَلَا يُمُكِنُ تَدَارُكُ الْحَلَلِ سَلْبِ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ وَجُهُ قَوْلِهِ فِى الْمَسْالَةِ فَلا تُفِيدُ الْوِلَايَةُ الْإِلْزَامِ وَجُهُ قَوْلِهِ فِى الْمَسْالَةِ النَّانِيَةِ انَّ النِّيَابَةَ سَبَبٌ لِحُدُوثِ الرَّأَي لِوُجُودِ الْمُمَارَسَةِ فَادَرُنَا الْحُكُم عَلَيْهَا تَشْسِرًا النَّانِيَةِ انَّ النِّيَابَةَ سَبَبٌ لِحُدُوثِ الرَّأَي لِوُجُودِ الْمُمَارَسَةِ فَادَرُنَا الْحُكُم عَلَيْهَا تَشْسِرًا النَّالَةِ وَوَلُورِ الشَّفَقَةِ ، وَلَا مُمَارَسَةَ تُحْدِثُ الرَّأَى بِدُونِ وَلَنَا مَنْ تَحَقُّقِ الْحَاجَةِ وَوُلُورِ الشَّفَقَةِ ، وَلَا مُمَارَسَةَ تُحْدِثُ الرَّأَى بِدُونِ الشَّهُ وَوَ قُلْدَالُ الْحُكُم عَلَى الصَّغِوِ ، ثُمَّ الَّذِى يُؤَيِّدُ كَلاَمَنَا فِيمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيَهُ وَسَلَّمَ وَالنَّكُاحُ إِلَى الْعَصَبَاتِ فِي مِنْ غَيْرِ فَصُلِ وَالتَّرْتِيبُ فِى الْعَصَبَاتِ فِى وَلَايَةِ النَّكُاحِ كَالتَرْتِيبِ فِى الْإِرُثِ وَالْابُعُدُ مَحُجُوبٌ بِالْاقُرْتِيبُ فِى الْعَصَبَاتِ فِى وَلَايَةِ النَّكُاحِ كَالتَرْتِيبِ فِى الْمُرْتِ وَالْابُعَدُ مَحُجُوبٌ بِالْاقُورِ بِاللَّامُ وَالتَّرْتِيبِ فِى الْمُعَلَى وَالْابُعَدُ مَحُجُوبٌ بِالْاقُورِ بِاللَّهُ عَلَى الْعَصَبَاتِ فِى وَلَايَةِ النَّكَاحِ كَالتَرْتِيبِ فِى الْمِرْثِ وَالْابُعَدُ مَحُجُوبٌ بِالْالْقُرِيبِ الْمَالَى الْعَصَبَاتِ فِى الْمَالِيلَةُ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْعَلَى الْعَصَبَاتِ فِى الْمُعْرَالِ الْمُؤْتِلِ الْمُعْدُولُ اللْعَلَى الْعَصَبَاتِ فِى الْمُؤْتِلِ الْمُعْدُولُ الْمُؤْتِ وَالْمُعَالِيلُهُ اللَّهُ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُتَلِيقُ الْمُعْدِيلِ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِ الْمُعْمَالِ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِلُ الْمُؤْتِيلِ الْمُؤْتِيلِ الْمُعْمَالِ الْمُؤْتِلُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ الْمُؤْتِلُهُ مَلْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ الْمُؤْتِيلُ الْمُؤْتِلُ الْمُعْتَلِيلُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلُولُ الْمُؤْتِيلُ الْمُعَالِ الْمُعْلَى الْم

7,جمہ

نابالغ لڑ کے اور نابالغ لڑکی کا نکاح کر دینا جائز ہے جبکہ ان دونوں کی شادی ولی نے کی ہو خواہ وہ لڑکی جونابالغ ہے وہ باکرہ ہویا شیبہ ہو نیکن ولی اس کاعصبہ ہو۔ باپ کے علاوہ ( دیگر اولیاء کے بارے میں ) امام مالک کی رائے ہم سے مختلف ہے جبکہ باپ اور وا داکے علاوہ ( دیگر اولیاء کے بارے میں ہمی اور وا داکے علاوہ ( دیگر اولیاء کے بارے میں ) امام شافعی کی رائے ہم سے مختلف ہے۔ اس طرح اس نابالغ بڑی کے بارے میں ہمی اختلاف ہے جو ثیرہ ہو۔

امام مالک کی رائے کی وجہ رہے: آزاد عورت پر ولایت ضرورت کے اعتبار ہے ہوتی ہے اور یہاں وہ ضرورت نہیں ہے؛ کیونکہ نابالغ بچی بیس شہوت نہیں پائی جاتی ۔ تاہم باپ کی ولایت کیونکہ نص سے ثابت ہے اور قیاس کے خلاف ہے (اس لیے ہم اس کے مطابق فتو کی دیتے ہیں )اور کیونکہ باپ کی جگہ دا دانہیں ہوسکتا اس لیے اسے اس کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا۔

ہم پیکتے ہیں:ابیانہیں ہے بلکہ بی قیاس کے مطابق ہے کیونکہ نکاح مختلف مصالح کومتفسمن ہوتا ہے اور پیمصالح اس وقت پالیہ عمیل کو پہنچتے ہیں جب دونوں طرف کا پلڑا برابر ہو عام رواج یہی ہے کیکن ہرز مانے میں کفودستیاب ہیں ہوتا'اس لیے ہم نے نا بالغ ہونے کی حالت میں ولایت کو برقر اررکھا تا کہ وہ کفو کی حفاظت کرسکے۔ امام شافعی کے قول کی وجہ یہ ہے: باپ دادا کے علاوہ تحسی اور کو بیمعاملہ سپر دکرنے ہے'' نظر''مکمل نہیں ہوتی کیونکہ ان کے علاوہ جو دیگر رشتے دار ہیں ان کی شفقت میں کمی یائی جاتی ہے اور ریشتے داری دور کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے: ایسا دور کا ولی مال میں تصرف کرنے کا مالک نہیں ہوتا۔ حالا نکہ مال کی حیثیت کمتر ے تواسے ذات میں تصرف کرنے کا مالک بھی نہیں ہونا جائے جو برتر اور اہم حیثیت رکھتی ہے۔ ہماری دلیل رہے برشتے داری ہی شفقت پیدا کرتی ہے جیسا کہ باپ اور دا دامیں ہوتی ہے البتہ اس میں جو کی پائی جاتی ہے ہم اسے ولایت الزام سلب کر کے ظاہر كردية بير -جبكه مال ميں تصرف كرنے كائتكم مختلف ب كيونكه اس ميں تكرار پايا جاتا ہے تو و ہال خلل كا تدارك ممكن نہيں ہے اس لیے وہاں وہی ولایت فائدہ دے گی جولا زم کرنے والی ہواورتصور کے ہمراہ ٔ ولایت الزام ثابت نبیں ہوتی ۔ دوسرے مسئلے میں ان (امام شافعی) کی رائے کی وجہ ہے بچی کا تیبہ ہونا اس میں رائے گی تبدیلی کا باعث ہوا کرتا ہے کیونکہ اے از دواجی زندگی ہے واقفیت حاصل ہو چکی ہوتی ہے اس لیے اس کے علم اور تجربے کا خیال رکھتے ہوئے اس کے بارے میں ہی فیصلہ دیا جائے گا تا کہ آ سانی رہے۔ ہماری دلیل وہی ہے: جوہم پہلے ذکر کر سے ہیں کہ پیضرورت کی بنیاد پر ہوتی ہے اور شفقت کی زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہےاور مملی طور پراز دواجی زندگی ہے آگا ہی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک شہوت ندہؤ اس لیے تھم کا مدار' نابالغ ہونے پر ہوگا۔ پھروہ بات جوہمارے کلام کی تائید کرتی ہے وہ ہے جواس ہے پہلے گزر پیکی ہے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے: " نکاح میں عصبات کالحاظ کسی تفریق کے بغیر ہوگا''۔نکاح کی ولایت کے بارے میں عصبات کی ترتیب وہی ہوگی جوورا ثت میں ان ک تر تبیب ہوتی ہے اور دور کا عصبے قریب کے عصبہ کی وجہ ہے مجبوب ہو جائے گا۔

#### ولایت نکاح کے حقد اروں کا بیان

علامہ امجد علی اعظمی حنی علیہ الرحمہ لیکھتے ہیں ۔ قرابت کی وجہ ہے ولایت عصبہ بنفہ کے لیے ہے یعنی وہ مردجس کواس سے قرابت کسی عورت کی وساطت ہے نہ ہو یا یول سمجھو کہ وہ وارث کہ ذوی الفروض کے بعد جو پچھ بچے سب لے لے اورا اُر ذون الفروض نہ ہوں تو سارا مال یہی ہے۔ ایسی قرابت والا ولی ہے اور یہاں بھی وہی تر تب بلحوظ ہے جوورا شت میں معتبر ہے یعنی سب مقدم بیٹا، پھر پر اوتا، پھر پر یوتا اگر چرکی بشت کا فاصلہ ہو، یہ نہوں تو باپ، پھر داوا، پھر پر داوا، وغیرہم اصول آگر چرکی بشت او ب کا ہو، پھر حقیقی بھائی، پھر سوتیل بھائی، پھر صوتیل بھائی، پھر سوتیل بھائی کا بیٹا، پھر سوتیل بھائی، پھر سوتیل بھائی، پھر سوتیل بھائی، پھر سوتیل بھائی کا بیٹا، پھر سوتیل بھر ہوتیل بھائی کا بیٹا، پھر سوتیل بھائی کے کا بیٹا، پھر سوتیل بھائی کھر سوتیل بھائی کا بیٹا، پھر سوتیل بھر سوتیل بھر سوتیل بھائی کا بھر سوتیل ہوئیل ہوئیل ہوئیل ہوئیل ہوئیل ہوئیل ہوئیل ہوئیل ہوئیل

۔ خلاصہ یہ کہ اُس خاندان میں سب سے زیادہ قریب کارشتہ دار جومر دہو، وہ ولی ہے اگر بیٹا نہ ہوتو جو تھم بیٹے کا ہے وہی پوتے کا ہے، وہ نہ ہوتو پر پوتے کا اور عصبہ کے ولی ہونے میں اُس کا آزاد ہونا شرط ہے اگر غلام ہے تو اس کو ولایت نبیس بلکہ اس صورت میں ولی وہ ہوگا جو اُس کے بعد ولی ہوسکتا ہے۔

سنی پاگل عورت کے باپ اور بیٹا یا دا دا اور بیٹا ہیں تو بیٹا ولی ہے باپ اور دا دانہیں مگراس عورت کا نکاح کرنا جا ہیں تو بہتر ہیں ہے کہ باپ اس کے بیٹے (بیٹی اپنے نواہے) کونکاح کردیئے کا تھم کردے۔

عصبہ نہ ہوں تو ماں ولی ہے، پھر دادی ، پھر نانی ، پھر بیٹی ، پھر پوتی ، پھر نواسی ، پھر نواسی کی بیٹی ، پھر نانا ، پھر حقیق بہن ، پھر سوتیلی بہن ، پھر اخیانی بھائی بہن یہ دونوں ایک درجے کے ہیں ، ان کے بعد بہن وغیر ہا کی اولا داسی ترتیب سے پھر بھو پی ، پھر ماموں ، پھر خالہ ، پھر چچپاز ادبہن ، پھراسی ترتیب سے ان کی اولا د۔

جب رشتہ دارموجود نہ ہوں تو ولی مولی الموالا ۃ ہے لینی وہ جس کے ہاتھ پراس کا باپ مشرف باسلام ہوا اور بیرعبد کیا کہ اس کے بعد بیاس کا وارث ہوگایا دونوں نے ایک دوسرے کا وارث ہونا تھہرالیا ہو۔ (بہارشر لیعت ، کتاب النکاح) علامہ علا والدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

ندکورہ اولیاء کے بعد بادشاہِ اسلام ولی ہے پھر قاضی جب کہ سلطان کی طرف سے اسے نا بالغوں کے نکاح کا اختیار ویا گیا ہو اوراگراس کے متعلق بیکام نہ ہواور نکاح کر دیا پھر سلطان کی طرف سے بیخدمت بھی اسے سپر دہوئی اور قاضی نے اس نکاح کوجائز کر دیا تو جائز ہوگیا۔

قاضی نے اگر کسی نابالغاڑی ہے اپنا نکاح کرلیا تو یہ نکاح بغیرولی کے ہوائیٹن اس صورت میں قاضی ولی نہیں۔ یونہی بادشاہ نے اگر ایسا کیا تو یہ بھی بے ولی کے نکاح ہوا اوراگر قاضی نے تابالغاڑ کی کا نکاح اپنے یاپ یالڑ کے سے کر دیا تو یہ بھی جائز نہیں۔ تاضی کے بعد قاضی کا نائب ہے جب کہ بادشاہ اسلام نے قاضی کو یہ اختیار دیا ہواور قاضی نے اس نائب کوا جازت بی ہویاتمام امور میں اس کونائب کیا ہو۔وص کو بیافتیار نہیں کہ بیٹیم کا نکاح کردے اگر چداس بیٹیم کے باپ دادانے بیدوصیت بھی کی ہو کہ میرے بعدتم اس کا نکاح کردینا،البتۃ اگروہ قریب کارشتہ داریا حاکم ہےتو کرسکتا ہے کہ اب وہ ولی بھی ہے۔ (درمختار، كتاب النكاح)

# چھوٹی بکی کی شادی کی اباحت میں قرآن وسنت واجماع

عام علاء کرام اس کوجائز قرار دیتے ہیں، کہ شریعت میں شادی کے لیے بچی کی عمر کی تعیین نہیں کہ اس عمر سے قبل بچی کی شادی نہ کی جائے ، اس کا ثبوت اللہ کی کتاب اور نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اہل علم کے اجماع میں ہے .

1 التُدسيحانه وتعالى كا فرمان ہے: ( اورتمہاري عورتوں ميں ہے وہ جوچف ہے نااميد ہوگئي ہوں، اگرتمہيں شبہ ہوتو ان كي عدت تین مہینے ہے،اوران کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو)۔ (طلاق ۴۸)

بیآیت کریمہ اس مسئلہ پرواضح دلالت کرتی ہے جس میں ہم بحث کررہے ہیں،اوراس آیت میں اس طلاق شدہ عورت کی عدت بیان ہوئی ہے جوابھی بکی ہواوراتے حیض آنائی شروع نہیں ہوا .

امام بغوى رحمهالله كيتے ہيں: ( اور وہ عور تيں جنہيں ابھی حيض نہيں آيا). لينی وہ چھوٹی عمر کی جنہيں ابھی حيض آيا ہی نہيں ، تو ِ ان کی عدت مجمی تین ماہ ہے۔ (تغییر البغوی، جسم ص۵۲) ب

اور ابن قیم کہتے ہیں۔اس عورت کی عدت جسے حیض نہیں ہی تا اس عورت کی دونشمیں ہیں :ایک تو وہ جیموٹی عمر کی جسے ابھی حیض آیا بی نہیں ،اور دوسری وہ بڑی عمر کی عورت جو چش سے ناامید ہو چکی ہے ۔ چنانچے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں تتم کی عورتوں کی عدمت بیان کرتے ہوئے فرمایا :( اورتمہاری عورتوں میں سے وہ جوجیض سے نامید ہوگئی بنوں ،اگرتمہیں شبہ ہوتو ان کی عدت تمن مہینے ہے،اوران کی بھی جنہیں حیض آناشروع ہی نہ ہوا ہو) لینی ان کی عدت بھی اس طرح ہے۔

(زادالمعادفي هدي خيرالعباد ( 5 / . ( 595 )

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ": نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تو ان کی عمر ابھی جے برس عمى اور جب رحصتى ہوئى تو وەنو برس كى تھيں اورنو برس ہى دە نبى كرىم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ رہيں۔

( صحیح بخاری مدیث نمبر( 4840 ) سیج مسلم مدیث نمبر( .( 1422 )

علاء کے تیجے قول کے مطابق اس چھوٹی عمر کی لڑکی کی شادی اس کا باب کر بھاباب کے علاوہ کوئی اور ولی نہیں کرسکتا اور بالغ ہونے کے بعد بیاڑی اختیاری مالک نہیں۔

عورت کی اجازت کے بغیر کوئی بھی عورت کی شادی نہیں کرسکتا ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم ویا ہے ، اور اگر وہ استے ناپسند کرے تو اسے نکاح برمجبور نہیں کرسکتا، لیکن چھوٹی عمر کی کنواری بچی کو، اس کی شادی اس کا والد کریگا، اور اس کواجازت کا حق نبیں۔(مجموع الفتاوی( 32 / .( 39 )

#### باب كيليئ عدم اجازت صغيره براجماع كابيان

علامہ ابن عبدالبرر حمہ اللہ کہتے ہیں ":علاء کرام کا اس پراجها ع ہے کہ باپ پی چھوٹی عمر کی بچی کی شادی کرسکتا ہے اوراس بیں اسے بچی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے شاوی کی تو ان کی عمرا بھی چھ یاسات برس تھی ،ان کا نکاح ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔

(الاستذكار(ج 16 / . ( 50 - 49 )

اورعلامہ ابن جمزعسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔جھوٹی بڑی کا والداس کی شادی کر یگا اس پراتفاق ہے بخلاف شاذ قول کے۔ کیونکہ اس پراتفاق ہے۔ (فتح الباری (ج 9 ہم ٣٣٩) میں بڑے سے خصتہ میں میں میں اس

چھوٹی بچی کی خصتی اوراس سے دخول کرنا

بعض اوقات عقد نکاح کے بعد اور دخول بینی رحمتی ہے تبل ہی طلاق ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کے بچھا حکام بھی ہیں اور بیا ہے عموم کے اعتبار سے جھوٹی عمر کی بچی شامل ہے اگر مبر مقرر کیا گیا ہے تو اسے نصف مبر ادا کرنا ہوگا، اوراس کی کوئی عدت نہیں ہوگی .

نصف مہر کے متعلق اللہ ہجانہ وتعالی کا فرمان ہے:) اوراگرتم انہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دواور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کرد یا ہوتو مقرر کردہ مہر کا آ دھام ہردے دو، بیاور بات ہے کہ وہ خود معاف کردیں، یاوہ خض جس کے ہاتھ بین نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کردیں، یاوہ خض جس کے ہاتھ بین نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کردے (البقرة ( ( 237 ) اور دوسری عورت بینی جس برعدت نہیں کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے:) اے ایمان والو جب تم موس عورتوں سے نکاح کرو بھر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دوتو ان برتمہاراکوئی حق عدت کا نہیں جہتم شار کرو، چنانچ تم کی کھونہ بچھانہیں وے دواور بھلے طریقہ سے انہیں رخصت کردو (الاحزاب ( ( 49 )

اس بنا پرجس مچھوٹی بچی کا نکاح ہوجائے تواہے فادند کے سپرداس وقت نہیں کیا جائےگا جب تک وہ زخفتی اور مباشرت کے قابل نہیں ہوجاتی ، اور اس میں اس کے بالغ ہونے کی شرط نہیں ؛ بلکہ مباشرت کو برداشت کرنے کی طاقت ہونی جاہیے ، اور اگر زخفتی ہونے کے بعد طلاق ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہوگی جیسا کہ اوپر بیان ہواہے . اس سلسلہ میں علاء کے بیا قوال ہیں جو کہ جھوٹی بچی سے استعناع یا اس سے دخول کا گمان کرنے والے کارد ہیں .

امام نو دی رحمہ اللہ کہتے ہیں ": جھوٹی عمر کی کڑ کی کی تصتی اوراس سے دخول کا وقت یہ ہے کہ: اگر خاونداور ولی کسی الیسی چیز پر شغق ہوئے ہوں جس میں چھوٹی بچی کونقصان اور ضرر نہیں تو اس پڑل کیا جائیگا ،اورا گران میں اختلاف ہوتو امام احمداورا بوعبید کہتے میں کہ : نوبرس کی بی کواس پر مجبور کیا جائے گا الیکن اس سے چھوٹی بی کوئیں .

اورامام شافعی اور مالک اور ابوحنیفه رحمهم الله کہتے ہیں۔اس کی صدیماع برداشت کرنے کی استطاعت ہے،اور یہ چیزعورتوں میں مختلف ہوتی ہے اس میں عمر کی قید تہیں لگائی جاسکتی ،اور سیح بھی یہی ہے،اور پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں عمر کی تحدید ہ تہیں اور نہ بی اس میں منع کیا گیا ہے کہ اگروہ اس عمر ہے قبل استطاعت رکھتی ہواس کی دھنتی نہیں کی جائیگی ،اور نہ ہی اس کے کیے اجازت پائی جاتی ہی جونو برس کی ہونے کے باوجود جماع کی استطاعت ندر کھتی ہو، ، داودی رحمہ اللہ کہتے ہیں :عائشہ رضی اللہ تعالى عنها بهت بهتر جوان ہو كئ تھيں۔ (شرح مسلم ( 9 ر. ( 206 )

#### صاحب رائے عورت کی ولایت میں مذاہب اربعہ

۔ احناف کے جب عورت بڑی عمر کی ہوجائے اور صاحب رائے بن جائے تواس کے باپ کی ولایت ختم ہوجاتی ہے،اس طرح وہ جہال بسند کرے جہال اس کوکوئی خوف وخطرہ نہ ہورہ سکتی ہے،اور ٹیبہ عورت ( مطلقہ یا بیوہ ) کوایئے ساتھ اسی صورت میں رکھا جاسکتاہے جب امن نہ ہوا ورخطرہ محسوس ہوتو بھروالدیا دا دااسے اپنے ساتھ رکھے کوئی اورنہیں ،ابتدامیں یہی ککھا ہے۔

اور مالکی کہتے ہیں :عورت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی پرورش اور دیکھے بھال جاری رہے گی ،حتی کہ شادی تک نفسی ولایت ہوگی اور جب خاوند کے پاس جلی جائے توبیدولایت ختم ہوگی۔

اور شافعیہ کے ہاں یہ ہے کہ: جب بچہ بالغ ہوجائے تواس کی ولایت جتم ہوجاتی ہے جاہے وہ لڑکی ہو یالڑ کا .

اور حنابلہ کے ہاں بیہ ہے کہ : اگر کڑ کی ہوتو و دعلیحدہ نبیں روسکتی اور اس کے والد کواسے منع کرنے کاحق حاصل ہے، کیونکہ ایس حالت میں فدشہ ہے کہاں کے پاس کوئی ایسا تخص آجائے جواسے غلط راہ پرلگائے اور خراب کردے،اور اس طرح اس لڑکی اور اس کے خاندان پرعار بن جائے ،اوراگراس لڑکی کاوالدند ہوتواس کے ولی اور خاندان والوں کے لیےاسے منع کرنے کاحق حاصل ہے (الموسوعة الفقهية ( 8 / . ( 205 - 204 )

اولا دکی مسئولیت و ذمہ داری ختم ہونے کے وقت میں ندا ہب اربعہ کے اقوال یہی ہیں، اور علماء کرام کا نقریبااس پرا تفاق ہی ہے کہ لڑکی پراس کے گھروالوں کی ذمہ داری جاری رہتی ہے جاہے وہ بالغ بھی ہوجائے ،اور پچھے نے اس کی شادی ہونے پر ذمہ داری ختم ہونے کا کہا ہے، کیونکہ شادی ہوئے کے بعداس کا خاوند ذمہ دارموجود ہے، اور پچھنے بیشرط لگائی ہے کہ وہ اس والی جگہ میں ہو جہاں اس کوکو کی خطرہ نہ ہو۔ ۔

#### ولايت نكاح كے اطلاق میں فقد شافعی و حنفی كا اختلاف

ا مام شافعی کا مؤقف میہ ہے: ولایت کاحق دینے کی بنیاد شفقت اور مہر بانی کا جذبہ ہے کیونکہ باب اور دادا کے علاوہ دیگر رشتے داروں میں بیجذبہ کم پایا جاتا ہے۔ اس لئے اس کی کی وجہ سے باپ اور دا داکے علاوہ دوسرے کسی رشتے دار میں بیولایت

عابت نہیں ہوگی <sup>ک</sup>

اینے مؤقف کی تائید میں امام شافعی بے دلیل پیش کرتے ہیں: یہی وجہ ہے: باپ اور دادا کے علاوہ کوئی دوسراولی ٹابالغ لڑک اور نابالغ لڑکی کے مال میں تضرف نہیں کرسکتا۔ حالانکہ مال کی حیثیت 'ذات کے مقابلے میں' کم ہوتی ہے' تو پھر ذات کے بارے میں تصرف کرنے کاحق' باپ دادا کے علاوہ کسی اور کو کیسے دیا جا سکتا ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے: نفس قرابت (رشتے داری) شفقت اور رحمت کا تقاضا کرتی ہے اس لئے باپ اور دادا کی طرح دیگر رہتے داروں کو ولایت کاحق حاصل ہوگا' کیونکہ قرابت کا پہلوان میں بھی موجود ہے' لیکن کیونکہ دوسرے دشتے داروں میں باپ اور دادا ہے کم شفقت پائی جاتی ہے۔ اس لئے ہم باپ دادا کو ولایت الزام بھی دیتے ہیں' یعنی ان کا کیا ہوا عقد لا زم ہوگا' جے وہ نابا لغ رکا یالزک بالغ ہونے کے بعد فنح نہیں کر سکتے' اس کے برخلاف دیگر دشتے دار نابالغ لا کے یالزک کا نکاح کر سکتے ہیں' لیکن اس لا کے یالزک کو بالغ ہونے پر بیا فتیار حاصل ہوگا' اگروہ جاہیں تواس نکاح کوفنے کردیں۔

امام شافعی نے نکاح میں باپ اور دادا کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کی نکاح میں ولاَیت کو مال میں ولایت پر قیاس کیا تھا۔ مصنف فرماتے ہیں: مال میں تصرف کرنے کی صورت اس سے مختلف ہے کیونکہ اس تصرف میں تکرار پایا جاتا ہے اور تصرف کے نتیج میں پیش آنے والے خلال کا تد ارکے ممکن نہیں ہوتا۔ اس لئے اس میں وہی ولایت مفید ٹایت ہوسکتی ہے جس میں الزام کرنے کا پہلو پایا جاتا ہو تو کیونکہ باپ اور دادا کے علاوہ دیگر رشتے داروں کو ولایت الزام کاحق حاصل نہیں ہوتا اس لئے آئیس مال میں تصرف کا حال دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

اگر نابالغ لڑکی ٹیبہوئو امام شافعی کے زدیک تھم مختف ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہمار نے زدیک ولایت کاحق دینے کی وجہ بی کا نابالغ ہونا ہے جبکہ امام شافعی کے زدیک اس حق کی وجہ بی کا با کرہ ہونا ہے۔ امام شافعی اپنے مؤقف کی تا تید میں بیدلیل چیش کرتے ہیں عقل اور تہم ہونا ایک باطنی معاملہ ہے اور جب لڑکی ٹیبہ ہو جائے تو اس کے ذریعے اس عقل اور تجربے کا ظبور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے: ہم اس نابالغ لڑکی کے ٹیبہ ہونے پر تھم کی بنیا در تھیں 'کیونکہ ٹیبہ کا تعلق مردسے قائم ہو چکا ہوتا ہے اس لئے وہ اپنا نفع نقصان بہتر طور پر ہمجھ سکتی ہے اور اس کے لئے کسی دوسرے کی ولایت کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔ لبندا ٹیبہ خواہ بالغ یا نابالغ ہواس پرولا یت کاحق کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔

احناف بیددلیل پیش کرتے ہیں: ولایت کا مدار دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ضرورت اور کامل شفقت نابالغ لڑ کے اور نابالغ لڑ ک کے لئے ولایت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ باپ اور دادامیں کامل شفقت پائی جاتی ہے اس لئے نابالغ لڑ کے اور لڑکی کے حق میں سے بات ثابت ہوگی خواہ وہ لڑکی باکرہ ہویا ثیبہ۔

، امام شافعی کابیکہنا: سرد سے ساتھ تعلق قائم ہونے کے نتیج میں ثیبہ لڑکی سمجھدار ہوجاتی ہے اور اس کے لیے ولایت کی ضرورت باتی نہیں رہتی ہم اس بات کوشلیم نہیں کرتے: اس کی وجہ رہے: نابالغ لڑکی میں شہوت موجود نہیں ہوتی اور شہوت کی عدم موجود گی کی وجہ سے مرد کے ساتھ تعلق ہونا یا نہ ہونا اس کے لئے بکسال حیثیت رکھتا ہے اس لئے بیعلق اس لڑی کی سمجھ بوجھ میں اضافے کا باعث نہیں بن سکتا ہے۔

يمي وجه ہے: ہم ولايت كے بارے ميں باكرہ ہونے كى بجائے نابالغ ہونے كا اعتباركرتے ہيں - يہال مصنف نے بيہ بات بیان کی ہے: ہم نے باپ دادا کے علاوہ ویکرر شنے داروں کونابالغ لڑکی کا نکاح کروانے کا جوحق دیا ہے اس کی تائید نبی اکرم الفظیم ے اس فرمان کے ذریعے ہوتی ہے۔ 'نکاح'عصبات کے سپر دہوگا''۔مصنف نے بیربات بیان کی ہے: نبی اکر معالیہ نے بیربات مطلق طور پرارشاد فرمائی ہے اس میں کوئی فصل نہیں ہے کیعنی فلاں کو بیتن ہوگا اور فلاں کونیں ہوگا۔ کیونکہ عصبہ رہتے دارمختلف قسم کے ہوتے ہیں تو اس مے بارے میں مصنف نے بیاصول بیان کیا ہے ان میں ولایت کاخل ای تر تبیب سے ہوگا جس تر تبیب کے مطابق و وعصبد شنة وارورا ثت كے حق دار بنتے ہيں اور وراثت كى طرح نكاح بيں بھى قريبى عصبه دور كے عصبہ كومجوب كردےگا۔ نابالغ لڑکے یالڑ کی کو ہالغ ہونے کے بعد ملنے والے اختیار کا تھم

قَالَ ﴿ فَإِنَّ زَوَّجَهُمَا الْآبُ وَالْجَدُّ ﴾ يَعْنِي الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ ﴿ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعُدَ بُلُوغِهِمَا ﴾ لِلاَنَّهُ مَا كَامِلَا الرَّأَى وَافِرَا الشَّفَقَةِ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِمُبَاشَرَتِهَا كَمَا إِذَا بَاشَرَاهُ بِرِضَاهُمَا بَعْدَ الْبُلُوعِ ﴿ وَإِنَّ زَوَّجَهُ مَا غَيْرُ الْآبِ وَالْجَدِّ فَلِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ ، إِنْ شَاء اَقَامَ عَلَى النُّكَاحِ ، وَإِنْ شَاء كَسَخَ ) وَهَـذَا عِنْـذَ اَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ :لَا خِيَارَ لَهُمَا اعْتِبَارًا بِالْآبِ وَالْجَدّ وَلَهُ مَا أَنَّ قَرَابَةَ الْآخِ نَاقِطَةٌ وَالنَّقُصَانُ يُشْعِرُ بِقُصُورِ الشَّفَقَةِ فَيَتَطَرَّقُ الْخَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ عَسَى وَالتَّدَارُكُ مُمْكِنٌ بِخِيَارِ الْإِدْرَاكِ ، وَإِطْلَاقُ الْجَوَابِ فِي غَيْرِ الْإِب وَالْحَدُ يَتَنَاوَلُ الْأُمَّ ، وَالْقَاضِى هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الرُّوَايَةِ لِقُصُورِ الرَّأَي فِي أَحَدِهِمَا وَنُقُصَانِ الشَّفَقَةِ فِي الْآخِرِ فَيَتَخَيَّرُ.

ہیں اگر باپ یا داداان دونوں کی شادی کردیتے ہیں۔نا بالغ لڑ کے اور نا بالغ لڑ کی کی' تو ان دونوں کے بالغ ہونے کے بعد ان دونوں کواسے ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا ' کیونکہ وہ دونوں کامل رائے رکھتے ہیں اور زیادہ شفقت رکھتے ہیں' تو ان دونوں کی موجودگی کی وجہ سے عقد لازم ہوجائے گا'جیسا کہ اس اڑ کے اور لڑکی کے بلوغت کے بعدرضا مندی کی وجہ ہے بیالازم ہوجاتا۔ اگر باپ یا دادا کے علاوہ کوئی اور (ریشتے وار)ان کی شادی کردیتا ہے تو ان دونوں میں سے ہرایک کو ( نکاح کوشتم کرنے کا )

ہیں وقت اختیار حاصل ہوگا جب وہ بالغ ہوجائے اگر وہ چاہتو نکاح کو برقر ارر کھے گا اگر چاہتو تحق کر دے۔ بیرائے اہام
ابوحنیفہ اوراہ ام محمہ کے نزدیک ہے۔ اہام ابولیسف فرماتے ہیں: ان دونوں کوکوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے اے بھی باپ
اور دادا پر قیاس کیا ہے۔ ان دونول حضرات (لیحن امام ابوحنیفہ اور امام محمہ) کی دلیل بیہے: بھائی کی رشتے داری تاقص ہوتی ہے اور
یکی شفقت میں کی کا احساس دلاتی ہے جس کے نتیج میں مقاصد میں خلل کا امکان درآتا ہے تو اس کا تدارک صرف بالغ ہونے پر
اختیار دینے ہے، مکن ہے۔ تھم کے مطلق ہونے میں باپ وادا کے علاوہ میں ماں اور قاصنی بھی شامل ہوں سے اور بہی صحیح روایت
ہے کیونکہ ان میں سے ایک میں رائے کمز در ہوتی ہے اور دوسر سے میں شفقت کی کی پائی جاتی ہے تو ایک صورت میں اس کو اختیار دیا

#### بلوغ كى علامت ومفهوم كابيان

آئر کے کے بالغ ہونے کی علامت یہ کہ اس کواحتلام ہونے گئے اور اس میں عورت کو حاملہ کر دینے کی صلاحیت بیدا ہوجائے
اور انزال ہوسکتا ہو۔ای طرح لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو ماہور کی آجائے اور احتلام ہوجائے اور اس کے حمل ہوسکتا ہوا گریہ علامتیں نہ پائی جا کیس تو پھر جب لڑکے اور لڑکی دونوں کی عمر پندرہ سال کی ہوجائے تو وہ بالغ کے حکم میں داخل ہو جا کینو تی اس تو فوہ بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی ہے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی ہے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی کی بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی عمر ہے اور کر ہونے کی کی بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی بالغ ہونے کی کر ہے کی بالغ ہونے کی کم سے کم مدت بارہ برس کی بارہ برس کی بارگ ہونے کی کر ہونے کی ہونے کی کر ہونے کی ہونے کی کر ہونے کی ہونے کی ہونے کی کر ہونے کی کر ہونے کی ہونے کر ہونے کی کر ہونے کی کر ہونے کی کر ہونے کی ہونے کی ہونے کر ہونے کی ہونے کر ہونے کی ہونے کی ہونے کر ہونے کی ہونے کر ہونے کی ہونے کی ہونے کر ہونے کی ہونے کر ہونے کر ہونے کر ہونے کر ہونے کی ہونے کی ہونے کر ہو

اگرلڑ کالڑ کی بالغ ہونے کے قریب ہوں اور وہ ریہ ہیں کہ ہم بالغ ہو گئے ہیں تو ان دونوں کی اس بات کو تیجے سمجھا جائے گا اور وہ دونوں تھم میں بالغ کی مانند ہوں گئے۔

حفرت ابن عمر کہتے ہیں کہ تین ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر جہاد میں جانے کے لئے جھے رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیش کیا گیا جب کہ میری عمر چودہ سال تھی گرآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے واپس کر دیا یعنی جہاد میں شرکت کے لئے جھے کو نہ لے گئے ) پھرغزوہ خندق کے موقع پر جب کہ میری عمر پندہ سال تھی جھے آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیش کیا گیا تو آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے جھے جہاد میں جانے کی اجازت عطاء فرمادی کیونکہ بالغ ہونے کی عمر پندرہ سال ہے ) حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ عمراز نے والوں اور از کوں کے درمیان فرق کر نیوالی ہے (بخاری مسلم مشکوۃ شریف، جس، حس، حدیث ہوں کا پندرہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ حدیث نی تو نہ کورہ بالا جملہ ارشاد فرمایا کہ جس سے ان کی مراد بیتھی کہ جب از کا پندرہ سال کی عمر کو نہ پنچاس کو نابالغ لڑکوں میں شار کیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ بالغ ہونے کی عمر سال کی عمر کو نہ پنچاس کو نابالغ لڑکوں میں شار کیا جائے اس سے معلوم ہوا کہ بالغ ہونے کی عمر سال ہے۔

## نكاح مين خيار بلوغ كافقهى مفهوم وحكم

نابالغ لڑی یالڑ کے کا بلوغت ہے تبل ولی کے کیے ہوئے نکاح کو بالغ ہونے پر ردکر دینے کا اختیار خیارِ بلوغ کہلاتا ہے۔ اسلام نے خواتین کو از دواجی حقوق عطا کرتے ہوئے خیارِ بلوغ کاحق عطا کیا جو اسلام کے نز دیک انفرادی حقوق کے باب میں ذاتی اختیار کی حیثیت رکھتا ہے۔احناف کے نز دیک اگر کسی ولی نے نابالغ لڑکے یالڑکی کا نکاح کیا ہوتو وہ لڑکایالڑکی بالغ ہونے پر خیارِ بلوغ کاحق استعمال کرکے نکاح ختم کر سکتے ہیں۔

جس طرح بالنع خاتون کو بیاختیار حاصل ہے کہ اگرولی نے اس کی اجازت کے بغیراس کا نکاح کیا ہوتو عدم رضا کی بناء پراسے اس نکاح کوشلیم نہ کرنے اور باطل قرار دینے کا اختیار حاصل ہے،ای طرح ایک نابالغہ کوبھی جس کا نکاح نابالغی کے زمانہ میں کسی ولی نے کیا ہو، بلوغ کے بعد عدم رضا کی بناء پر خیار بلوغ حاصل ہے۔

خیار بلوغ کے حق کی بناء پر جفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماہے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں قد امہ بن مظعون نے اپنی جینجی اور حفرت عثمان بن مظعون کی صاحب زادی کا نکاح حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہماہے کر دیا تھا اور وولڑ کی بوقت نکاح نابالغ تھی۔ بلوغت کے بعد اُس لڑکی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اس نکاح کوشلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ عثان بن مظعون فوت ہوئے اور پسماندگان میں خویلہ بت تھیم بن امیہ بن حارث بن اقص ہے ایک بٹی چھوڑی اور اپنے بھائی قد احد بن مظعون کو وصیت کی ۔ راوی عبداللہ کہتے ہیں : یہ دونوں میرے خالو ہتے۔ میں نے قدامہ بن مظعون کو عثان بن مظعون کی بٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے میرا نکاح اس سے کرادیا میرے خالو ہتے۔ میں نے قدامہ بن مظعون کو عثان بن مظعون کی بٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے میرا نکاح اس سے کرادیا اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ اس لڑکی کی مال کے پاس آیا اور اسے مال کا لائج ویا۔ وہ عورت اس کی طرف مائل ہوگئی اور لڑکی بھی اپنی مال کی خواہش کی طرف راغب ہوگئی چران دونوں نے انکار کردیا یہاں تک کدان کا معاملہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔

قدامہ بن مظعون نے عرض کیا : یارسول اللہ اید میرے بھائی کی بیٹی ہے اور میرے بھائی نے مجھے اس کے متعلق وصیت کی سخی پس میں اس کی شادی اس کے ماموں زادعبداللہ بن عمر سے کر دی۔ میں نے اس کی بھلائی اور کفو میں کوئی کی نہ کی لیکن میہ عورت اپنی مال کی خواہش کی طرف مائل ہوگئی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وہ بیتیم ہے، لہذواس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ راوی کہتے ہیں: اس کے بعد میر ااس کے مالک بننے کا جھڑا ہی ختم ہوگیا اور اس نے مغیرہ سے شادی کرلی۔ (احمد بن عنبل، المسند، رقم ۱۹۳۹)

پی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علیحدگی کا تھم دیا اور قرمایا: بیٹیم بچیوں کا نکاح ان کے اجازت کے بغیر نہ کیا جائے پس اگر وہ خاموش رہیں تو وہی ان کی اجازت ہے۔ (بیہی ،السنن الکبری، 121: 7) حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی کی خدمت میں حاضر : وئی اور بوئی کہ اس کے باپ نے اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح کر دیا ہے تو نکاش منٹی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اختیار دیا (بینی آگر وہ جا ہے تو نکاش منٹر کر دیا ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 331)

#### دعویٰ بلوغت میں قول مدعی قبول کیا جائے گا

علامہ علا کالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اگر کس لڑکی کا ٹکاح نابالغہ بھے کراس کے باپ نے کردیا وہ کہتی ہے جس بالغہ ہوں میرا نکاح سیح نہ ہوا اور اس کا باپ یاشو ہر کہتا ہے نابالغہ ہے اور نکاح سیح ہے تو اگر اس کی عمر نو برس کی بمواور مرابقہ (۹ برس عمر تقریباً ) ہوتو لڑکی کا قول مانا جائے گا اور اگر دونوں نے اپنے اپنے دعو ے پر گواہ چیش کیے تو بلوغ کے گواہ کوتر جے ہے۔ یو نہی اگر لڑکے مرابق (۱۲ اسال تقریبا عمر بور) نے اپنے بلوغ کا دعویٰ کیا تو اس کا قول معتر ہے، مثلاً اس کے باپ نے اس کی کوئی چیز ہے ڈالی ، یہ کہتا ہے میں بالغ ہوں اور بیچ سیح نہ ہوئی اس کا باپ یا خریدار کہتا ہے نابالغ ہے تو بالغ ہونا قرار پائے گا جب کہ اس کی عمر اس قابل ہو۔ (در مختار ، کتا ہوں اور بیچ سیح نہ ہوئی اس کا باپ یا خریدار کہتا ہے نابالغ ہونا قرار پائے گا جب کہ اس کی عمر اس قابل ہو۔ (در مختار ، کتا ہے النکاح ، جسم ، میں 140 ، بیروت)

### فنخ نکاح کے اختیار میں قاضی کے فیصلے کی شرط کا بیان

قَالَ ( وَيُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَصَاءُ) بِخِلَافِ خِيَارِ الْعِتْقِرِلَانَّ الْفَسْخَ هَاهُنَا لِلَافْعِ ضَرَرٍ خَفِیً وَهُو تَمَکُّنُ الْخَلَلِ وَلِهَذَا يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْانشَى فَجُعِلَ الْزَامًا فِي حَقِّ الْآخَرِ فَيُفْتَقَرُ إلَى الْقَضَاءِ . وَخِيَارُ الْعِتْقِ لِلدَفْعِ ضَرَرٍ جَلِيٌ وَهُو زِيَادَةُ الْمِلُكِ عَلَيْهَا ( وَلِهَذَا يَخْتَصُ الْقَضَاءِ ) الْاَنشَى فَاعْتُبِرَ دَفْعًا وَالدَّفْعُ لَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَضَاءِ )

#### ترجمه

ادراس بارے میں قاضی کا فیصلہ شرط قرار دیا گیا ہے جبکہ آزاد کرنے کے اختیار کا تھم اس کے برخلاف ہے کیونکہ دہاں پر
فنخ کرنا 'ضرر کو دور کرنے کے لئے ہے جو ضرد نفی ہے اور وہ خلل کا ممکن ہونا ہے۔ اسی لیے ند کر اور مؤنث دونوں کو شائل ہوگا۔ پس
اے دوسرے خص کے قت میں الزام قرار دیا جائے گا' توبیقاضی کے فیصلے کا مختاج ہوگا۔ جہاں تک آزاد کرنے کے اختیار کا تعلق ہے 
تو وہ واضح ضرر کو دور کرنے کے لئے ہے اور وہ اس بحورت پر ملکیت کا زیادہ ہونا ہے یہی وجہ ہے: اسے خاتون کے ساتھ مختص کیا گیا
ہے تو اس اعتبار سے دور کرنا معتبر ہوگا' اور دور کرنے میں قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

سرت صاحب ہدایہ نے بیمسئلہ بیان کیا ہے جس نا ہالغ لڑ کے یالڑ کی کا نکاح باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور قریبی عزیز نے کیا ہوا ہے بالغ ہونے کے بعد نکاح کوفنخ کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اس کے لئے قاضی کا فیصلہ ضروری ہے کیونکہ ازخود قاضی کے فیصلے کے

بغيراس فنخ قرارنهين دياجاسكتا\_

اس پریداعتراض کیا جاتا ہے:اگر کوئی عورت کنیز ہو کسی کی بیوی ہوئتو اگراہے آزاد کر دیا جائے تو اسے بھی اپنے نکاح کوننخ کرنے کااختیار ہوتا ہےاوراس اختیار کے لئے قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہوتی ؟

مصنف نے اس کا جواب بید میا ہے: یہاں ایسی نابالغ لڑکی یالڑ کے کے بالغ ہونے پر ملنے والے اختیار میں پوشیدہ خلل کو دور کرنا ہے اور یہی وجہ ہے: بیا ختیار مذکر اور مونث دونوں کو حاصل ہوتا ہے تواس صورت میں دوسر مے خض کے حق میں الزام قرار دیا جائے گا ' یعنی جس ولی نے نابالغ ہونے کے عالم میں اس کا زکاح کیا تھا اس نے مناسب رشتے کا خیال نہیں رکھا تواس بار ہے میں قاضی کے فیصلے کی ضرورت ہوگی جبکہ آزاد ہونے پر کنیز کو ملنے والا اختیار اس سے مختلف ہے کیونکہ وہ ایک ایسے خلل دور کرنے کے قاضی کے فیصلے کی ضرورت ہوگی جبکہ آزاد ہونے پر کنیز کو ملنے والا اختیار اس سے مختلف ہے کیونکہ وہ ایک ایسے خلل دور کرنے کے لئے ہے جوواضح اور نمایاں ہے اور وہ ہے ۔ شو ہرکی عورت پر ملکیت زیادہ ہوجائے گی ' یعنی پہلے وہ دو طلاقوں کا مالک تھا اب وہ تین طلاقوں کا مالک ہوجائے گا۔

یمی وجہ ہے: آ زاد ہونے پر ملنے والا بیا ختیار عورت کے ساتھ پخصوص ہے اس لئے اس میں شوہر کو ملنے والے اضافی اختیار کو پرے کرنے کامفہوم پایا جائے گا'اوراپنی ذات سے کسی نقصان کو دور کرنے کے لئے قاضی کے نیصلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نا بالغ لڑکی کے اختیار فننج نکاح کی مدت کا بیان

ثُمَّ عِنْدَهُمَا إِذَا بَلَغَتُ الصَّغِيرَةُ وَقَدْ عَلِمَتْ بِالنَّكَاحِ فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضًا ﴿ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمُ بِالنَّكَاحِ فَلَهَ الْخِيَارُ حَتَّى تَعْلَمَ فَتَسْكُتَ ﴾ شَرَطَ الْعِلْمَ بِاَصُلِ النَّكَاحِ لِآنَهَا لَا تَتَمَكَّنُ مِنْ التَّحَرُقُ الْخِيَارُ فَلَهُ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْخِيَارِ مِنْ التَّحَسُرُ فِ إِلَّا بِهِ ، وَالْوَلِيُ يَنْفَرِدُ بِهِ فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ ، وَلَمْ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْخِيَارِ مِنْ التَّحَسُرُ فِ إِلَّا بِهِ ، وَالْوَلِيُ يَنْفَرِدُ بِهِ فَعُذِرَتْ بِالْجَهْلِ ، وَلَمْ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْخِيَارِ لِالنَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى الْعَلْمِ فَلَمُ تُعُذَرُ بِالْجَهْلِ ، بِخِكُونِ الْمُعْتَقَةِ لِآنَ الْاَمَةَ لَا تَتَفَرَّ عُ لِمَعْرِقَتِهَا فَتُعُذَرُ بِالْجَهُلِ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ .

#### ترجمه

اس کے بعدصاحبین کے نزدیک جب وہ نابالغ لڑکی بالغ ہوجائے اوراسے نکاح کاعلم ہواوروہ خاموش رہے تو بیاس کی رضامندی شارہوگ کیکن اگر اے نکاح کاعلم نہ ہو تو پھراسے اس وقت تک اختیار حاصل ہوگا جب تک اے علم نہیں جاتا اوروہ خاموش نہیں رہتی علم ہونے کی شرط اصل نکاح کے بارے میں ہے کیونکہ وہ تفرف صرف اس کے بارے میں کرسکتی ہے (اورابیا ہوسکتا ہے) کہ ولی اس بارے میں (یعنی اس کا نکاح کرنے کے بارے میں) منفر دہواور اس لڑکی کوعلم نہ ہوسکا ہوئو وہ واعلم ہونے کی وجہ سے معذور شارہوگ ۔ یہاں پر ''اختیار ہوئے'' کاعلم ہونے کوشرط قر ارنہیں دیا گیا کیونکہ وہ لڑکی اتنی بالغ تھی کہ شرعی احکام کی معرفت حاصل کرسکتی جبکہ وہ اسلامی ریاست میں رہ رہی ہوئو واعلم ہونے کی وجہ سے اسے معذور قرار نہیں دیا جا سکتا' اس کے معرفت حاصل کرسکتی جبکہ وہ اسلامی ریاست میں رہ رہی ہوئو واعلم ہونے کی وجہ سے اسے معذور قرار نہیں دیا جا سکتا' اس کے

برخلاف آزاد ہونے والی کنیز کا تھم ہے کیونکہ وہ شرعی احکام کی معرفت کے لئے فارغ نہیں ہوتی تواپنے اختیار سے لاعلم ہونے کی وجہ ہے اے معذور قرار دیا جاسکتا ہے۔

علامه على بن محمدز بيدى حنفي عليه الرحمه لكصته بين \_

عورت کویہ معلوم نہ تھا کہ اسے خیار بلوغ حاصل ہاں بنا پر اس نے اس پر عملدرا مد بھی نہ کیا ، اب اسے بیہ مسئلہ معلوم ہوا تو

اب پر خیس کر سکتی کہ اس کے لیے جہل عذر نہیں اور لونڈی کس کے نکاح میں ہا اب آزاد ہوئی تو اسے خیار عتی حاصل ہے کہ بعد

از اوی چاہاں نکاح پر باقی رہے یا فنح کرالے۔ اس کے لیے جہل عذر ہے کہ باند یوں کو مسائل سکھنے کا موقع نہیں ملکا اور ح ہو ہو

وقت حاصل ہا اور نہ سکھنا خودای کا قصور ہے لہٰذا قابلی معذوری نہیں۔ لڑکا یا عیب بالغ ہوئے تو سکوت سے خیار بلوغ باطل نہ ہوگا

مجب تک صاف طور پر اپنی رضایا کوئی ایسافعل جورضا پر ولالت کر بے (مثلاً بوسہ لیمنا، چھونا، مہر لیمنا وینا، وطی پر راضی ہونا) نہ پایا

عائے ، مجلس سے اٹھ جانا بھی خیار کو باطل نہیں کرتا کہ اس کا وقت محدوذ نہیں عمر بھراس کا وقت ہے۔ رہا بیا مرکوئی قائر چوز تک مراس اسے وطی نہ ہوئی تو مہر بھی نہیں اگر چو فرقت جانب زوج سے ہوا وروطی ہو چکی ہے تو مہر لازم ہوگا آگر چوفر قت

جانب زوجہ سے ہو۔ (جو ہرہ نہرہ ، کتاب النکاح)

علامه علا وُالدين حنفي عليه الرحمه لَكِصة بين -

اورا گرولی نے عورت بالغد کا نکاح اس کے سامنے کر دیا اور اُسے اس کا علم بھی ہوا اور سکوت کیا تو بیر صاہے۔ یہ احکام جو ند کور ہوئے ولی اقرب کے ہیں، اگر ولی بعید یا اجنبی نے نکاح کا اذن طلب کیا تو سکوت اذن نہیں بلکدا گرعورت کوآ ری ہے تو صراحة اذن کے الفاظ کے یا کوئی ایسا فعل کرے جو تول کے تھم میں ہو، مثلاً مہریا نفقہ طلب کرنا، خوشی سے ہنستا، خلوت پر راضی ہونا، مہریا نفقہ قبول کرنا۔ اور اگر ولی نے عورت سے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ فلاں سے تیرا نکاح کردوں۔ اس نے کہا تھیک ہے، جب چلا گیا تو کہنے میں راضی نہیں اور ولی کواس کاعلم نہ ہوا اور نکاح کردیا توضیح ہوگیا۔ (در عیار، کتاب النکاح)

لڑی اور لڑے کے اختیار کے اختیام میں فرق ہے

﴿ وَهُمْ خِيَارُ الْبِكُو يَبُطُلُ بِالسُّكُوْتِ ، وَ لَا يَبُطُلُ خِيَارُ الْغُلامِ مَا لَمْ يَقُلُ رَضِيت اَوْ يَجِى ءُ مِنْهُ مَا يُعْلَمُ الْبُلُوعِ الْحَتِبَارًا فِينَا الْبُلُوعِ الْمُتَالَةِ الْبَيْدُ وَ الْمُتَالَةِ الْبَيْدَاءِ النِّكَاحِ ، وَخِيَارُ الْبُلُوعِ فِي حَقِّ الْبِكُو لَا يَمْتَدُ اللَّي الْحِو لِهَا لِنَّهُ مِن حَقِّ الْبِكُو لَا يَمْتَدُ اللَّي الْحِو الْمَحْلِسِ وَلَا يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ فِي حَقِّ النَّيْبِ وَالْغُلامِ لِلاَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِاثْبَاتِ الزَّوْجِ بَلُ لِتَوَهُمِ الْمَحْلِسِ وَلَا يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ فِي حَقِ النَّيْبِ وَالْغُلامِ لِلاَنَّهُ مَا ثَبَتَ بِاثْبَاتِ الزَّوْجِ بَلُ لِتَوَهُمِ الْمَحْلِسِ وَلَا يَبْطُلُ بِالرِّضَا غَيْرَ انَّ سُكُوتَ الْبِكُو رِضًا ، بِحِكلافِ حِيَادِ الْعِنُو لِلاَنَّهُ ثَبَتَ النَّهُ فَي الْمَحْلِسُ كَمَا قُنْ يَعِيادِ الْمُحَوِّدِ الْمَحْوَلِ الْمَعْوَلِ الْمُحَوِيلِ الْمُحَوِّلُ الْمُحْلِسُ كَمَا قُنْ يَعِيادِ الْمُحَوِّدِ الْمَحْوِلِ الْمَحْوَلِ الْمَعْوَلِ الْمَعْوَلِ الْمُعْتَاقُ فَيُعْتَبُرُ فِيْهِ الْمَحْلِسُ كَمَا قُنْ يَعِيادِ الْمُحَوِّلُ الْمُحْلِسُ كَمَا قُنْ يَعِيادِ الْمُحْوَلُ وَهُو الْإِعْتَاقُ فَيُعْتَبُرُ فِيْهِ الْمَجْلِسُ كَمَا قُنْ يَعِيادِ الْمُحْوَى الْمَعْوَلِ الْمُحْوِلُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ وَهُو الْإِعْتَاقُ فَيُعْتَبُرُ فِيْهِ الْمَجْلِسُ كَمَا قُنْ يَعَالِ الْمُحْوِلِ الْمُحْوَلِ الْمُعَالِقُ الْمُعْتَاقُ فَيْعَتَبِلُ فِيهِ الْمَجْلِسُ كَمَا قُنْ يُعْتَلُ الْمُعْتَاقُ فَيْعَتَاقُ فَيْعَتَبُولُ فَلَهُ الْمَحْلِلُ كَنَاتُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالُ وَالْمَا عَلَيْهِ الْمُعْتَاقُ فَيْعَتَبُولُ فَيْعِلَالِ الْمُعْتَاقُ فَلْعُمْ الْمُعْتَاقُ فَيْعُتَبَلُ فَيْعِيْمُ الْمُؤْتِيلُ وَالْمُعْتَاقُ فَيْعَتَاقُ فَيْعَتَبُولُ فَالْمُعَالِي فَالْمُعُلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَاقُ فَيْعَالُولُ الْمُعْتَاقُ فَيْعُمُ الْمُعْتَى الْمُعَلِي الْمُعْتَاقُ فَيْعُمُ الْمُعْتَاقُ الْمُعَالِقُ الْمُعْتَاقُ الْمُعْتَاقُ الْمُعْتَاقُ الْمُعْتَاقُ الْمُعَالِقُ الْمُعْتَاقُ الْمُعْتِيلُ الْمُعْتَاقُ الْمُعْتَاقُ الْمُعْتَاقُ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْتَعِيلُ الْمُعْتِيلُ الْمُعْتِلِهُ الْمُعْتَاقُ الْمُعْتِعُولُ الْمُعْتَاقُ الْمُعْتَى الْمُعِ

#### تر جمہ

اور باکرہ لاکی کا اختیاراس کی خاموثی ہے ختم ہو جائے گا'البتہ نابائغ لڑکے کا اختیاراس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک وہ سے بہتے ہیں ویتا کہ میں راضی ہوں 'یااس کی طرف ہونے ہے پہلے اس کے ساتھ دخول کرلے۔اس حالت کو نکاح کے آغاز کی حالت پر وہ ثیبہ عورت کہ جب اس کا شوہراس کے بالغ ہونے ہے پہلے اس کے ساتھ دخول کرلے۔اس حالت کو نکاح کے آغاز کی حالت پر قیاس کیا جائے گا۔ بالغ ہونے پر حاصل ہونے والا اختیار باکرہ کے حق میں محفل کے خرتک برقر ارنہیں دے گا ثیبہ اور لڑکے کے حق میں محفل کے خرتک برقر ارنہیں دے گا ثیبہ اور لڑکے کے حق میں محفل اٹھ جانے کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا۔اس کی وجہ سے نیز وجیت کو خابت کرنے کے لئے خابت نہیں ہوا بلکہ اس خلل کے میں محفل اٹھ جانے کی وجہ سے ہوا بلکہ اس خلل کے وہ میں گئی ہو ) تو بیر ضامند کی کے ساتھ ہی باطل ہوگا' تا ہم باکرہ کی خاموثی اس کی رضا مند کی ہوگا۔ آزاد ہونے پر حاصل ہونے والا اختیار اس کے برخلاف ہوگا' کیونکہ وہ مولی (آقا) کے اثبات کے ذریعے نابت ہوا ہا اور دہ آزاد کرنا ہے' تو اس بارے میں محفل کا اعتبار کیا جائے گا' جیسا کہ اس عورت کے بارے میں ہوتا ہے جے اختیار ناست ہوا ہا اس عورت کے بارے میں ہوتا ہے جے اختیار

# باكره كے سقوط اختیار کے فقہی مسائل

علامدا بن عابدین شای حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔اوراگرولی اس عورت سے خود اپنا نکاح کرنا چاہتا ہے اور اجازت لینے گیا اس نے سکوت کیا تو بیردہ ہے رضا نہیں۔اوراگر کسی خاص کی نسبت عورت سے اذن مانگان نے افکار کردیا اب خبر دی اور سکوت کیا تو بیرد ہے رضا نہیں۔اورا گر کسی خاص کی نسبت عورت سے اذن مانگائی نے انکار کردیا گر ولی نے اس سے نکاح کردیا۔اب خبر پینی اور ساکت رہی تو بیاذن ہوگیا اورا گر کہا کہ میں تو پہلے ہی سے اُس سے نکاح نہیں چاہتی ہول تو بیرد ہے اورا گر جس وقت خبر پینی انکار کیا پھر بعد کورضا ظاہر کی تو بین نکاح جائزنہ میں اور اگر جس وقت خبر پینی انکار کیا پھر بعد کورضا ظاہر کی تو بین نکاح جائزنہ

اوراذن لینے میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہواس کا نام اس طرح لیا جائے جس کوہ ہورت جان سکے۔اگریوں کہا کہ ایک مردسے تیرا نکاح کر دوں یا یوں کہ فلاں توم کے ایک شخص سے نکاح کر دوں تو یوں اذن نہیں ہوسکتا۔اور اگریوں کہا کہ فلان یا فلان سے تیرا نکاح کر دوں اور عورت نے سکوت کیا تو اذن ہوگیا۔ان دونوں میں جس ایک سے جائے کر دے یا یوں کہا کہ پچپازاد بھائیوں میں کسی سے نکاح کر دوں اور سکوت کیا دے یا یوں کہا کہ پڑوس والوں میں سے کسی سے نکاح کر دوں یا یوں کہا کہ پچپازاد بھائیوں میں کسی سے نکاح کر دوں اور سکوت کیا اور ان دونوں صورتوں میں ان سب کو جانتی بھی ہوتو اذن ہوگیا۔ان میں جس ایک سے کریگا ہوجائے گا اور سب کو جانتی نہ ہوتو اذن ہوگیا۔

اورا گرعورت نے اذن عام دے دیا مثلا ولی نے کہا کہ بہت ہے لوگوں نے پیغام بھیجا ہے،عورت نے کہا جوتو کرے مجھے منظور ہے یا جس سے تو جا ہے نکاح کردے تو بیاذن عام ہے جس سے جا ہے نکاح کردے مگراس صورت میں بھی اگر کسی خاص شخص کی نبت عورت پیشتر انکار کرچکی ہے تو اس کے بارے میں اذن نہ سمجھا جائے گا۔ادراگراذن لینے میں مبر کاذکر شرطنہیں اور بعض مثائخ نے شرط بتایالہٰذاذکر ہو جانا جا ہے کہ اختلاف ہے بچنا ہے اوراگر ذکر نہ کیا تو ضرور ہے کہ جومبر باندھا جائے وہ مبرشل ہے کم نہ ہوادر کم ہوتو بغیر عورت کے راضی ہوئے عقد سمجھے نہ ہوگا۔اوراگر زیادہ کی ہوتو اگر چہورت راضی ہواولیا کو اعتراض کا حق حاصل ہے بعنی جب کہ کسی غیرولی نے نکاح کیا ہواورولی نے خودالیا کیا تو اب کون اعتراض کرے۔(رومخار من ۲۶ من ۱۵۹ میروت)

خیار بلوغ سے فرفت کے طلاق نہ ہونے کا بیان

ثُمَّ الْفُرُقَةُ بِخِيَارِ الْبُلُوعِ لَيُسَتُ بِطَلَاقٍ لِانَّهُ يَصِحُ مِنُ الْاُنْثَى وَلَاطَلَاقَ الْيُهَا ، وَكَذَا بِخِيَارِ الْبُلُوعِ لَيُسَتُ بِطَلَاقٍ لِلَاثَّةِ يَصِحُ مِنْ الْاُنْقَى وَلَاطَلَاقَ الْيُهَا ، وَكَذَا بِخِلَافِ الْمُخَيَّرَةِ لِانَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِى مَلَكَهَا وَهُوَ مَالِكُ بِخِلَاقِ الْمُخَيَّرَةِ لِانَّ الزَّوْجَ هُوَ الَّذِى مَلَكَهَا وَهُوَ مَالِكُ لِلطَّلَاقِ

ترجمه

کیر بالغ ہونے پر حاصل ہونے والے اختیار کی وجہ ہے ہونے والی علیحد گی طلاق شار نہیں ہوگی کیونکہ بیعلیحد گی خاتون کی طرف ہے بھی ورست ہوتی ہے جبکہ عورت کو طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ ( کنیز کے ) آزاد ہونے پر حاصل ہونے والے اختیار کا بھی ایم بھی ورست ہوتی ہے جبکہ عورت کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہواس کا معاملہ اس کے برخلاف ہے کیونکہ اس کی مجہ ہے جس کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں ۔ لیکن جس عورت کو علیحدگی کا اختیار دیا گیا ہواس کا معاملہ اس کے برخلاف ہے کیونکہ اس صورت میں شوہر ہی نے اس کو مالک بنایا ہے اور شوہر ہی طلاق کا (اصل ) بھی مالک ہے۔

شرح

علامهابن عابدين شامي حنفي عليه الرحمه لكصة بيس-

اگر وطی ہو پیکی ہے تو نننج کے بعد عورت کے لیے عدّ ت بھی ہے در نہیں اوراس زمانہ عدّ ت میں اگر شو ہراہے طلاق دے تو واقع نہ ہوگی اور بیننج طلاق نہیں ،لہذااگر پھرانھیں دونوں کا باہم نکاح ہوتو شو ہر تین طلاق کا مالک ہوگا۔

اوراگر نیب کا نکاح ہوااس کے بعد شوہر کے یہاں ہے پھے تخذ آیا، اس نے لیارضا ٹابت نہ ہوئی۔ یونہی اگراس کے یہاں کھانا کھایا گھایا اس کی خدمت کی اور پہلے بھی خدمت کرتی تھی تو رضانہیں۔نابالغ غلام کا نکاح نابالغ اونڈی سے ان کے مولی نے کردیا پھران کو آزاد کر دیا۔ اب بالغ ہوئے تو ان کو خیار بلوغ حاصل نہیں اورا گر لونڈی کو آزاد کرنے کے بعد نکاح کیا تو بالغہونے کے بعد اسے خیار حاصل ہے۔ (رفتار، کتاب النکاح)

اختیار منخ اختیار طلاق نہیں ہے

سے مصنف اس اختیار کواستعال کرنے کے مسائل ذکر کررہ ہیں۔ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے: بالغ ہونے پر ملنے والا ننخ کا اختیار طلاق شار نہیں ہوگا۔مصنف نے اس کی دلیل یہ بیان کی ہے: بینخ عورت کی طرف سے بھی ہوسکتا ہے۔ اس

طرح آ زادہونے کی صورت میں اگر کوئی کنیزایے شوہرے علیحد گی کواختیار کرتی ہے تو اس کابیا ختیار بھی طلاق شارنہیں ہوگا لیکن · اگر کسی عورت کوید کہا جائے :تم ایگر چاہوتو اپنی ذات کواختیار کرسکتی ہواوروہ اپنی ذات کواختیار کرے توبیہ بات طلاق شار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ رہے: اس طرح شوہرنے اس عورت کواس چیز کا مالک بنایا ہے کہ وہ اپنی ذات کوطلاق دیے سکتی ہے ٔ حالانکہ حقیقت میں شوہر بی طلاق کا مالک ہے جب وہ طلاق کا مالک ہے تو وہ کسی دوسرے کو بھی اس کا مالک بنا سکتا ہے۔

## جب تابالغ میال بیوی میں سے کوئی ایک فوت ہوجائے

﴿ فَانَ مَاتَ اَحَدُهُمَا قَبُلَ الْبُلُوعِ وَرِثَهُ الْاخَرُ ﴾ وَكَذَا إِذَا مَاتَ بَعُدَ الْبُلُوعِ قَبْلَ التَّفْرِيْقِ رِلاَنَّ اَصُلَ الْمَعَقَدِ صَبِحِيْحٌ وَّالْمِلْكُ ثَابِتٌ بِهِ وَقَدُ انْتَهَى بِالْمَوْتِ، بِخِلافِ مُبَاشَرَةِ الْفُضُولِيِّ إِذَا مَاتَ آحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الْإِجَازَةِ لِأَنَّ النِّكَاحَ ثَمَّةَ مَوْقُوفُ فَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَهَاهُنَا نَافِذٌ فَيَتَقَرَّرُ بِهِ .

اگران دونوں میاں بیوی میں سے کوئی ایک بالغ ہونے ہے پہلے مرجا تاہے' تو دوسرااس کا دارث ہوگا۔اس طرح اگر وہ بالغ ہونے کے بعد علیحد گی سے پہلے فوت ہوجا تا ہے تو بھی بہی تھم ہوگا۔اس کی وجہ بیہ ہے: اصل کے اعتبار سے میعقد سے ہے اوراس کے ذریعے ملکیت ٹابت ہے جوموت کی وجہ سے اختیام پذیر ہوئی کیکن اگر کسی فضولی نے اس معالم میں حصہ لیا ہو ( لیعنی اس نے شادی کروادی ہو) تو جب فریقین میں سے کوئی ایک نکاح کوجائز قرار دینے سے پہلے فوت ہوجائے 'تو ( عَلَم مختلف ہوگا )۔ اس کی وجہ رہے : اس صورت میں نکاح کا تھم موقوف ہوگا اور وہ موت کی وجہ سے باطل ہوگیا۔ جبکہ یہاں بینا فذ ہوا تھا اور موت کی وجہ

علامه ابن عابدین شامی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں ۔ اور اگر ولی نے نکاح کر دیاعورت کوخبر پینجی اس نے سکوت کیا تکر اس وقت شوہرمر چکا تھا توبیا ذن نہیں اور اگر شوہر کے مرجانے کے بعد کہتی ہے کہ میرے اذن سے میرے باپ نے اس سے نکاح کیا۔اور شو ہر کے درشہا نکار کریں توعورت کا قول مانا جائے گا لہٰذا وارث ہوگی اور عدّت واجب۔اورا گرعورت نے یہ بیان کیا کہ میرے اذن کے بغیرنکاح ہوا مگر جب نکاح کی خبر پہنچی میں نے نکاح کوجائز کیا تواب ورشد کا قول معتبر ہےاب نہ مہریائے گی ندمیراے ۔ رہا یہ کہ عدّ ت گزارے کی پانہیں اگر واقع میں سچی ہے توعدّ ت گزارے ورنہیں تمرنکاح کرنا جا ہے توعدّ ت تک رو کی جائے گی کہ جب اس نے اپنا نکاح ہونا بیان کیا تو اب بغیرعذت کیونکر نکاح کرے گی۔ (ردمختار ، کتاب النکاح ، ج م ہم ۵۵۱ ، بیروت )

# غلام ٔ نا بالغ لڑ کے اور پاگل مخص کو دلایت (تصرف) کاحق نہیں ہوتا

قَى الَ ﴿ وَلَا وِلَا يَهَ لِعَبُدٍ وَلَا صَغِيْرٍ وَلَا مَخْنُونِ ﴾ لِآنَـهُ لَا وِلَايَةً لَهُمْ عَلَى آنْفُسِهِمْ فَأَوْلَى آنْ لَا تَثْبُتَ عَلَى غَيْرِهِمْ وَلَانَّ هَٰذِهِ وِلَا يَةٌ نَظَرِيَّةٌ وَلَا نَظَرَ فِي التَّفُويِضِ إِلَى هَٰؤُلَاءِ

ترجمه

مصنف فرماتے ہیں: غلام نابالغ لڑے مجنون کوکوئی ولایت حاصل نہیں ہوگی۔اس کی مجدیہ ہے: ان لوگوں کوا بی ذات کے بارے میں بھی یہ بات نابت نہ کے بارے میں بھی یہ بات نابت نہ ہو۔ اس کی مجدیہ کے بارے میں بھی یہ بات نابت نہ ہو۔اس کی بیدوجہ بھی ہے: تصرف کا بیحق شفقت پر بنی ہے اور ان لوگوں کو بیحق تفویض کرنے میں نظر (شفقت) کا بہلونہیں پایا جاتا۔

شرت

ولایت اس کو سلے گی جولوگوں میں اس کاسب سے قریبی ہے، جاہے وہ ہاں بی ہولیکن شرط سے ہے کہ وہ تقلمند و ہوشیار ہو کیونکہ اس تھوٹے بچے کی دیکھ بھال مقصود ہے، ادر مجنون و پاگل اور کند ذہن کی دیکھ بھال کرنی ہے، لہذا جب اس کے قریبی رشتہ زاروں میں کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہوتو وہ دوسروں سے زیادہ حقد ارہے۔

حق ولا بہت آ زاد کرنے والوں کا ہے

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو محفی کسی ( مشترک ) غلام کے اپنے حصہ کو آزاد کرے ( تو اس کے لئے بہتریہ ہے کہ ) اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہوجو ( اس غلام کے باقی حصول ) کی قیمت کے بقدر بو تو انساف کے ساتھ ( یعنی بغیر کی بیشی کے ) اس غلام کے ( باتی ان حصول ) کی قیمت لگائی جائے گی اور وہ اس غلام کے دوسرے شریکوں کو ان کے حصول کی قیمت دے دے وہ غلام اس کی طرف سے آزاد ہوجائے گا اور اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہوتو کھراس غلام کا جو حصہ اس محض نے آزاد ہوجائے گا ( اور دوسرے شرکاء کے حصے مملوک رہیں گے۔ پھراس غلام کا جو حصہ اس محض نے آزاد ہوجائے گا ( اور دوسرے شرکاء کے حصے مملوک رہیں گے۔ ( بخاری و مسلم محکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 574 )

اس حدیث کا ظاہری مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگرا کیے غلام کے مثلاً دو ما لک ہوں اور ان میں ہے ایک حصہ دار ابنا حصہ آزاد کرنا چاہے تو اگروہ آزاد کرنے والاضحاصا حب مقد ور ہوتو وہ دوسرے شریک کواس کے حصہ کے بقدر قیمت اواکر دے اس صورت میں وہ غلام اس کی طرف ہے آزاد ہوجائے گا اور اگر آزاد کرنے والاضحاص احب مقد ورنہ ہو ( اور دوسرے شریک کو اس کے حصہ کی قیمت ادانہ کرسکتا ہو ) تو اس صورت میں وہ غلام اس صحف کے حصہ کے بقدر تو آزاد ہوجائے گا اور دوسرے شریک کے حصہ کے بقدر تو آزاد ہوجائے گا اور دوسرے شریک کے حصہ کے بقدر غلام رہے گا۔ نیز صدیث کا طاہری مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آزادی اور غلامی تجزی ہوسکتی ہیں ( لیننی کسی غلام کا پچھ حصہ آزاد ہو جانا اور پچھ حصہ غلام رہنا جائز رہتا ہے ) اور دوسر ہے شریک کو اپنا حصہ آزاد کرنے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا اور نہاس غلام ہے استہاء ( محنت ) کرائی جائے ! چنا نچے حضرت امام شافعی کا یہی مسلک ہے۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفہ باو جود یکہ آزادی اورغلامی کے متجزی ہونے کا قائل ہیں لیکن اس صورت ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر آزاد کرنے والشخص صاحب مقد ور ہوتو وہ دو ہر سے شریک کا حصہ بھر دے ( یعنی وہ اس کواس کے حصہ کی قیمت اداکر دے )

یا دو سرا شریک اپنے جصے کے بقد راس غلام ہے استدعاء کرائے یا وہ شریک بھی اپنا حصہ آزاد کر دے ادراگر آزاد کرنے والاشخص صاحب مقد ور نہ ہوتو پھر وہ اپنے شریک کواس کا حصہ نہ پھیر دے۔ بلکہ وہ شریک یا تو اس غلام سے استدعاء کے ذریعہ اپنے جصے کی قیمت وصول کرلے یا لپنا حصہ آزاد کر دے اس صورت ہیں جی ولاء دونوں کو حاصل ہوگا !اس بارے صاحبین لیعنی حضرت امام ابو یو سف اورامام محمد کا بی تول ہے کہ آزاد کرنے والاشخص اگر صاحب مقد ور ہوتو دوسرے شریک کا حصہ پھیر دے اوراگر صاحب مقد ور نہ ہود وسرا شریک اس غلام سے استدعاء کے ذریعہ اپنے حصہ کی قیمت حاصل کرلے ، اور چونکہ آزاد کی تیزی کنیں ہوتی اس لئے اس صورت ہیں جی ولاء صرف آزاد کرنے والے کو حاصل ہوگا۔

صاحبین کے مؤقف کی دلیل بیحدیث ہے۔

اور حفزت ابوہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جوشخص ( مشترک) غلام کے اپنے حصہ کو آزاد کرے گاتو وہ غلام بورا آزاد ہوجائے گا ( اور بی آزاد کی اس آزاد کرنے والے خص کی طرف سے متصور ہوگی ) اورا گراس شخص کے پاس ( انتا ) مال ہو ( کہوہ اپنے حصہ کے علاوہ باقی حصوں کی قیمت کی ادائیگی کر سکے تو دوسر سے شرکاء کو ان کے حصوں کی قیمت دے دے دے ) اورا گراس کے پاس انتا مال نہ ہوتو پھر ہوغلام ( ان باقی حصوں ) کے بقدر محنت مردوری یا دوسر سے شرکاء کو ان کے حصوں کی قیمت دے دے دے ) اورا گراس کے پاس انتا مال نہ ہوتو پھر ہوغلام ( ان باقی حصوں ) کے بقدر محنت مردوری یا دوسر سے شرکاء کی خدمت پر مامور کیا جائے لیکن غلام کو ( سمی ایسے کام اور محنت کی ) مشقت میں مبتلانہ کیا جائے ( جو اس کی طاقت سے باہر ہو ) ۔ " ( بخاری و مسلم ، مشکوۃ شریف: جلد سوم : حدیث نبر 575 )

شخ ملانظام الدين فقهاءاحناف يفل كرتے ہوئے لكھتے ہيں

ادرولی اگر پاگل ہوگیا ہے تواس کی ولایت جاتی رہی اورا گراس متم کا پاگل ہے کہ بھی پاگل رہتا ہے اور بھی ہوش میں تو ولایت باتی ہے،افاقہ کی حالت میں جو بچھ تضرفات کر بگانا فذہوں گے۔ (عالم کیری، کتاب النکاح)

#### ولایت کے انتقال میں نداہب اربعہ

ندا ہب اربعہ کے نقمعاءاس پرمتفق ہیں اوران میں کوئی اختلاف نہیں کہ والداور دا دا کی وفات کے بعد بڑا بھائی بہنوں کا ولی ہو گائیکن ولی کی ترتیب میں ان کا اختلاف پایا جاتا ہے اس میں اختلاف نہیں کہ اگرلڑ کی کا باپ یا دا دایا بیٹا یا والد کی جانب سے وصیت کر دو شخص نہ ہوتو اس کا بڑا بھائی ہی لڑکی کا ولی ہوگا۔ دوسراا مر مالی ولایت کامعنی سے سے کہ: قاصر محف کے مالی امور کی تکرانی کرنا یعنی اس کے مال کی حفاظت اور معاہدے وغیر و کرنے ،اور تمام مالی معاملات طے کرنا شامل ہیں ،اور یہ چھوٹے بچے اور پچی اور جو مال میں تصرف کا اہل نہیں اس کے ساتھ مختصوص ہیں مثلا مجنون اور کند ذہن ، اور اگر بہن یا بھائی مکلف ہونے کی عمر کا ہوجائے اور لڑکی مال میں حسن تصرف رکھتی ہوتو اس کا مال اس کے سپر دکر دیا جائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ وقعالی کا فرمان ہے :

اور تیبیوں کو پر کھوتی کہ وہ جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اورتم ان میں ہوشیاری اورحسن تدبیر دیکھوتو انہیں ان کے مال سبب دو، اور ان کے بڑے ہو جائے ہوں جائیں ہوشیاری اورحسن تدبیر دیکھوتو انہیں ان کے مال سبب دو، اور ان کے بڑے ہوجانے کے ڈرسے ان کے مال جلدی جلدی فضول خرجیوں میں تباہ مت کر و، مال داروں کو جا ہے کہ ( ان کے مال سونپوتو گواہ بنا کے مال سونپوتو گواہ بنا لو، دراصل سبب کینے دالا اللہ دتوالی ہی کانی ہے۔ (نساء، ۵)

بھائی کے لیے بہن کے مال میں ہے اس کی رضامندی کے بغیر پھے بھی لینا جائز نہیں ہے ۔ ان اموال اورنفس پرولی اور تمران بنے والے محض میں عقل وبلوغت کی شرط ہونا ضروری ہے ،اس لیے سی بچے اور مجنون کے بے ولایت نہیں ہوگی بعنی وہ ولی نہیں بن سکتا۔

یہاں تنبیہ کے لیے ایک گزارش ہے کہ: نفسی ولایت باپ سے دادا کی طرف اور پھر بھائی کی طرف منتقل ہوتی ہے، کیکن مالی دلایت میں ادلاء کی ترتیب میں اختلاف کا کوئی تعلق نہیں۔

احناف کے ہاں باپ اور پھراس نے جس کی وصیت کی ہواور پھر دا دا اور پھراس نے جس کی وصیت کی ہواور پھر قاضی اور اس نے جس کی وصیت کی ہود لی ہوگا۔

اور مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں باپ اور پھراس کی جانب سے دصیت کر دہ مخص اور پھر قاضی یا اس کا قائم مقام شخص و لی ہے گا اور شافعی حضرات کے ہاں باپ اور پھر دادا پھر ان میں باقی رہنے والے کی جانب سے دصیت کر دہ مخص پھر قائنی یا اس کا قائم قام شخص ولی ہے گا۔

چوتھا قول : مالی ولایت باپ اور دا دا کے بعد مال کے لیے ہوگی اور پھراس کے بعد اقرب ترین عصبے نفس کے ساتھ ،امام احمہ سے ایک روایت ہے۔(الانصاف ( 5 / . ( 324 ) ر مشخفہ سر سر سر میں مزرب ت

كافرشخص كومسلمان برولايت حاصل نهيس موتى

﴿ وَلَا ﴾ وِلَايَةَ ﴿ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ ﴾ لِلْهَ وُلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَنْ يَّجُعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١) وَلِهـٰذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَلَايَتَوَارَثَانِ ، أَمَّا الْكَافِرُ فَتَثُبُتُ لَـهُ وِلَايَةُ الْإِنْكَاحِ عَلَى وَلَدِهِ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بَعُضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعُضٍ ﴾ (٢) وَ لِهاذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ وَيُجْرِءُ بَيْنَهُمَا التَّوَارُثُ ١٠) الآبة رقم ٢٢ من سورة الانفال

اور سی کافرکوکسی مسلمان پرتصرف کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کابیفر مان ہے: ''اللہ تعالیٰ نے کا فروں کومومنوں پر تصرف کرنے کاحق نہیں دیا''۔ یہی وجہ ہے: مسلمان کیخلاف اس کا فرکی گواہی قبول نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے کے وارث بھی نہیں بنتے۔جہال تک کافر کا تعلق ہے تو اسے اپنے کافر بچے کا نکاح کروانے کا تصرف حاصل ہے اس کی دلیل الله تعالی کابیفرمان ہے: ' وہ لوگ جنہول نے کفر کیاوہ ایک دوسرے کے ولی ہیں''۔ یہی وجہ ہے: اس کا فرکی دوسرے کا فرکے ء حق میں گواہی قبول ہوتی ہے اوران دونوں کے درمیان دراشت کا تھم جاری ہوتا ہے۔

وَلَنَّ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكُلِهِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيَّلًا .((١) الآية رقم ١٤١ من سورة النساء) اوراللٹه کا فرون کومسلمانوں پر کوئی راہ نہ دےگا ۔

بینی کا فرندمسلمانوں کومٹاسکیں گے نہ ججت میں غالب آسکیں گے علماء نے اس آیت سے چندمسائل مستبط کئے ہیں (1) كافرمسلمان كاوارث نبيس (٢) كافرمسلمان كے مال ير إستيلاء بإكر مالك نبيس موسكتا\_

> (٣) كافركومسلمان غلام كے خريد نے كامجاز نہيں (٣) ذمى كے بوض مسلمِان قبل نه كيا جائے گا۔ (جمل) د د مختلف ندا هب دالے آئیں مین دوست مہیں ہو سکتے۔

او پرمومنوں کے کارنا ہے اور رفاقت وولا بیت کا ذکر ہوااب یہاں کا فروں کی نسبت بھی بیان فر ماکر کا فروں اور مومنوں میں سے دوستانہ کاٹ دیا۔متندرک حاتم میں ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مختلف منہ ہب والے آئیں میں ایک دوسرے کے دارث نہیں ہوسکتے نہ مسلمان کا فر کا وارث اورن کا فرمسلمان کا وارث پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ بخاری ومسلم میں بھی ہے مسلمان کا فرکا اور کا فرمسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ۔ سنن وغیر ہیں ہے دومختلف بنہ ہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں۔اسے امام تر مذی رحمة الله عليه حسن كہتے ہیں۔ابن جرير ميں ہے كہ ايك منے مسلمان سے آپ نے عبدليا كه نماز قائم ر کھنا، زکوۃ دینا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور جب اور جہاں شرک کی آ گ بھڑک اٹھے تو اپنے آ پکوان کامقابل اوران سے برسر جنگ سمجھنا۔ بیروایت مرسل ہے اور مفصل روایت میں ہے آ پ فرماتے ہیں میں ہراس مسلمان ے بری الذمہ ہوں جومشرکین میں تغیرار ہے۔ کیاوہ دونوں جگہ تکی ہوئی آ گے نہیں دیکھتا؟ ابوداؤد میں ہے حضور صلی الله علیہ وسلم

فریاتے ہیں جومشرکوں سے خلا ملار کھے اور ان میں کھیرار ہے وہ انہی جیسا ہے۔ ابن مردویہ میں ہے اللہ کے رسول رسولوں کے سرتاج حصرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ و کلم فرماتے ہیں جب تمہارے پاس وہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم رضامند ہوتو اس کے زکاح میں دے دواگر تم نے الیانہ کیا تو ملک میں زبردست فتنہ فساو بر پا ہوگا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ پارسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چاہے وہ انہیں میں رہتا ہوآ پ نے پھر فر مایا جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی طرف سے بیغام نکاح آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم خوش ہوتو اس کا تکاح کر دو تین باریمی فر مایا۔ آیت کے ان الفاظ کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر تم نے مشرکوں سے علیحدگی اختیار نہ کی اور ایمان واروں سے دوستیاں نہ رکھیں تو ایک فتنہ بر پا ہوجائے گا۔ بیا ختلاط برے نتیج دکھائے گالوگوں میں زبر دست فساد بریا ہوجائے گا۔ بیا ختلاط برے نتیج دکھائے گالوگوں میں زبر دست فساد بریا ہوجائے گا۔ بیا ختلاط برے نتیج دکھائے گالوگوں میں زبر دست

#### كافركي مسلمان برعدم ولايت ميس اجماع

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ : اہل علم کے اجماع کے مطابق کا فرمسلمان عورت کا کسی بھی حالت ہیں ولی نہیں بن سکتا۔ اور ابن منذرر حمہ اللہ تعالی ہے بھی یہی کچھٹل کیا ہے۔ (المغنی ( 7 ر 356 )

ا،اسلام ب عقل، بینی ولی عاقل ہونا جا ہے۔ ج ۔ بلوغت۔ ولی بالغ ہونا جا ہے۔ د - نذکر ۔ بینی ولی مرد ہونا ضروری ہے
علاء کرام کا اتفاق ہے کہ ولی ہونے کی شروط میں اسلام، بلوغت، اور نذکر ہونا شرط ہے۔ (بدایة المعجتهد ( 2 ء 12 )
این قد امدر حمد اللہ تعالی کہ ریجی کہنا ہے: سب علاء کرام کے ہاں صرف مرد ہی ولی بن سکتا ہے اور اس میں مرد ہونے کی شرط
ہے۔ (المغنی لابن قد امد ( 7 ء 356 )

مندرجہ ذیل شروط میں اختلاف ہے۔ ا-حریت، بینی ولی صرف آزاد مرد ہی بن سکتا ہے۔ اکثر اہل علم کے ہاں حریت کی شرط ہے ہے لیکن احناف اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ حریت کی شرط میں علت سیہے کہ: غلام کوتو اپنے آپ پر ولایت نہیں تو بالاولی کس دوسرے پرولی نہیں بن سکتا۔ (المغنی ابن قدامہ (7 / 356)

امام شافعی اورامام احمد رحم بما الله نے ولی کے عادل ہونے کی شرط لگائی ہے۔ یہاں پرعد المۃ سے ظاہری عدل مراد ہے، یہ شرط نہیں کہ ولی ظاہری اور باطنی دونوں طور پر عادل ہو، اگر الیی شرط لگائی جائے تو اس میں بہت حرج اور مشقت ہوگی ، اور پھریہ نکاح کے باطل ہونے کا باعث بن جائے گا۔ (کشاف القناع (3 م 30)

یہاں پرایک تنبیہ کرنا ضروری ہے: ہوسکتا ہے کہ سائل عورت میں رغبت رکھتا ہواور کسی مسئلہ میں اس کے ولی سے بحث کرے اوراس میں ان دونوں کا اختلاف ہو جائے جس کی بنا پر خاوند ولی کوالزام دے کہ وہ کتاب وسنت پرایمان نہیں رکھتا! بیا کیب بہت ہی خطرناک مسئلہ گناہ ہے کیونکہ اس میں کسی مسلمان پرائیں تہمت لگائی جارہی ہے جس سے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہوتا

لئكن اگرازى كاولى حقيقت پر حديث برايمان نهيس ركهتا مثلا جس طرح كے الل قران يا جنهيں منكرين حديث كہا جاتا ہے اس

سے بحث کی جائے گی اوراہے کے سامنے تق بیان کیا جائے گا اوراس کے شیھات زائل کیے جائیں گےلیکن اگر وہ اس کے باوجود مجمی دلائل و براہین سننے کے باوجود بھی اٹکارکرنے پراصرارکر ہے تو وہ کا فرہے۔

اورانیا مخف مسلمان عورت کے نکاح کا و لی نہیں بن سکتا جاہے وہ اس کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو ،لھذا الیبی عالت میں اس سے ولایت ساقط ہوکراس عورت کے قریب مسلمان مرد کو ملے جائے گی۔ فقہائے احناف و مالکیہ کامؤ قف بھی اس طرح ہے جس طرح صاحب ہدایہ نے بیان کرویا ہے۔

## عصبات کے علاوہ دوسر نے دانشادی کرواسکتے ہیں

﴿ وَلِلْعَيْسِ الْعَصَبَاتِ مِنُ الْآقَارِبِ وِ لَا يَهُ التَّزُويُجِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ﴾ مَعْنَاهُ عِنْدَ عَدَمِ اللهِ عَصَبَاْتِ ، وَهِذَا اسْتِحْسَانٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا تَشْبُتُ وَهُوَ الْقِيَاسُ ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنُ الْعَصَبَاٰتِ ، وَهِذَا اسْتِحْسَانٌ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا تَشْبُتُ وَهُو الْقِيَاسُ ، وَهُو رِوَايَةٌ عَنُ اللهِ عَنِيْفَةَ ، وَقُولُ ابِي يُوسُفَ فِي ذَلِكَ مُضْطَرِبٌ وَالْاَشْهِرُ اللهُ مَعَ مُحَمَّدٍ لَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ لَهُ مَعَ مَا اللهُ وَاللهُ مَا مَا رَوَيْنَا ، وَلَانَ الْوِلَايَةَ إِنَّمَا ثَبَتَتُ صَوْنًا لِلْقَرَابَةِ عَنْ نِسْبَةِ غَيْرِ الْكُفَ عِ النَّهَا وَإِلَى اللهُ مَا مَا رَوَيْنَا ، وَلَا بَى حَنِيْفَةَ انَّ الْوِلَايَةَ نَظُرِيَّةٌ وَّالنَّظُرُ يَتَحَقَّقُ بِالتَّقُويِضِ إلى مَنْ هُو الْمُحْتَصُّ بِالْقَرَابَةِ الْبُاعِثَةِ عَلَى الشَّفَقَةِ

#### ترجمه

عصبات کے ملاوہ و گیر قریبی عزیر ول کو بھی شادی کروانے کی ولایت حاصل ہے۔ بیدامام ابوصنیفہ کے نز دیک ہے۔ اس کامفہوم بیہ ہے:عصبدر شنتے دارموجود نہ ہوں اور بیاسخسان کے پیش نظر ہے۔

الم الم محمد فرماتے ہیں: بیٹا بت نہیں ہے اور بیر بات قیاس کے مطابق ہے اور بہی روایت امام ابو صنیفہ سے بھی منقول ہے۔ اس بارے میں امام محمد کے ساتھ ہے۔ ان دونوں بارے میں امام ابو بوسف کا قول مضطرب (طور پر منقول) ہے زیادہ مشہور بیہ ہے: ان کی رائے امام محمد کے ساتھ ہے۔ ان دونوں حضرات کی دلیے تاب کی دیا ہے تا کہ رشتے واری کو حضرات کی دلیے تاب کی دیا ہے تا کہ رشتے واری کو غیر کفو کی طرف منسوب کرنے ہے تیا جا سکے ۔ اور عصبہ رشتے داروں میں بیزیا ذیا یا جا تاہے۔

امام ابوصنیف بیفر مائے ہیں اولا بہت نظری ہے اور بینظر (لیعنی شفقت ) ان لوگوں کی طرف تفویض کرنے ہے بھی متحقق ہوجاتی ہے جوابی قربی رشتے داری کا مالک ہوجوشفقت کرنے پرآ مادہ کرتی ہے۔

ولايت عصبه كافقهي مفهوم

تکاح سے ہونے میں شرط میہ ہے کہ نکاح عورت کا ولی یااس کا دکیل کرے؛ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ": ولی

عویت ہوں اس کا باپ اور پھراس کا دادا، پھرعورت کا بینا ( اگر اس کا بینا ہو ) کیر کورت کا مرکا بینا کی ،اور پھر ہاپ کی طرف سے بھا کی ،اور پھران نے بیٹے پھر پچیا اور پھر پچیا کی جیٹے پھر باپ کی جانب سے جھیا پھر حکمران ولی ہو"

علامه ابن قدامه خبلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔اگرلڑ کی کا دادانہ ہوتو پھراس کا بھائی ولی ہوگا ،اوراگر ایک ہے زائد بھائی ہوں توان میں ہے ایک بھائی شادی کردے توضیح ہے ، چاہے وہ ان میں سے بڑانہ ہو ،کین شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے . (المغنی (9/ر 355)

نکاح کے ارکان جس کے بغیر نکاح صحیح نہیں ہوتا ایجاب و قبول شامل ہے، عورت کے ولی یا اس کے وکیل کی جانب سے
ایجاب اور خاوندیا اس کے وکیل کی جانب سے قبول ہوگا. بھائی کہے گا : میں نے اپنی فلان بہن کا آپ کے ساتھ نکاح کیا اور آپ
اسے قبول کرتے ہوئے کہیں : میں نے قبول کیا. یا پھروکیل کہے کہ میں نے اپنے موکل کی فلان بہن کا فلان کے ساتھ تکاح کیا. اور
آپ کا وکیل کہے : میں نے اپنے فلان مؤکل کے لیے قبول کی۔

اور کشاف امام خرشی مختفر خلیل کی شرح میں کہتے ہیں: نکاح کے پانچ ارکان ہیں جن میں ولی بھی شامل ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ..اور اس میں ولی کی جانب ہے ادا کردہ اور خاوند کی جانب ہے یا ان دونوں کے وکیل کی جانب ہے عقد تکاح کے ایج ب وقبول کی ادائیگی بھی ہے۔ (شرح مختفر خلیل ( 3 مر ( 172 )

القناع میں درج ہے۔ایجاب وقبول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ،ایجاب ولی یااس کے قائم مقام مثلا وکیل کی جانب ہے ادا کردہ الفاظ ہیں۔اس لیے ولی ں موجود گی میں عورت کا نکاح فارم پر دستخط کرتا ہی کافی نہیں ، بلکہ عقد نکاح ولی یااس کے وکیل کی جانب سے منعقد ہونا ضروری ہے۔ کشاف القناع (5 مر (37)

### آ زاد کرنے والے آ قااور حاکم کاشادی کردینا

﴿ وَمَنْ لَا وَلِنَّ لَهَا ﴾ يَعُنِى الْعَصَبَةَ مِنْ جِهَةِ الْقَرَائِةِ ﴿ إِذَا زَوَّجَهَا مَوُلَاهَا الَّذِى اَعْتَقَهَا ﴾ ﴿ جَازَ ﴾ لِآنَهُ الحِرُ الْعَصَبَاتِ ، وَإِذَا عُدِمَ الْآوُلِيَاءُ فَالُولَايَةُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ السُّلُطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ﴾ ()

ترجمه

 حاکم وفت ہے سپر دہوگی ہاس کی دلیل نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان ہے: ''سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو''۔ .

جس عورت کا ولی نه ہوا گرتوبستی یا محلّه میں حاکم کا نائب ہوتو وہ اسکی شادی کر بگا ،اوربستی کانمبر دار ،اورا گران میں کوئی ایساا ہام ہوجس کی لوگ بات سلیم کرتے ہوں تو عورت کی اجازت سے وہ شادی کردیگا۔ (مجموع الفتاوی ( 32 مر. ( 35 )

اورابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں "اگر عورت کا ولی بھی نہ ہوا ور حکمران بھی تو امام احمہ سے مروی ہے کہ عورت کی اجازت ہے كولَى عاول يَخْصُ اس كى شاوى كرد يكا\_ (المغنى ( 7 م. ( 352 )

(١) بعض الجديث اخرجه الشافعي في "المسند" ١١/٢ واحمد في "مسنده" ٦٦/٦ والدارمي في "سننه" ۲ /۱۳۷ وابـو داؤد فـي "سننه" برقم (۲۰۸۳) والترمذي في "جامعه" برقم (۱۱۰۲) وابن ماجه في "سننه" برقم (١٨٧٩) وصبححه ابن حبان كما في الموارد برقم (١٢٤٨) والحاكم في "المستدرك" (١٦٨/٢) وقال صحيح على شرط الشيخين.

#### ولايت نكاح اسباب فقهى كابيان

ولایت نکاح کے پانچے اسباب ہیں جملیکت ،قرابت داری ،ولاء ،امامت ،وصایا۔

صحت نکاح کے لیے ولی شرط ہے ،اور کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ ولی بغیر خود ہی اپنا نکاح کرنے یا بغیر کسی سبب کے ولی کے علاوہ کوئی اوراس کا ٹکاح کرے، نہ تو اصل میں اور نہ ہی قائم مقام اور وکیل بن کر، اورا گرعورت خود ہی نکاح کرتی ہے تو

نیکن مال کے بارہ میں بیہ ہے کہ *تور*ت جب عا قلہا در مجھدارا در بالغ ہوتو وہ اپنے مال پر بپررا اختیار رکھتی ہے،اےاس میں پورا تضرف کرنے کاحن حاصل ہے وہ جس طرح جا ہے اس میں عوض یا بغیرعوض کے تضرف کرسکتی ہے مثلاخرید وفر وخت یا پھر کرا ہے اور قرض یا اپناسارا یا مال کا میجود حد صدوقه وهید وغیره کرسکتی ہے۔ کسی ایک کوجھی اسے اس سے منع کرنے کاحق حاصل نہیں ،اور نه ہی عورت کواس کام کے لیے کسی کی اجازت درکارہے، جاہے وہ عورت کنواری ہواورا پنے باپ کے ساتھ رہتی ہو یا بغیر باپ کے میا پھر

اورعورت کے لیے اپنی اولا دکے مال میں بھی تضرف کرنے کا حق حاصل ہے بعنی وہ اس میں سے کھائی سکتی ہے،جیسا کہ مرد کو پیرتن حاصل ہے کہ وہ اپنی اولا د کے مال میں تصرف کرسکتا ہے ، اور اسی طرح عورت اپنے والدین کے مال ہے جواس کے لیے مباح ہے کھا پی سکتی ہے اوراس میں تضرف کرسکتی ہے۔ مال کواپنے جھوٹے بچوں اور مجنون کے مال کی ولایت حاصل ہے ، کیونکہ وہ ا پنی اولا دیردوسروں سے زیادہ شفقت کرنے والی ہے یحورت اپنے خاوند کے مال میں خاوند کی اجازت کے بغیر نہ تو تصرف کرسکتی ہے اور ندہی اسے صدقہ کرسکتی ہے، جا ہے خاونداسے صرافتا اجازت دے یا پھرعادت اور عرف سے مفہوم لیا جائے۔

عورت وصی بھی بن عتی ہے جب اس میں وصی کی شروط پائی جائیں تو اسے وصیت کے ذریعہ مال کی واؤئٹ ٹی سے، عورت وصی بھی بن عتی ہے ، عورت وصی بھی بن عتی ہے ، عورت وقف مال کی محرانی میں علی ہو۔ عورت وقف مال کی محران بھی بن سکتی ہے، بالا تفاق وقف میں تقرف اور محرانی میں ولایت بھی حاصل ہوسکتی ہے۔

#### جب قریبی ولی موجود نه ہو

﴿ وَإِذَا عَابَ الْوَلِى الْاقْرَبُ غَيْبَةً مُنْفَطِعَةً جَازَ لِمَنُ هُوَ ابْعَدُ مِنْهُ آنُ يُزَوِّجَ ﴾ وَقَالَ ذُفُو : لَا يَجُوزُ لِلَانَّ وِلَايَةَ الْاقْرَبِ قَائِمَةٌ لِآنَهَا ثَبَعَتُ حَقَّا لَهُ صِيَانَةً لِلْقَرَابَةِ فَلَا تَبُطُلُ لِخُورُ لِلاَنَّ وِلَايَة الْاقْرَابَةِ فَلَا تَبُطُلُ بِعَيْبَةٍ ، وَلِهِ لَا يَعْجَدُ مَعَ وِلَايَةٍ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلِيمَةً وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَرَقَّجَهَا حَيْثُ هُو جَازَ ، ولَا وِلَا يَلْهُ بُعَدِ مَعَ وِلَا يَتِهِ . وَلَنَا آنَ هاذِهِ وَلَا يَةٌ وَلَيْسَ مِنْ النَّظُو التَّقُويُصُ إلى مَنْ لَا يُنْتَقَعُ بِرَأْيِهِ فَقَوَّضَنَاهُ إلى الْابْعَدِ وَلَا يَهُ مَنْ لَا يُنْتَقَعُ بِرَأْيِهِ فَقَوَّضَنَاهُ إلى الْابْعَدِ وَلَا يَدْ فَلَا تَوْسَلِيمُ السَّلُطُانِ كَمَا إذَا مَاتَ الْاقْرَابَةِ وَقُرْبُ التَّذْبِيرِ وَلِلْاقْرَبِ عَكْسُهُ وَبَعْدَ التَّسُلِيمِ نَقُولُ لِلْالْمُعِدِ الْحَدَابَةِ وَقُرْبُ التَّذْبِيرِ وَلِلْلاقْرَبِ عَكْسُهُ وَيَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا عَقَدَ نَقَدُ وَلَا يُولُولُ اللهُ اللهُ

#### زجمه

اور جب کوئی قریبی ولی اس طرح سے غیر موجود ہوکہ اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہوئتو یہ بات جائز ہے کہ اس ولی کے مقابلے میں دوروالا ولی لڑکی کی شادی کردے۔ امام زفر فرماتے ہیں: یہ جائز نہیں ہے اس کے قریبی رشتے دار کی ولایت برقر ارد ہے گی۔ اس کی وجہ سے گی۔ اس کی وجہ سے کہ وہ اپنی رشتے داری کو محفوظ رکھے اور اس کی غیر موجودگی کی وجہ سے باطل نہیں ہوگی۔ ہی وجہ ہے: وہ قریبی جگہ موجود ہواوراگر وہیں سے اس کی شادی کردیتا ہے تو یہ درست ہوگا اور اس کی ولایت کے ہمراہ دور کے دار کی ولایت بالی سے اس کی شادی کردیتا ہے تو یہ درست ہوگا اور اس کی ولایت کے ہمراہ دور کے دشتے دار کی ولایت نابت نہیں ہوگی۔

ہماری دلیل بیہ بیدولایت نظری ہے اور بیر چیز نظر (شفقت) سے متعلق نہیں ہے کہ اسے اس مخص کے سپر دکیا جائے کہ جس کی رائے سے نفع حاصل نہیں کیا جاسکتا اس لیے ہم نے اسے دوروا لے رشتے دار کے سپر دکر دیا اور وہ دورکار شتے دار سلطان ہر مقدم ہوگا' جیسا کہ اگر قریبی رشتے دار فوت ہوجائے تو ایسا ہی ہوتا۔

اگردہ ولی ذہیں سے شادی کروے جہاں دہ موجود ہے تو اس میں ممانعت ہے ( یعنی حرج ہے )۔اس کوشلیم بھی کرلیا جائے تو ہم بیہ بیل گے: وہ ولی جو دور کارشتے دار ہے اس کی رشتے داری دور کی ہے کیکن وہ آسانی کے ساتھ تمام تدابیر کرسکتا ہے وہ ولی جو شرح

علامه ابن عابدين شامي حنفي عليه الرحمه لكصترين

ولی اقرب صالح ولایت نہیں ، مثلاً بچہ ہے یا مجنون تو ولی ابعد ہی نکاح کا ولی ہے۔ مولی اگر غائب بھی ہوجائے اوراس کا عصب بھی نہ چلے ، جب بھی لونڈی ، غلام کے نکاح کی ولایت اس کو ہاں کے رشتہ دارولی نہیں۔ اورا گرلونڈی آ زادہوگی اوراس کا عصب کوئی نہ ہوتو وہ عصب ہے ، جس نے اے آز دئیا اوراس کی ابازت ہوگا ، وہ مرد ، ویا عورت اور ذوی الا رحام پر آزاد کنند ، مقدم ہے ۔ کفو نے پیغام ویا اوروہ مبر مثل بھی دینے پر تیار ہے مگر دلی اقر بائر کی کا نکاح اس ہے نہیں کرتا بلکہ بلا وجدا نکار کرتا ہوتو ولی العدنکاح کرسکتا ہے۔ نابالنے اور مجنون اور نونڈی غلام کے نکاح کے لیے ولی شرط ہے ، بغیر ولی ان کا نکاح نہیں ہوسکتا اور حروا بالنہ ولی العدنکاح کرسکتا ہے۔ نابالنے اور مجنون اور نونڈی کا فلاح کے لیے ولی شرط ہے ، بغیر ولی ان کا نکاح نہیں ہوسکتا اور حروا بالنہ اگر وئی نے مقال اور جو کی نا جائے گا۔ جس عورت کا کوئی عصب نہ ہو ، وہ اگر اپنا ور بی جو کر اور کی کا خاص کے بیا ہو جو کر غیر کفو سے کیا اور بی جو کر غیر کفو سے نکاح کر ایا ورو لی کاح ہوجائے گا۔ جس عورت کا وگر عصب نہ ہو ، بی بعد عدت اس نے خال ہو جھ کر غیر کفو سے نکاح کر لیا اور و لی راضی نہیں یا ولی کواس کا غیر کفو ہو نا معلوم نہیں تو بی عورت شو ہر اول کے لیے طال نہ ہوئی۔ جان بو جھ کر غیر کفو سے نکاح کر لیا اور ولی راضی نہیں یا ولی کواس کا غیر کفو ہو نا معلوم نہیں تو بیغورت شو ہر اول کے لیے طال نہ ہوئی۔ جان بو جھ کر غیر کفو سے نکاح کر لیا اور ولی راضی نہیں یا ولی کواس کا غیر کفو ہو نا معلوم نہیں تو بیغورت شو ہر اول کے لیے طال نہ ہوئی ۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا بیتیم لڑکی سے بھی نکاح کے لیے اس کی اجازت کی جائے اگروہ خاموش دہے تو بیاس کی رضامندی ہے اور اگروہ انکار کر دیے تو اس پرکوئی جرنبیں اس باب میں ابوموس ،اور ابن عمر سے بھی روایت ہے۔

امام ترندی فرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ حسن ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگریتیم لڑی کا اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرویا تو بیہ موقوف ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے پھراس کو اختیار ہے کہ جا ہے تو قبول کرے اور اگر جا ہے تو ختم کر دے بعض تا بعین وغیر ہم کا بھی یہی قول ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ بتیم لڑکی کا بلوغت سے پہلے نکاح کرنا جا ترنبیں اور نہ ہی نکاح میں اختیار دینا جائز

حضرت سفیان توری،امام شافعی،اور دوسرےعلاء کا یہی تول ہےام احمہ،اوراسحاق کہتے ہیں کہ آگریتیم لڑکی کا نوسال کی عمر میں اس کی رضامندی سے نکاح کیا گیا تو جوانی کے بعداس کوکوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ان کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نوسال کی عمر میں شب زفاف گذاری، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آگر لڑکی کی عمر نوسال ہوتو وہ کمل جوان ہے۔( جامع ترندی: جلداول: حدیث نمبر 1109)

علامه ابن قدامه رحمه الله كهتے بيں۔

"ولی کے بغیر نکاح سیح نہیں ،اورعورت اپنے نکاح کی خود مالک نہیں ہے،اور ( ولی کے بغیر ) نہ ہی کوئی اوراس کا نکاح کر سکتا ہے،اورعورت کا نکاح کرنے میں کسی دوسر ہے کووکیل بنانے کاحق بھی صرف وٹی کو حاصل ہے کوئی اور نہیں بناسکتا ،اوراگر وہ خود اپنا نکاح کرے تواس کا نکاح سیح نہیں ہوگا۔ (المغنی ابن قدامہ ( 7 ر. ( 5 )

اس کی دلیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا درج ذیل فرمان ہے ":ولی کے بغیر تکاح نبیس ہے۔

(سنن ابوداود حديث نمبر ( 2085 ) سنن ترندى حديث نمبر ( 1101 )

#### غيبت منقطعه كحمكم كابيان

#### ترجمه

یبان استعال ہونے والے لفظ'' غیبت منقطع'' سے مرادیہ ہے، وہ قریبی رشتے دارا سے شہر میں قیام پذیر ہو جہاں سال میں صرف ایک مرتبہ قافلے ویجے ہوں۔ امام قد وری نے اسے ہی اختیار کیا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد''سفر کی کم ترین مدے'' ہے' کیونکہ سفر کی کوئی بھی انتہا نہیں ہوتی یعض متا خرین بھی ای بات کے قائل ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس سے مرادیہ ہے۔ اس کی حالت ایسی ہوکہ اس کی رائے کا علم ہونے تک کفو کے ہاتھ سے چلے جانے کا اندیشہ ہواور یہی رائے فقد کے زیادہ قریب ہے' کیونکہ اس صورت میں اس کی ولایت باقی رکھنے میں شفقت کا پہلو پایانہیں جائے گا۔

#### غيبت منقطعه كاعتباركابيان

علامدابن عابدین شامی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ذخیرہ میں کہا ہے کہ اصح یہ ہے کہ اگرا کی صورت ہو کہ حاضر کفو، اس کی انظار اور اس کی رائے معلوم کرنے تک، ضائع اور فوت ہوجانے کا خطرہ ہوتو یہ غیبۃ منقطعہ ہوگی، اور کتاب میں اس صورت کی طرف اشارہ ہے۔ بسحر میس معجتبی اور مبسوط ہے منقول ہے کہ یہی اصح ہے، اور نہا یہ بس ہے کہ اس کو اکثر مشائخ نے اختیار کیا ہے اور این فضل نے اس کی تھیجے کی ہے، اور ہدایہ میں ہے کہ بیا قرب فقہ ہے، اور فقح میں کہا کہ بی نقد کے اشبہ ہے اور سے کہ اکثر متائخ میں اور کشر مشائخ میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

۔۔ اور ولی اقرب غائب ہے اس وفت وُ ور والے ولی نے نکاح کر دیا تو سیح ہے اور اگر اس کی موجود گی میں نکاح کیا تو اس کی اجازت پرموقوف ہے تھن اس کاسکوت کافی نہیں بلکہ صراحة یا دلالۂ اجازت کی ضرورت ہے، یہاں تک کدا گر د لی اقرب مجلس میں موجود ہوتو یہ بھی اجازت نہیں اورا گراس ولی اقرب نے نداجازت دی تھی ، ندرد کیا اور مرگیا یا غائب ہوگیا کہ اب ولایت اس دُور والے دلے دلی کو پنجی تو وہ قبل میں اس کا نکاح کر دینا اجازت نہیں بلکہ اب اس کی جدیدا جازت در کارہے۔

ولی کے غائب ہونے سے مرادیہ ہے کہ اگر اس کا انتظار کیا جائے تو وہ جس نے پیغام دیا ہے اور کفوبھی ہے، ہاتھ سے جاتا رہے گا اگر ولی قریب مفقو دالخمر ہویا کہیں دورہ کرتا ہو کہ اس کا پتامعلوم نہ ہویا وہ ولی اُسی شہر میں چھپا ہوا ہے مگر لوگوں کو اس کا حال معلوم نہیں اور ولی ابعد نے نکاح کر دیا اور وہ اب ظاہر ہوا تو نکاح صحیح ہوگیا۔ (ردمختار ، کتاب النکاح)

# اہل تشیع کے نزد یک شوہر ثانی کے آنے سے نکاح کا حکم

جس عورت کویقین ہو کہ اس کا شوہر مثلاً سفر میں مرگیا ہے اگر وہ وفات کی عدت، جس کی مقد اراحکام طلاق میں بتائی جائے گی ، کے بعد شادی کرے و بعد از ان اس کا پہلاشو ہر سفر سے والی آجائے تو اس کے لئے ضرور کی ہے کہ وہ دوسر سے شوہر سے جدا ہوجائے اور وہ پہلے شوہر پر حلال ہوگی لیکن اگر دوسر سے شوہر نے اس سے مجامعت کی ہوتو عورت پر عدت گذار نا ضرور کی ہوا ور دوسر سے شوہر پر ضرور کی ہے اور دوسر سے شوہر کے مطابق اسے مہرا داکر سے لیکن عدت کے زمانے کا خرچہ دوسر سے شوہر کے دوسر سے د

# عورت کے باپ اور بیٹے میں سے کون نکاح کروائے گا؟

﴿ وَإِذَا اجْتَسَمَعَ فِى الْمَجْنُونَةِ آبُوْهَا وَابُنُهَا فَالْوَلِيُّ فِى نِكَاحِهَا ابْنُهَا فِى قَوُلِ آبِى حَنِيفَةَ وَآبِى يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ آبُوْهَا ﴾ لِآنَهُ أَوْفَلُ شَفَقَةً مِّنُ الْإِبْنِ . وَلَهُ مَا آنَّ الْإِبْنَ هُوَ الْسُفَقَةً مِنْ الْإِبْنِ . وَلَهُ مَا آنَّ الْإِبْنَ هُوَ الْسُفَقَةَ مَ الْعُصُوبَةِ ، وَهاذِهِ الْوِلَايَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا ولَامُعْتَبَرَ بِزِيَادَةِ الشَّفَقَةِ كَابِى الْامِ مَعَ الْعُصُ الْعَصَبَاتِ

#### ترجمه

اور جب کسی مجنونہ عورت کی شادی میں اس کاباب اور بیٹا دونوں موجود موں تو اس کا نکاح کروانے میں اس کاولی اس کابیٹا بنے گا بیانام ابوحنیفہ اور اہام ابو یوسف کا قول ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں: اس کاباب بنے گا' کیونکہ اس میں اس کے بیٹے سے زیادہ شفقت ہوتی ہے۔ ان دونوں حضرات کی دلیل رہے: عصبہ ہونے میں بیٹا مقدم ہے اور بیولا بت اس رہنی ہے' تو اس بارے میں زیادہ شفقت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا' جیسا کہ نانا آگر بعض عصبہ رشتے داروں کے ساتھ موجود ہو' تو ( بھی یمی تھم ہوتا ہے ) باتی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

## جس عورت کے اولیاء نے مختلف جگہ نکاح کرایا

حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے دوولیوں نے اس کا دو بھر علمہ پر نکاح کر دیا تو وہ ان دونوں میں سے پہلے کی بیوی ہوگی اورائ طرح اگر کو کی شخص ایک چیز کو دوآ دمیوں کے ہاتھ فروخت کرے گاتو وہ ان دونوں میں سے پہلے کی ہوگی ۔ بیحدیث حسن ہے۔ گاتو وہ ان دونوں میں سے پہلے کی ہوگی ۔ بیحدیث حسن ہے۔

ابل علم کااس پڑمل ہے اہل علم کااس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر کسی عورت کے دوولی ہوں اور ایک اسکا نکاح کرد ہے تو وہ پہلے والے کی بیوی ہے اور دوسرا نکاح باطل ہے اور اگر دونوں ایک ہی وقت میں نکاح کریں تو دونوں کا ہی باطن ہوگا سفیان تو ری اوراحمہ اور اسحاق کا بہی قول ہے۔ (جامع تر مذی: جلداول: حدیث نمبر 1110)

حضرت سمرہ کہتے ہیں کہرسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس عورت کے دو ولی اس کا نکاح کردیں تو وہ عورت ان دونوں میں سے اس کے لئے ہے جس کے ساتھ نکاح پہلے ہوا ہے اور جوشخص کسی ایک چیز کو) دوآ دمیوں کے ہاتھ نے چو تو وہ چیز ان دونوں میں سے اس کے لئے ہے جسے پہلے بچی گئی ہے (تر ندی، ابودا وُد، نسانی، داری)

کسی عورت کے دوولی ہوں اور دونوں ولی اس عورت کا نکاح الگ الگ وقتوں میں دومر دوں ہے ردیں ہایں طور کہ پہلے ایک ولی نے کسی شخص سی ینکاح کر دیا پھر دوسرے ولی نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر دیا تو دوسرے ولی کا کیا ہوا نکاح باطل ہوگا اور وہ عورت اسی شخص کی بیوی ہوگی جس سے پہلے نکاح ہوا ہے لیکن سے تھم اس صورت میں ہے جب کہ دونوں ولی ایک ہی درجہ کے ہوں بعنی دونو وں یکساں قرابت رکھتے ہوں۔

اگردونوں ولی ایک درجے کے نہ ہوں تو پھروہ ولی مقدم ہوگا جواقرب ہولیعنی قریبی قرابت رکھتا ہولبذااس صورت میں وہ عورت اس شخص کی ہوی ہوگی جس سے اس کے قریبی قرابت والے ولی نے نکاح کیا ہواور چاہ ہورت اس شخص کی ہوی ہوگی جس سے اس کے قریبی قرابت والے دو ولی اس کا نکاح ایک وقت میں دوالگ الگ مردوں سے کردیں مثلا ایک ولی نے میں کرا گاج ایک وقت میں دوالگ الگ مردوں سے کردیں مثلا ایک ولی نے زید سے نکاح کیا اور ٹھیک اس وقت دوسرے ولی نے بحر سے اس کا نکاح کیا تو اس صورت میں متفقہ طور پرتمام علماء کا مسلک سے کے دونوں ہی نکاح باطل ہو گئے۔

# جب برابر درج والے دوولیوں نے دواشخاص سے نکاح کردیا

علامہ علاؤالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ایک درجہ کے دوولی نے بیک وقت دوشخصوں سے نکاح کر دیا اور دونوں کی خبرا یک ماتھ پہنچی عورت نے سکوت کیا۔ ، تو دونوں موقوف ہیں اپنے قول یا فعل سے جس ایک کو جائز کرے جائز ہے اور دومرا اباطل اور دونوں کو جائز ہے اور دومرا اباطل اور دونوں کو جائز کیا تو دونوں باطل اور دونوں نے اذان ما نگا اور عورت نے سکوت کیا تو جو پہلے نکاح کر دے وہ ہوگا۔
اورا گرولی نے نکاح کر دیا عورت کوخر پہنچی اس نے سکوت کیا مگر اس وقت شو ہرمر چکا تھا تو بیا ذک نہیں اورا گرشو ہر کے مر

جانے کے بعد کہتی ہے کہ میرے افان سے میرے باپ نے اس سے نکاح کیا۔ اور شوہر کے ور شدا نکار کریں تو عورت کا قول مان جائے گالہٰ ذاوارث ہوگی اور عدّت واجب۔ اورا گرعورت نے یہ بیان کیا کہ میر سے افان کے بغیر نکاح ہوا مگر جب نکاح کی خربیٰ پیٹی میں نے نکاح کوجائز کیا تو اب ور شدکا قول معتبر ہے اب ندم ہر پائے گی ندمیراث رہایہ کہ عدّت گزاد ہے گی یا نہیں اگر واقع میں کچی ہے تو عدّت گزار ہے ور نہیں مگر نکاح کرنا چاہے تو عدّت تک روکی جائے گی کہ جب اس نے اپنا نکاح ہونا بیان کیا تو اب بغیر عدّت کیونکر نکاح کرے گی۔ (، درمختار، کتاب النکاح)

علامه ابن عابدين شامي حنفي عليه الرحمه لكصة بين ..

تنویراور درمیں ہے ولی اقرب کی غیر حاضری میں ولی ابعد کو نکاح کا اختیار ہے، تو اگر ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد نے نکاح دیا تو بیرولی اقرب کی اجازت پر موقوف ہوگا، غیر حاضری بیہ ہے کہ سفر کی مدت پر بیا اتنے بعد پر ہو کہ منگنی والا واپسی اس کے جواب واجازت کا انتظارہ نہ کرتا ہوا وراسی پرفتوی ہے۔ (ردمختار ، کتاب الزکاح)

# فَصْ الْكُفَاةِ

# ﴿ يَصُلُ نَكَاحَ مِينَ كَفُوكَ بِيانَ مِينَ ہِے ﴾

#### كفؤ كي فصل كي فقهي مطابقت كابيان

مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے اولیاءوا کفاء کا کمل باب ذکر کیا ہے۔ کفا ت کے اعتبار میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا کفو
ہونے کی صورت میں جب ولی غیر کفوسے نکاح کو فٹنح کرنے کا حق رکھتا ہے تو بیاس کے حق میں ثابت ہوگیا ہے۔ ولی کیلئے اس
ہوت حق کے پیش نظر مصنف نے ایک مستقل فصل بیان کردی ہے۔ تاکہ کفواور غیر کفوکا امتیاز کرتے ہوئے نکاح کے اولیاء اپنے حق
کو صبح طریقے سے استعمال کریں۔

اس فصل کو باب الا کفاء کے بعد ذکر کرنے کی دوسری وجہ داشتے ہے کہ اس میں مسائل وہی ہوں گے جو کفوسیے متعلق ہوں گے جن کی بنیا دیر کفو کی بنیا دیر نکاح کرنے یا نہ کرنے کے احکام ثابت ہوں گے۔

#### نکاح میں کفو کے اعتبار کا بیان

﴿ الْكَفَاءَ أُ فِي النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ ﴾ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ الْالَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْاَوْلِيَاءُ ، ولَا يُزَوَّجُنَ إِلَّا مِنُ الْاَكْفَاءِ ﴾ (1) وَلاَنَّ انْتِظَامَ الْمَصَالِحِ بَيْنَ الْمُتَكَافِئينِ عَادَةً ، لِاَنَّ الشَّرِيُ فَةَ تَابُى آنُ تَكُونَ مُسْتَفُرَ شَةً لِلْحَسِيسِ فَلَا بُدَّ مِنُ اعْتِبَارِهَا ، بِخِلَافِ ، لِإِنَّ الشَّرِيُ فَةَ تَابُى آنُ تَكُونَ مُسْتَفُرَ شَةً لِلْحَسِيسِ فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهَا ، بِخِلَافِ ، إِلاَنَّ الشَّرِينَ الزَّوْجَ مُسْتَفُرِ شُ فَلَا تَغِيظُهُ دَنَاءَ أُهُ الْفِرَاشِ . جَالِبِهَا ؛ لِلاَنَّ الزَّوْجَ مُسْتَفُرِ شُ فَلَا تَغِيظُهُ دَنَاءَ أُولَاشٍ .

#### 2.7

تکاح میں کفوکا اعتبار کیا جائے گا' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔'' خواتین کی شادی صرف ان کے سرپرست کریں اوران کی شادی صرف ان کے ہم بلہ لوگوں کے درمیان کریں اوران کی شادی صرف ان کے ہم بلہ لوگوں کے درمیان کھیک رہتے ہیں۔اس کی وجہ یہ بھی ہے: یہ کسی بڑے خاندان کی عورت کسی کمتر حیثیت رکھنے والے مختص کے پہلو میں لیننے (بعنی اس کھیک رہتے ہیں۔اس کی وجہ یہ بھی ہے تو اس لئے کفؤ کا اعتبار کیا جائے گا۔لیکن عورت کے ہم بلہ ہونے کا تھم اس کے برخلاف ہے اس کی ہوی بینے ہے اس کی وجہ یہ ہے: شوہر نے اسے اپنا فراش بنایا ہے' تو فراش کا کمتر ہونا اسے غضبنا کے نہیں کرے گا۔

(١) اخرجه الدارقطني (٢/٢) و البيهقي في "السنن" (١٣٣/٧) وقال الدار قطني فيه مبشر بن عبيد متروك الحديث احاديته لايتابع عليها ـ

نكاح كے كفوميں اتفاق مذاہب ازبعہ

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نطفوں کے لئے (اچھی عورتوں کا) انتخاب کرواور کفوعورتوں سے نکاح کرواورکفومر دوں کے نکاح میں دو۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 125) نفسِ مسئلہ کفاءت تو عقل اورنقل دونوں سے ثابت ہے، تفصیلات سے قطع نظر بجائے خود نکاح میں اُس کے معتبر ہونے پر انمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔

اسمسكلكا ما خدمتعد داحاديث بين مثلًا لاتنكحوا النساء الا الاكفاء (دارقطني، بيهقي)

عورتول کی شادیال نہ کرو گران الوگول کے ساتھ جو کفوہول ۔ یا علی ثلاث لا تو خرھا ۔ الصلوة اذا ات ، و المجنازة اذا حضوت ، و الا یم اذا و جدت کفا (ترنمی ماکم (اے علی (رضی الله عند)! تین کام ہیں جن کوٹالنا نہ جا ہے ایک نماز ، جب کہ اس کا وقیت آجا کے ، دوسر سے جنازہ جب کہ تیار ہوجائے ، تیسر سے بن بیا ہی عورت کا نکاح جب کہ اس کے لیے کفول جائے . تنجیووا لنطف کم و انک حوا الاکفاء

اپنی نسل پیدا کرنے کے لیے انچھی عورتیں تلاش کرواورا پٹی عورتوں کے نکاح ایسے لوگوں سے کروجوان کے کفوہوں۔ ( یہ حدیث حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) ،انس (رضی اللہ عنہ) ،عمر بن الخاطب (رضی اللہ عنہ) سے متعدد طریقوں سے مروی ہے۔ امام محدر حمۃ اللہ نے کتاب الآ ثار میں حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) کا بیتول بھی نقل کیا ہے: لا مسنسس فسروج ذوات الانحساب الاحن الاکفاء

میں شریف گھرانوں کی عورتوں کے نکاح کفو کے سوا کہیں اور نہ کرنے دوں گا۔ یہ تو ہے اس مسئلے کی نفتی دلیل ۔ رہی عقلی دلیل تو عقل کا صریح تقاضا یہ ہے کہ سی لڑکی کو کسی شخص کے نکاح میں دیتے وقت بید یکھا جائے کہ وہ مخص اس کے جوڑ کا ہے یانہیں؟ اگر جوڑ کا نہ ہوتو یہ تو قع نہیں کی جاسکتی کہ ان دونوں کا نیاہ ہو سکے گا۔

(۱) کفو (برابری) میں اعتبار کس کا ہوگا () کفو (برابری) کا اعتبار صرف مردی طرف سے ہے بینی مردعورت کے کفو میں ہونا چاہئے ،عورت اگر مرد کے کفو میں نہ ہوتو کوئی حرج نہیں اور ابتدائے نکاح میں کفو کا اعتبار ہوگا بعد میں کفوختم ہوجائے تو پچھ حرج نہیں جیسے کوئی مخص نکاح کے وقت پر ہیزگار تھا بعد میں بدکار ہوگیا تو بیانکاح فنخ نہ ہوگا۔

فلا بد من اعتبار الكفاءة من جانب الرجل، لا من جانب المرأة؛ لأن الزوج لا يتأثر وبعدم الكفاء قد من جانب المرأة؛ لأن الزوج لا يتأثر وبعدم الكفاء منهم المذاهب الأربعة)

(۲) کفائت کے لیے دین اور دیانت کے علاوہ کسی اور چیز میں زیادہ شدت نہیں برتی جائے گی اس لیے کہ اسلام میں حسب ونسب حسن و جمال ، مال و دولت اور پیٹیروغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے بیئماری چیزیں عارضی ہیں اوراصل چیز دین اورتقوی ہے (ان تمام چیز وں میں کفواز دوا بی زندگی کوخوشگوار بنانے کے لیے بیش نظرر کھا تمیا ہے کیکن ضروری قرار نہیں دیا تمیا۔

#### کفاکت میں جھے چیزوں کے اعتبار کا بیان

کفاءت میں چھرچیزوں کا عتبارہے: انسب، ۱ اسلام، سرفد، بہر بیت، ۵ دیانت، ۲ مال۔

قریش میں جینے خاندان ہیں وہ سب باہم کفو ہیں، یہاں تک کہ قرشی غیر ہاشمی ہاشمی کا کفو ہےاور کوئی غیر قرشی قرایش کا کفو نہیں۔قریش کےعلاوہ عرب کی تمام قومیں ایک دوسرے کی کفوہیں ،انصار ومہاجرین سب اس میں برابرہیں ،تجمی انتسل عربی کا کفو نہیں مرعالم دین کہ اس کی شرافت نسب کی شرافت پر فوقیت رکھتی ہے۔

جوخودمسلمان ہوالیعنی اس کے باپ، دادامسلمان نہ ہتھے وہ اس کا کفونبیں جس کا باپ مسلمان ہواور جس کا صرف باپ مسلمان ہواس کا کفونہیں جس کا دادا بھی مسلمان ہواور باپ داداد و پشت ہے اسلام ہوتو اب دوسری طرف اگر چدزیادہ پشتوں سے اسلام ہو کفو ہیں مگر باپ دادا کے اسلام کا اعتبار غیر عرب میں ہے، عربی کے لیے خود مسلمان ہوایا باپ، دادا سے اسلام جلا آتا ہوسب برابر ہیں۔(خانیہ،درمختار)

#### عدم کفائت کے باوجودنکاح

تکاح میں ایک اہم مسئلہ کفائت کا ہے۔ کفائت کاتعلق بنیادی طور پرعرف سے ہے۔ عرف میں بعض چیزوں کوساجی اعتبار ہے اوپنج پنج کا سبب مان لیا جاتا ہے۔اگر اولیاء زیر ولا بیت لڑ کی کا رشتہ نیچے تھے جانے والے لڑکے ہے کر دیں تو بیلڑ کی کے لیے باعث عار ہوتا ہے اورا گرنکاح کرنے والا ولی باپ یا دادانہ ہوتو اس کومطالبہ تفریق کاحق حاصل ہے، اس طرح اگرخودلز کی اپنارشتہ اینے سے نیجی سطح کے لڑکے سے کرلے توبیہ بات اس کے اولیا کے لیے بھی باعث عاریجی جاتی ہے بلیکن عرف چوں کہ ایک تغیر بیذیر چیز ہے ؛ اس لیے کفائت کے معیارات بھی بدلتے مرہتے ہیں۔بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہاڑ کی رہتے کے امتخاب کے لیے کس اورمعیارکوتر جے دیتی ہے۔مثلا : ایک لڑکا خاندان کے اعتبار سے کم ترسمجھا جاتا ہو الیکن اس نے اعلی تعلیم حاصل کی ہواورمعاشی اعتبار ہے بھی وہ بہتر پوزیشن میں ہوتو بعض لڑ کیاں تعلیمی اورمعاشی معیار کوخاندان پرَرَجیح دیتی ہیں ، پس اگرلڑ کی خودایسارشتہ کرلے جوغير كفوميس موتو نكاح منعقد موجائے گايانيس؟

اس سلسلے میں حنفیہ کے یہاں دوقول ہیں ،ایک بیر کہ نکاح منعقد ہوجائے گا الیکن ولی کواس پر اعتراض کرنے اور قاضی سے رجوع کرکے نکاح منتخ کرانے کا اختیار ہوگا۔ بیرطا ہر روایت ہے اور عام طور پرفنو کی طاہر روایت پر دیا جاتا ہے۔ کیکن متاخرین احناف کی رائے بیہ ہے کہ ایسا نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا اور بعد کے فقیہاء نے اس پر فتو کی دیا ہے۔

موجودہ صورت حال یہ ہے کہ جیسے جیسے لڑ کیوں میں تعلیم کی شرح بڑھ رہی ہے ، وہ نکاح میں اپنے حق اختیار کو استعال کرنا عامتی ہیں اور تعلیم ،معاشی معیار اور مزاج کی ہم آ ہنگی کو وہ دوسری باتوں پرتر جیح دیتی ہیں۔اس لیے بعض اوقات اولیا کے معیار کے لحاظ سے غیر کفومیں نکاح کر لیتی ہیں،اولیا کواگر چہ بید شتہ عدم کفائت کی وجہ سے پسند نہیں ہوتا ؛لیکن جب نکاح ہوجا تا ہے تو وہ اس پرخاموش ہوجانے میں ہی اپنی عزت کا تحفظ محسوں کرتے ہیں۔اب اگر متاخرین کے فتو کی کولیا جائے تو نکاح منعقد نہیں ہوااوران کی زندگی معصیت کی زندگی قرار پاتی ہے۔

لبذااگر چداڑکون اوراڑ کیوں کواپنے رشتوں کے انتخاب میں اولیا کی رائے کو اہمیت دینی جاہیے ؛کیکن اگر عاقلہ بالغه خاتون نے غیر کفو میں ولی کی رضا مندی کے بغیر نکاح کرلیا تو یہ نکاح شرعاً منعقد ہوجائے گا؛ البتہ اولیا کو قاضی کے یہاں مرافعہ کاحق حاصل ہوگا۔اگر اولیا اس نکاح پر خاموش ہوجا کمیں تو نکاح نافذ رہے گا۔

### غیر کفؤ میں نکاح کرنے والی عورت کابیان

﴿ وَإِذَا زَوَّجَتُ الْمَرَانَةُ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفُوٍ فَلِلْلَا لِلَا يُنَا يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا ﴾ دَفْعًا لِضَرَرِ الْعَارِ عَنْ اَنْفُسِهِمُ

#### 2.7

اگرکوئی عورت غیر کفومیں شادی کر لیتی ہے' تو اس کے اولیاء کو بیتی حاصل ہوگا' وہ میاں بیوی کے درمیان علیحد گی کروا دیں تا کہا بی ذات کولاحق ہونے والے عارکودورکر سکیں۔

# غير كفؤ ميں ہونے والے نكاح ميں فقه حنفی كی اختلا فی روايات

٠ (١) احناف کی ظاہرالروایۃ کے مطابق اس صورت میں (چونکہ دونوں عاقل وہالغ میں اور بنیا دی طور پرشر کی نقاضوں کو پورا گرتے ہوئے نکاح کیا ہے ) نکاح منعقد ہوجائے گا۔البنۃ ولی کواعتر اض کاخق ہوگا اوروہ چاہے تو عدالت کے ذریعے اس نکاح کو ختم کراسکتا ہے۔

(۲) احناف کی غیرظا ہرالروایۃ یہ ہے کہ ایسا نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگا اس پراحکام نکاح لا گونہ ہوں گے اور نہان نکاح کرنے والوں میں سے کسی پرحقوق عائد ہوں گے ان دونوں کواپئی مرضی سے دوسری جگہ دشتہ کرنے کی اجازت ہوگ متاخرین فقہاء نے والوں میں سے کسی پرحقوق عائد ہوں گے ان دونوں تھم وسرے فقہاء نے ظاہرالروایۃ پرفتوی دیا ہے احناف سے دونوں تشم کے فنا وی محقول ہیں۔

اس مسئلہ پراختلاف علت کے اختلاف کی دجہ سے ہے بعنی ظاہر الروایۃ کے مطابق فتو کی علت اور ہے اور غیر ظاہر الروایۃ کے مطابق فتو کی علت اور ہے۔ ظاہرالروایۃ کےمطابق فتو کا کی علت سہ ہے کہ: دونوں عاقل وہائغ ہیں دوسرے یہ کہ ان کو بحثیبت انسان اپنے مال اورائی زات میں ولایت کا اختیار حاصل ہے اور انہوں نے انعقادِ زکاح کی بنیادی شرا لکا (ایجاب وقبول) کو کو اہوں کے سامنے استعمال کیا ہے لہذا نکاح تو منعقد ہوجائے گا البتہ عورت نے شرعی اور عرفی لحاظ ہے دو ہوئی غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے۔

(۱)اس نے نکاح کے لئے غیرشری طریقة استعال کیا ہے یعنی ولی کے توسط اور سر پرتی میں نکاح نہیں کیا جو کہ غیر مہذبانہ اور غیر معروف طریقہ ہے۔

(۲) دوسری غلطی میر کہ غیر کفو میں اس نے نکاح کیا ہے جس سے خاندانی روسے دلی کی بےعزتی اور بےحرمتی ہوئی ہے۔لبذا اس تلاقی کے واسطے دلی کوحق ہوگا کہ اس نکاح کے ہارہ میں سو ہے اورغور کرے۔

اگروہ غور وفکر کے بعداس نتیجہ پر پہنچ کہ چونکہ بینکاح غیر شری طریقہ ہے ہوا ہے اور اس میں ایک گونہ ہماری ہے مزتی ہمی ہوئی ہے اس لئے بینکاح نہیں ہونا چا ہے تو ولی بذر لید عدالت لا کے غیر کفو ہونے کو دو گواہوں ہے تابت کر کے نکاح فنخ کر اسکتا ہے۔ جن حضرات نے غیر ظاہر الروایة کے مطابق فتو کی دیا ہے ان کونصوص اور روایات سے عاقلہ وبالغہ عورت کو نکاح کا اختیار معلوم ہوتا ہے انہوں نے ان سب نصوص وروایات کو تنلیم کرتے ہوئے زمانے کے بعض حالات کی بناء پر سداللہا ہے عدم انعقاد نکاح کا فتو کی دیا ہے اور وہ حالات یہ بیں کہ بہت سے ولی ایسے ہیں جو عدالت اور اس کے طریقہ کارسے ناواقف ہیں لہذا اللہ میں جو نکاح کے معاملہ کو ضروری قرار دیا جائے تو اس سے بہت بڑی دشواری اور پریشانی ہوگی فیصلہ بھی ضیحی نہیں ہوگا حالات متنظیرہ کی بناء پر وہ عدم انعقاد نکاح پر فتو کی دیے ہیں تا کہ عورتوں کی جانب سے غیر کفو ہیں نکاح کا سلسلہ تم ہوجائے ۔ ان دونوں روایات پر مشاتع احناف کے فتاو کی موجود ہیں۔ ملاحظ فر مائے فتاو کی قاضی خان میں ہے۔

اذا زوجت المرأة نفسها غير كفوء كان للاولياء من العصبة حق الفسخ ولايكون الفسخ لعدم الكفاء مة الاعتد القاضى لانه مجتهد فيه وكل واحد من الخصمين يتمسك بنوع دليل وبقول عالم فلاتنقطع النخصومة الا بفصل من له ولاية عليهما كالفسخ بخيار البلوغ والود بالعيب بعد القب (فتاوى قاضيخان على هامثن الهندية)

اور فناوی عالمگیری میں ہے۔

ثم المرأة اذا زوجت نفسها من غير كفو صح النكاح في ظاهر الرواية عن ابي حنيفة وهو قول ابي يوسف آخرا وقول محمد آخرا ابضاحتي ان قبل التفريق يثبت فيه حكم الطلاق والظهار والايلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للاولياء حق الاعتراض وروى الحسن عن ابئ محنيفة ان النكاح لاينعقد وبه اخذ كثير من مشائخنا رحمهم الله كذا في المحيط والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن وقال الشيخ الامام شمس الائمة السرخسي .

رواية الحسن اقرب الى الاجتياط كذا فى فتاوى قاضيخان فى فعصل شرائط النكاح. وفى البزازية ذكر برهان الائمة : ان الفتوى فى جواز النكاح بكرا كانت او ثيبا على قول الامام اعظم وهذا اذا كان لها ولى فان لم يكن صح النكاح اتفاقا كذا فى النهر الفائق ولايكون التفريق بذلك الاعند القاضى اما بدون فسخ القاضى فلا ينفسخ النكاح بينهما وتكون هذه فرقة بغير طل (فتاوى عالمگيرى)

گرجن حالات میں مشاخ نے غیرظا ہرالروایۃ کے مطابق فتوئی دیا ہے وہ موجودہ زمانے سے مختلف تھے اب تو عدالت کے طریقہ کارسے نہ صرف لڑکی کے اولیاء واقف ہیں بلکہ خودلڑکیاں عدالت میں جاکر نکاح کرلیتی ہیں لبذاغیر کفو میں نکاح ہونے کی صورت میں اولیاء اگراس نکاح پرراضی نہ ہوں تو آئییں بذریعہ عدالت نکاح ننخ کرانے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی بلکہ نہایت آسانی سے لڑکے کے غیر کفو ہونے کو ٹابت کرکے نکاح فنخ کراسکتے ہیں اس لئے فتوئی ظاہر الروایۃ کے مطابق دیا جاتا ہے۔ اس طرح متاخرین فقہائے احناف میں سے بھی بعض نے ظاہر الروایۃ کے مطابق فتوئی دیا ہے

(۱)عا قلہ و بالغہ کا تصرف عقد نکاح نصوص قرآ نی کے مطابق ہے لہذا تکاح کونا فذا ورمنعقد قرار نہ دینے ہیں نصوص کی مخالفت ہوتی ئے۔

(۲) احناف کے متون اربعہ میں ای ظاہر الروایۃ کو اختیار کیا گیا ہے باقی یہ بات کہ فنخ نکاح کے لئے عدالت جانا ولی کے لئے ایک مستقل ضرر ہے تو نکاح کو باطل قرار دینے میں اس سے زیادہ ضرر ہے مثلاً: غیر کفو میں جوعا قلہ وبالغہ عورتیں بدوں اجازت ولی نکاح کرتی ہیں اکثر و بیشتر الن کے اپنے شوہروں سے تعلقات قائم ہوجاتے ہیں اگر نکاح کو باطل قرار دیا جائے تو اس کے نتیج میں ان کے تعلقات کو نا جائز اور زنا کہنا پڑے گا جس اس میں زیادہ ضرر ہے اس وجہ سے صاحب بدائع نے نکھا ہے۔

في انفاذ النكاح وان كان ضررا للالياء وفي عدم الانفاذ اكبر ضرراً

کن امور میں کفواور برابری کود یکھا جائے گا تو جانا چاہیے کہ شریعت میں جس طرح کفوو برابری میں حسب ونسب کا اعتبار کیا ہے ای طرح دیانت میں بھی کفو کا اعتبار کیا جائے گا لینی دیندار خورت کا کفود بندار مرد ہے فاسق و فاجر آدی اس کا کفونیس ہے غرض ہی کہ عورت اور اس کے خاندان میں بھی اس قدر دینداری کو غرض ہی کہ عورت اور اس کے خاندان میں بھی اس قدر دینداری کو دیکھا جائے گا تا کہ دونوں میں ہم آ جنگی اور موافقت پیدا ہوورنداختان ف پیدا ہوگا عدم موافقت کی وجہ ہے دشتہ برقر از ہیں رہ سکے گا فاہر ہے کہ عورت جب ویندار ہوگی تو وہ ہر عمل دین کی بنیاد پر کرنا چاہے گی شوہر اگر دیندار نہ ہو فاسق و فاجر ہوتو وہ ہر عمل میں فاہر ہے کہ عورت جب دیندار ہوگی تو وہ ہر عمل میں فاہر ہے کہ عورت جب دیندار ہوگی تو وہ ہر عمل دین کی بنیاد پر کرنا چاہے گی شوہر اگر دیندار نہ ہو فاسق و فاجر ہوتو وہ ہر عمل میں فاہر ہے کہ عمل ہر میں کا مظاہرہ کرے گا جس سے اختلاف پیدا ہونا ظاہر ہے اس کے شریعت نے کہا کہ نکاح سے پہلے مرد کی دینداری کو دیکھا حائے گا۔

اعلم انه قال في البحر :وقع لي تردد فيما اذا كانت صالحة دون ابيها أو كان ابوها صالحاً دونها هل يكون الفاسق كفوالها اولا :فيظاهر ها كلام الشارحين ان الغبرة لصلاح ابيها وحدها فانهم قالوا لايكون الفاسق كفونا لبنت الصالحين واعتبر في المجمع صلاحها فقال :فالايكون الفاسق كفونا للصالحة .وفي الخانية الايكون الفاسق كفونا للصالحة . (فتاوئ الحانية العالمين فاعتبر صلاح الكل ولم اره صريحاً . (فتاوئ شامي كتاب النكاح باب الكفأة)

وفي الهندية :كتاب النكاح الكفاءة تعتبر في اشياء (ومنها الديانة) تعتبر الكفاءة في الديانة وهو قول ابى حنيفة وابى يوسف والصحيح كذا في الهندية فلايكون الفاسق كفوئا للصالحة كذا في المجمع سواء كان معلن الفسق او لم يكن كذا في المحيط بهر كفاءت في الديانة زيادةٍ دين ونقصان

دین کا بھی شرع نے اعتبار کیا ہے حورت اگر قدیم زمانے ہے مسلمان ہے تو نومسلم مرداس کا کفونیں ہے حورت اگر ولی ہے
اجازت لئے بغیر نومسلم سے نکاح کرتی ہے تو غیر ظاہرالروایة کے مطابق بیڈکاح نافذنہ ہوگا جب کہ ظاہرالروایة کے مطابق نکاح
ہوجائے گا گرولی کو بیڈکاح فنح کرانے کا اختیار ہوگا لہذا اس صورت میں اگر کسی فاسق و فاجر شخص نے کسی نیک وصالحہ لڑکی ہے اس
کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا تو بیڈکاح منعقد ہوجائے گا البتہ ولی کو بذریعہ عدالت بیڈکاح فننح کرانے کا اختیار حاصل ہوگا۔
معا تشفع سند سے بہرے معرک نرمام فیدہ

اہل تشیع کے نزد یک نکاح میں کفو کامفہوم

بعض افراداس طرح کے قیود سے عاجز آنچے هیں اور معاشرہ کوقصور دار قرار دیتے هیں اور وہ خوداس بات سے غافل هیں کہ اس طرح کا ساج خودانھیں نے تشکیل دیا ہے۔ اسلام میں کفوکا مطلب مال ودولت ، جاہ ومنصب اور مادیت کی برابری نھیں ہے بلکہ اگر وہ افراد دینی اورا خلاقی اعتبار سے برابر هیں تو وہ ایک دوسرے کے کفوهیں۔ (وسائل شیعہ ، ج ۱۲ ایس ، ۵۱)

#### كفونكاح مين اعتبارنسب كابيان

﴿ اللَّهُ الْكُفَاءَ أَ النَّسِ اللَّهُ النَّسَبِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُفَاءُ اللَّهُ الْكُفَاءُ اللَّهُ اللّلَالَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الْـنِحَلافَةِ ، كَـانَّـهُ قَالَ تَعُظِيمًا لِلْنِحَلافَةِ وَتَسْكِينًا لِلْفِتْنَةِ .وَبَـنُو بَاهِلَةَ لَيْسُوا بِاكْفَاءَ لِعَامَّةِ الْعَرَبِ ؛ لِلاَنَّهُمُ مَعُرُونُونَ بِالْخَسَاسَةِ .

#### ترجمه

پھر کفوہ وتانب میں معتبر ہوگا' کیونکہ اس کی وجہ ہے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے فخر کیا جاتا ہے۔ پس قریش ایک دوسرے کا کفوہ ول گے۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان بنیادی اصل دوسرے کا کفوہ ول گے۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مان بنیادی اصل ہے۔ ''قریش ایک دوسرے کا کفوہ یں۔ ایک قبیلنہ دوسرے قبیلے ہے۔ ''قریش ایک دوسرے کا کفوہ یں۔ ایک قبیلنہ دوسرے کے کفوہیں۔ ایک آ دمی دوسرے کا کفوہ '۔ اس بارے میں وہ باہمی فضیلت معتبر نبیں ہوگ سے متعلق ہے اور موالی ایک دوسرے کے کفوہیں۔ ایک آ دمی دوسرے کا کفوہ نبی اس موسلے میں دوسرے کے کفوہیں۔ ایک درمیان پائی جاتی ہے۔ اس کی دلیل وہی ہے جوہم بیان کر بھے ہیں۔ امام محمدے بیددایت منقول ہے: اگر اس کا نب مشہور ہو جائے جیے خاندان کی خواتین ہیں (تو تھم مختلف ہوگا)۔

#### ىثرح

(۱) احرجه النحاكم بنحوه عن عبدالله بن عمر ـ أوالبيهقي في "السنن الكبري" ۱۳۶/۷ والصغاني هو محمد ابن اسحاق كما في "بغية الالسمعي"۳/۳ اوفيه راولم يسم عن ابن جريج وقد اخرجه ابن عدى من طريق على بن عروة عن ابن جريج وعلى ضعيف حدا ـ وروى من طرق كنها ضُعيفة انظر "نصب الراية" ۱۹۸٬۱۹۷/۲ و "الدراية" ۲۳/۲

#### کفاً ت کے اعتبار میں فقہی اجماع کابیان

کافرمسلمان کا کفونہیں ہوسکتا بعضوں نے کفاءت میں صرف دین کا اتحاد کا فی سمجھا ہے اور کسی بات کی ضرورت نہیں مثلاسید، شخ مغل، پٹھان جوسلمان ہو وہ سب ایک دوسرے کے کفو ہیں لیکن جمہور علماء کے نز دیک ( اسلام کے بعد ) کفاءت میں نسب اور خاندان کا بھی لخا ہونا چاہئے ۔ حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ قریش ایک دوسرے کے کفو ہیں دوسرے عرب ان کے کفونہیں ہیں۔ شافعیہ اور حنفیہ کے نز دیک آگر ولی راضی ہول تو غیر کفو ہیں بھی نکاح صبح ہے گھوائیک ولی بھی اگر ناراض ہوتو نکاح فنخ کراسکتا ہے۔

#### سيده كاغيرسيد ياكاح كافقهي مسكله

علامه علا والدين كاساني حنى عليه الرحمه لكصة بين بينعقد نكاح المحره العاقلة البالغة برصانها وان لم يعقد عليها ولسبي. هرآ زادعقل مند بالغ لزكي ولي كي اجازت كي بغير بهي نكاح كرية فكاح بهوجا تا ہے۔احناف اور ديگرائمه نے كفوكا عتباركيا ہے۔انہوں نے بھی بھی کہیں نیبیں فرمایا کہ غیر کفومیں نکاح نہیں ہوتا بلکہ یہ فرمایا کہ ہالغ لڑکی غیر کفومیں نکاح کر ہےاہ رہا ہا۔ ہے اجازت نہ لے تو ان حضرات کواعترض کاحق ہے اور وہ قامنی کے پاس تمنیخ نکاح کا دعویٰ کر سکتے ہیں آلر نکاح ہی نہیں :وتا تو اعتراض کس کا۔ (بدائع الضائع ، 2/ (318)

باب اور دادا کی اجازت سے تو غیر کفو میں نکاح نا جائز ہوتا کسی کے قول سے ٹابت نبیں ہے، سب کے نز دیک جائز ہے۔ قرآن مجید میں جن رشتوں کو حرام قرار دیا ممیا ہے اس میں سیدہ کا غیر سید سے نکاح نہ ہونے کا ذکر نبیں ہے اور نہ ہی مدیث پاک میں ہے۔ فیادی رضو یہ گیار ہویں جلد میں اعلی حصرت علیہ الرحمہ کا پیفتوی موجود ہے۔

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل ہیں، براہ کرم جواب سے مع دلائل نعتی کے مشرف وممتاز فر مائیں (۱) ایک عورت ہے جونسی سیدہ ہے اس سے کسی محف نے جونسا سیر نہیں ہے نکاح کیا تو اس کواوگ کا فر کہتے ہیں تو کیا مختس ذکورہ کا فر ہوایا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو کہنے والوں پرشریعت کا کیا تھم ہے؟ (۲) عورت بالغہ جونسا سیدہ ہے باکرہ ہویا ثیبہ یا مطاقہ کسی مخص سے جونسا سیر نہیں ہے نکاح کرے تو جائز ہوگا یا نہیں؟ (۳) مرد غیر سیدنے سیدہ عورت سے نکاح کیا اور اگروہ نکاح جائز ہوا تو جواولا دکھ اس سے پیدا ہوگی وہ نسبا سید کہلائے گی یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

امام احدرضاحفي بريلوي عليه الرحمه لكصت بين \_

الجواب(۱) حاشاللہ اے کفرے کیا علاقہ، کافر کہنے والوں کوتجد یداسلام چاہئے کہ با وجہ مسلمان کو کافر کہتے ہیں، امیر الموسنین مولی علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی صاحبز ادی حضرت ام کلثوم کیطن پاک حضرت بتول زہرار منی اللہ عنہا سے تعمیں امیر الموسنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالٰی عنہ کے نکاح میں دیں اور ان سے حضرت زید بن عمر پیدا ہوئے اور امیر الموسنین نہا ساوات سے نہیں ۔ (۲) سیدہ عاقلہ بالغداگرولی رکھتی ہے تو جس کفوے نکاح کرے گی ہوجائے گااگر چسید نہ ہوسلا شیخ صدیقی یا فاروقی یا عالی یا علوی یا عباس ، اور اگر غیر کفوے بے اجازت صریحہ ولی نکاح کرے گی تو نہ ہوگا جسے کسی شیخ انصاری یا مغل، پنمان سے محر جب دوم معزز عالم دین ہوں (۳) جب باپ سید نہ ہواولا دسیر نہیں ہوسکتی آگر چہ مال سیدانی ہو۔ (فقاوئی رضویے، کتاب الزکاح) شیخ نظام الدین حفق کھھتے ہیں۔

اگرکسی نے اپنانسب چھپایا اور دوسرانسب بتا دیا بعد کو معلوم ہوا تو اگر اتنا کم درجہ ہے کہ کفونیس تو عورت اوراس کے اولیا کوتی نیس کے فوت ہوتو اولیا کوتی نیس ہے عورت کو ہے اوراگر اس کا نسب اس سے برن ھر ہے جو بتایا تو کسی کو منیں ۔ عورت نے عاصل ہے اوراگر اس کا نسب اس سے برن ھر کہ جو بتایا تو کسی منیس ۔ عورت نے شو ہرکو دھوکا دیا اوراپنانسب دوسرابتا یا تو شو ہرکو تی نئے نہیں ، چا ہے دیکے یا طلاق دید ے۔ اگر غیر کفو ہے عورت نے خودیا اس کے ولی نے نکاح کر دیا مگر اس کا غیر کفو ہو نامعلوم نہ تھا اور کفو ہو نااس نے طا ہر بھی نہ کیا تھا تو فنخ کا افتیار نہیں ۔ بہلی صورت میں عورت کو نیس ، دوسری میں کسی کونیس رعورت مسجو ولد النسب سے کسی غیرشریف نے نکاح کیا ، بعد میں کسی قرش نے دولای کیا کہ یہ میری لڑکی ہے اور قاضی نے اس کی بین ہونے کا تھم دے دیا تو اس محفص کو نکاح کنے کرنے کا افتیار ہے۔

(عالمگیری، تماب النکاح)

امام حاکم شہید کی کافی میں ہے کہ قریش ایک دوسرے کے لئے کفو ہیں ،اور عرب ایک دوسرے کے لئے کفو ہیں مگر قریش کے لئے کفو ہیں مگر قریش کے لئے کفو ہیں مگر قریش کے لئے کفوہوں سے کے کفوہوں سے کی کفوہوں سے کی کفوہوں سے کی کفوہوں سے کی کفوہوں سے دشای

امام احمد رضاحنی بریلوی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔

سید ہرقوم کی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں اور سیدانی کا نکاح قریش کے ہرقبیلہ سے ہوسکتا ہے خواہ علوی ہویا عہای یا جعفری یا صدیقی یا فاروقی یا عثانی یا اموی ، رہے غیر قریش جیے انصاری یا مخل یا پڑھان ان ہیں جو عالم دین معظم سلمین ہواس سے مطلقا نکاح ہوسکتا ہے در نہ اگر سیدانی نابالغہ ہے اور اس غیر قریش کے ساتھ اس کا نکاح کرنے والا ولی باپ یا دادانہیں تو نکاح باطل ہوگا اگر چہ چھایا سکا بھائی کرے ، اور اگر باپ دادالنی سے کوگا اور اگر بالغہ ہوسکتا اور اس کا کوئی و لی نہیں تو وہ اپنی خوش سے اس غیر قریش سے اپنا نکاح کر سکتی ہے ، اور اگر اس کا کوئی ولی نہیں تو وہ اپنی خوش سے اس غیر قریش سے اپنا نکاح کر سکتی ہے ، اور اگر اس کا کوئی ولی نہیں باپ دادالی دادالن کی اجازت دے دی جب بھی اور اور اس سے کوئی مردموجود ہے اور اس نے پیش از نکاح اس شخص کوغیر قرشی جان کر صراحة اس نکاح کی اجازت دے دی جب بھی جائز ہوگا ، ور نہ بالغہ کا کیا ہوا بھی باطل محض ہوگا۔ ان تمام مسائل کی تفصیل در مختار وردا کھتار دغیر ہما کتب معتمدہ نہ بہ اور فقیر کے فادی میں متعدد جگہ ہے۔ (فاوئی رضو یہ کہ کہ النکاح)

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں۔

ترندی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نسب کاعلم عاصل کروتا کہ صلہ دخی کرسکوصلہ رخی ہے نوگ تم ہے محبت کرنے لگیں گئے تمہارے مال اور تمہاری زندگی میں اللہ برکت وے گا۔ بیصدیث اس سندسے غریب ہے پھر فرمایا حسب نسب اللہ کے ہال نہیں چتنا و ہال تو فضیلت ، تقویٰ اور پر ہیزگاری سے ملتی ہے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے رسول اللہ علیہ و کم ہے دریا فت کیا گیا کہ سب نے زیادہ بزرگ کون ہے؟ آپ نے فرہایا جوسب سے زیادہ پر رگ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جوسب سے زیادہ پر رگ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جوخود نبی تھے نبی ذاد ہے تھے دادا بھی نبی تھے پر دادا تو خلیل اللہ تھے انہوں نے کہا ہم بیجی نہیں پوچھتے ۔ فرمایا پھر عرب کے بارے میں بوچھتے ہو؟ سنو اان کے جولوگ جا ہلیت کے زمانے میں ممتاز تھے وہی اب اسلام میں بھی پہندیدہ ہیں جب کہ دہ علم دین کی سمجھ حاصل کرلیں ۔

صحیح مسلم شریف بیں ہے القدتمہاری صورتوں اور مالوں کونہیں ویکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے مسنداحمہ میں ہے حضورت ابوذ رہے فرمایا خیال رکھ کہ تو کسی سرخ و نیاہ پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہاں تفوی میں بڑھ جاتو فضیلت نہیں رکھتا ہاں تفوی میں بڑھ جاتو فضیلت ہے۔طبرانی میں ہے مسلمان سب آپس میں بھائی ہیں کسی کوکسی پر کوئی فضیلت نہیں مگرتفوی کے ساتھ۔مسند برار میں ہے تم

سباولاد آ دم ہواورخود حضرت آ دم مٹی سے پیدا کئے میں اوگوا پنے باب وادوں کے نام پرفخر کرنے سے باز آؤورنداللہ تعالی کے خزد کیک ریت کے تو دوں اور آبی پرندوں سے بھی زیادہ ملکے ہوجاؤ کے۔ این ابی حاتم میں بے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن اپنی اونٹی تصوابر سوار ہوکر طواف کیا اور ارکان کو آب پنی چھڑی سے چھو لیتے تھے۔ پھر چونکہ مبدیس اس کے بھانے کو جگہ نہلی تو لوگوں نے آب کو ہاتھوں ہاتھ اتار ااور انٹی کھن مسیل میں لے جا کر بھایا۔ اس کے بعد آب نے اپنی اوٹٹی پر سوار ہوکر لوگوں کو خطبہ سنایا جس میں اللہ تعالی کی پوری حمد و ثنابیان کر کے فر مایا لوگو اللہ تعالی نے تم سے جا ہیت کے اسباب اور جا ہیت سے باب در کردی ہے۔ دادوں پر فخر کرنے کی رسم اب دورکردی ہے۔

بس انسان دوہی قتم کے ہیں یا تو نیک پر ہیزگار جواللہ کے زویک بلند مرتبہ ہیں یا بدکار غیر متی جواللہ کی نگاہوں میں ذکیل و خوار ہیں پھر آپ نے بیآ یت تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا میں اپنی بیہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالٰی سے اپنے لئے اور تمہارے لئے استغفار کرتا ہوں ۔ منداحمہ میں ہے کہ تمہارے نسب نامے دراصل کوئی کام دینے والے نہیں تم سب بالکل برابر کے حضرت آ دم کے لڑے ہوکسی کوکسی پر فضیلت نہیں ہاں فضیلت دین وتقوئی سے ہانسان کو یہی برائی کافی ہے کہ دوہ بدگو، بخیل ،اور فحش کلام ہو۔ ابن جریر کی اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالٰی تمہارے حسب نسب کوقیامت کے دن نہ پوچھے گاتم سب میں سے زیادہ بررگ اللہ کے زد کی وہ ہیں جوتم سب سے زیادہ پر ہیزگار ہوں۔

سندا حمیں ہے کہ حضور علیہ السلام منبر پر تھے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ بارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کون ہے ؟ ؟ آپ نے فرمایا جوسب سے زیادہ مہمان نواز سب سے زیادہ پر بیز گار سب سے زیادہ اچھی بات کا تھم ویتے والا سب سے زیادہ بری بات سے رو کنے والا سب سے زیادہ صلدرمی کرنے والا ہے۔

منداہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کوئی چیزیا کوئی محص بھی بھلانہیں لگتا تھا مگر تقوے والے انسان کے اللہ تہمیں جانتا ہے اور تہمارے کا مول سے بھی خبر دار ہے ہدایت کے لائق جو بیں انہیں راہ راست دکھا تا ہے اور جواس لائق نہیں وہ بیراہ ہو رہے ہیں۔ رحم اور عذا ب اس کی مشیت پر موقوف ہیں فضیلت اس کے ہاتھ ہے جسے چاہے جس پر چاہے ہزرگی عطافر مائے بیتمام امراس کے خبر پر بنی بیں ۔ اس آبیت کر بیر اور ان احادیث شریفہ سے استدلال کر کے علاء نے فر مایا ہے کہ نکاح میں ومیروں نے کہا ہے کہ ہم نہیں سوائے وین کے اور کوئی شرط معتبر نہیں ۔ دو سروں نے کہا ہے کہ ہم نہیں اور قومیت بھی شرط ہا اور میں اور ہیں جو کتب فقہ میں ذکور ہیں اور ہم بھی انہیں کتاب اللہ حکام میں ذکر کر چکے ہیں فالحمد اللہ۔

طرانی میں حضرت عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ انہوں نے بنوہاشم میں سے ایک مخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول التہ سلی
اللّٰہ علیہ وسلم سے بنسبت اور تمام لوگوں کے بہت زیادہ قریب ہوں پس فرمایا تیرے سوامیں بھی بہت زیادہ قریب ہوں ان سے بہ
نسبت تیرے جو کھے آپ سے نسبت ہے۔

### موالی کے کفونکاح ہونے کافقہی بیان

﴿ وَآمَّ الْمَوَالِى فَمَنْ كَانَ لَهُ اَبُوَانِ فِى الْإِسُلامِ فَصَاعِدًا فَهُوَ مِنْ الْآكُفَاءِ ﴾ يَعْنِى لِمَنْ لَهُ البَاءٌ فِيهِ . وَمَنُ اَسُلَمَ بِنَفُسِهِ اَوْ لَهُ اَبٌ وَّاحِدٌ فِى الْإِسُلامِ لَا يَكُونُ كُفُوًا لِمَنْ لَهُ البَوانِ فِي الْإِسُلامِ اللهِ يَكُونُ كُفُوًا لِمَنْ لَهُ البَوانِ فِي الْإِسُلامِ اللهِ يَكُونُ كُفُوًا لِمَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### ترجمه

جہاں تک عجمید ل کا تعلق ہے تو جس شخص کے دوبا پ (یعنی باپ داوز) مسلمان ہوں یااس نے دیادہ ہوں وہ اس کے ہم پلہ شار ہوں آئے یعنی اس شخص کے جس کے آبا وَاجداداسلام میں رہے ہوں اور جو شخص بذات خود مسلمان ہوا 'یااس کا ایک باب مسلمان ہوں 'کے یعنی اس شخص کے جس کے آبا وَاجداداسلام میں رہے ہوں اور جو شخص بذات خود مسلمان ہوں 'کے ونکہ نسب باپ 'داداکی وجہ ہے مکمل ہوتا ہے۔ اہام ابو یوسف ایک کو دو کے ساتھ شامل کرتے ہیں جیسا کہ تعریف میں ان کا غذہ ہب ہے۔ جو شخص بذات خود مسلمان ہوا ہو وہاس کا گفونیس ہوسکتا جس کا باپ مسلمان ہوا تھا۔ اس کی وجہ ہے جمیول کے ذرمیان اسلام کی وجہ سے ایک دوسر سے کے سامے فخر کا پہلو پایا جاتا ہے۔ آزاد ہونے میں بھی گفوہو تا جائے اور اس کی دلیل وہ تمام صور تیں ہیں جو اسلام کے بارے میں ہم اس سے مہلے ذکر کر بچے ہیں۔ اس کی وجہ ہے : غلام ہونا گفر کا اثر ہا اور اس میں کمتر ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے' تو اس بارے میں ہم پلہ ونے کا اعتبار کیا جائے گا۔

ثرح

معنرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں۔ مکہ میں ایک شخص نے ام قیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ ام قیس نے بیشرط رکھی اگرتم مدینہ جرت کر کے چلوتو تم سے نکاح کرلوں گی۔انہوں نے ہجرت کی اوران دونوں کا نکاح ہوگیا۔ان کوہم لوگ مہاجرام قیس کہتے تھے۔(طبرانی مجم کبیر)

اس پرعلامہ ابن حجرنے اعتراض فرمایا کمحض قیاس ہے۔اس داقعہ کوسبب ارشادکھبرا نا درست نہیں اس لئے کہ روایتا خبوت ضروری ہے۔اور روایت سے اس کا کوئی شبوت نہیں ۔

اس طرح ابن بطال مشہور محدث نے بحوالہ ابن سراج یہ بتایا کہ اسلام سے پہلے عربی اپن اور کیوں کا نکاح مجمی نسل کے لوگوں

ے نہیں کرتے تھے۔ اسلام میں ایسے نکاح ہونے گئے تو بہت ہے جمی النسل ہجرت کرکے مدینہ پنچے کہ ہمارا نکاح عربی اور ا ہوجائے۔ اس پر بیدارشاد فرمایا۔ اسپر وہی ایراد ہے کہ اس کا کیا ثبوت کہ اس وجہ سے بیدارشاد فرما؟ یا بیہ کہنا کہ ان اوگول نے الیسی روایت پراطلاع پائی جمعی تو اسے سبب کھہرایا۔ بیہ جواب پہلی وجہ میں بھی چل سکتا ہے کہ جن لوگوں نے مہا جرقیس کے واقعہ کوسب کھہرایا انہیں بھی کوئی روایت معتدملی ہوگی۔

علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكصة بير ..

جوخود مسلمان ہوالیعنی اس کے باپ، دادامسلمان نہ تھے وہ اس کا کفونییں جس کا باپ مسلمان ہوا ورجس کا صرف باپ مسلمان ہواس کا کفونیں جس کا دادا بھی مسلمان ہواور باپ دادادو پشت ہے اسلام ہوتو اب دوسری طرف آگر چہزیادہ پشتوں ہے اسلام ہو کفوجیں گر باپ دادا کے اسلام کا اعتبار غیر عرب میں ہے ، عربی کے لیے خود مسلمان ہوایا باپ، دادا ہے اسلام چلا آتا ہوسب برابر بیں۔اور مرتد اگر اسلام لایا تو وہ اس مسلمان کا کفو ہے جومر تدنہ ہوا تھا۔ (درمختار، کتاب النکاح)

امام احمد رضاحنی بریلوی علیدالرحمه لکھتے ہیں۔

البتہ غیر کفو کے معنی شرعاً یہ ہیں کہ ذہب یا نسب یا پیشہ یا جال چلن میں ایسا کم ہو کہ اسکے ساتھ اس کا نکاح اسکے اولیاء کیلئے واقعی باعث نک وعار ہونہ کہ بعض جا ہلا نہ خیالات پر بعض عوام میں دستور ہے کہ فاص اپ ہم تو م کواپنا کفو بجھتے ہیں ، دوسری تو م رائعی باعث نک وعار ہونہ کہ بعض منہ ہوغیر کفو کہتے ہیں اس کا شرعا لحاظ نہیں جیسے شنخ صد لیق ہوشنخ فاروقی کواپنا کفونہ جانے یا سید ہواوروہ شنخ صد لیتی یا فاروقی یا قریش کواپنا کفونہ سمجھے حالا نکہ حدیث میں ہے۔ قسریت بعض جم اسکفاء بعض ، بعض قریش بعض میں اسکام کے لئے کفو ہیں۔ (فاوی رضویہ کتاب النکاح)

### دين داري ميس كفوهونا

قَالَ ﴿ وَتُعْتَبَرُ آيَ طَسَا فِي اللِّيْنِ ﴾ آئ اللّهِ يَنائِةِ ، وَهَلْ اَ قُولُ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِنهَهُمَا اللّهُ هُوَ الصّحِيْحُ ؛ لِانَّهُ مِنْ آغلَى الْمَفَاخِرِ ، وَالْمَرْآةُ تُعَيَّرُ بِفِسُقِ الزَّوْجِ فَوْقَ مَا تُعَيَّرُ بِضَعَةِ نَسَبِهِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا تُعْتَبَرُ ؛ لِلاَّنَهُ مِنْ أُمُورِ اللّهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَا تُعْتَبَرُ ؛ لِلاَنَّهُ مِنْ أُمُورِ اللّهِ عِرَةِ فَلَا تُبْتَنَى عَلَيْهِ مَا تُحَكَّمُ اللّهُ نُيَا إِلّا إِذَا كَانَ يُصْفَعُ وَيُسْخَرُ مِنهُ أَوْ يَخُوجُ إِلَى الْاَسُواقِ سَكُوانَ وَيَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ ؛ لِلاَنَّهُ مُسْتَحَفَّ بِهِ .

زجمه

مسنف فرماتے ہیں: اس بارے میں دین کابھی اعتبار کیا جائے گا تعنی دیندار ہونے کا سیام ابوصنیفداور امام ابو یوسف کی مسنف فرماتے ہیں: اس بارے میں دین کابھی اعتبار کیا جائے گا تعنی دیندار ہونے کا کہ امام ابوصنیفداور امام ابو یوسف کی رائے ہے اور کوئی بھی عورت کسی گنہگار شوہر کی وجہ سے عارمحسوں رائے ہے اور کہ بی بات درست ہے کیونکہ بیسب سے بڑی قابل فخر چیز ہے اور کوئی بھی عورت کسی گنہگار شوہر کی وجہ سے عارمحسوں

کرے گی'اس سے زیادہ' جتنی عاروہ کمترنسب کی وجہ سے محسوں کرے گ۔امام محد فرماتے ہیں یہ چیز معترنہیں ہوگی' کیونکہاں کا تعلق آخرت کے امور سے ہے' تو دنیاوی احکام اس پر بہن نہیں ہوں گے۔ تاہم اگروہ کوئی ایبا شخص ہو جسے طمانچ مارے جاتے ہوں' یااس کا غداق اڑا یا جا تا ہو' یا اسے بازار کی طرف نشے کی حالت میں لایا گیا ہو' یا وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہو (تو تھم مختف ہوگا) کیونکہ بیان کے حقیر ہونے کی دلیل ہے۔

### تكاح ميس دينداري كاترجيح وييخ كابيان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :عورت سے چارسبب سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کے لئے ،اس کے حسب ونسب، اس کے جمال وخوبصورتی کے لئے اور دین کے لئے ۔اس کے حسب ونسب، اس کے جمال وخوبصورتی کے لئے اور دین کے لئے ۔پس تو دیندار ( سے نکاح کرکے ) کامیابی حاصل کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ (صحیح مسلم، کماب النکاح)

حضرت بہل بن سعد ساعدی نے بیان کیا کہ ایک صاحب (جو مال دار تھے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے سامنے سے گزرے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے اپنے پائی موجود صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ اس لاکن ہے کہ اگریہ نگاح کا بیغام بھیج تو اس سے نکاح کیا جائے ، اگر کسی کی سفارش قبول کی جائے ، اگر کوئی بات کیے تو فور سے بنی جائے ۔ بہل نے بیان کیا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہ ہم نے دریا خت فرمایا کہ اس کے متعلق تہارا مسلمانوں کے فریب اور محتاج لوگوں میں شار کے جائے ہے ۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ کم نے دریا خت فرمایا کہ اس کے متعلق تہارا کیا جائے اگر کسی کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بیاس قابل ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیج تو اس سے نکاح نہ کیا جائے اگر کسی کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بیاس قابل ہے کہ اگر کسی کے یہاں نکاح کا پیغام بھیج تو اس سے نکاح نہ کیا جائے اگر کسی کے مقارش قبول نہ کی جائے ، اگر کوئی بات کہ تو اسکی بات نہ تی جائے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا ، یہ شخص اکہا کہا پہلے خص کی طرح دنیا بھر ہے بہتر ہے۔ (بخاری)

معلوم ہوا کہ تفویل دراصل دیندار ہی ہونا ضروری ہے ، کوئی ہے دین آ دمی کتنا ہی بڑا مالدار ہوا یک دیندار عورت کا کفونہیں ہوسکتا۔ یہ تکم مردوں کے لئے ہے۔ بہتر ہونے کا مطلب یہ کہاس مالدار کی طرح اگر دنیا بھرکے لوگ فرض کئے جا کیں تو ان سب سے بیا کی غزیب دیندار لوگ مالداروں سے پانچے سو برس پہلے سے بیا کی خریب دیندار لوگ مالداروں سے پانچے سو برس پہلے جنت میں جا کمیں جا کمیں گے۔

علامه ابن عابدين شامي حنفي عليه الرحمه لكصته بين\_

عجمی عالم، جاہل عربی کا کفوہوگا کیونکہ علمی شرانت اقوی وارفع ہے، اور یوں ہی عالم فقیر ہوتو وہ جاہل غنی کا کفوہو گااور یوں بی غیر قرشی عالم جاہل علوی اور جاہل قرشی کا کفو ہے گا۔

فتح القدّرِ اورنہروغیرہامیں جامع الا مام قاضی خان ہے منقول ہے کہ مجمی عالم، جاہل عربی اور جاہل علوی کا کفو ہے کیونکہ علمی \* شرافت نسبی پرغالب ہے،اھہ نہراور در میں ہے کہ بزازی نے اس برجز م کیا ہے اور کمال وغیرہ نے اس کو پیندفر مایا ہے اور اس ک

وجه طا هرہے۔

مجیط میں ہے کہ عالم ،علوی لڑکی کا کفو ہے کیونکہ عہدہ کی شرافت اقوی ہے الخ ،اور فرمایا کہ رملی نے مزید ذکر کیا کہ محیط ، برازیہ بیض ، جامع الفتاوی اور در نے اس پر جزم کیا ہے ،

اور فت اوی خیسویده کنفع البرید میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهمانے فرمایا: علاء کوعام مونیون پرسات سو
درجات برتری ہے اور ہر دو درجوں میں پانچے سوسال کا سفر ہے اور اس پراجها ع ہے اور تمام علمی کتب، قرشی پر عالم کے تقدم میں شفق
ہیں، جبکہ اللہ تعالٰی نے اپنے ارشاد " کیا عالم اور جامل برابر ہیں "میں قرشی اور غیر قرشی کی کوئی تفریق نہیں فرمائی ہیں، جبکہ اللہ تعالٰی نے اپنے ارشاد " کیا عالم اور جامل برابر ہیں "میں قرشی اور غیر قرشی کی کوئی تفریق نہیں فرمائی (ردی اربر کہ آب النکاح)

#### مال کے اعتبار سے کفوہو نے کا بیان

قَالَ ﴿ وَ ﴾ تُعْتَبُو ﴿ فِي الْمَالِ وَهُوَ اَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَهْ وَالنَّفَقَةِ ﴾ وَهِذَا هُو الْمُعْتَبُرُ فِي ظَاهِ الرِّوَايَةِ ، حَتَّى إِنَّ مَنْ لَا يَمُلِكُهُمَا اَوْ لَا يَمُلِكُ اَحَدَهُمَا لَا يَكُونُ كُفُوا ؛ لِلَاَ فِي ظَاهِ الرِّوَاجِ وَدَوَامُهُ وَالْمُوادُ بِالْمَهْ اللهُ وَالنَّفَقَةِ قِوَامُ الْإِزْدِوَاجِ وَدَوَامُهُ وَالْمُوادُ بِالْمَهْ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَنْ اَبِي يُوسُفَ اللهُ المُوادُ بِالْمَهْ وَبِالنَّفَقَةِ قِوَامُ الْإِزْدِوَاجِ وَدَوَامُهُ وَالْمُوادُ بِالْمَهْ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَعَنْ اَبِي يُوسُفَ اللهُ اعْتَبَرَ الْقُدُرَةَ قَدُرُ مَا تَعَارَفُوا تَعْجِيلَهُ ؛ لِآنَ مَا وَرَاءَهُ مُؤَجَّلٌ عُرُفًا . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ آنَهُ اعْتَبَرَ الْقُدُرَةَ قَدُرُ مَا تَعَارَفُوا تَعْجِيلَهُ ؛ لِآنَ مَا وَرَاءَهُ مُؤَجَّلٌ عُرُفًا . وَعَنْ آبِي يُوسُفَ آنَهُ اعْتَبَرَ الْقُدُرَةَ عَلَى النَّهُ فَعَ ذُونَ الْمَهُ وِ الْاَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

#### تزجمه

#### مال و بیشہ کے کفوہونے میں فقہی جزئیات

علامہ ابن عابدین شامی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ جن لوگوں کے پیٹے ذکیل سمجھے جاتے ہوں وہ اچھے بیشہ والوں کے تفویس، مثلاً جوتا بنانے والے، پھڑا لیکانے والے ،سائیس، چروا ہے بدان کے تفویس جو کپڑا ہیتے ،عطر فروشی کرتے ، تجارت کرتے ہیں اور اگرخود جوتا نہ بنا تا ہو بلکہ کارخانہ دار ہے کہ اس کے یہاں لوگ نوکر ہیں بیکام کرتے ہیں یاد کا ندار ہے کہ بنے ہوئے جو تے لیتا اور بیجا ہے تو تا جروغیرہ کا کفو ہے۔ یونہی اور کا موں ہیں۔ نا جائز محکموں کی نوکری کرنے والے یا وہ نوکر یاں جن میں ظالموں کا اتباع کرنا ہوتا ہے، اگر چہ یہ سب پیشوں سے رویل پیشہ ہے اور علائے متقد مین نے اس بارہ میں بہی فتو کی دیا تھا کہ اگر چہ یہ کتنے ہی الدار ہوں ، تا جروغیرہ کے کفونیس گر چونکہ کفاءت کا مدار عرف و نیوی پر ہے اور اس زمانہ میں آتفو کی و دیا تت پرعزت کا مدار نہیں بلکہ الب اللہ اور دیوی وجا ہت والے کہ جاتے ہیں، البذا علائے متاخرین نے ان کے کفو اب تو کی افو ہو سکتا ہے۔ اور ہی نوکر ہیاں عرف میں ذکیل نہ ہوں۔ اوقاف کی نوکری بھی منجملہ پیشہ کے ہوا گر ذلیل کا م پرنہ ہوتو تا جروغیرہ کا کفوہ وسکتا ہے۔ یونہی علم و بن پڑھانے والے تا جروغیرہ کے کفوہیں، بلکہ علمی فضیلت تو تمام فضیلتوں پر عالب ہے کہ تا جروغیرہ کا کفوہ وسکتا ہے۔ یونہی علم و بن پڑھانے والے تا جروغیرہ کے کفوہیں، بلکہ علی فضیلت تو تمام فضیلتوں پر عالب ہے کہ تا جروغیرہ عالم کے کفوہیں۔ (روختار، کتاب النکاح)

#### کفاءت کامدار عرف دنیوی پرہے، قاعدہ فقہیہ

کفاءت کامدار عرف دنیوی پرہے۔اس قاعدہ کی دضاخت ہے کفوہونے میں جتنے بھی اعتبار کیے جاتے ہیں جن کاتعلق دنیا سے ہے جس طرح مال ، پیشہ و تنجارت کے دیگر ذرا کع ہیں ان تمام دنیاوی شعبہ جات میں دنیاوی عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ کہ اہل دنیا کس شعبہ کوتر جے دیے ہیں اور کس شعبہ کوتقیر جانے ہیں۔لہذا نکاح کے احکام میں عرف دنیا کے اعتبار سے کفو کا اعتبار کیا جائے گا دراس قاعدے کے مطابق دنیاوی شعبہ جات متعلق کئ جزئیات کا انطباق کیا جائے گا۔

#### خوشحالی کے اعتبار سے کفوہونے کابیان

فَاَبَّا الْكَفَاءَ أَهُ فِى الْعِنى فَمُعَتَبَرَةٌ فِى قَوْلِ آبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ حَتَّى إِنَّ الْمَفَائِقَةَ فِى الْيَسَارِ لَا يُكَافِئُهَا الْقَادِرُ عَلَى الْمَهُرِ وَالنَّفَقَةِ ؛ لِآنَّ النَّاسَ يَتَفَاخَرُونَ بِالْعِنى وَيَتَعَيَّرُونَ بِالْفَقْرِ . وَقَالَ آبُو يُوسُفَ : لَا يُعْتَبَرُ ؛ لِآنَّهُ لَا ثَبَاتَ لَـهُ إِذْ الْمَالُ غَادٍ وَرَائِحٌ

#### تزجمه

سبرحال جہاں تک صاحب حیثیت ہونے کے حوالے سے کفو کا تعلق ہے تو امام ابوصنیفداورامام محمہ کے قول کے مطابق اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہاں تک کدا بیک مالدارعورت کا کفووہ شخص نہیں ہوگا جو صرف مہراور نفتے کی ادائیگی پر قادر ہواس کی وجہ یہے۔ وہ صاحب حیثیت ہونے کو بھی کفو کی وجہ خیال کرتے ہیں اور افلاس اور تنگدی کوشرمندگی سجھتے ہیں۔امام ابو یوسف فر ماتے ہیں: اس برے میں صاحب حیثیت ہونے کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ اسے کوئی ثبات نہیں ہے کیونکہ مال آنے جانے والی چیز ہے۔ سفا ت مال وخوشحالی کافقہی مفہوم

علامہ علا والدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ مال میں کفاءت کے بیمعنی ہیں کہ مرد کے پاس اتنامال ہو کہ مہم مجبّل اور نفقہ دینے پر قادر ہو۔ اگر پیشہ نہ کرتا ہوتو ایک ماہ کا نفقہ دینے ہرقا در ہو، ورنہ روز کی مزدوری اتنی ہو کہ عورت کے روز کے ضروری مصارف روز دے سکے۔اس کی ضرورت نہیں کہ مال میں بیاس کے ہرابر ہو۔

مرد کے پاس مال ہے گر جتنا مہر ہے اتناہی اس پر قرض بھی ہے اور مال اتنا ہے کہ قرض ادا کرد ہے یا قیب مہر تو کفو ہے۔
عورت مختاج ہے اور اس کے باپ، دادا بھی ایسے ہی ہیں تو اس کا کفو بھی بحیثیت مال وہ ہوگا کہ مہر مجلّل اور نفقہ دینے پر قادر ہو۔
مالد ارشخص کا نابالغ لڑکا اگر چہوہ خود مال کا مالک نہیں گر مالد ارقر اردیا جائے گا کہ چھوٹے نیچے ، باپ، دادا کے تمول سے غی کہلا تے
ہیں مجتاج نے نکاح کیا اور عورت نے مہر معاف کردیا تو وہ کفونیس ہوجائے گا ، کہ کفاءت کا اعتبار وقت عقد ہے اور عقد کے وقت وہ
ہیں مجتاج نے نکاح کیا اور عورت نے مہر معاف کردیا تو وہ کفونیس ہوجائے گا ، کہ کفاءت کا اعتبار وقت عقد ہے اور عقد کے وقت وہ
کفونہ تھا۔ نفقہ پر قدرت کفو ہونے میں اس وقت ضروری ہے کہ عورت قابل جماع ہو، ورنہ جب تک اس قابل نہ ہو شو ہر پر اس کا
نفقہ واجب نہیں ، لہٰذا اُس پر قدرت بھی ضروری نہیں ، صرف مہر مجتل پر قدرت کا فی ہے۔ (در محتار کتاب النکاح)
علامہ ابن عابدین شامی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔
علامہ ابن عابدین شامی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

آپ نے معلوم کرلیا کہ سبب وہ اہل عرف کاحقیر جانئا ہے تو اس بات پر مدار ہوگا اس لئے اگر کوئی امیر حاکم یا اس کا نائب اور مالد اراور سنجیدہ ہواور لوگوں میں رعب والا ہموتو کوئی شک نہیں ایسے خص سے عورت عار محسوس نہیں کرتی جیسا کہ وہ دباغ اور جولا ہے وغیرہ سے عار محسوس کرتی جیسا کہ وہ دباغ اور اس کا نائب ظلم کے طور پرلوگوں کے مال کھاتے ہوں کیونکہ یہاں مدارد نیا دی حقارت و رفعت ہے۔ (ردی تاریبال مدارد نیا دی حقارت و معت ہے۔ (ردی تاریبال کھا تے ہوں کیونکہ یہاں مدارد نیا دی حقارت و

#### بیشے کے اعتبار ہے کفوہونے کابیان

﴿ وَ اللّهُ اللّهُ وَعَنُ آبِى يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ . وَعَنُ آبِى يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ . وَعَنُ آبِى يُوسُفَ آنَهُ لا تُعْتَبُرُ إِلّا آنُ تَفُحُشَ كَالُحَجَّامِ حَنِينُفَةَ فِى ذَلِكَ رِوَايَتَانِ . وَعَنُ آبِى يُوسُفَ آنَهُ لا تُعْتَبُرُ إِلّا آنُ تَفُحُشَ كَالُحَجَّامِ وَاللّهَ بَيْ وَاللّهَ بَا فِي اللّهِ وَاللّهَ بَا فَعَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ بَا اللّهُ وَاللّهُ بَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وا

7.جمه

۔ اور کفومیں پینے کا بھی اعتبار کیا جائے گابیا مام ابو یوسف اور امام محد کے تڑو کیک ہے۔ جبکدامام ابوصیفہ سے دوروایات منقول ہیں۔امام ابو یوسف سے بیروایت بھی منقول ہے: اس کا اعتبار صرف اس صورت میں کیا جائے گا جب مردا لیے پیٹے سے تعلق رکھتا ہوئے کہ ترسمجھا جاتا ہوئی جیسے کے لگانا جولا ہائی چڑے کی دباغت کرناہ غیرہ۔اس کو معتبر سجھنے کی وجہ یہ ہے: لوگ پیٹے کے احترام کے حوالے سے بھی باہمی طور پر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور پیٹے کے کمتر ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے عارمحسوں کرتے ہیں۔دوسرے قول کی وجہ سے ایک دوسرے سے عارمحسوں کرتے ہیں۔دوسرے قول کی وجہ یہ جے: پیٹے مقابلہ میں کوئی اچھا پیٹے بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔

ىثرح

علامه ابن عابدين شائمي حنفي عليه الرحمه لكعت بين \_

جن لوگول کے پیشے ذکیل سمجھے جاتے ہیں وہ اچھے پیشے والوں کے کفونہیں ہوسکتے۔مثلا جوتا بنانے والے (موجی) چڑا لکانے والے سائیس جرواہے، یہ برازعطرفروش وغیرہ تا جروں کے جن کا پیشہ دنیاوی اعتبار سے شریف پیشہ مانا جاتا ہے۔ کفونہیں ہوسکتے۔(ردفتار، کتاب النکاح)

امام احمد رضاحنی بربلوی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔

پچاہے ہوتے ہوئے ماں اگریتیمہ بالغہ کا نکاح پتیمہ سے اذن لے کردے یا بعد نکاح وہ دختر اذن تو لا یا فعلاً دے دی تو نکاح صحیح و نافذ ولا زم ہے، چپاتھا یا بھائی کسی کو گنجائش اعتراض نہیں جبکہ نکاح کفویش سے کیا ہو یعنی وہ مخص ند ہب یانسب یا چال چلن یا پیشے میں ایسا کم نہیں جس کے ساتھا اس دختر کا نکاح اس کے ولی کے لئے باعث نگ وعار و بدنا می ہو، اگر ایسا ہے تو نکاح ہوگا ہی نہیں اور اگریتیمہ نابالغہ ہیکہ حقیقة بیتمہ وہی ہوتی ہے تو اگر ماں نے غیر کفو ہمعنی ندکور سے نکاح کر دیا تو ہوا ہی نہیں اور کفو سے کیا تو پچا وغیرہ جو ولی اقرب ہواس کی اجازت پر موتوف درہے گار دکردے گار دہوجائے گا جائز کردے گا جائز کردے گا جائز ہے۔

( فَأُولُ رَضُوبِيهُ كُمَّابِ إِلنَّاحِ )

جب بالغ خود نکاح کرنا چاہے تو کفوعورت ہے کرسکتا ہے کہ عورت کی جانب ہے اس صورت میں کفاءت معتبر نہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالٰی عنہ نے شہر بانو ہے جو پر ویز بادشاہ ایران کی پوتی تھیں، شادی کی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالٰی عنہ نے شہر بانو سے جو پر ویز بادشاہ ایران کی پوتی تھیں، شادی کی اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالٰی عنہ کے عہد میں ایران لا نمیں اور نا بالغ میں دونوں طرف ہے کفوہونے کا اعتبار ہے۔

## جب عورت مہرمثل ہے کم مہر کے عوض میں شاوی کرلے

قَ الَ ﴿ وَإِذَا تَ زَوَّجَتُ الْمَرُاةُ وَنَقَصَتُ عَنُ مَهُرِ مِنْلِهَا فَلِلْاَوْلِيَاءِ الْإِغْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ اللهِ عَلَيْهَا عِنْدَ اللهِ عَلَيْهَا عِنْدَ اللهُ عَلَيْهَا عَنْدَا الْوَضْعُ اللهُ عَلَيْهَا مَهُمَ وَلِكَ . وَهَذَا الْوَضْعُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْوَلِيّ ، وَهَذَا الْوَضْعُ النَّهُ اللهُ عَلَى الْوَلِيّ اللهُ الْمَرْجُوعِ اللهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيّ ، وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَى اللهُ الله

وَقَدُ صَحَ ذَلِكَ وَهَاذِهِ شَهَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ . لَهُ مَا أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ حَقَّهَا وَمَنُ السَّقَ طَ حَقَّهُ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ كَمَا بَعُدَ التَّسْمِيَةِ. وَلَابِى حَنِيْفَةَ أَنَّ الْاوْلِيَاءَ يَفْتَخِرُوْنَ السَّفَ طَحَقَّهُ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِ كَمَا بَعُدَ التَّسْمِيَةِ. وَلَابِى حَنِيْفَةَ أَنَّ الْاوْلِيَاءَ يَفْتَخِرُوْنَ بِنُفُصَانِهِ فَآشُبَهَ الْكَفَائَة، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعُدَ التَّسْمِيَةِ اللَّهُ لَا يُعَتَرُونَ بِنُفُصَانِهِ فَآشُبَهَ الْكَفَائَة، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعُدَ التَّسْمِيَةِ اللَّهُ لَا يَعْتَرُونَ بِنُفُصَانِهِ فَآشُبَهَ الْكَفَائَة، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعُدَ التَّسْمِيَةِ اللَّهُ لَا يَعْتَرُونَ بِنُفُصَانِهِ فَآشُبَهَ الْكَفَائَة، بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ بَعُدَ التَّسْمِيَةِ اللَّالَةُ لَا يَعْتَرُونَ اللَّهُ الْإِلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَى الْعُلَامِ اللهُ الْعُلَامِ اللهُ الل

تزجمه

فرمایا: اور جب کوئی عورت خود شادی کرے اور اپنے مہر مشل سے کم مہر مقرر کرے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کے سرپستوں کواس پراعتر اض کرنے کا حق حاصل ہوگا جب تک وہ مرداس عورت کومہر مشل ادانہیں کرویتا یا اس عورت سے علیحدگ اختیار نہیں کر لیتا۔امام ابو یوسف اور امام محمد بیفر ماتے ہیں: انہیں اس بات کا اختیار نہیں ہوگا۔اور یہ کی ام مجمد کے اس قول کے اعتبار سے صبحے ہوگی جب ان کواس قول پراختیار کیا جائے جس کی طرف انہوں نے رجوع کر لپاتھا کہ ولی کے بغیر نکاح ہوسکتا ہوں سے سے حجم ہوگی نہب ان کواس قول پراختیار کیا جائے ہوں کی طرف انہوں نے رجوع کر لپاتھا کہ ولی کے بغیر نکاح ہوسکتا ہوں اس بات درست بھی ہے اور بیاس بات برحج گواہی ہے۔ان دونوں حضرات کی دلیل سے ہے: دیں درہم سے جتنا بھی زائد ہوؤوہ اس عورت کا حق ہورت کا جورت کے بعد (اسے معاف یا کم عورت کا جا ساتا) ہے۔امام ابو حذیف کی دلیل ہے ہے: عورت کے بر پرست مہر کے زیادہ ہونے کو قائل فخر بجھتے ہیں اور اس کے کم ہونے میں عارصوں کرتے ہیں تو یہ بھی کفو کے مشابہہ ہوجائے گا جہاں تک مہر طے کرنے کے بعد معاف کر دینے کا تعلق ہے تو اس بارے میں عارصوں نہیں کی جاتی ۔

شرح

امام احدرضاحني بريلوى عليه الرحمه لكصة بين-

بالغہ پرولایت جربیکی کوئیں، ولی نکاح ہرعصبہ ہے بینی نزدیک یا دور کے دادا پرداد کے اولا دہیں جومرد عاقل بالغ ہور شتے میں سگاہو یا سوتیلا مثلاعورت کے پردادا کے سوتیلے پردادا کی نسل میں پر پوتے کا پوتا، جب تک ان میں سے کوئی فخص عاقل بالغ موجود ہو ماں کواصلا ولایت نہیں، اور بعد بلوغ تو ماں کو ولایت سے کوئی تعلق ہی نہیں خواہ عصبہ موجود ہویا نہ ہو، (فاوی رضوبہ، کماٹ النکاح)

علامه ابن عابدين شامي حنفي عليه الرحمه لكصته بيں -

اس کے بعداولیاء کاحق اعتراض صرف اس صورت میں ہے جب لڑکی نے غیر کفواور انتہائی کم مہریر نکاح کیا ہویا جب نکاح سے قبل ولی کوغیر کفوہونے کاعلم ہوا تو صراحاً اس نے اپنی عدم رضا کا اظہار کردیا ہوتو اس کا نکاح باطل کرنے کاحق ہے، اور حق اعتراض بھی صرف اولیاء عصبہ کو حاصل ہے کسی دوہرے کوئیں، (ردھتار، کتاب النکاح)

# جب تابالغ از کی یالز کے کاباب مہر میں کی یا بیشی کردے

﴿ وَإِذَا ذَوَّجَ الْآبُ بِسُنَهُ الصَّغِيْرَةَ وَنَقَصَ مِنْ مَهْرِهَا أَوُ ابْنَهُ الصَّغِيْرَ وَزَادَ فِى مَهْرِ امْرَاتِهِ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْآبِ وَالْجَدِّ ، وَهَاذَا عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ ، وَقَالَا : لَا يَسَجُسُوزُ الْحَطُّ وَالزِّيَادَةُ إِلَّا بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ﴾ وَمَـغنى هٰذَا الْكَلَامِ آنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَفْدُ عِنْدَهُمَا ؛ لِآنَ الْوِلَايَةَ مُقَيَّدَةٌ بِشَرُطِ النَّظْرِ فَعِنْدَ فَوَاتِهِ يَبُطُلُ الْعَقْدُ ، وَهَاذَا لِآنَ الْحَطَّ عَنْ مَهْدِ الْمِثْلِ لَيْسَ مِنُ النَّظرِ فِي شَيْءٍ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، وَلِهِاذَا لَا يَمُلِكُ ذلِكَ غَيْسُرُهُمَا . وَلَابِي حَنِينُفَةَ أَنَّ الْـحُـكُـمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ النَّظَرِ وَهُوَ قُرْبُ الْقَرَابَةِ ، وَفِي النِّكَاحِ مَقَاصِدُ تَرْبُو عَلَى الْمَهُرِّ. امَّا الْمَالِيَّةُ فَهِىَ الْمَقْصُوْدُ فِى التَّصَرُّفِ الْمَالِيِّ وَالذَّلِيلُ عَدِمُنَاهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا

جب باپ اپنی نابالغ بیٹی کا نکاح کردے اور اس کے مہر میں کی کردے یا اپنے نابالغ بیٹے کا نکاح کروائے اور اس کی بیوی کے مہر میں اضافہ کردیے تو ان دونوں کے حق میں بیہ بات جائز ہے۔ باپ یا دا داکے علاوہ اور کسی کے حق میں بیہ بات جائز نہیں ہے سامام ابوصنیفہ کے نز دیک ہے۔صاحبین بیفر ماتے ہیں بیکی اور زیادتی جائز ہی ہیں ہے ماسوائے اس صورت کے جتنی کمی وہیشی کا خسارہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں۔اس کلام کامفہوم ہیہے:صاحبین ; کے نزدیک وہ عقدسرے سے ہی جائز نہیں ہوگا' کیونکہ ولایت میں شفقت ضروری ہے اور شفقت کی عدم موجودگی کی وجہ سے عقد باطل ہوجائے گا'اور بیاس لیے ہے کہ مہرش ہے کی کرنے کا شفقت ہے کوئی تعلق نہیں ہے جیسا کہ مودے میں ایسا ہوتا ہے یہی وجہ ہے: باپ اور دادا کے علاوہ اور کوئی اس باحق کا مالک نہیں ہوتا۔امام ابوصنیفہ کی دلیل میہ ہے جھم کا مدار شفقت کی دلیل پر ہوگا اور وہ قریبی رشتے دار ہونا ہے اور نکاح میں پھھ مقام مرم ہے بڑھ کر ہوتے ہیں جہاں تک مال سے متعلق مسکے کا تعلق ہے تو وہ صرف مالی تصرف میں مقصود ہوتا ہے اور (شفقت کی ) دلیل ( یعنی قریبی رشتے داری) ہم نے باپ داوا کے علاوہ میں معدوم پائی ( تواس وجہ سے ان دونوں کے علاوہ بیت نہیں دیا <sub>)</sub>

علامه ابن عابدين شامي حنفي عليه الرحمه لكصترين\_

اگرائر کی نے خود کسی مخص سے لاعلمی میں نکاح کرلیا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غلام ہے نولز کی کوخودا ختیار نہ ہوگا بلکہ اس کے اولیاء کوخن منتخ ہوگا اور اگر اولیاء نے خود نکاح کیالز کی کی رضامندی سے اور اولیاء نے کفاءت شرط کر لی یا نکاح کے وقت زوج نے وقت نکاح اولیاء کو کفوہونے کی خبر دی اس شرط پر اولیاء نے نکاح کر دیا، بعد میں لڑ کے کاغیر کفوہونا ظاہر ہوا تو اولیاء کو تسخ کا اختیار ہوگا،
تو ظاہر ہے کہ بیصت نکاح اور ثبوت اعتراض پر بنی ہے اور ظاہر کیے نہ ہو جبکہ خانیہ میں یہ سئلہ مبسوط ہے منقول ہے کیکن جو چیز فتو ک
سے لئے متار قرار دی گئی ہے ، اس پر بیانکاح کا قول صحیح نہیں ہے جبیبا کرخنی نہیں۔ شامی
علامہ ابن ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

بچے نے جب خرید وفروخت یا نکاح کرلیا تو یہ امورولی کی اجازت پرموتوف ہوں گے، اوراگراس ولی نے بچے کے بلوغ سے قبل اجازت نہ دی ہوتو لڑکا اپنے بلوغ کے بعدان امور کو نافذ کرسکتا ہے کیونکہ موقوف تھاس لئے صرف لڑکے کے بلوغ سے نافذ نہ ہوں سے اھ مخضرا۔ اور تنویر الابصار میں ہے باکرہ بالغہ اگر اپنے نکاح کاعلم ہوجانے پر خاموش رہ تو اسکاحق فنح باطل ہوجاتا ہے اور جس مجلس میں علم ہوااس مجلس کے اخترام تک باقی نہ رہے گا اگر چہوہ اس مسئلہ میں جائل ہوں۔

(نتخ القدير، وكالت به نكاح )

### مہر میں کمی یازیادتی کرنے میں امام صاحب وصاحبین کا اختلاف

یہاں مصنف نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی باپ اپن نابالغ بٹی کا نکاح کرتا ہے اوراس کا مہر کم کرتا ہے یا اپنے بالغ بیٹے کا فکاح کرتے ہوئے اس کا مہر زیادہ کر دیتا ہے تو یہ دونوں صور تیں جا کڑ ہوں گئی لیکن باپ اور دادا کے علاوہ ایسا کرتا کسی دوسرے کے لئے جا کڑ ہیں ہوگا اور بہتکم امام ابو صنیف کے نزدیک سے صاحبین; نے یہ بات بیان کی ہے: دونوں صور توں بیں مہر کی مقدار میں کی یااضافہ اس مدتک ہوسکتا ہے جتنا نقصان لوگ عام طور پر برداشت کر لیتے ہیں۔ اس بات کا عموی مفہوم ہی ہے: صاحبین; کے نزدیک ایسا عقد جا کڑ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے: باپ اور داداکو تصرف کا یہ تن اس لئے دیا گیا ہے تا کہ اس میں آئی فریر سر پرتی اپنے نزدیک ایسا فقت معدوم ہو نبیل بایا جا رہا تو جب شفقت معدوم ہو بایل نے پول کے لئے شفقت پائی جا تی ہو۔ اور یہاں ان دونوں صور توں میں شفقت کا مقہوم نہیں بایا جا رہا تو جب شفقت معدوم ہو جائے گئ تو اس کے نتیج میں عقد باطل قر اردیا جائے گا۔

جب باپ نابالغ بیٹی یا بیٹے کی شادی غلام یا کنیز سے کردے

﴿ وَمَنُ زَوَّجَ ابْنَدَهُ وَهِي صَغِيْرَةٌ عَبُدًا أَوْ زَوَّجَ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ اَمَةً فَهُوَ جَائِزٌ ﴾ قَالَ رَضِي اللهُ عَنْهُ ﴿ وَهِذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ آيُضًا ﴾ اِلآنَ الإعْرَاضَ عَنُ الْكَفَاءَ قِ لِمَصْلَحَةِ تَفُوُقِهَا وَعِنْدَهُمَا هُوَ ضَرَرٌ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ الْكَفَاءَ قِ فَلَا يَجُوزُ جو محفی اپنی بنی جوتابالغ ہوا کی شادی کسی غلام کے ساتھ کردیے یا اپنے بیٹے جوتابالغ ہوا کی شادی کنیز کے ساتھ کردیے تو بیربات جائز ہے۔ امام ابوصنیفہ کے نزدیک بھی بہی تھم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے: کفوسے اعراض کرنا کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے ہوگا ا جو کفو پر فوقیت رکھتی ہے۔ صاحبین ; کے نزدیک یہ 'ضرر'' ہے جو بظاہر ہے' کیونکہ یہاں کفونیس پایاجا تااس لیے بیجائز نہیں ہوگا۔ کفوسے متعلق فقہی جزئیات کا بیان

شیخ نظام الدین حنقی لکھتے ہیں۔غلام،حرہ کا کفونیس، نہ وہ جوآ زاد کیا گیاحرہ اصلیہ کا کفوےاور جس کا باپ آ زاد کیا گیا، وہ اس کا کفونیس جس کا دادا آ زاد کیا گیا اور جس کا دادا آ زاد کیا گیاوہ اس کا کفوہے جس کی آ زادی کئی پشت ہے۔

جس لونڈی کے آزاد کرنے والے اشراف ہوں، اس کا کفو وہ نہیں جس کے آزاد کرنے والے غیر اشراف ہوں۔ اس کا کفو وہ نہیں جس کے آزاد کرنے والے غیر اشراف ہوں۔ اور ظاہر کفت اعتقادی فسق عملی ہے بدر جہابدتر، لہذا ہوں۔ فاس شخص متی کی لڑکی کا کفونیں اگر چہ وہ لڑکی خود متی نہ ہو۔ اور ظاہر کو فسق اعتقادی فسق عملی ہے بدر جہابدتر، لہذا سنی عورت کا کفووہ بدند ہمب ہوسکتا جس کی بدند ہمی صدر کفر ہونا تو بڑی ہوا ورجو بدند ہمب ایسے ہیں کہ ان کی بدند ہمی کفر ہونا تو بڑی ہوا ورجو بدند ہمب ایسے ہیں کہ ان کی بدند ہمی کفر ہونا تو بڑی ہوں ان ہے جسے دوانف وہ ہابیز مانہ کہ ان کے عقائدہ اتو ال کا بیان حصدا قال میں ہو چکا ہے۔ (عالم گیری بتقرف، کتاب النکاح)

ایک فخص نے اپنی بیٹی نابالغہ کا کسی اڑے ہے اس گمان پر کیا کہ اڑکا صالح ہے شرائی وغیرہ نہیں ہے تو بعد میں اس شراب کا عادی پایا اور بیٹی بالغ ہو بھی ہوادر کہہ بھی ہو کہ میں اس نکاح پر راضی ہیں ہوں۔ اس صورت میں اگر باپ کا نکاح کے وقت شرائی ہونا معروف نہ ہوا ور اس کا عالب فیاندان صالحین لوگ ہوں تو نکاح باطل ہوگا، یعنی باطل ہوسکتا ہے اور یہ مسئلہ متفقہ ہے جیسا کہ ذخیرہ میں ہے البتہ امام اور صاحبین کا اختلاف اس صورت میں ہے جب نکاح کے وقت باپ کو لائے کا غیر کفوہونا معلوم ہوتو امام ابو صنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نز دیک بیرنکاح سے جے کیونکہ باپ کا مل شفیق ہے اور مکمل صاحب الرائے ہے لہذا اس نے انتہائی سوچ و بچار کیا ہوگا کہ یہ غیر کفوکفو والوں سے بہتر ہے ، محیط میں ایسے ہی ہے۔

(فأوى منديه الباب الخامس في الكفاءة نوراني كتب فانديثاور)

ظاہر ہے کفت اعتقادی (بدرین وبد نہیں) فست عملی مین بدچکن سے بدر جہابدتر ہے لہذاسی عورت کا کفووہ بد ندہب نہیں ہوسکتا جس کی بد نہیں حد کفر تک پہنچی ہوان سے تو تکاح ہوئی نہیں سکتا ہوسکتا جس کی بد ندہبی حد کفر تک پہنچی ہوان سے تو تکاح ہوئی نہیں سکتا کہ وہ مسلمان ہی نہیں کفو ہوتا تو بوی بات ہے۔ جیسے روافض ، وہابیتہ زمانہ کہ ان کے عقائد واقوال نے انہیں اسلامی برادری میں رہنے کے قائل ہی ندر کھا۔

۔ قرآن کریم نے اس بات میں دوٹوک فیصلار دیا کہ:ولا تنکحوا الممشر کنت حتی یومن (البقرہ (221 روس اور شرک والی عورتوں سے نکاح نہ کروجب تک مسلمان نہ ہوجائیں اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ سے انچھی ہے۔اگر چہ وہ تہہیں بھاتی ہواورا پی عورتوں کومٹر کوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لا ئیں اور بے شک مسلمان غلام مشرک ہے اچھا ہے آگر چہ وہ تہہیں بھاتا ہو۔وہ دوز خ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے،اپنے تکم ہے اوراپی آپتیں ۔ لوگوں کیلیے بیان کرتا ہے کہ ہیں وہ تھیجت مانیں۔

مشرکین کے ساتھ شادی بیاہ کی ممانعت کی علت و حکمت ہے کہ پیلوگ مسلمانوں کوخواہ مرد ہوں یا عورت ، ان اعمال اور ان عقائد کی طرف ، اس طریق زندگی کی طرف بلاتے اور اس بودو باش کی طرف آ مادہ کرتے ہیں جوجہنم کی طرف ہے جانے والے ہیں۔اور سیملت جس طرح غیر مسلموں ، کا فروں ، مشرکوں ، میں پائی جاتی ہیں اس طرح ان مرتدین میں بھی درجہ اتم پائی جاتی ہے۔ جوکلمہ پڑھ کر ، ضروریات دینیہ میں سے کسی ضرورت دین کا افکار کرتے ہیں تو ان کے اعمال وعقائد بعینہ کا فروں ، مشرکوں کے اعمال وعقائد ہیں۔

#### كفونكاح كيحرفى فوائدواسباب

نوع انسانی کی جتی تو میں یا نسلیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، وہ دراصل ایک ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں جوایک مال اورایک باب سے شروع ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود نوع انسانی کا قوموں بھیلوں اور کنبوں میں تقسیم ہوجانا ایک فطری امرتھا۔ فلاہر ہے کہ پورے دوئے زمین پر سارے انسانوں کا ایک خاندان تو نہیں ہوسکتا تھا، نسل ہڑھنے کے ساتھ بے شارخاندانوں اور بھرخاندانوں سے قبیلوں اور کنبوں کا وجود میں آنالازی امرتھا۔ ای طرح زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہونے کے بعد دیگ، خدوخال، زبان، اور طرز رہائش کے اعتبار سے لا محالہ انہیں آیک دوسرے سے مختلف ہونائی تھا اور ایک خطوں کر ہے والوں کو باہم قریب تر اور دور دراز کے خطوں کر ہے والوں کو ان سے دور تر رہنائی تھا تا کہ جوایک دوسرے کے قریب ہیں وہ ایک دوسرے کے دفتی کا راور معاون و دوگار ہوں اور ایک خاندان، ایک برداری، ایک قبیلے اور ایک قوم کے لوگ مل کر مشترک معاشرہ قائم کر تھیں تا کہ اور کنبوں میں باہی مائٹی ایک دوسرے کے بہی خواہ اور ہمدر دبن کر رہیں۔ شادی بیاہ میں بھی اس حقیقت کو معتبر بانا گیا اور قبیلوں اور کنبوں میں باہی مائٹی ایک خاطر مردو خورت میں نکاح کے وقت اس کا لخاظ رکھا گیا۔ شریعت کی زبان میں اس کو کفو کہتے ہیں۔ نکاح کو ہر پہلو رواداری کی بھا کی خاطر مردو خورت میں نکاح کے وقت اس کا لخاظ رکھا گیا۔ شریعت کی زبان میں اس کو کفو کہتے ہیں۔ نکاح کو ہر پہلو میں گھا کہ کی لخاظ کی اس کی کنو کہتے ہیں۔ نکاح کو ہر پہلو سے کمل کرنے کیلیے شریعت نے کفو کا بھی لخاظ کیا ہے۔

کفاءت میں بہی روح کارفر ماہے کہ عاکلی زندگی کی بنیادا سے امور پررکھی جائے جس سے خاندان اور گھرانہ آباداورشاد کام رہے۔ان میل اور بے جوڑشادیاں ،عموما تباہی و ہر بادی کا پیش خیمہ ثابت کرتی ہے۔ پھرالیی شادیاں ،عورتوں کے اصل زیور حیاو شرم سے انہیں نگا بھی کردیتی ہیں اور بیےورت کی جیتے جی موت ہے۔

را ہے ہم پہلے بتا جکے ہیں کہ عورت مرد کے درمیان نکاح کا تعلق محض ایک شہوانی اور جنسی خواہشات کی تحمیل کا تعلق نہیں بلکہ وہ ایک ہم پہلے بتا جکے ہیں کہ عورت مرد کے درمیان نکاح کا تعلق ہے اور قر آن حکیم گواہ ہے کہ زنا شوئی وہ عظیم رشتہ ہے کہ تو اہی نخواہی عمراتھ نی اخلاقی اور تلاقی اور تلاقی کے انتہائی الفت ورفق کا تعلق ہے اور حدیث شاہد ہے کہ عورت کے دل میں جو ہات شو ہر کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی ۔ باہم انس ومحبت اور الفت ورافت پیدا کرتا ہے اور حدیث شاہد ہے کہ عورت کے دل میں جو ہات شو ہر کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی ۔ (ابن ماجہ وحاکم) تو جہاں اس امر کا امکان ہے کہ کا فروں ، مرتد ون اور بددینوں سے شادی بیاہ کے مراسم ایک دوسرے کوطرز زندگی اور عقائد واعمال پراٹر ڈالیس گے ، وہیں اس امر کا بھی امکان ہے کہ ان تعلقات سے ان کے خاندان اورنسل بھی متاثر ہواور غالب امکان اس امر کا ہے کہ ایسے تعلقات زناشوئی ہے ، عقائد واعمال کی ایک ایسی مجون مرکب اس گھر اور اس خاندان میں پرورش پائے گی جے غیرمسلم خواہ کتنا ہی پہندکریں مگر اسلام کسی طرح پہندکرنے کو تیار نہیں۔

جو محض معنوں میں صاحب ایمان ہو، وہ محض اپنے جذبات کی تسکین کیئے بھی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ اس کے گھراور اس کے خاندان میں کفر وارتد اواور بے وی وید نہ بی پروان چڑھے اوراگر بالفرض ایک فردموس کسی بنیاد پر اس میں مبتلا ہوجائے تب بھی اس کے خاندان میں کفر وارتد اواور بے وی وید نہ بی پروان چڑھے اوراگر بالفرض ایک فردموس کسی بنیاد پر اس میں مبتلا ہوجائے تب بھی اس کے ایمان کا تقاضا میں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے خاندان اپن نسل اور اپنے دین واخلاق ، اور عقا کہ وائجال پر اپنے محص جذبات کو قربان کردے۔ ایسے بے جوڑ ، جوڑے عقا کہ واعمال اور دین واخلاق کی تباہی اور خاندان ونسل کی بربادی کا موجب بھی ہوتے ہیں اور وبال اخرت اور رسوائی وروسیا ہی کا باعث بھی ہے۔

# فَصَلَ فِي الْرِكَالَةِ بِاللَّكَاحِ وَعَيْدُهَا

# ﴿ بیان میں و کالت وغیرہ کے بیان میں ہے ﴾

### وكالت به نكاح فصل كى فقهى مطابقت كابيان

علامہ ابن ہمام حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ نکاح میں وکالت بیمھی ایک طرح ولایت کی شم ہے۔ ای سبب کے پیش نظر مصنف نے ولایت کے احکام کے وکالت کے بیان میں اس فصل کو بیان کیا ہے۔ کیونکہ ولی کی طرح مؤکل کا تصرف بھی نا فذہوتا ہے لبذا ایک اعتبار سے وکیل ولی ٹانی ہوگیا ہے۔ لبذا اس کو ذکر بھی ٹانوی حیثیت کے ساتھ ہے۔ کیونکہ ابواب تعلیم میں اس کامکل بہی بنآ ہے۔اس کے بعداس کے سوایعنی فضولی سے متعلق احکام بیان کریں تھے۔ (فتح القدیر، جے 2 مص ۸۵، بیروت)

### ایک ہی شخص کے مباشراور دکیل ہونے کا تھم

﴿ وَيَهُ جُوزُ لِا بُنِ الْعَمْ اَنْ يُزَوِّ جَ بِنْتَ عَمِّهُ مِنْ نَفْسِهِ ﴾ وقال زُفَرُ : لا يَجُوزُ ﴿ وَإِنْ اَذِنَتُ الْمَرُاةُ لِلرَّجُلِ اَنْ يُزَوِّ جَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَعَقَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَ ﴾ وقال زُفَرُ والشَّافِعِيُّ : لا يَجُوزُ . لَهُ مَا اَنَّ الْوَاحِدَ لا يُتَصَوَّرُ اَنْ يَكُونَ مُمَلِّكًا وَمُتَمَلِّكًا كَمَا فِي الْبَيْعِ ، إلَّا اَنَّ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ فِي الْوَلِيِّ ضَرُورَةً ؛ لِاَنَّهُ لا يَتَوَلَّهُ سِوَاهُ ، ولاَضَرُورَةَ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ فِي الْوَلِيِّ ضَرُورَةً ؛ لِاَنَّهُ لا يَتَوَلَّهُ سِوَاهُ ، ولاَضَرُورَةَ فِي الْبَيْعِ ، إلَّا اَنَّ الْوَكِيلِ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ فِي النِّكَاحِ سَفِيرٌ وَمُعَيِّرٌ ، وَالتَّمَانُعُ فِي الْحُقُوقِ دُونَ التَّغِيمُ ولاَتَوْرُجِعُ الْوَكِيلِ الْحُقُوقُ اللهِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، لِلاَنَّهُ مُبَاشِرٌ حَتَّى رَجَعَتْ الْحُقُوقُ الِيهِ ، وَإِذَا تَوَلَّى طَرَقَيْهِ الْمُعُولُ اللهِ مَ وَإِذَا تَوَلَّى طَرَقَيْهِ فَقُولُ اللهِ مَ وَإِذَا تَوَلَّى طَرَقَيْهِ وَلَا اللهُ الل

#### ترجمه

اور (عورت کے) چپا کے بیٹے کے لئے یہ بات جائز ہے کہ وہ اپنے چپا کی بیٹی کی شادی اپنے ساتھ کر لے۔ امام نوسف فرماتے ہیں: یہ بات جائز نہیں ہے۔ جب کوئی عورت کسی مردکو یہ اجازت دے کہ وہ اس کی شادی اپنے ساتھ کرسکتا ہے اور پھروہ مرد دو گوا، وں کی موجود گی ہیں یہ عقد کر لے تو یہ بات جائز ہوگی۔ امام زفر اور امام شافعی فرماتے ہیں: یہ جائز نہیں ہوگی۔ ان دونوں حضرات کی دلیل ہہ ہے: ایک ہی شخص کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مملک (مکیبت میں و سینے والا) اور متملک ( یعنی مکیب میں لینے والا) ہوسکتا ہے۔ جبیبا کہ خرید وفرو دخت میں بھی یہی تھم ہے۔

تاہم امام شافعی ولی کے بارے میں بیفر ماتے ہیں:اس کی موجودگی ضروری ہے کیونکداس کےعلاوہ کوئی اور نکاح نہیں کرسکتا

البتہ وکیل کے حق میں اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ہماری دلیل ہے ہے: نکاح میں وکیل تعبیر کرنے والا ہوتا ہے اور سفیر ہوتا ہے اور مناقات حقوق میں ہے نہ کہ تعبیر میں ہے اور نہ ہی حقوق اس (وکیل) کی طرف لوٹتے ہیں جبکہ سودے کا حکم اس کے برخلاف ہے کہ وکئکہ اس صورت میں وہ خودید کام کررہا ہوتا ہے کیہاں تک کہ حقوق اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب وہ دو طرف کاوالی ہوگا' تواس کا پیقول زوجت (میں نے شادی کی) دونوں طرف کو صنعمن ہوگا اور اس کے لیے تبول کی ضرورت نہیں ہوگا۔

#### و کالت نکاح کے جواز کافقہی بیان

علامہ ابن قد امدر حمد اللہ کتے ہیں۔ "عقد نکاح ہیں ایجاب وقبول کے لیے کسی دوسرے و کیل بنانا جائز ہے؛ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر و بن امیداور ابور افع کواپے نکاح میں قبول کا وکیل بنایا تھا ۔ اور اس لیے بھی کداس کی ضرورت ہے، کیونکہ بو سکتا ہے وہ کسی دور جگدرہ کرشادی کرنا چاہتا ہو جہاں اس کا جانا ممکن نہیں تو وہ کسی کو وکیل بناسکتا ہے ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے وہ کسی دور جوع اور غلام آزاد کرنے میں کسی نے ام حبیبہ رضی اللہ تضافی عنہا ہے نکاح کیا تو ام حبیبہ جبشہ کی سرز مین پڑھیں ، طلاق ضلع اور رجوع اور غلام آزاد کرنے میں کسی دوسرے کو وکیل بنایا جاتا ہے اس طرح تربید وفروخت میں کسی دوسرے کو وکیل بنایا جاتا ہے اس طرح ان امور میں بھی بنایا جاسکتا ہے۔ (اُلم فنی ( . ( 5/52 )

تکاح کی وکانت میں گواہ شرطنہیں۔بغیر گواہوں کے وکیل کیااوراُس نے نکاح پڑھادیا ہوگیا۔گواہ کی بیوں ضرورت ہے کہ اگر اٹکار کردیا کہ میں نے تجھے کو وکیل نہیں بتایا تھا تو اب و کالت ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی حاجت ہے۔عودت نے کسی کو وکیل بتایا کہ تو جس سے جاہے میرا نکاح کر دے تو وکیل خودا پنے نکاح میں اسے نہیں لاسکتا۔ یونہی مرد نے عورت کو وکیل بنایا تو وہ عورت اپنا نکاح اس سے نہیں کر کتی۔

#### مؤكل ومؤكله كے نكاح وكالت كابيان

شیخ نظام الدین حنی لکھتے ہیں۔کہ جب کی مرد نے عورت کو وکیل کیا کہ تواہیۓ ساتھ میرا نکاح کرد ہے یا عورت نے مرد کو وکیل کیا کہ میرا نکاح اپنے ساتھ کر لے ، اُس نے کہا ہیں نے فلال مرد (موکل کانام لے کر) یا فلانی عورت (موکلہ کانام لے کر) سے اپنا نکاح کیا ، ہوگیا قبول کی بھی حاجت نہیں۔ کسی کو کیل کیا کہ فلانی عورت سے استے مہر پرمیرا نکاح کرد ہے۔ وکیل نے اس مہر پر اپنا نکاح اس عورت سے کرلیا تو اس وکیل کا نکاح ہوا ، پھر وکیل نے اسے مہینے بھر رکھ کر دخول کے بعد اُسے طلاق دے دی اور عذت گزرنے پرموکل سے نکاح کردیا تو موکل کا نکاح جائز ہوگیا۔

ہ کیل ہے کہاکسی قورت ہے میرا نکاح کر دے ،اس نے باندی ہے کیا شیح ندہوا۔ یونہی اپنی بالغہ یا نابالغہ الله بہن یا بھتیجی ہے کر دیا ،جس کا بیول ہے تو نکاح شیح ندہوااورا گر بالغہ بہن یا بھتیجی ہے کیا تو شیح ہے۔ یونہی عورت کے وکیل نے اس کا نکاح اینے باپ یا بیٹے سے کر دیا توضیح ندہوا۔ عورت نے اپنے کا موں میں تصرفات کا کسی کو دکیل کیا۔اس نے اس وکالت کی بنا پر اپنا نکاح اس سے کرلیا بحورت کہتی ہے میں نے تو خرید وفروخت کے لیے دکیل بنایا تھا، نکاح کادکیل نہیں کیا تھا تو بہ نکاح صحیح نہ ہوا کہا گر نکاح کادکیل ہوتا بھی تواسے کب اختیارتھا کہاہیۓ ساتھ نکاح کرلے۔

وکیل سے کہافلاں عورت سے میرا نکاح کردے، اس نے دومری سے کردیا بات ہو کہا تھا باندی سے کیا، یا باندی سے کرنے کو کہا تھا باندی سے کیا، یا جتنا مہر بتا دیا تھا اس سے زیادہ باندھا، یا عورت نے نکاح کا وکیل کردیا تھا اس نے غیر کفوسے نکاح کردیا، ان سب صورتوں میں نکاح صحیح نہ ہوا۔ عورت کے وکیل نے اس کا نکاح کفو سے کیا، مگروہ اندھایا اپانچ یا بچہ یا معتوہ ہے تو ہوگیا۔ یو بھی مرد کے وکیل نے اندھی یا مجنونہ یا نابالغہ سے نکاح کردیا صحیح ہوگیا اور اگر خوبصورت عورت سے نکاح کردیا صحیح ہوگیا اور اگر خوبصورت عورت سے نکاح کرنے کو کہا تھا، اس نے کالی حبثن سے کردیا یا اس کا عکس، تو نہ ہوا اور اندھی سے نکاح کرنے کے لیے کہا تھا، وکیل نے آ کھے والی سے کردیا توضیح ہے۔ (عالمگیری، کاب النکاح)

### قاعدہ و کالت ان چیزوں میں جائز ہے جہاں اصل موکل کے بغیراس کام کامقصد بورا ہوسکتا ہے

وکالت ان چیزوں میں جائز ہے جہاں اصل موکل کے بغیراس کا م کا مقصد پورا ہوسکتا ہے۔ (الفروق) اس کی وضاحت یہ ہے۔ کہ کئی عبادات یا معاملات میں ایسے بھی احکام ہیں جہاں اصل آ دمی کے سوااگر اس کا دکیل اختیار کواصل آ دمی کی طرف سے عطا کر دہ طافت کے مطابق استعمال کرے ، تو شریعت کے مطابق اس کیلئے جائز ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے۔

#### ولا يضار كاتب ولا شهيد (الخ)

کسی کا تب اورگواہ کونقصان نہ پہنچایا جائے۔اس آیت میں بیبان کیا گیاہے کہ آپ جس سے کتابت کرارہے ہیں اس کو اپنی دستاویزات کا گواہ اور دکیل بنارہے ہیں لہذا اُسے تکلیف نہ پہنچائی جائے۔

جس طرح کسی کو دولہا کی طرف ہے وکیل بنایا جاتا ہے اور وہ دولہا کی جگہ پراقرارِ نکاح کرتاہے تا ہم اس کا اختیار صرف اقرار تک ہوتا ہے نہ کہ پورے دولہا کے احکام اسے سپر دکئے جاتے ہیں۔

# قاعدہ ہروہ فعل جس کامقصداصل شخص یعنی موکل کے بغیر پورانہ ہوسکے

مروہ فعل جس کا مقصداصل شخص بینی موکل کے بغیر پورانہ ہو سکے ،اس میں وکالت جائز نہیں۔(الفروق) اس کی وضاحت بیہ ہے کہ جس طرح نماز میں کسی شخص کو وکیل نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ اس طرح تو اصل مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے کہ نماز کا مقصد بندگی اور کمال خشوع وخصوع کا اظہار کیا جائے ،لیکن وکیل کے خشوع وخصوع سے موکل میں وہ کیفیت پیدانہیں ہوسکتی۔

ای طرح منتم کھانے کامعاملہ ہے کیونکہ منتم کھانے کا اصل منشاء ومقصدیہ ہے کہ تم کھانے والا اپنے دعوے کی صدافت کا اظہار کرے لیکن دوسرے مخص کی شتم کھانے سے پہلے تخص کی صدافت کا ثبوت نہیں ال سکتا۔

اسی طرح اشد ضرورت کے بغیر شہادت کیلئے بھی کسی دوسر ہے مخص کو و کیل نہیں بنایا جاسکتا ، البة بعض خاص حالات و

واقعات اورضرورت کے موقع پربعض علاء اس کیلئے بھی وکیل بنانے کے قائل ہیں اور اسکی وجہ بھی ہے کہ گواہ کی صدافت کا اعتبار نہیں ہوسکتا، گناہ اور معصیت کی بھی و کالت نہیں ہوسکتی ہے ، کیونکہ شریعت ہمیں گناہوں سے روکتی ہے۔اور جبکہ ان میں وکیل بنانے کا مطلب ہے ہے کہ شرعی طور پر انہیں ثابت کیا جائے ۔ جواس کے بنیا دی مقصد کے خلاف ہے۔ (الفروق)

#### اغتاه:

چوری، زنااور کئی حدودوقصاص کے بہت زیادہ مسائل ہیں جہاں کسی کووکیل نہیں بنایا جاسکتا۔اور نہ ہی حدود کا نفاذ وکیل کی وجہ سے اصل پر جاری کیا جاسکتا ہے۔

## آ قا کی اجازت کے بغیرغلام یا کنیز سے شادی کرنے کا تھکم

قَالَ ( وَتَنُوبِيجُ الْعَبْدِ وَالْآمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوفٌ فَإِنْ اَجَازَهُ الْمَوْلَى جَازَ ، وَإِنْ رَضَاهَا اَوْ رَجُلًا بِغَيْرِ رِضَاهُ ) وَهَاذَا وَدَّةُ بَطَلَ ، وَكَذَلكَ لَوُ زَوَّجَ رَجُلُ امْرَاةً بِغَيْرِ رِضَاهَا اَوْ رَجُلًا بِغَيْرِ رِضَاهُ ) وَهَاذَا عِنْ الْخَارَةِ وَقَالَ عِنْ الْفَصُولِيّ وَلَهُ مُجِيْزٌ انْعَقَدَ مَوْقُوفًا عَلَى الْإِجَازَةِ . وَقَالَ عِنْ الشَّافِعِيُّ : تَصَرُّفاتُ الْفُصُولِيّ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لِآنَ الْعَقْدَ وُضِعَ لِحُكُمِهِ ، وَالْفُصُولِيِّ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لِآنَ الْعَقْدَ وُضِعَ لِحُكْمِهِ ، وَالْفُصُولِيِّ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لِآنَ الْعَقْدَ وُضِعَ لِحُكْمِهِ ، وَالْفُصُولِيِّ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لِآنَ الْعَقْدَ وُضِعَ لِحُكُمِهِ ، وَالْفُصُولِيِّ كُلُهَا بَاطِلَةٌ لِآنَ الْعَقْدَ وُضِعَ لِحُكْمِهِ ، وَالْفُصُولِيِّ كُلُهَا بَاطِلَةٌ لِآنَ الْعَقْدَ وُضِعَ لِحُكْمِهِ ، وَالْفُصُولِيِّ كُلُهَا بَاطِلَةٌ لِآنَ الْعَقْدَ وَضِعَ لِحُكُمِهِ ، وَالْفُصُولِيُّ لَا يَعْفِدُ وَعَلَى الْبَعْفُدِ عَلَى الْمُعلَى الْبَاتِ الْحُكْمِ فَيَلُغُو . وَلَنَا انَّ رُكُنَ التَّصَرُّ فِ صَدَرَ مِنْ الْهَلِهِ مُضَافًا إلَى مَحَلِهِ ، وَلَا صَرَرَ فِى الْعَقَادِهِ فَيَنْعَقِدُ مَوقُوفًا . حَتَى إِذَا رَاى الْمَصْلَحَةَ فِيهِ يُنَقِدُهُ ، وَقَدْ يَتَرَاخَى الْحَمْ الْعَقْدِ عَنُ الْعَلْمَ لَعُمُ الْعَلْمُ الْعَلَامِ الْعَلْمُ الْعَقْدِ عَنُ الْعُمُولِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُولِ عَلْمُ الْعُلْمُ الْعُقْدِ عَنُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعُلِمُ الْعُلْمُ الْمُولِ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولِلَمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُو

#### ترجمه

فرمایا: غلام اور کنیز کی شادی ان دونول کے آقا کی اجازت کے بغیر موقوف شار ہوگ۔ اگر آقااس کو جائز قرار دیتا ہے تو یہ درست ہوگی اور اگر مستر دکر دیتا ہے تو باطل ہو جائے گی۔ ای طرح آگر کوئی شخص کی عورت کے ساتھ اس کی رضامندی کے بغیر شادی اس کی رضامندی کے بغیر کروا دیتا ہے (تواس کا بھی یہی تھم ہوگا)۔ یہ ہمارے نز دیک ہے اس کی وجہ یہ ہمروہ عقد جو کسی غیر متعلقہ شخص سے متعلق ہوئو متعلقہ شخص کواس بات کا اختیار ہوگا وہ اسے جائز قرار دی وہ عقد متعقد ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں: غیر متعلقہ شخص کے تمام نظر فات باطل ہوں گے اس لیے کہ عقد ہوجائے گا 'لیکن اجازت پر موقوف ہوگا۔ امام شافعی فرماتے ہیں: غیر متعلقہ شخص کے تمام نظر فات باطل ہوں گا ہم ہے کہتے ہیں: ابن حکمت کی وجہ سے مقرد کیا گیا ہے اور غیر متعلقہ شخص اس حکمت کی وجہ سے مقرد کیا گیا ہے اور غیر متعلقہ شخص اس حکمت کی طرف مضاف ہے اور اس کے انعقاد میں ضرد کوئی نہیں ہے اس لیے یہ مضاف ہے اور اس کے انعقاد میں مرکوئی نہیں ہے اس لیے یہ مضاف ہو اسے گا 'لیکن موقوف ہوگا یہاں تک کہ آگر متعلقہ شخص اس میں مصلحت دیکھے گا تو اسے نافذ کر دے گا 'اور بعض لیے یہ منعقد ہوجائے گا 'لیکن موقوف ہوگا یہاں تک کہ آگر متعلقہ شخص اس میں مصلحت دیکھے گا تو اسے نافذ کر دے گا 'اور بعض

او قات عقد کا تھکم عقد سے موخر ہوتا ہے۔

شرح

غلام اور با ندی کا نکاح مولی کی اجازت پرموتوف رہتا ہے، وہ جائز کریے تو جائز ، ردکرے تو باطل ۔خواہ بد برجوں یا مکا تب یا ام ولد یا وہ غلام جس میں کا پچھ حصہ آزاد ہو چکا اور باندی کو جو مبر سلے گا اُس کا ما لک مولی ہے مگر مکا تنبہ اور جس باندی کا بعض آزاد ہوا ہے ان کو جومبر ملے گا اُنھیں کا ہوگا۔ (فناوی خانیہ، کتاب النکاح)

### متصرف کے اقر ارمیں فقہ شافعی دعفی کا آختلاف

ا ہام شافعی بیفر ماتے ہیں: غیر متعلقہ مخص کا ہرتئم کا تصرف باطل قرار دیا جائے گا۔امام شافعی نے بیدلیل پیش کی ہے: نکاح ایک عقد ہے اور عقد اس نیے منعقد کیا جاتا ہے تا کہ عظم کو ثابت کیا جا سکے جبکہ غیر متعلقہ مخص میں تھم کو ثابت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ۔اس لئے اس کے کہے ہوئے عقد یا تصرف کونا فذکر نے کافائدہ کوئی نہیں ہوگا اور وہ باطل قرار دیا جائے گا۔

احناف نے اس کے جواب میں بدبات بیان کی ہے: تصرف کارکن اس محص مصادر ہوا ہے جوتصرف کا اہل ہے بعنی وہ عاقل ہے بالنے ہے مسلمان ہے اور اس کی نسبت اس محل کی طرف کی گئی ہے بعنی وہ نکاح اس محصکا کیا گیا ہے جو نکاح کرنے کا اہل ہے اور صلاحیت رکھتا ہے تو اس کے انعقاد کے اندرکوئی خلل نہیں پایا جاتا ۔ یہی وجہ ہے: ہم نے بیتھم دیا ہے بیم منعقد ہوجائے گا کی موقو نے طور پر منعقد ہوگا ، یہاں تک کہ جب متعلقہ محص اس میں مصلحت و کھے گا تو اسے نافذ قرار دے گا ور نہا ہے مستر دکر دے گا۔ امام شافعی نے یہ دلیل چیش کی تھی عقد کو مقرراس لئے کیا گیا ہے تا کہ دوسرے پر تھم کو ٹابت کیا جا سکے اور غیر متعلقہ تحق کیونکہ اس تھم کو ٹابت کیا جا ہے گا تو اس کے جواب میں مصنف نے اس تھم کو ٹابت کیا جا سے گا واس کے جواب میں مصنف نے یہ بات درست سے عقد کو اس لئے اس کا کیا ہوا عقد باطل کر دیا جائے گا تو اس کے جواب میں مصنف نے یہ بات بیان کی ہے ، یہ بات درست سے عقد کو اس لئے اس کا کیا ہوا عقد باطل کر دیا جائے گا تو اس کے جواب میں مصنف نے یہ بات بیان کی ہے ، یہ بات درست سے عقد کو اس لئے اس گئے گا گو کیا گیا ہے تا کہ اس کے تھم کو ٹابت کیا جا سے لئے تا کہ اس کے تعم کو ٹابت کیا جا سے لئے تو ہو جا تا ہے اور اس کا تھم بعد میں الا گو ہو تا ہے اور متعلقہ معنی کی ایک صورت کو اختیار نہیں کر لیتا۔ تھم اس وقت تک ٹابت نہیں ہو تا جب تک خیار باتی ہو تا ہے اور متعلقہ معنی کی ایک صورت کو اختیار نہیں کر لیتا۔

ایجاب وقبول کی مجلس مختلف ہونے کا تھکم

(وَمَنُ قَالَ اشْهَدُوا آنِي قَدُ تَزَوَّجُت فَلَانَةَ فَبَلَعَهَا فَآجَازَتْ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ قَالَ الْحَرُ الشَّهَدُوا آنِي قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْهُ فَبَلَعَهَا الْنَحْبَرُ فَآجَازَتْ جَازَ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ الْمَرُ آَةُ الشُهَدُوا آنِي قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْهُ فَبَلَعَهَا الْنَحْبَرُ فَآجَازَتْ جَازَ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ الْمَرُ آَةُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

زَوَّجَتْ نَفْسَهَا غَائِبًا فَبَلَغَهُ فَاجَازَهُ جَازَ . وَحَاصِلُ الْخِلَافِ أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ فُضُولِيًّا مِنْ جَانِبٍ وَأَصِيُّلا مِنْ جَانِبٍ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لَهُ .

جو شخص میہ کہے :تم گواہ ہو جاؤ! میں نے فلال عورت کے ساتھ شادی کرلی ہے اور پھراس عورت کواس کی اطلاع ملے اور وہ اسے جائز قرار دے توبیہ باطل شارا گر کوئی تخص ہیہ ہے :تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس مورت کی شادی فلال شخص کے ساتھ کر دی ہےاور پھراس عورت کواس کی اطلاع ملے اور وہ اسے جائز قرار دیے توبیہ جائز ہوگا۔اس طرح اگرعورت نے بیہ باتیس کہی ہوں (تو مجھی یہی تھم ہوگا )۔ میامام ابوصنیفہ اور امام محمہ کے نز دیک ہے۔امام ابو پوسف فرماتے ہیں: جب کو کی عورت اپنی شادی کسی غیرموجود تشخص کے ساتھ کرلے اور اس مردکواس کی اطلاع ملے اور وہ اسے جائز قرار دے توبیہ جائز ہوگا۔اس بحث کا حاصل بیہ ہے: ایک ہی ستخص دوطرف سے فضولی نہیں بن سکتا' یا ایک طرف ہے فضولی اور دوسری طرف ہے اصیل نہیں بن سکتا۔ بیان دونوں حضرات کے نزد یک ہے جبکہ امام ابو بوسف کی رائے اس سے مختلف ہے۔

نضولی نے نکاح کیا اور مرگیا،اس کے مرنے کے بعد جس کی اجازت پر موقوف تھا،اس نے اجازت دی سیح ہوگیا اگر چہ دونوں طرف سے دونصولیوں نے ایجاب وقبول کیا ہوا درنصولی نے بیٹے کی ہوتو اس کے مرنے کے بعد جائز نہیں کرسکتا۔ فصولی اینے کیے ہوئے نکاح کوننخ کرنا جاہے تونہیں کرسکتا، نہ تول سے نسخ کرسکتا ہے مثلاً کیے میں نے نسخ کر دیا، نہ فعل سے مثلاً اُس شخص کا نکاح اس عورت کی بہن سے کردیا تو پہلانٹخ نہ ہوگا اورا گرفنولی نے مرد کی بغیرا جازت نکاح کر دیا ،اس کے بعد ہی شخص نے اس فضونی کو دکیل کیا کہ میرانسی عورت ہے نکاح کردے،اس نے اس پہلی عورت کی بہن ہے نکاح کیا تو پہلا نشخ ہوگیا اور کہتا کہ میں نے فتح کیا تو فتح نہ ہوتا۔

فضولی نے جارعورتوں سے ایک عقد میں کسی کا نکاح کردیا، اُس نے ان میں سے ایک کوطلاق دیدی تو ہاقیوں کے نکاح کی اجازت ہوگئی اور پانچ عورتوں سے متفرق عقد کے ساتھ نکاح کیا تو شوہر کوا ختیار ہے کہان میں سے حیار کوا ختیار کر لے اور ایک کو حچھوڑ دے۔(عالمگیری)

### کورٹ میرج اورتحریر،انٹرنبیٹ، ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعہ نکاح کے احکام عدالتی نکاح

عدائت کے ذریعہ نکاح کی مروجہ صورت یہ ہے کہ مردوزن رجسٹرار کے پاس نکاح نامہ پردستخط کردیتے ہیں، قانو نا نکاح منعقدہونے کے لیے زبانی ایجاب وقبوال، ارگواہان کی موجود گی ضروری خیال نہیں کی جاتی ہے۔

شرعاً اس طرح نکاح منعقد نہیں : وہ ، جب فریقین قوت گویائی رکھتے ہیں تؤ ضروری ہے کہ زبان کے ذریعہ ایپ ب وقبول ہو

اور دو مسلمان مردیا ایک مرداور دو ورتی به حیثیت گواهان موجود بون؛ اگر به شرار کے پاس ان دونوں شرطوں کی تعمیل ہو جاتی ہے،

جب تو نکاح سیح موا اور ان دونوں کے از دواجی تعلقات حلال ہوں گے؛ ور نہ تعلقات حرام ہوں گے اور نکاح فاسد؛ اگر خدا نخواستہ کسی نے ایسے فاسد طریقہ پر نکاح کر لیا تو چاہئے کہ دوبارہ گواہان کی موجود گی میں ایجاب و قبول کر کے نکاح کو درست کر لیس؛ یوں بھی رجشرار کے ذریعہ نکاح کا بیطریقہ اسلام کے تصور نکاح کی رُوح کے خلاف ہے، اسلام چاہتا ہے کہ نکاح اعلانیہ ہو، اس کی نہیں ہو، اس کی زیرہ سے زیدہ قتاح کا میطریقہ اسلام کے تصور نکاح کی رُوح کے خلاف ہے، اسلام چاہتا ہے کہ نکاح اعلانیہ ہو، اس کی نروجہ صورت ہیں اگر ذبانی ایجاب و قبول ہو جائے اور گواہان بھی موجود ہوں، جب بھی اس مقصد کی کما حقہ تھیل قبیں ہوتی، نکاح صورت میں نکاح کے تمام بھی احکام شاہت ہوں گے؛ لیکن اگر نکاح فاسد ہواور مرد نے اس عورت سے صحبت کر بی کی تو صورت میں نکاح کے تمام بھی احکام شاہت ہوں گے؛ لیکن اگر نکاح فاسد ہواور مرد نے اس عورت سے صحبت کر بی کی تو ورت کا خاندانی مہر (مہرش) اے اداکر تا ہوگا؛ نیز اس سے بچہ پیدا ہوجائے تو اس بچی کانسب بھی اس مرد سے خاب ہوگا اور دو اس کے لیے محرم قرار پائے گا؛ البت لڑکے کواس مرد سے میراث نہیں طی گی۔ (جدید فقہی مسائل)

تحريري نكاح كافقهي تظلم

تحریک ذراید بھی نکاح ہوسکتا ہے گریہ ضروری ہے کہ طرفین میں سے ایک کی جانب سے نکاح کی قبولیت کا زبائی اظہار ہو اور صرف ایک ہی جائے اور وہ تحریر بھی ان گواہوں کوسناد کی جائے ہوئے ہوئے ہی مطرف ہے تحریر ہو؛ نیز قبولیت کا اظہار دوگواہوں کے سامنے کیا جائے اور وہ تحریر بھی ان گواہوں کوسناد کی جائے مثل زید ، ہندہ کو لکھے کہ میں نے تم سے استے مہر پر نکاح کیا ، ہندہ کے پاس جب بیتح پر پنچے تو اوّل وہ دوگواہوں کو طلب کر کے ان کو سے تحریر سناد سے اور پھر کہے کہ میں اسے قبول کرتی ہوں ، اب نکاح منعقد ہوجائے گا! اگر ہندہ وہ تحریر پڑھ کر گواہوں کو نہ سنائے بلکہ صرف آئی قبولیت کا اظہار ان کے سامنے کر سے یا زبانی اظہار کی بجائے صرف تحریر لکھ دے اور اس پر گواہوں کے و شخط کرائے یا گواہوں کے د شخط کرائے یا گواہوں کے د شخط کرائے یا گواہوں کے د شخط کرائے اس کا مصورتوں میں نکاح نہیں ہو سکے گا۔ (جدید فقہی مسائل)

ملی فون کے ذریعہ نکاح کافقہی مفہوم

یں وق ہے در سے دور ہے ہوں ہے ۔ وقبول کافی نہ ہوگا، اس لیے کہ ایک تو دونوں کی مجلس بالکل مختلف ہے، دوسرے گواہان، قریقین کی بات پوری طرح سن ہیں سکتے ؛ البتہ میصورت ممکن ہے کہ فون کے ذریعہ کوئی ایک فریق کی کونکاح کے لیے وکیل بنادے اور وہ وکیل دور وہ ایموں کی موجودگی میں بہ حیثیت وکیل ایجاب وقبول کا فریضا انجام وے، مثلاً ہندہ، زیرکو مملی فون کروے کہ میں تم کواس بات کا وکیل بناتی ہوں کہ تم اپنے آپ سے میرا نکاح کردو، اب زید میرکے کہ دوگواہوں کی موجودگی میں کے کہ تم لوگ گواہ ہو کہ میں نے فریل بناتی ہوں کہ تم اپنے آپ سے میرا نکاح کردو، اب زید میرکے کہ دوگواہوں کی موجودگی میں کے کہ تم لوگ گواہ ہوں، طرفین فلان سے نکاح کرلیا، تو نکاح ہوجائے گا؛ البتہ بیضروری ہے کہ گواہان اس عورت سے واقف اور متعارف ہوں، طرفین فلانہ بندینہ فلان سے نکاح کرلیا، تو نکاح ہوجائے ایک فریق کی کی کونکاح کا وکیل بناوے اور دوسر نے فریق کے ساسنے بہ حیثیت و کیل ایجاب کرے اور دوسر افریق تجول کرلیۃ جسی نکاح منعقد ہوجائے۔ (جدید فقہی مسائل، فاوکی عثانی)

### دوفضولیوں یا ایک فضولی اور ایک اصبل کے عقد کرانے کا بیان

وَلَوْ جَوَى الْعَقُدُ بَيْنَ الْفُصُولِيَّيْنِ اَوْ بَيْنَ الْفُصُولِيِّي وَالْآصِيلِ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ .هُوَ يَــــــُولُ لَوْ كَانَ مَامُورًا مِنُ الْجَانِبَيْنِ يَنْفُذُ ، فَإِذَا كَانَ فُضُولِيًّا يَتَوَقَّفُ وَصَارَ كَالْخُلْع وَالطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالِ .وَلَهُ مَا أَنَّ الْمَوْجُودَ شَطُرُ الْعَقْدِ ؛ لِآنَّهُ شَطُرٌ حَالَةَ الْحَصْسَرَةِ فَكَذَا عِنْدَ الْغَيْبَةِ ، وَشَطُرُ الْعَقْدِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْبَيْعِ ، بِخِلَافِ الْمَامُورِ مِنُ الْجَانِبَيْنِ ؛ لِلَاّنَّهُ يَنْتَقِلُ كَلَامُهُ اللّٰي الْعَاقِدَيْنِ ، وَمَا جَرَى بَيْنَ الْفُصُولِيَّيْنِ عَقْدٌ تَامٌّ، وَكَذَا الْخُلْعُ وَانْحَتَاهُ ؛ لِلَاّنَّةُ تَصَرُّفُ يَمِيْنِ مِّنُ جَانِبِهِ حَتَّى يَلُزَمَ فَيَتِمَّ بِهِ

ادراگرعقد جاری ہو' دونضولیوں کے درمیان' یا پھرا یک نضولی اور ایک اصیل شخص کے درمیان' تو اجماع کے مطابق بیے جائز ہوگا۔امام ابویوسف بیفر ماتے ہیں:اگروہ مخص دونو ل طرف سے مامور ہوئتو بینا فذہوجائے گا'اوراگر فضو کی ہوئتو بیموقوف ہوگااور اس کی مثال منع ' طلاق اور مال کی اوالیگی کے ساتھ غلام آزاد کرنے کی طرح ہوگی۔ان دونوں حضرات کی دلیل بیہ ہے جو چیز موجود ہے وہ عقد کا ایک حصہ ہے کلہٰ ذا حاضر ہونے کے اعتبار ہے عقد کا ایک حصہ ہوجائے گا'اوراس طرح وہ مخص جوغیر موجود ہے وہ بهى عقد كاليك حصه ہے اور عقد كابير حصه آخر مجلس تك موقو ف نبيس روسكتاللېذابيه باطل ہوگا۔

جبیہا کہ مال کی فروخت میں ایبا ہی ہوتا ہے کیکن دونو ل طرف سے مامور مخض کا تھم اس کے برخلاف ہوگا' کیونکہ اس کا کلام عقد کرنے والے دونوں فریقوں کی طرف نتقل ہوتا ہے۔جو چیز دوفضولیوں کے درمیان جاری ہووہ مکمل عقد ہے۔ای طرح خلع کا تحکم ہے یا اس جیسی دیکرصورتوں کا تھکم ہے چونکہ اس صورت میں مردا پے حقوق میں تضرف کررہا ہے بیہاں تک کہ بیالازم ہوجائے گا'اوراس کے ذریعے کمل بھی ہوجائے گا۔

### وكالت نكاح ميں شرائط جزوى كافقهي بيان

جب یہ بات تو پہلے بتا دی گئی ہے کہ نکاح کے وکیل کو بیا ختیار نہیں کہ دہ دوسرے سے زکاح بڑھوادے۔ ہاں اگر عورت نے وكيل سے كہدديا كه تو جو پچھ كرے منظور ہے تو اب وكيل دوسرے كو وكيل كرسكتا ہے يعنی دوسرے ہے برحواسكما ہے اور اگر دو مخصوں كو مرد یاعورت نے وکیل بنایا ،ان میں ایک نے نکاح کر دیا جا تر نہیں۔

عورت نے نکاح کاکسی کووکیل بنایا بھراُس نے بطورِخود نکاح کرلیا تو وکیل کی وکالت جاتی رہی، وکیل کواس کانٹم ہوایا نہ ہوا اوراگراس نے وکالت سے معزول کیا تو جب تک وکیل کواس کاعلم نہ ہومعزول نہ ہوگا، یہاں تک کہ معزول کرنے کے بعد وکیل وعلم خہوا قاماناس نے نکاح کردیا ہوگیا اوراگر مردنے کی خاص عورت سے نکاح کاوکیل کیا تھا بھر موکل نے اس عورت کی ماں یا بٹی ہے۔ زکاح کرلیا تو دکالت ختم ہوگئ۔

جس کے نکاح میں چارعور تیں موجود ہیں اُس نے نکاح کاوکیل کیا تو یہ وکالت معطل رہے گی، جب ان میں ہے کوئی ہائن ہو جائے ،اس وقت وکیل اپنی وکالت سے کام لےسکتا ہے ۔کسی کی زبان بند ہوگئ اس سے کسی نے پوچھا، تیری لڑکی کے نکاح کاوئیل ہوجا وَل ،اس نے کِہا ہال ہاں ،اس کے سوا پچھنہ کہا اور وکیل نے نکاح کر دیا سیجے نہ ہوا۔ (عالمگیری)

علامه محمدامین شامی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں ۔

اگرکوئی محض دونوں جانب سے فضولی ہویا ایک جانب سے فضولی اور دوسری جانب سے اصلی ہویا وکیل یاولی ہوتو ان چاروں صورتوں میں نکاح موقوف نہ ہوگا بلکہ امام عظم اور امام محمد کے نزدیک باطل ہوگا ، امام یوسف اس کے خلاف ہیں ان کے نزدیک ہے موقوف ہوگا ، جس طرح ایک فضولی کی طرف سے ایجاب کو دوسرا فضولی قبول کر لے تو بالا تفاق موقوف ہوتا ہے ، تولد (اس کا قول) کہ اگر چددہ کلاموں سے ایجاب وقبول کرے ، میرخلاف ہے اس کے جو ہدا ہے کے بعض حواثی اور کافی کی شرح میں ہے کہ اگر وو کلاموں سے اس نے ادا کیا تو بالا تفاق نکاح موقوف ہوگا ، اس کو فتح میں رد کر دیا گیا ہے کیونکہ حق اس کے خلاف ہے اور اس قید کا اصحاب مذہب میں کوئی وجو ذہیں ہے۔

اگرائی بالغہ ہوتواس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ حق کہ اگر فضولی نے اس سے خود نکاح بغیر اجازت کر لیا اور از کی خاموش رہی یا نکاح کے بعداس نے رضامندی ظاہر کی تو امام اعظم اور امام محمہ کے تول پر نکاح جائز نہ ہوگا کیونکہ بیہ بالغہ کی موجود گی ہیں خود اس کی طرف سے فضولی ہے لبذا دونوں اماموں کے نزدیک بیدنکاح موقوف نہ ہوگا بلکہ باطل ہوگا اھٹ ، اور امام ابو یوسف کے قول پرجائز ہے۔ اضافی عبارت حاشیہ شامی کی ہے۔ (ردمختار ، ۲۶ س ۳۲۲، سروت)

علامهابن جمام حنفي عليه الرحمه لكھتے ہيں۔

اگر بالغہ نے کسی کو کہا کہ میرا نکاح کردےاور کو کی تخصیص نہ کی اس صورت میں اگراس شخص نے اس کا نکاح خودا پیئے ساتھ کرلیا تو جائز نہ ہوگا۔ ( فنخ القدیر ، ج ۳ ہم ۱۳۷ ہنوریہ رضوبیکھیر )

وكيل كابدايت كےخلاف نكاح كروانے كابيان

﴿ وَمَنُ آمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ آمُرَا ـ قَ فَزَوَّجَهُ اثْنَتَيْنِ فِي عُقُدَةٍ لَمْ تَلُزَمُهُ وَاحِدَةٌ وَمَنُ آمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَا ـ قَ فَزَوَّجَهُ اثْنَتَيْنِ فِي عُقُدَةٍ لَمْ تَلُومُهُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا ﴾ ؛ إِلاَنَهُ لَا وَجُهَ إللَى تَنْفِيذِهِمَا لِلْمُخَالَفَةِ وَلَا إِلَى التَّنْفِيذِ فِي اِحْدَاهُمَا غَيْرَ عَنْهُ النَّهُ مِنْ التَّفُرِيْقُ . عَيْنِ لِلْجَهَالَةِ وَلَا إِلَى التَّعْمِينِ لِعَدَمِ الْاَوْلَوِيَّةِ فَتَعَيَّنَ التَّفُرِيْقُ .

#### ترجمه

اورا گرکوئی شخص کسی وکیل ہے یہ کہے: کسی عورت کے ساتھ میرا نکاح کردا دو! اور وکیل ایک ہی عقد میں اس کی شادی دو عورتوں کے ساتھ کروا دے تو کسی ایک ہے بھی اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ان دونوں کے نافذ نہ ہونے کی وجہ یہی ہے: وہ تفویض کردو اختیار کے خلاف ہے اوران دونوں عورتوں میں ہے کسی ایک کے ساتھ بھی اس لیے نہیں ہوگا' کیونکہ سیجے طور پریہ بات متعین نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی پہنچ چل سکتا ہے ان میں سے پہلے س کے ساتھ ہوا ہے 'لہٰ ذا تفریق لازم ہوجائے گی۔

ثرح

جب کی شخص کو بھیجا کہ فلانی ہے میری مثلی کرآ۔ وکیل نے جاکراس سے نکاح کردیا ہو گیا اورا گروکیل ہے کہا فلاں کی لاکی سے میری مثلی کردے، اس نے لاکی ہجے دے، اس نے کہادی، اب وکیل کہتا ہے میں نے اس لفظ سے میری مثلی کردے، اس نے لاکی کہتا ہے میں نے اس لفظ سے موکل کا نکاح مراد لیا تھا تو اگر وکیل کا لفظ مثلی کے طور پر تھا اور لاکی کے باپ کا جواب بھی عقد کے طور پر نہ تھا تو نکاح نہ ہوا اور اگر جواب عقد کے طور پر تھا تو نکاح ہوگیا گر دکیل سے ہوا موکل سے نہ ہوا اور اگر دکیل اور لاکی کے باپ میں موکل سے نکاح متعلق بات چیت ہو چکنے کے بعد لاکی کے باپ نے کہا میں نے اپنی لاکی کا نکاح استے مہر پر کردیا، میدند کہا کہ کس سے وکیل سے یا موکل سے ،وکیل نے کہا میں نے تول کی تول کی اور لاکی کا نکاح اس کے متعلق بات چیت ہو چکنے کے بعد لاکی کو لاکی کا نکاح اس وکیل سے ہو گیا۔ (عالمگیری)

### وكيل كاكنير كے ساتھ نكاح كرانے كابيان

﴿ وَمَنْ آمَرَهُ آمِيرٌ بِانَ يُزَوِّجَهُ امْرَاةً فَزَوَّجَهُ آمَةً لِغَيْرِهِ جَازَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ﴾ رُجُوعًا إلى الطّلاقِ اللّه فَظِ وَعَدَمِ التّهُمَةِ ﴿ وَقَالًا : لَا يَجُورُ إِلَّا آنَ يُزَوِّجَهُ كُفُوًا ﴾ ؛ لآنَ السُمُطُلَقَ يَسَصَرَ فَ إِلَى السُمُعَارِفِ وَهُو التَّزَوُّجُ بِالْاكْفَاءِ . قُلْنَا الْعُرُف مُشْتَرَكُ آوُ هُو عُرُق عَمَا يَسَصَرَ فَ إِلَى السُمْتَعَارَفِ وَهُو التَّزَوُّجُ بِالْاكْفَاءِ . قُلْنَا الْعُرُف مُشْتَرَكُ آوُ هُو عُرُق عَمَا يَسَعَسَانٌ عَسَمَلِي فَلَا يَصَلُحُ مُقَيَّدًا . وَذُكِرَ فِي الْوَكَالَةِ آنَ اعْتِبَارَ الْكَفَاءَةِ فِي هَذَا السِيْحُسَانٌ عَسَمَلِي فَلَا يَصَلُحُ مُقَيَّدًا . وَذُكِرَ فِي الْوَكَالَةِ آنَ اعْتِبَارَ الْكَفَاءَةِ فِي هَذَا السِيْحُسَانٌ عَسَمَلِي فَلَا يَصَلُحُ مُقَيَّدًا . وَذُكِرَ فِي الْوَكَالَةِ آنَ اعْتِبَارَ الْكُفَاءَةِ فِي هَا السَيْحُسَانٌ عَسَمَ لِي فَلَا يَصَلُحُ مُقَيَّدًا . وَذُكِرَ فِي الْوَكَالَةِ آنَ اعْتِبَارَ الْكُفَاءَ وَ فِي هَذَا السِيْحُسَانٌ عَسَمُ اللّهُ وَعُلَالَ اللّهُ وَعَلَالَتُ الْإِللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الله

ترجمه

اگرکوئی مخص کی ویل کو بیا ختیارد ہے کہ وہ کسی عورت کے ساتھاں کی شادی کردیا اور ویل اس کا نکاح کسی کنیز کے ساتھ کردیے توامام ابو حنیفہ کے نزدیک میدنکاح جائز ہوگا۔امام ابو حنیفہ کے نزدیک لفظ''امرا آؤ''مطلق ہے اور کوئی تبہت بھی نہیں ہے۔ امام ابو یوسف ادرامام محمد فرماتے ہیں: میہ جائز نہیں ہوگا بلکہ بیاس صورت میں جائز ہوگا' جب وہ اس کا تکاح کفو میں کرے ہم ہی کہتے ہیں: عام عرف بیس تمام عور تمیں مشترک ہیں یا پھراس ہے مراد عرف عملی ہوسکتا ہے کئین اگر یہ بھی تشکیم کرنیا جائے تو بھی عرف میں اس عورت کا آزاد ہونالازم نہیں آتا۔امام محمد نے کتاب' الاصل' میں 'وکائٹ' کے باب میں سے بات ذکر کی ہے: اس صورت میں کفو کا لحاظ کرنا استحسان کے پیش نظر ہے 'جوان دونوں حضرات کے نزدیک ہے 'کیونکہ کو کی بھی محفق اس بات سے عاجز نہیں ہے کہ وہ مطلق شادی کر سکے وکیل کا تعاون اس لیے حاصل کیا گیا ہے تا کہ تکاح کو کفو میں کیا جائے۔ باتی انڈر تعالی بہتر جانتا ہے۔

عرف وعادت كى تعريف:

و عمل جو بار بارکرنے کی وجہ ہے لوگوں میں پختہ ہو جائے اور وہ کام سلیم الفطرت لینی ایجھے لوگوں کے ہاں مقبول و پسندیدہ ہو لاشاہ ۳۲ )

#### عرف كي اقسام:

عرف کی تین اقسام ہیں۔ اعرف عام ۲۔ عرف خاص سے عرف شرعی

#### ا\_عرف عام كافقهي مفهوم:

، والفاظ جن کےمعانی عرف(عام معاشرے) میں متعارف ہوں اگر چہان الفاظ کے وہ لغوی معانی کےمطابق ہوں یا نہ ہوں ایسے الفاظ کے وہ معانی مراد ہوتے ہیں جوعام لوگوں میں پہنچانے جاتے ہیں۔

اس کی مثال میہ ہے کہ کسی شخص نے کہا کہ وہ سری نہیں کھائے گا تو عرف عام میں اس سری ہے مراد بکری یا گائے کی سری ہوگی یا وہ سری جواس معاشر ہے میں رائح ہواور جسکی بازاروں میں خرید وفروخت کی جاتی ہے اگر اس نے کبوتر یا چڑیا کی سری کھائی تو اسکی تشم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ عام معاشر ہے میں کبوتر یا چڑیا کی سری کی خرید وفروخت یا اس کا کھانا بالکل رائح ہی نہیں۔ (اصول شاشی) کے ۔ عرف خاص کا فقہی مفہوم:

وہ الفاظ جو کسی خاص شعبہ یافن ،طبقہ یا گروہ کی اصطلاح ہوں وہ الفاظ عرف خاص کے طور پر استعال ہوتے ہیں جیسے رفع ،نصب اور جز'' یہ علمائے نحات کی اصطلاح میں اعراب کے طور پر استعال ہوتے ہیں جبکہ ان کے لغوی معنی کو چھوڑ کرنحویوں ک خاص اصطلاح بن چکی ہے اور اس اصطلاح سے طلباء نحات فور ااستاذ کے کلام کا منشاء ومقصد تبجھ جاتے ہیں۔

### س<sub>اعر ف</sub>شرعی کافقهی مفهوم:

وہ اصطلاحات جوشری احکام کے ساتھ خاص ہوں اس وجہ سے ان کے نغوی معانی کورک کردیا گیا ہواور انہیں شرقی اصطلاحات بوشری احکام کے ساتھ خاص ہوں اس وجہ سے ان کے نغوی معانی کوچھوڑ کران کا استعال شرقی اصطلاحات کے طور پر استعال کیا جاتا ہو۔ اسکی مثال جیسے صلوۃ وصوم ، زکوۃ وجج وغیرہ کے نغوی معانی کوچھوڑ کران کا استعال شرقی اصطلاحات میں عبادات کے ساتھ خاص ہو چکا ہے اب جب بھی ان الفاظ کو بولا جاتا ہے تو اس سے مرادوہ خاص عبادات ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ (الا شباہ)

# عرف عملى عرف مطلق كومقيد كرنے كا والانہيں ہے

اگر کوئی حاکم کمی شخص کویہ ہدایت کرے: تم کمی عورت کے ساتھ میری شادی کردو! اور پھروہ وکیل کسی دوسر ہے خص کی کنیز کے ساتھ اس حاکم کی شادی کردے تو امام ابوصنیفہ کے نز دیک ایسا کرنا درست ہوگا' کیونکہ لفظ عورت مطلق ہے۔ ای طرح وکیل نے کیونکہ کی دوسرے کی کنیز کے ساتھ حاکم کی شادی کی ہے تو اس پریہ تہمت عائد نہیں کی جاسکتی کہ اس نے اپنے کسی ذاتی فائد ہے کے لئے ایسا کیا ہوگا۔ صاحبین ; کے نز دیک ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے :مطلق لفظ سے مرادوہ مفہوم ہوتا ہے جوعرف کے مطابق ہواور نہ کورہ صورت میں عرف کے مطابق مفہوم یہ ہوگا' وہ دیک اس حاکم کی شادی کسی ایسی خاتون کے ساتھ کر ہے جواس حاکم کی شادی کسی ایسی خاتون کے ساتھ کر ہے جواس حاکم کی کفوجوا وروہ کوئی آزاد عورت ہوسکتی ہے۔

امام ابوحنیفه کی طرف سے میہ جواب دیا گیا ہے: عرف کے اعتبار سے لفظ کامفہوم''مشترک' ہے' یعنی عام رواج بہی ہے'لوگ آ زادعورت کے ساتھ بھی شادی کر لیتے ہیں اور کنیزوں کے ساتھ بھی شادی کر لیتے ہیں' تو مشترک صورت میں اگر کسی ایک پہلوکو اختیار کیا جائے تو بیددرست ہوگا۔

دوسری صورت میہ ہو عتی ہے: اس سے مرادعرف عملی ہوا دراہیا عرف مطلق کومقیز نہیں کرسکتا۔ یہاں مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: امام محمد نے کتاب' المبسوط' کے'' کتاب الوکالة' میں میہ بات ذکر کی ہے: صاحبین; کے نزدیک میے تھم'' استحسان' کے پیش نظر ہے' کیونکہ شاوی تو کوئی بھی کرسکتا ہے۔ شاوی میں وکیل کی مدوحاصل کرنے کا مقصد صرف یہی ہے' وہ شادی کفو میں ہو۔



# ﴿ بيرباب مبرك بيان ميں ہے ﴾

باب مهرکی فقهی مطابقت کابیان

علامہ ابن محمود البابر تی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں مصنف جب نکاح ارکان اور شرا لط نکاح سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے مہرسے متعلق احکام شرعیہ کاشر دع کیا ہے۔ مہر کے وجوب کا تحکم ای طرح ہے جس طرح عقد کا وجوب ہوتا ہے لہذا ہید وجوب اور ادا کیگئی میں عقد کی مثل ہو گیا۔ اور مہراس مال کو کہتے ہیں کو ملک بضع کے بدلے میں دیا جاتا ہے اور اس کیلئے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں بعض درج ذیل ہیں۔

وَلَهُ أَسَامٍ : الْمَهُرُ ، وَالصَّدَاقُ ، وَالنَّحْلَةُ ، وَالْأَجُرُ ، وَالْفَرِيضَةُ ، وَالْعُقُرُ .

(عناميشرح البداييه جهم جه ٢٢٣، بيروت)

حق مهر کی تعریف کابیان

علامہ عبد الرحمٰن جزیری لکھتے ہیں۔اصطلاح نقہ میں مہراس مال کو کہتے ہیں جوعقد نکاح کے بعد عورت سے نفع حاصل کرنے کے بدلے دیا جاتا ہے۔ جبکہ بعض فقہاء نے کہا ہے مہروہ ہے جو ملک بضع کے بدلے میں بیوی کو دیا جاتا ہے۔البتہ اس کے مال ہونے میں مختلف حیثیت ہے۔

فقہا ہشوافع نے لکھا ہے کہ مہروہ مال ہے جو نکاح سے یا مباشرت سے یا خاد ندسے حقوق زوجیت سے جبری طور پرمحروم کئے جانے یاخلع کے سبب جھوٹی (گواہی) سے داجب ہوجا تا ہے۔ (ندا ہب اربعہ، ج۵ بس ۱۲۲،اوقاف پنجاب)

قرآن کےمطابق حکم مہر کا بیان

( ا) فَ مَا اسْتَ مُتَعَلَّمُ بِهِ مِنْهُ نَ فَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ فَرِيْضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا . (النساء ٢٣٠)

(٢) وَالنُّوا النِّسَآء صَدُقتِهِ نَ نِهُ لَأَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىء مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْسًا مَرْدَبًا . (النساء ، ٣)



ادر ورتوں کوان کے میرخوشی ہے دو پھر اگر وہ خوشی دل ہے اس پی سے پچھ تھیں دے دین تواسے کھا وَرچّا پیجّا۔
(٣) ( لَا جُسَاحَ عَلَیْکُ مُ إِنْ طَلَّقُتُ مُ النِّسَآءَ مَا لَمُ تَمَسُّوُ هُنُّ اَوْ تَفُرِ ضُو الَّهُنَّ فَرِیْضَةً وَمَتُعُوهُ مُنَّاعًا بِالْمَعُرُوفِ حَقَّا عَلَی وَمَتُعُوهُ مُنَّاعًا بِالْمَعُرُوفِ حَقَّا عَلَی الْمُحْسِنِیُنَ (البقرہ، ٢٣٧)

تم پر بچھ مطالبہ نہیں اگرتم عورتوں کوطلاق دو، جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ نگایا ہو یا مہر نہ مقرر کیا ہواوران کو بچھ برتے کو دو، مالدار پراس کے لاکق اور ننگ دست پراس کے لاکق حب دستور برتے کی چیز واجب ہے، بھٹائی والوں پر۔

(٣)وَ إِنْ طَلَّفَتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبُلِ اَنْ تَمَسُّوُهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَوِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَوِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ لَهُنَّ اَنْ تَعْفُوْا اَقُورُكُ لِلتَّقُولَى وَلَا تَنْسَوُا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ اَنْ تَعْفُوْا اَقُوبُ لِلتَّقُولَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَصْلُ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ . (البقره، ٢٣٧)

اوراگرتم نے عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دیدی اور ان کے لیے مہر مقرر کر بچکے تھے تو جتنا مقرر کیا اس کا نصف واجب ہے مگر یہ کہ عورتیں معاف کر دیں یا وہ زیادہ دیا ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو اتمھارا زیادہ دینا پہیزگاری سے ذیادہ نزد کی ہے اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ (عزوجل) تمھارے کام دیکھ رہا ہے۔

#### احادیث کےمطابق تھم مہر کابیان

(۱) صحیح مسلم شریف میں بابوسلمہ کہتے ہیں، میں نے ام المومنین صدیقة رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے سوال کیا، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا؟ فرمایا: حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا مہراز واج مطہرات کے لیے ساڑھے بارہ اوقیہ تھا "یعنی پانسو• • درم ہے۔ (صحیح مسلم "، کتاب الزکاح ، باب الصداق)

(۲) ابوداود دنسائی ام المونین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے راوی، کہ نجاشی نے ان کا نکاح نبی سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا اور حیار ہزار مہر کے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی طرف سے خودادا کیے اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا اور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی خدمت میں بھیج دیا۔ (سنن نسائی، قم ہم سے سس)

(۳) ابوداود وتر ندی ونسائی و داری راوی ، کرعبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند سے سوال ہوا کہ ایک شخص نے نکاح کیا اور مہر کہ جہتی بندھا اور دخول سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ ابن مسعود رضی الله تعالی عند نے فرمایا : عورت کومپر مثل ملے گا ، نہ کم نہ زیادہ اور اس پرعد ت ہے اور اُسے میراث ملے گی ۔ معقل بن سنان انتجی رضی الله تعالی عند نے کہا کہ بروع بنت واشق کے بارے میں رسول الله ضلی الله تعالی علیہ وسلم نے ایسا ہی تھم فرمایا تھا۔ یہ من کر ابن مسعود رضی الله تعالی عند خوش ہوئے۔ بارے میں رسول الله ضلی الله تعالی علیہ وسلم نے ایسا ہی تھم فرمایا تھا۔ یہ من کر ابن مسعود رضی الله تعالی عند خوش ہوئے۔ (جامع تر فدی ، ۱۱۲۸)

(۳) حاکم و بیمجی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے راوی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلیم) نے فر مایا" : بہتر و ہمبر ہے جوآ سان ہو۔ (منتدرک ، رقم الحدیث ، ۲۷۹۱)

#### مهرنه دینے پر دعید کا بیان

ا مام طبرانی اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نے فرمایا" : جوشخص نکاح کرے اور نیت بیہ ہو کہ عورت کومبر میں سے پچھ ندد ہے گا، توجس روز مرے گا زانی مرے گا اور جوکس سے کوئی شے خرید ہے اور بینیت ہو کہ قیمت میں سے اُسے بچھ ندد ہے گا توجس دن مرے گا، خائن مرے گا اور خائن نار میں ہے۔ کوئی شے خرید ہے اور بیزیت ہو کہ قیمت میں سے اُسے بچھ ندد ہے گا توجس دن مرے گا، خائن مرے گا اور خائن نار میں ہے۔ (مجم کم بیر، ج۲ بھی ۳۵، رقم الحدیث ۲۰۰۱)

#### مهر کوذ کر کیے بغیر نکاح کے جواز کابیان

﴿ وَيَصِبُّ النِّكَاحُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فِيُهِ مَهُرًا ﴾ ؛ لِآنَّ النِّكَاحَ عَقْدُ انْضِمَامٍ وَّازْدِوَاجٍ لُغَةً فَيَسَمُّ بِالنَّرَّوْجَيْنِ ، ثُمَّ الْمَهُرُ وَاجِبٌ شَرْعًا إِبَانَةً لِشَرَفِ الْمَحَلِّ فَلَا يَحْتَاجُ إلى ذِكْرِهِ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، وَكَذَا إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرُطِ آنُ لَا مَهُرَ لَهَا لِمَا بَيْنَا ، وَفِيْهِ خِلَافُ مَالِكٍ

#### ترجمه

اور نکاح درست ہوتا ہے اگر چہ اس میں مہر طے نہ کیا گیا ہو اس کی وجہ یہ ہے: لغت کے اعتبار سے لفظ نکاح کا مطلب انفہام ( ملنے ) یا از دواج (شادی ہونے ) کے عقد کا نام ہے اور وہ زوجین (میاں بیوی) سے کمل ہوجاتا ہے۔ پھر شریعت کے اعتبار سے مہر واجب ہے بیاس کل کی عزت واحر ام کو ظاہر کرنے کے لئے ہاس لیے نکاح کے درست ہونے میں اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ای طرح اگر کوئی شخص عورت کے ساتھ اس شرط پرشادی کرتا ہے کہ اس (عورت) کو مبرنیس ملے گا (تو وہ نکاح درست ہوگا) اس کی وجہ ہم بیان کر بچے ہیں اس میں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔

# مهرکی ادائیگی ہے متعلق فقہی تصریحات کابیان

حافظ عماد الدين لكصة بيل-

جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھا وَان کے اس فائدہ کے مقابلہ میں مہردے دیا کرو، جیے اور آیت میں ہے و کیف تاخدونه وقد افضی بعضکم الی بعض یعنی تم مہر کوعورتوں سے کیے لوگے حالا نکہ ایک دوسرے سے ل چکے ہواور فرمایا و اتوا النساء صدقاتهن نحلته عورتوں کے مہر بخوشی دے دیا کرواور جگہ فرمایا و لا بحل لکم ان قاحدوا مما اتبتمو هن شیا اللح بتم نجو کھے عورتوں کو وے دیا ہواس میں سے واپس لیا تم پرحرام ہے، اس آیت سے نکاح متعد پراستدلال کیا ہے بیشک متعدار تذاء اسلام میں مشروع تھالیکن پھرمنسوخ ہوگیا،

امام شافعی اورعلائے کرام کی ایک جماعت نے فرمایا ہے کہ دومر تبہ متعہ مباح ہوا پھرمنسوخ ہوا۔ بعض کہتے ہیں اس ہے بھی زیادہ بارمباح اورمنسوخ ہوا،

اور بعض کا قول ہے کہ صرف ایک بارمباح ہوا پھر منسوخ ہو گیا پھر مباح نہیں ہوا۔حضرت ابن عباس اور چند دیگر صحابہ ہے ضرورت کے وقت اس کی اباحت مروی ہے،

حضرت امام احمد بن حنبل ہے بھی ایک روایت الی ہی مروی ہے ابن عباس الی بن کعب سعید بن جیبر اور سدی ہے مہندی کے بعد المی اجل مسمی کی قر اُت مروی ہے ،مجاہد فر ماتے ہیں ہی آیت نکاح متعہ کی بابت نازل ہوئی ہے ،

کیکن جمہوراس کے برخلاف ہیں اوراس کا بہترین فیصلہ بخاری وسلم کی حضرت علی والی روایت کردیتی ہے۔ میں ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے جبروالے دن نکاح متعہ سے اور گھر بلوگدھوں کے گوشت سے منع فرمادیا، اس حدیث کے الفاظ کت احکام میں مقرر ہیں، صحیح مسلم شریف میں حضرت سیرہ بن معبد جہتی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی ہے کہ فتح مکہ کے غزوہ میں وہ آئے ضرت سلی اللہ علیہ وسلمی کے ساتھ میں آئے ارشاد فر مایا اے لوگو میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کرنے کی رخصت دی تھی یاد رکھو بیٹک اب اللہ عارک و تعالٰی نے اسے قیامت تک کے لئے حرام کر دیا ہے جس کے پاس اس مشم کی کوئی عورت ہوتو اسے چاہئے کہ اسمالہ علیہ و کہ ایک اور روایت میں ہے کہ کہ اسے جھوڑ دے اور تم نے جو بچھانہیں و سے رکھا ہواس میں سے ان سے بچھ نہ لوہ سے مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ آب نے جمت اور دیا ور میں یہ فرمایا تھا، یہ حدید یہ گئی الفاظ سے مروی ہے۔

پھر فرمایا کرتقرر کے بعد بھی اگرتم برضامندی کچھ طے کرلوتو کوئی ترج نہیں ،اگلے جملے کو متعہ پرمحول کرنے والے تواس کا بید مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب مدت مقررہ گر رجائے پھر مدت کو بڑھا لینے اور جودیا ہواس کے علاوہ اور بچھ دینے ہیں کوئی گناہ خہیں ،سدی کہتے ہیں اگر چا ہے تو پہلے کے مقرر مہر کے بعد جود سے چکا ہے وقت کے ختم ہونے سے پیشتر پھر کہد سے کہ ہیں اتی اتی مدت کے لئے پھر متعہ کرتا ہوں بس اگر اس نے رحم کی پاکیزگی سے پہلے دن بڑھا لئے تو جب مدت پوری ہوجائے تو پھراس کا کوئی وہائی کوئی سے جائے ہیں وہ عورت الگ ہوجائے گی اور چیش تک تھر کراپنے رحم کی صفائی کرلے گی ان دونوں میں میراث نہیں نہ بی عورت اس مرد کی وارث نہ بیم دواس عورت کا ،اور جن حضرات نے اس جملہ کو نکاح مسنون کے مہر کی کے مصدات کہا ہے ان کے زود کی تو مطلب وارث نہ بیم دواس میر کی اور بیش تا کیو آبیان ہور ہی ہے جیسے فر مایا مہر ہے آ سانی اور بہ خوشی دے دیا کرو، اگر مہر کے مقرر ہوجائے کے بعد عورت اپنے پورے تن کو یا تھوڑ دے سے تن کو چھوڑ دے صاف کردے اس سے دست بردار ہوجائے تو میاں بیوی ہیں سے سی پر بھر گوئی گڑا ہوں ۔

حضرت حضر کی فرمائے ہیں کہ لوگ اقرار دیتے ہیں پھرممکن ہے کہ تکئی ہوجائے تواگر عورت اپناحق جھوڑ دیے تو جائز ہے،امام ابن جریر بھی اسی قول کو پہند کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مرادیہ ہے کہ مہر کی رقم پوری بوری اس کے حوالے کردے پھراسے بسنے اور الگ ہونے کا پورا

ہیں انہیں وہی بخو لی جانتا ہے۔(تفسیرابن کثیر،القرہ،۲۲)

### بغير طے کردہ حق مہر میں فقہی مداہب اربعہ

حضرت علقمہ حضرت بن مسعود کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ان ہے ایک شخص کے متعلق بوچھا عمیا جس نے ایک عورت سے نکاح کیااوراس کا کیچھ مہرمقرز نہیں کیااور پھراس نے ابھی دخول نہیں کیا تھا یعنی نہتو اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا تھااور نہ خلوت صیحه ہوئی تھی۔ کہاس کا انتقال ہو گیا۔حضرت ابن مسعود نے ایک مہینہ تک اس مسئلہ برغور وفکر کیا اور پھرا ہیے اجتباد کی بنیاد پرفر مایا کہ اس عورت کو وہ مہر ملے گا جواس کے خاندان کی عورتوں کا ہے ( یعنی اش مخض کی بیوہ کومبر دیا جائیگا ) نہ اس میں کوئی تمی ہو کی نہ زیاد تی اوراس عورت پرشو ہر کی وفات کی عدت بھی واجب ہوگی اوراس کومیراث بھی ملے گی۔ بیمن کرحضرت معقل بن سنان اسجعی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کی ایک عورت بروع بنت واشق کے بارے میں لیمی تحكم ديا تهاجواس وقت آب نے بيان كيا ہے حضرت ابن مسعوديہ بات سكر بہت خوش ہوئے۔

(ترندی ابودا وَ دنسانی داری ) مشکوة شریف: جلدسوم: حدیث تمبر 409)

حضرت ابن مسعود کوالله تعالیٰ نے علم وقضل ذہانت و ذکاوت اور دینی فہم وفراست کی دولت بڑئی فراوانی کے ساتھ عطا فر مائی تھی کسی بھی الجھے ہوئے مسئلے کواپی بے پناہ قوت اجتہاد کے ذریعہ اس طرح حل فرمادیتے تھے کہ وہ قر آن وحدیث سے بالکل مطابق ہوتا انہوں نے اپنی قوت اجتہاد ہے اس کا شرعی فیصلہ سنایا تو ایک صحالی حضرت معقل نے علی الاعلان میشہادت دی کہ حضرت ابن مسعود کاریہ فیصلہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے عین مطابق ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ای تتم کے ایک معاملہ میں ایبا ہی فیصلہ صا در فرمایا تھا چنانچے حضرت ابن مسعود نے اپنی اس بات پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا کہ حق تعالیٰ نے میری رہبری فرمائی اورمیرابی فیصله آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے تھم کے مطابق ہوا۔

نذكوره بالامسئله مين حضرت على اورصحابه كي ايك جماعت كابيرمسلك تھا كەاس صورت مين عورت عدم دخول كى وجەسے مبركى حق دار نہیں ہوتی ہاں اس پرعدت واجب ہوتی ہےاوراہے شو ہر کی میراث بھی ملتی ہے اس بارے میں حضرت امام شافعی کے دوقول ہیں ا یک تو حضرت علی کےموافق ہے اور دوسرا قول حضرت ابن مسعود کے مطابق ہے حضرت امام اعظم ابوحنیفه اور حضرت امام احمد کا مسلک وہی ہے جوحضرت ابن مسعود نے بیان کی ہے۔

مہمٹل سے کہتے ہیں؟ مہمٹل عورت کے اس مہر کو کہتے ہیں جواس کے باپ کے خاندان کی ان عورتوں کا ہوجوان باتوں میں اس کے شل ہوں عمر ، جمال ، زیانہ عقل ، دینداری ، بکارت وٹیو بت ،علم وادب اوراخلاق و عادات۔

# مبر کے عدم تذکیری صورت میں مثلی کابیان

علامه ابن قدامہ حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ مہر معلوم ہونے کے علاوہ جائز نہیں امام شافعی کا مسلک یہی ہے مہر معلوم ہونا شرط ہے: یعنی اسلام شافعی کا مسلک یہی ہے مہر معلوم ہونا شرط ہے: یعنی اس کاعلم ہونا جائے ہے کہ کتنا ہے " پھر کہتے ہیں: اور اس طرح ہراس کا جس کی مقدار مجہول ہویا اس کا حصول مجہول ہوئو بیونو بینے کہ کتنا ہے " پھر کہتے ہیں: اور اس طرح ہراس کا جس کی مقدار مجہول ہویا اس کا حصول مجہول ہوئو ہوئے۔ (المغنی ، ج 2 ہم 142 ، ہیروت)

# مبرکی کم از کم مقدار کابیان

( وَاَقَلَّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ ثَمَنًا فِي الْبَيْعِ ؛ لِآنَهُ حَلَّقُهَا فَيكُونُ التَّقُدِيرُ اللَّهُ اَلَنَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا مَهُرَ اَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ ) وَلَا نَعُولُ التَّقُدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا مَهُرَ اَقَلَّ مِنْ عَشْرَةٍ ) وَلَا نَعُ خَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا مَهُرَ اَقَلَ مِنْ عَشْرَةٍ ) وَلَا نَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا مَهُرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### ترجمه

مبری کم از کم مقداردس درہم ہے۔اہام شافعی فرماتے ہیں: ہروہ چیز جوسودے میں قیمت بن سکتی ہے وہ عورت کا مہر بھی بن سکتی ہے' کیونکہ مبرعورت کا حق ہے' لہذا اس کا تعین بھی عورت کے سپر دہوگا۔ہماری دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیفرمان ہے: '' دس درہم ہے کم مبرنہیں ہوگا''۔اس کی ایک وجہ رہمی ہے: بیشریعت کاحق ہے' جو واجب کیا گیا ہے تا کہ اس محل کے عزت واحر ام کو واضح کیا جا سکے۔لہذا اس کا اندازہ اس چیز کے مطابق ہوگا جوصا حب حیثیت ہواور دہ کم از کم دس (درہم) ہوادراس کا استدلال (یا قیاس) چوری کے نصاب پر کیا جائے گا۔

# حق مهر کا فقهی مفهوم

مہر حقق ن وجیت حاصل ہونے کے اس معاوضہ کو کہتے ہیں جوعورت کواس کے شوہر کی طرف ہے دیا جاتا ہے۔ مہر کے نہ و سینے کی نمیت نہ ہونا نکاح کے حجے ہونے کی ایک شرط ہے یعنی آگر کوئی شخص نکاح کے وقت بینیت کرلے کہ مہر دیا ہی نہ جائے گا تواس کا نکاح سمجے ہونے کے لئے شرط نہیں ہے آگر مہر کا ذکر نہ کیا جائے تو نکاح سمجے ہونے کے لئے شرط نہیں ہے آگر مہر کا ذکر نہ کیا جائے تو نکاح سمجے ہوجائے گا اور شوہر پر مہرشل واجب ہوگا۔

### مبرکی مقدار میں نداہب اربعہ

عاصم بن عبداً للہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عامر بن رہیعہ ہے ان کے والد کے حوالے سے سنا کہ قبیلہ ہوفزارہ ک ایک عورت نے دوجو تیاں مہرمقرر کر کے نکاح کیا تو رسول اللہ شاہا۔ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیاتم جو تیوں کے بدلے میں ا پنی جان و مال دیے پر داختی ہو، اس نے عرض کیا ہاں پس آپ صلی الندعلیہ وآلہ وسلم نے اس کوا جازت دے دی۔ اس باب می حضرت عمر ، ابو ہر برہ ، ہمل بن سعد ، ابوسعید ، انس ، عائشہ ، جا براور ابو حدر داسلمی ہے بھی روایت ہے عامر بن ربیعہ کی حدیث حسن میں ہے مہر کے مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے بعض علاء کہتے ہیں کہ مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں لہذا زوجین جس پر شغق ہوجا کیں وہی مہر ہے۔ سفیان ، تورک ، شافعی ، احمد ، اسحاق کا بہی قول ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ مہر چار دینار سے کم نہیں۔ بعض (فقہا ، احناف ) اہل کوفہ فرماتے ہیں کہ مہر دس در ہم ہے کم نہیں ہوتا۔ (جامع ترفدی ، جا ، رقم الحدیث ۱۱۱۳)

ندتوشر بعت نے مبر کے لئے کسی خاص مقدار کومتعین کر کے اسے واجب قرار دیا ہے اور نداس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حدمقرر ک گئ ہے بلکہ اسے شوہر کی حیثیت واستطاعت پر موقوف رکھا ہے کہ جوشخص جس قدر مبر دینے کی استطاعت رکھتا ہوائ قدر مقرر کرے البتہ مبرک کم سے کم ایک حدضر ورمقرر کی گئی ہے تا کہ کوئی شخص اس سے کم مبر نہ باند ھے۔

چنانچہ حنفیہ کے مسلک میں مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم (۶۲ء 30 گرام جاندی) ہے اگر کسی مخص نے اتنا مہر باندھا جو دس درہم بینی (۶۲ ء۳ گرام جاندی) کی قیمت ہے کم ہوتو مہر مجھے نہیں ہوگا۔

حضرت امام ما لک کے نزدیک کم سے کم مہر کی آخری حد چوتھائی دینار ہے اور حضرت امام شافعی وحضرت امام احمدیی فرماتے ہیں کہ جوبھی چیزشن لیعنی قیمت ہونے کی صلاحیت رکھتی ہواس کا مہریا ندھنا جائز ہے۔

#### از داج مطهرات اورصاحبز اد يون كامهر:

ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کے علاوہ تمام ازواج مطہرات اور حضرت فاطمۃ کے علاوہ تمام صاحبز اویوں کا مہر پانچ سودہ ہم چاندی کی مقدار ۵ کے امائیہ یعنی ایک کلوہ ۵۳ گرام ہوتی ہے۔ آجکل کے زخ کے مطابق ایک کلوہ ۵۳ گرام چاندی کی قیت تقریباً عالم ۱۹۸ روپے ہوتی ہے۔ ام المؤمنین ام حبیبہ کا مہر چار ہزار درہم یا چارسود ینارتھا، چار ہزار درہم بارے ہزار چھسو ماشہ یعنی بارے کلو ۱۸۳۷ کرام چاندی کے بقدر ہوتے ہیں اور چاندی کے موجودہ نرخ کے مطابق اس کی قیت سات ہزار تین سواڑ تالیس (۲۳۸) روپیہ ہوتی ہے۔

حضرت فاطمہ زہراء کا مہر چارسومثقال نقرہ تھا، چارسومثقال اٹھارہ سوماشہ بینی ایک کلوہ ۵ سگرام جاندی کے بقدر ہوتے ہیں اور جاندی کے موجودہ نرخ کے مطابق اس کی قیمت ایک ہزار بچاس رہ پہیہوتی ہے۔

اس قدر جاندی کے ساتھ روپے کی بید مطابقت آج کل کے دور میں درست نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں روپے کی قیمت بہت زیادہ گرنچئی ہے۔ ہاں ہرز مانے میں جاندی کی قیمت معلوم کر کے روپے کی تعیین کا انداز ہ کیا جاسکتا ہے۔

مهركي مقدار ميں اوليہ ندا ہب اربعه

حضرت مهل بن معد کہتے ہیں کدا یک ون ایک عورت رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بیو کی اور کہنے گئی کہ یا

رسول الله (صلی الله علیہ وسلم) میں نے اپنے آپ کو آپ (صلی الله علیہ وسلم) کے لئے بہد کر دیایہ کہد کروہ تورت دریتک کھڑی رہی بہاں تکدکہ آنحضرت سلی الله علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب ند دیا اور ابھی آپ سلی الله علیہ وسلم خاموش ہی تھے کہ ایک صحابی کھڑے ہوں تو اس سے برا صحابی کھڑے ہوں تو اس سے برا نکاح کرد تیجے ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم اگر آپ اس کورت کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں تو اس سے برا نکاح کرد تیجے ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے بوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی الدی چیز ہے جے تم اس عورت کو مہر میں دے سکو ؟ انہوں نکاح کرد تیجے ۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جاؤ کوئی چیز ڈھونڈ لاکو !اگر چدوہ لو ہے کی انگوشی ہی ہو۔ جب صحابی نے بہت تلاش کیا اور انہیں کوئی چیز نہیں ملی تو پھر آپ سلی الله علیہ و کم نے فر مایا جاؤ کی سے بھی یاد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں فلاں فلاں سورتیں یاد ہیں ۔ آپ سلی الله علیہ و کہ تمہیں یاد ہے اس کے سبب میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کردیا۔ اور ایک روایت میں بیا الفاظ ہیں کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کردیا۔ اور ایک روایت میں بیا الفاظ ہیں کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کردیا۔ اور ایک روایت میں بیا الفاظ ہیں کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کردیا۔ اور ایک تعلیم دیا کردیا۔ کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کردیا۔ اور ایک روایت میں بیا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کردیا۔ اور ایک تعلیم دیا کرو۔

(بخاری ومسلم) مشکوة شریف جلدسوم: حدیث نمبر 405)

آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبار کہ ہیں ہے تھم تھا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہہدکردین تھی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہہ کو تبول کر لیتے تھے تو وہ عورت آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال ہوجاتی تھی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جائز تھا ور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جائز تھا وار نہ اب جائز ہے بلکہ یہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خصائص میں سے تھا یعنی صرف آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے جائز تھا چنا نچہ قرآن کریم کی ہے آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے جائز تھا چنا نچہ قرآن کریم کی ہے آپ سالی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے جائز تھا چنا نچہ قرآن کریم کی ہے آپ سالی اللہ علیہ وسلم ہی کے لئے جائز تھا چنا نچہ قرآن کریم کی ہے آپ سالی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔

اوراگرکوئی مؤمن عورت اپنے تنین پخیبر (صلی الله علیه وسلم) کو به بر دیانینی مبر لینے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے) اور پنجبر سلی الله علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا جا ہیں تو وہ عورت حلال ہے کیکن اے محمد بیا جازت صرف آپ ہی کو ہے سب مسلمانوں کونبیں۔

اس بارے میں فقعی تفصیل ہے ہے کہ حضرت امام ثنافعی کے نز دیک بغیرمہر کے لفظ ہبد کے ذریعہ نکاح کا جواز صرف آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے لئے تھا یکسی اور کے لئے جائز نہیں ہے۔

جب کے خفی مسلک بیہ ہے کہ لفظ ہمہ کے ذریعہ نکاح کرنا توسب کے لئے جائز ہے گراس صورت میں مہر کا واجب نہ ہونا صرف آنخضرت صنی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھالبذا اگر کوئی عورت اپنے آپ کوکسی شخص کے لئے ہمبہ کرے اور وہ شخص اس ہمبہ کوقبول کر لے تو اس ہمہہ کے ذریعہ دونوں کے درمیان نکاح سیحے ہوجائے گا اوراس شخص پر مہرشش واجب ہوگا اگر چہ وہ عورت مبر کا کوئی ذکر نہ کرے یا مہر کی نفی ہی کیوں نہ کرد نے لہذا حنفی مسلک کے مطابق مذکورہ بالا آیت کے الفاظ (خیالصّةً لَّكَ ) 33 ۔الاحزاب 50:) کے معنی ہیں کہاہے آپ کو ہبہ کردینے والی عورت کا مہر واجب ہوئے بغیر طال ہونا صرف آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔ (ول و حساتیما من حدید) (اگر چہلوہے کی انگوشی ہو) ہے معلوم ہوا کہا زشم مال کسی بھی چیز کا مہر ہاند ممنا جائز ہے خواہ وہ چیز کتنی ہی کم ترکیوں نہ ہوبشر طبیکہ مردوعورت دونوں اس پر راضی ہوں۔

چنانچہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد کا بھی مسلک ہے اس بارے میں امام اعظم ابو حفیفہ اور حضرت امام مالک کا جو مسلک ہے وہ ابتدائے باب میں ذکر کیا جاچکا ہے حنفیہ کی دلیل حضرت جابر کی بیروایت ہے جس کو دار قطنی نے قتل کیا ہے کہ حدیث (لا تنہ کے حوا النساء الا الا کفاء) الخرسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عور توں کا نکاح ان کے کفوجی ہے کیا جائے گا اور عور توں کا نکاح ان کے ولی کریں اور دس درہم سے کم مہر کا اعتبار نہیں ہے۔

نیز حنفی مسلک کی تائید دار تطلنی اور بیہی ہی میں منقول حضرت علی کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت علی نے فر مایا کہ دس در ہم ہے کم کامبر معتبز ہیں۔

معرت مہیل کی اس روایت کو حفیہ نے مہر مجل پرمحول کیا ہے کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا میہ معمول تھا کہ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم از واج مطہرات کے مقررہ مہر میں ہے بچے حصیلی الفورعین جماع کرنے سے پہلے دے دیے تھے ای لئے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بھی ہے مقرمایا کہ اگر تمہمیں کوئی بھی چیز خواہ وہ لو ہے کی انگوشی ہی کیوں نہ ہول جائے تو لے آؤتا کہ ذکاح کے بعد اس عورت کو مہر کے طور پر بچے ہذہ بچے دے سکو۔ اس بناء پر بعض علاء نے یہ سکلہ اخذ کیا ہے کہ ذکاح کے بعد ابنی بیوی سے اس وقت تک جماع نہ کیا جائے دہائے دے بھر ہیں ہے بچھ نہ بچھ اسے دے دیا جائے۔

چنانچ حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر حضرت زہری اور حضرت قادہ کا بہی مسلک تھا ان کی دلیل ہے ہے کہ جب حضرت علی فی حضرت فاطمہ ہے نکاح کیا تو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے آئیں حضرت فاطمہ ہے باس اس وقت تک جانے ہے ممانعت کر دی جب تک کہ وہ حضرت فاطمہ کوان کے مہر میں ہے بچھ نہ دے دیں حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ !اس وقت تو میرے باس سیجھی نہیں ہے ، آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہتم فاطمہ کواپئی زرہ دے دو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کواپئی زرہ دے دو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کواپئی زرہ دے دو حضرت علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے اور یہ معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ کا مہر جارسوم مثقال جاندی کا تھا اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم دیا تھا لہذا ان حضرات کے زد کے مقررہ مہر میں سے علی الفوریعنی جائے ہے جائے ہے جائے ہے ہال یہ شخب ہے واجب نہیں ہے۔

عدیث کے تو کی الفاظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم قرآن کومبر قرار دیا، چنا نچی بعض انکہ نے اسے جائز رکھا ہے جب کہ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ کے زدیک سے جائز نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یعن تعلیم قرآن کو مہر قرار دے کے نکاح کر لینے کی صورت میں نکاح توضیح ہوجاتا ہے مگر خاوند پرمبر شل واجب ہوتا ہے اور جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے توارشادگرامی (بسما معل) النج میں حرف بابدل کے لئے نہیں ہے بلکہ سبیت کے اظہار کے لئے ہے بعنی اس جملہ کے تعلق ہے توارشادگرامی (بسما معل) النج میں حرف بابدل کے لئے نہیں ہے بلکہ سبیت کے اظہار کے لئے ہے بعنی اس جملہ کے

معنی سے ہیں کہ قرآن میں سے جو بچھ مہیں یا دہاں کے سبب میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیا گویا تمہیں قرآن کا یا دہوتا اس عورت کے ساتھ ہوا تھا تو قبولیت اسلام ان کے نکاح کا سبب تھا اسے مہر قرار نہیں دیا گیا تھا۔

تم اس کوقر آن کی تعلیم دیا کرویه تھم بطور وجوب نہیں تھا بلکہ بطریق استحباب تھائبذا بیاس بات کی دلیل نہیں ہے کہآ تخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے تعلیم قر آن کومبر قرار دیا تھا۔

# حریت کے مبر ہونے میں فقہی ندا ہب اربعہ

حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الندعلیہ وآلہ دسلم نے صغیہ کوآ زاد کیا اوران کی آزادی کو ہی ان کا مبر مقرر کیا۔اس باب میں حضرت صفیہ سے بھی روایت ہے حضرت انس کی حدیث حسن صحح ہے، بعض صحابہ کرام اور دوسرے حضرت کا اس پڑمل ہے امام شافعی ،احمد ، اوراسحاق ، کا بھی قول ہے بعض علاء کے نزدیک آزادی کو مبر مقرر کرنا مکروہ ہے ان کے نزدیک آزادی کے علاوہ مبر مقرر کرنا جا ہے لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ (جامع ترندی ، جا ، رقم الحدیث ،۱۱۱۸)

# مهركى مقدار مين فقهى نداهب ثلاثه وابل ظواهر كامؤقف

ا مام شافعی اورسلف اور بعد میں آنے والے جمہور علماء کرام رحمہ اللہ تغالی کا یہی مسلک ہے، ربیعہ، ابوالزناد، ابن انی ذئب، محتی بن سعید، لیت بن سعد، اورامام ثوری، اوزاعی مسلم بن خالد، ابن انی لیلی ، اور داود، اورائل حدیث فقعاء کرام رحمہ اللہ تغالی اجمعین اورامام مالک کے اصحاب میں ابن وهب کا بھی یہی مسلک ہے۔

حجاز بوں ، بھر بوں ، کو فیوں ، اور شامیوں وغیرہ کا بھی یہی مسلک ہے کہ جس پر بھی خاوندا در بیوی راضی ہوجا 'میں جا ہے وہ زیادہ وہ یا تم مہرمثلا جوتا ، لوہے کی انگوشی اور جیٹری وغیرہ۔

وس درہم سے کم مہرمقرر کرنے کا تھم

( وَلَوْ سَسَمْى اَقَلَ مِنْ عَشُرَةٍ فَلَهَا الْعَشَرَةُ ) عِنْدَنَا . وَقَالَ زُفَرُ : لَهَا مَهُرُ الْمِثُلِ اللَّا وَلَنَا اَنَّ فَسَادَ هَاذِهِ التَّسُمِيَةِ لِحَقِّ الشَّرْعِ وَقَدْ صَارَ مَنْ عَسَرَيَةً مَا لَا يَصْلُحُ مَهُوًا كَانُعِدَامِهِ وَلَنَا اَنَّ فَسَادَ هَاذِهِ التَّسُمِيَةِ لِحَقِّ الشَّرْعِ وَقَدْ صَارَ مَنْ عَنْ مِنْ الْعَشَرَةِ ، فَامَّا مَا يَرْجِعُ إلى حَقِّهَا فَقَدْ رَضِيَتُ بِالْعَشَرَةِ لِحَقَاهَا بِمَا دُونَهَا ، وَلا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ التَّسُمِيةِ الْإِلَّهَا قَدْ تَرُضَى بِالتَّمْلِيكِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ تَكَرُّمًا ، وَلا يَرْضَى فِيْهِ بِالْعِوضِ الْيَسِيرِ .

وَلا مُعْتَبَرَ بِعَدَمِ النَّسُمِيةِ اللَّهَا قَدْ تَرُضَى بِالتَّمْلِيكِ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ تَكَرُّمًا ، وَلا تَرْضَى فِيْهِ بِالْعِوضِ الْيَسِيرِ .

ترجمه

آگردی درہم ہے کم مہر مقرر کیا گیا ہوئو ہارے زدیک اس عورت کودی درہم ملیں گے۔امام زفر فرماتے ہیں: اس عورت کو مہم مشر سے گااس کی وجہ ہے۔ جو چیز مہر ہونے کی صلاحیت ندر کھتی ہوا گراہے طے کر لیاجائے تو گویا وہ معددم ہے۔ہاری دلیل یہ ہے۔ یہ طے شدہ مقدار شریعت کے حق کے اعتبارے فاسد ہے لہٰذا دی کے عدد کے ساتھ یہ درست ہوجائے گی۔ ربی وہ بات جو عورت کے خورت کی طرف لوئی ہے تو وہ عورت دی در ہم پر راضی ہوجائے گی کیونکہ وہ اس سے کم پر بھی راضی ہوچکی تھی۔اس بارے میں طے شدہ مقدار نہ ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ بعض اوقات عورت عزت واحترام کے پیش نظر کی عوض کے بغیر بھی ملکبت بنے (یعنی ہوں بنے ) پر داضی ہوجاتی ہے۔اور دہ اس بارے میں تھوڑ ہے وض پر داضی نہیں ہوگی۔

عورت کا تم مہر برراضی ہونے فقہی بیان

ریوں ہمر پیرس کے مہر میں کے درسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس شخص نے اپنی بیوی کے مہر میں سے پچھ حصہ بطور مہر مقبل دیدیا مثلا دونوں ہاتھ بھر کرستویا تھجوریں دیدیں تواس نے اس عورت کواپنے لئے حلال کرلیا ہے۔ ( ابوداؤد ،مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر ۸۰۸) حضرت عام بن رہید کہتے ہیں کو قبیلہ بی فزارہ کی ایک عورت نے ایک جوڑی جوٹی پرایک مخص سے تکاح کیا تو رسول کرکے اسلی اللہ علیہ وٹرا جو تی ہوڑا جوٹی کے بدلے حوالے کردیئے پر راضی ہو گئیں لیعنی اس کے باوجود کرتم خود مالداراور باحثیت فاتون ہو کیا صرف ایک جوڑا جوٹی کے بدلے اپنے آپ کو حوالے کردیئے پر راضی ہو راضی ہو ( اس عورت نے کہا کہ ہاں میں راضی ہوں آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بیہ جواب بن کراس کو جائز رکھا ( تر فری ) رفع تعارض کے پیش نظر اس صدیث کو بھی مہر مجل پر محمول کیا جائے گالیکن اس کی بیرتو مینے زیادہ مناسب ہے کہ جب اس عورت نے ایک جوڑا جو تی ہو تا جو گیا اور اسے اپ مہر شل کے مطالبہ کاحت حاصل ہو گیا جب وہ ایک جوڑا جو تی ہو تا جو تی جوڑا جو تی سے زیادہ کے حق کے دستم روار ہوگئی لہذار سول کر بیم صلی اللہ جوڑا جو تی پر راضی ہوگئی اور اسے اپ مہر شل میں سے ایک جوڑا جو تی سے زیادہ کے حق کے دستم روار ہوگئی لہذار سول کر بیم صلی اللہ علیہ میں اس کے جوڑا جو تی سے ذیادہ کے حق کے دستم روار ہوگئی لہذار سول کر بیم صلی اللہ علیہ میں اس کے جوڑا جو تی سے ذیادہ کے حق کے دستم روار ہوگئی لہذار سول کر بیم صلی اللہ علیہ میں اس کے جوڑا جو تی سے ذیادہ کے حق کے دستم روار ہوگئی اختلاف نہیں ہوگئی تو گوئی اختلاف نہیں ہوگئی تو کوئی اختلاف نہیں ہوگئی اورو ہے بھی بیرت میں اس کے بیرت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگئی دیا ہوئی کے دستان میں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگئی دیا ہوئی دوئی دیا ہوئی دوئی دیا ہوئی دوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہو

# وس درہم مہر ہواور صحبت سے پہلے طلاق دے دی جائے؟

وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا تَجِبُ خَمْسَةٌ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ ، وَعِنْدَهُ تَجِبُ الْمُتْعَةُ كَمَا إِذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا

#### ترجمه

اگرمرد(الیی)عورت کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے اسے طلاق دیدے تو ہمارے علماء کے نزدیک پارنج درہم کی ادائیگی لازم ہواگی۔امام زفر کے نزدیک اس میں سازوسا مائن دینا واجب ہوگا' جیسا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اس (عورت) نے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو۔

# صحبت سے بل طلاق دینے کی صورت میں مہر کا بیان

حافظ ابن کیردشقی لکھتے ہیں۔عقد نکاح کے بعد دخول سے بھی طلاق کا دینا مباح ہور ہاہے۔مفسرین نے فر مایا ہے کہ یہاں مراد"مس "سے نکاح ہے دخول سے پہلے طلاق دے دینا بلکہ مہر کا بھی تقر رنہیں ہوا اور طلاق دے دینا بھی جائز ہے،گواس میں عورت کے بی حد دِل شکنی ہے، اس لئے تھم ہے کہ اپنے مقد ور بھراس صورت میں مردکوعورت کے ساتھ سلوک کرنا چاہئے۔
میں عورت کے بی حد دِل شکنی ہے، اس لئے تھم ہے کہ اپنے مقد ور بھراس صورت میں مردکوعورت کے ساتھ سلوک کرنا چاہئے۔
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا اعلیٰ حصہ خادم ہے اور اس سے کی چاندی ہے اور اس سے کم کپڑ اہے بعنی اگر مالدار ہے تو ملام وغیرہ دے اور اگر مفلس ہے تو کم سے کم تین کپڑ ہے دے۔

حضرت صعبی فرماتے ہیں درمیانہ درجہ اس فائدہ پہنچانے کا بیہ ہے کہ کرننہ دو پیٹہ لخاف اور چاور دے دے \_تشریح فرماتے ہیں پانچے سودرہم دے،ابن سیرین فرماتے ہیں غلام دے یا خوراک دے یا کپڑے لئے دے، حضرت حسن بن علی نے دس ہزار دیئے تھے لیکن پھر بھی وہ بیوی صاحبہ فر ماتی تھیں کہ اس محبوب مغبول کی جدائی کے مقابلہ میں پہنچر چیز پہر پھر کھی نہیں۔ پہنچر چیز پہر پھر کھی کہا۔

۔ امام ابوصنیفہ کا قول ہے کہا گر دونوں اس فائدہ کی مقدار میں تناز عہ کریں تو اس کے خاندان کے مہرے آ دھی رقم دلوا دی جائے۔

حضرت امام شافعی کا فرمان ہے کہ کسی چیز پر خاوند کو مجبور نہیں کیا جاسکتا بلکہ کم ہے کم جس چیز کومتند یعنی فائدہ اوراسباب کہا جا سکتا ہے وہ کافی ہوگا۔میر ہے نزویک اتنا کیڑا متعدہے جتنے میں نماز پڑھ لینی جائز ہوجائے ، گو پہلاقول حضرت الا مام کا بیتھا کہ مجھے اس کا کوئی سیح انداز ومعلوم نہیں لیکن میر ہے نزدیک بہتر ہے ہے کہ سے کم تمیں درہم ہونے جاہئیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اس بارے میں بہت سے اقوال ہیں کہ ہرطلاق والی عورت کو بچھے نہ بچھے اسباب وینا. جا ہے یاصرف اس صورت کوجس سے میل ملاپ نہ ہوا ہو۔

بعض توسب کیلئے کہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ آیت (وللمطلقت مناع مالمعروف) لیں اس آیت کے عموم سے سب کیلئے وہ ٹابت کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی دلیل یہ بھی ہے آیت (فتعالین امتعکن) بعنی اے نبی سلی الله علیه وسلم اپنی ہو یوں سے لہو کہ اگر تمہاری چاہت دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی ہے تو آؤ میں تمہیں بچھ اسباب بھی دول اور تمہیں اچھائی کے ساتھ چھوڑ دوں، پس پہتمام از واج مطہرات وہ تھیں جن کا مہر بھی مقررتھا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آ چکی تھیں۔ سعید بن جبیر، ابوالعالیہ، حسن بھری کا قول یہی ہے۔ امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے اور بعض تو کہتے ہیں کہ ان کا نیا اور سے سعید بن جبیر، ابوالعالیہ، حسن بھری کا قول یہی ہے۔ امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے اور بعض تو کہتے ہیں کہ ان کا نیا اور سے

قول یمی ہے۔

بعض کہتے ہیں اسباب کا دینا اس طلاق والی کو ضروری ہے جس سے خلوت نہ ہوئی ہو گوم برمقرر ہو چکا ہو کیونکہ قرآن کریم میں ہے آیت (یا ایسا السذین امنو اذا انکحت کم المومنات ٹم طلقتمو هن من قبل ان تمسوهن فمالکم علیهن من عملہ السذین امنو و اذا انکحت کم المومنات ٹم طلقتمو هن من قبل ان تمسوهن فمالکم علیهن من عملہ قریعت و اللہ المحت میں استان والوقم جب ایمان والی عورت سے نکاح کراو پھر عملہ فی معتدونها فمتعوهن و سرحوهن سراحا جمیلا) لین اے ایمان والوقم جب ایمان والی عورت سے نکاح کراو پھر آئیں ہاتھ لگانے سے بہلے ہی طلاق دے دوتو ان پر تمہاری طرف سے کوئی عدت نہیں جوعدت وہ گزاری تم آئیں پر کھ مال اسباب دے دواور حسن کر دار سے چھوڑ دو،

سعید بن مینب کا تول ہے کہ سورۃ احزاب کی ہے آ بت سورۃ بقرہ کی آ بت سے منسوخ ہو پچک ہے۔حضرت ہل بن سعداور ابواسید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیہ بنت شرجبیل ہے نکاح کیا جب وہ رخصت ہوکر آ کیں ادر آ پ انواسید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیہ بنت شرجبیل ہے نکاح کیا جب وہ رخصت ہوگر آ کیں ادر آ پ نے اپناہاتھ بڑھایا تو گویاس نے برامانا، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ابواسید سے فرمایا اسے دور تکمین کیڑے دے کر رخصت کرو۔
تیسرا قول ہے ہے کہ صرف اسی صورت میں بطور فائدہ کے اسباب و متاع کا دینا ضروری ہے جبکہ عورت کی و داع نہ ہوئی ہواور میر بھی مقرر نہ ہوا ہواور اگر مقرر نہ ہوا ہوا و دراگر مقرر ہو چکا

ہوا در رخصت سے پہلے طلاق دے دیو آ دھا مہر دینا پڑے گا اور اگر رخصتی بھی ہوچکی ہے تو پورا مہر دینا پڑے گا اور یہی متعہ کاعوض ہوگا۔ ہاں اس مصیبت زدہ عورت کیلئے متعہ ہے جس سے نہ ملاپ ہوانہ مہر مقرر ہوااور طلاق مل گئی۔

جفنرت ابن عمراور بجاہد کا یہی قول ہے۔ کوبعض علاء اس کومنتحب بتلاتے ہیں کہ ہرطلاق والی عورت کو پچھونہ پچھ دے دینا چاہتے ان کے سواجوم ہر مقرر کئے ہوئے نہ ہوں اور نہ خاوند بیوی کامیل ہوا ہو، یہی مطلب سورۃ احزاب کی اس آیت تخیر کا ہے جو اس سے پہلے ای آیت کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے اور ای لئے یہاں اس خاص صورت کیلئے فر مایا گیا ہے کہ امیر اپنی وسعت کے مطابق دیں اور غریب این طاقت کے مطابق دے۔

حضرت معنی سے سوال ہوتا ہے کہ بیاسباب نہ دینے والا کیا گرفقار کیا جائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں اپنی طافت کے برابر دے دے اللہ کی تم اس بارے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا اگریہ واجب ہوتا تو قاضی لوگ ضرور ایسے محض کوقید کر لیتے۔

(ابن كثير،البقره،۲۳۶)

# دخول سے بل طلاق کی صورت میں مہرکے بارے میں فقہی مذاہب

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ ان سے اس مخص کے بارے میں بوچھا گیا جو نکاح کرنے کے بعد مہر مقرر کرنے اور صحبت کرنے سے پہلے فوت ہوجائے ابن مسعود نے فر مایا ایسی عورت کا مہر اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر ہوگانہ کم ہوگا اور نہ زیادہ، وہ عورت عدت گزارے کی اور اسے خاوند کے مال سے ورا ثت بھی ملے گی ،اس پرمعقل بن سِنان ، کھڑے ہوئے اور فرمایا كرسول الله نے بروع بنت واشق كے متعلق اليه ابى فيصله فرمايا تھا جيسا كه آپ نے فيصله كيا ہے اس پر حصرت عبدالله بن مسعود بن بہت خوش ہوئے اس باب میں حضرت جراح ہے بھی روایت ہے۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث نمبر 1150)

منصور ہے ای کی مثل نقل ہے حدیث ابن مسعود حسن سیح ہے اور انہی سے کئی سندوں سے مروی ہے بعض صحابہ اور دیگر علاء کا اسی پر ممل ہے سفیان توری، احمد، اور اسحاق، کا بہی قول ہے بعض بعض صحابہ کرام اور دیگر علاء کا اس پر ممل ہے انہوں نے فر مایا جب کوئی مخص کسی عورت سے نکاح کرے اور مہر مقرر نہ کیا جائے تو جماع سے پہلے فوت ہونے کی صورت میں اس عورت کا میراث میں تو حصہ ہے لیکن مہرمقرر نہ کیا جائے تو جماع سے پہلے فوت ہونے کی صورت میں میراث میں تو حصہ ہے لیں مہر نہیں البته عدت

المام شاقعی کا بھی بہی قول ہے۔امام شافعی فرماتے ہیں کہا گر بروع بنت داشق، والی حدیث ثابت بھی ہوجائے تو بھی جحت وہی بات ہوگئی، جو نبی کریم سے مروی ہے امام شافعی سے مروی ہے کہ وہ مصر میں مکئے تو انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر نیا تھا اور بروع بنت داشق کی حدیث پر مل کرنے ملکے تھے۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث نمبر 1151)

11

# شوہرا گرفوت ہوجائے تو طے کردہ مہر کا تھم

( وَمَنُ سَسَمَى مَهُ رًا عَشُرَةً فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى إِنْ دَخَلَ بِهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا) ؛ لِآنَهُ بِالسَّدُ حُولِ يَسَحَقَّقُ تَسْلِيمُ الْمُبْدَلِ وَبِهِ يَتَاكَّدُ الْبَدَلُ ، وَبِالْمَوْتِ يَنْتَهِى الْبَكَاحُ نِهَايَتَهُ ، وَالشَّىءُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ وَيَتَاكَّدُ فَيَتَقَرَّرُ بِجَمِيعِ مَوَاجِهِ ( وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا وَالشَّىءُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ وَيَتَاكَّدُ فَيَتَقَرَّرُ بِجَمِيعِ مَوَاجِهِ ( وَإِنْ طَلَّقَتَهُ وَهُنَ مِنْ قَبْلِ الدُّحُولِ بِهَا وَالْخَلُوةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَ وَالْخَوْلِ بِهَا وَالْحَدُلُوةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

ترجمه

جو شخص دی درہم یا اسے زیادہ مہرمقرر کر ہے تو شوہر پر مطے شدہ مہر کی ادائیگی لازم ہوگی۔اگراس نے اس عورت کے ساتھ دخول کرنیا ہویا ہے چھوڑ کرفوت ہوجائے۔اس کی وجہ ہے: دخول کی وجہ سے ''مبدل'' کوسپر دکرنا تحقق ہوجاتا ہے اور مبدل کی سپر دگی سے بدل کی سپر دگی میں تاکید پیدا ہوجاتی ہے اور (شوہر کی) موت کی وجہ سے نکاح اپنی انتہاء تک پہنچ جاتا ہے۔ نیز کوئی ہجی شے اپنی انتہاء تک پہنچ کر تابت اور مؤکد ہوجاتی ہے ایس لیے بیزکاح اپنے تمام تراحکام سمیت تابت ہوگا۔

اگرشو ہرنے وخول اور خلوت سے پہلے عورت کو طلاق دے دی تو اس عورت کو مطے شدہ مہر کا نصف حصہ ملے گا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: '' اور اگرتم ان کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے انہیں طلاق دے دیتے ہو''۔ اس بارے میں قیاس میں باہمی طور پر تعارض پایا جاتا ہے' کیونکہ اس میں ایک صورت ہے ہو۔ شوہر نے ابنی ذات کو حاصل ہونے والی ملکیت کو اپنے اختسیار کے ساتھ فوت کر دیا ہے اور اس میں ایک بہلویہ ہے: جس چیز کے بارے میں عقد کیا گیا تھا وہ اس کی طرف سالم لوٹ آئی ہے 'لہندا اس بارے میں نص کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور یہ بھی شرط بیان کی گئی ہے: یہ طلاق خلوت سے پہلے ہوئی چاہے' چونکہ ہمارے بردی کے خلوت بھی وخول کی مان تدہے' جیسا کہ ہم عقریب بیان کریں گئا گرانلہ تعالیٰ نے چاہ۔

خرح

وَإِنْ طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ يَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقره ٢٣٧)

اس آیت میں صاف ولالت ہے اس امر پر کہ پہلی آیت میں جن عورتوں کیلئے متعہ مقرر کیا گیا تھا وہ صرف وہی عورتیں ہیں جن کا ذِکراس آیت میں تھا کیونکہ اس بیان ہوا ہے کہ دخول سے پہلے جبکہ طلاق دے دی گئی ہوا ورمہر مقرر ہو چکا ہوتو آ دھا مہر دینا پڑے گا۔ اگر یہاں بھی اس کے سواکوئی اور متعہ واجب ہوتا تو وہ ضرور ذِکر کیا جاتا کیونکہ دونوں آیتوں کی دونوں صورتوں میں ایک کے بعدا یک بیان ہور ہی ہیں واللہ اعظم ۔ صورتوں میں ایک کے بعدا یک بیان ہور ہی ہیں واللہ اعظم ۔ مسلم حضورتوں میں ایک کے مصورت میں نصف مہر پر فقہاء کا اجماع ۔

ال صورت میں جو یہال بیان ہورہی ہے آ دھے مہر پر علماء کا اجماع ہے، لیکن تین کے نز دیک پورا مہر اس وقت واجب ہو جاتا ہے جبکہ خلوت ہوگئ لیعنی میال ہوی تنہائی کی حالت میں کسی مکان میں جمع ہو گئے، گوہم بستری نہ ہوئی ہو۔

امام شافعی کا بھی پہلاقول یہی ہےاور خلفائے راشدین کا فیصلہ بھی یہی ہے، لیکن امام شافعی کی روایت سے حصرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس صورت میں بھی صرف نصف مہر مقررہ ہی دینا پڑے گا ، امام شافعی فرماتے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں اور طاہر الفاظ کتاب اللہ کے بھی یہی کہتے ہیں۔

امام بیہن فرماتے ہیں کہ اس روایت کے ایک راوی لیٹ بن انی سلیم اگر چہ سند پکڑے جانے کے قابل نہیں لیکن ابن ابی طلحہ سے ابن عباس کی بیر روایت مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا فرمان یہی ہے، پھر فرما تا ہے کہ اگر عور تیں خود ایس حالت میں اپنا آ دھام پر بھی خاوند کومعاف کر دیں توبیا ور بات ہے اس صورت میں خاوند کوسب معاف ہوجائے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ثیبہ عورت اگر اپناحق چھوڑ دے تو اسے اختیار ہے۔ بہت سے مفسرین تا بعین کا یہی قول ہے،

محمہ بن کعب قرظی کہتے ہیں کہاس سے مرادعورتوں کا معاف کرنانہیں بلکہ مردوں کا معاف کرنا ہے۔ یعنی مردا پنا آ دھا حصہ چھوڑ دے اور پورا مہر دے دے لیکن میقول شاذ ہے کوئی اور اس قول کا قائل نہیں، پھر فرما تا ہے کہ وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے اس سے مراد خاوندہے۔

حضرت علی سے سوال ہوا کہ اس سے مراد کیا عورت کے اولیاء ہیں ،فر مایانہیں بلکہ اس سے مراد خاوند ہے۔اور بھی بہت ہے غسرین سے یہی مروی ہے۔

امام شافعی کا جدید قول بھی بہی ہے۔امام ابوصنیفہ وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے،اس کئے کہ تحقیقتاً نکاح کو باتی رکھنا توڑ دیناوغیرہ پیسب خاوند کے ہی اختیار میں ہےاور جس طرح ولی کواس کی طرف سے جس کا ولی ہے،اس کے مال کا دے دینا جائز نہیں اسی طرح

۔ اس سےمہر کےمعاف کردینے کا بھی اختیار نہیں ۔ ا

دوسراقولان بارے میں بیہے کہاں سے مرادعورت کے باپ بھائی اور دولوگ ہیں جن کی اجازت بغیرعورت نکاح نہیں کر مکتی۔

ابن عباس ،علقمہ،حسن ،عطاء،طاؤس ،زہری ،ربیعہ،زید بن اسلم ،ابراہیم نخعی ،عکرمہ ،محمہ بن سیرین ہے بھی یہی مروی ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا بھی ایک قول یہی ہے۔

امام مالک کااورامام شافعی کاقول قدیم بھی بہی ہے،اس کی دلیل ہے ہے کہ ولی نے ہی اس حق کا حقدارا سے کیا تھا تو اس میں تصرف کرنے کا بھی اسے اختیار ہے، گواور مال میں ہمیر پھیر کرنے کا اختیار نہ ہو، تکر مہ فر ماتے ہیں اللہ تعالٰی نے معاف کر دینے کی رخصت عورت کودی اورا گروہ بخیلی اور تنگ دِلی کرے تو اس کا ولی بھی معاف کرسکتا ہے۔ گووہ عورت بجھدار ہو،

حضرت شرک بھی یہی فرماتے ہیں کیئن جب ضعی نے انکار کیا تو آپ نے اس سے رجوع کر لیا اور فرمانے سکے کہ اس سے مراد خاوند ہی ہے بلکہ وہ اس باللہ کو تیار رہتے تھے۔ پھر فرما تا ہے تمہارا خون معاف کرنا ہی تقوی سے زیادہ قریب ہے ، اس سے مراد خاوند کی سے بلکہ وہ اس بعنی دونوں میں سے اچھا وہ ہی ہے جوا پناتی چھوڑ دے ، یعنی عورت یا تو اپنا آ دھا حصہ بھی اپنے خاوند کو معاف کر دے یا تفاوند ہی اسے بجائے آ دھے کے پورا مہر دے دے ۔ آپس کی فضیلت یعنی احسان کو نہ بھولو، اسے بریار نہ جھوڑ و بلکہ اسے گام میں لاؤ۔

ابن مردویہ کی ایک روایت میں ہے کہرسول الشطی الشعلیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پرایک کا نے کھانے والا زمانہ آ ہے گا ، موکن بھی اپنے ہاتھوں کی چیز کو دانتوں سے پکڑ لے گا اور فضیلت و ہزرگی کو بھول جائے گا ، حالا تکہ اللہ تعالٰی کا فرمان ہے اپنے آئیں کے فضل کو نہ بھولو ، ہرے ہیں وہ لوگ جو ایک مسلمان کی بیکسی اور تنگ دئی کے وقت اس سے سینے داموں اس کی چیز تریدتے ہیں۔ حالا تکہ رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے اس بچ سے منع فرمادیا ہے۔ اگر تیرے پاس بھلائی ہوتو اپنے بھائی کو بھی وہ بھلائی بہنچا اس کی جالاکت ہیں حصہ نہ لے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے ، نداسے رہنے وغم پہنچے نداسے بھلائیوں سے محروم رکھے ، حضرت عون حدیثیں بیان کرتے جاتے ہیں روتے جاتے یہاں تک کہ داڑھی سے میکتے رہتے اور فرماتے ہیں مالداروں کی صحبت میں بیشا اور دیکھا کہ ہروقت دِل مول رہتا ہے کیونکہ جدھر نظر اٹھتی ہرا یک کو اپنے سے اچھے کپڑوں میں انچھی خوشبوؤں میں اور اچھی سواریوں میں دیکھا کہ ہروقت دِل مول رہتا ہے کیونکہ جدھر نظر اٹھتی ہرا یک کو اپنے سے اچھے کپڑوں میں انچھی خوشبوؤں میں اور اچھی سواریوں میں دیکھا کہ ہروقت دِل مول رہتا ہے کیونکہ جدھر نظر اٹھتی ہرا یک کو اپنے سے اچھے کپڑوں میں انجھی خوشبوؤں میں اور اچھی سواریوں میں دیکھا کہ ہروقت دِل مول میں میں میں نے بردی راحت پائی ،

رب العالمین یمی فرماتا ہے ایک دوسرے کی فضیلت فراموش نہ کرو ، کسی کے پاس جب بھی کوئی سائل آئے اوراس کے پاس
پھی نہ ہوتو وہ اس کیلئے وُعائے خیر ہی کر دے۔ اللہ تعالٰی تنہارے اعمال سے خبر دار ہے، اس پر تنہارے کام اور تنہارا حال بالکل
دوشن ہے اور عنقریب وہ ہرایک عامل کواس کے ممل کا بدلہ دے گا۔

# جب مہر نہ دینے کی شرط لگائی تو مہمثلی ہوگا

قَالَ ﴿ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهُرًا اَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ اَنْ لَا مَهُرَ لَهَا فَلَهُ مَهُرُ مِثْلِهَا إِنْ ذَخَلَ بِهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا ﴾ وقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَبِجِبُ شَيْءٌ فِي الْمَوْتِ ، وَاكْثَرُهُمْ عَلَىٰ ذَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ﴾ وقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَبِجِبُ شَيْءٌ فِي الْمَوْتِ ، وَاكْثَرُهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الدُّخُولِ . لَسَهُ اَنَّ الْمَهُرَ خَالِصُ حَقِّهَا فَتَتَمَكَّنُ مِنْ نَفْيِهِ الْبِتِدَاءً كَمَا تَتَمَكَّنُ مِنْ اللَّهُ عِلَى مَا مَرٌ ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ حَقَّهَا فِي مِنْ الشَّوْعِ عَلَى مَا مَرٌ ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ حَقَّهَا فِي مَا لَكُولُ الْإَبُواءَ دُونَ النَّفِي .

#### ترجمه

فرمایا: اگرمرد نے عورت کے ساتھ شادی کی اوراس کا مہر مقرر نہیں کیا 'یااس کے ساتھ اس شرط پر شادی کی کہ عورت کو مہر نہیں سے گاتو عورت کو مہر شل ملے گا۔ اگر مرداس کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے یا بھراسے چھوڈ کرفوت ہوجاتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں:
موت کی صورت میں کوئی چیز واجب نہیں ہوگ ، جبکہ ان میں سے ( لیمی شوافع میں سے ) اکثر کے زود یک دخول کی صورت میں سے ( مہر شل ) واجب ہوتا ہے۔ امام شافعی کی دلیل ہے ، مہر خالص طور پر عورت کا حق ہے 'لہذا وہ اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ آخر میں اسے ساقط کروا دے۔ ہماری دلیل ہے :
آ خاز میں بی اس کی نفی کردے اس طرح وہ اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ آخر میں اسے ساقط کروا دے۔ ہماری دلیل ہے :
شریعت کے حق کے اعتبار سے مہر واجب ہے اور اس کی بنیا دو ہی ہے 'جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں' جبکہ بیر بقاء کی حالت میں عورت کا تیں بات کی ما لک نہیں ہوگ۔

# مہر کے عدم ذکر کی صورت مثلی مہر کافقہی بیان

حضرت عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ای طرح کا ایک معاملہ آیا اوگ مہینہ بھر تک اختلاف کیا (بہت غور وقکر کے لوگ مہینہ بھر تک اختلاف کیا (بہت غور وقکر کے بعد) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس معاملہ بیس میری بیدا ہے ہے کہ اس عورت کا مہر بابت ہے جبیبا کہ اس کی قوم کی عورت کا مہر فاہوا کرتا ہے نہ اس سے کم اور نداس سے زیادہ نیز بیعورت میراث کی بھی مستحق ہوگی اور عدت بھی گزارے گی آگر میری وائے درست ہے قواللہ کی طرف سے ہے اور اگر اس میں مجھ سے کوئی بھول چوک ہوگئی ہے قو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہا اللہ اور اس کا رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وہ میں جمال اللہ علیہ وآلہ وہ میں جمال اللہ علی رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وہ میں کہ دوع نبت واشق کے معاملہ میں رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وہ میں کہ دوع نبت واشق کے معاملہ میں رسول سلی اللہ علیہ واشی کے عبداللہ بن اللہ علیہ واللہ بن مروع نبت واشق میں کہ عبداللہ بن اللہ علیہ واللہ بن کہ بچد خوش ہوئے کہ ان کا فیصلہ رسول سلی اللہ علیہ واللہ بن مروع نبت واشق کے فیصلہ کے مطابق ہوگیا۔

مسعود رضی اللہ عنہ بین کر بچد خوش ہوئے کہ ان کا فیصلہ رسول سلی اللہ علیہ واللہ میں خوص کے فیصلہ کے مطابق ہوگیا۔

(سنن ابوداؤد: جلددوم: حديث تمبر 351)

حضرت عقبہ بن عامر صنی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول ملی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے ایک شخص سے بو چھا کہ کیا تو فلال عورت سے نکاح کرنے پر راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں پھر آ ب ملی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے ایک عورت سے بو چھا کہ کیا تو فلال شخص سے نکاح کرنے پر راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں راضی ہوں اس کے بعد آ ب مسلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے دونوں کا نکاح کر دیا۔ پھرا س شخص نے اپنی بیوی سے محبت کی کین اس کا مہر مقرر نہ کیا اور نہ اس کو کوئی چیز دی۔ وہ شخص جگ صدیبیہ میں شریک تھا اور اس کا حصہ خیبر میں نکلتا تھا جب وہ شخص مرنے لگا تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے میرا نکاح فلال عورت سے کیا تھا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے میرا نکاح فلال عورت سے کیا تھا لیکن میں نے نہ اس کا مہر مقرر کیا اور نہ اس کو کوئی چیز دی اب میں تم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو اپنا وہ حصہ دید یا ہے جو خیبر سے ملئے والا ہے چنا نچھاس عورت نے اس کا وہ حصہ لے کرا یک لاکھ در ہم میں فروخت کیا۔ ابوداؤ د کہتے ہیں کہ شخص میں میان ہوں کہ بوتی کہوں کی روایت میں کہ رجل کی بجائے للرجل ہے پھر حسب سابق روایت بیان کی ابوداؤ د کہتے ہیں کہ عالب یہ دوایت ہوتی کہونگی کیونکہ اصل بات اس کے علاوہ ہے۔ (سنن ابوداؤ د : جلدوم: حدیث نمبر ۲۵۳)

علامه على بن محمدز بيدى حنفى عليه الرحمه لكيت بير \_

اوراگراس نے نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ ہوایا مہر کی نفی کر دی کہ بلامہر نکاح کیا تو نکاح ہوجائے گا اور اگر خلوت میحہ ہوگئی یا دونوں سے کوئی مرگیا تو مہر شل واجب ہے بشر طیکہ بعد عقد آپس میں کوئی مہر سطے نہ پا گیا ہوا وراگر سطے ہو چکا تو وہی سطے شدہ ہے۔ یونہی اگر قاضی نے مقرر کر دیا تو جومقرر کر دیا وہ ہے اوران دونوں صور توں میں مہرجس چیز سے مؤکد ہوتا ہے مؤکد ہوجائے گا۔

اورمؤ كدنه ہوا بلكہ خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہوگئ ، تو ان دونوں صورتوں میں بھی ایک جوڑ اكبڑ اواجب ہے يعنی كرته ، پا جامه ، دو پٹا جس كی قیمت نصف مبرمثل سے زیادہ نہ ہواور زیادہ ہوتو مبرمثل كا نصف دیا جائے اگر شو ہر مالدار ہواور ایسا جوڑ انجمی نہ ہوجو پائج درہم ہے كم قیمت كا ہواگر شو ہرمختاج ہواگر مرود كورت دونوں مالدار ہوں تو جوڑ ااعلی درجہ كا ہواور دونوں محتاج ہوں تو معمولی اور ایک مالدار ہوا یک جتاج تو درمیانی درجہ میں ہے ایک مالدار ہوا یک جا ہوں تو ہم ہونیرہ ، كتاب النكاح ، باب مبر ، جسم میں ، کا ، رحمانید لا ہور )

دخول سے پہلے طلاق دینے میں سامان دینے کابیان

﴿ وَلَوْ طَلَقَهَا قَبُلَ اللَّهُ خُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتَعَةُ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ﴾ (ا) الْايَة ثُمَّ هٰذِهِ الْمُتَعَةُ وَاجِبَةٌ رُجُوعًا إلَى الْامْرِ ، وَفِيْهِ خِلَافُ مَالِكٍ .

رجمہ اگرمردعورت کو دخول ہے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو ایس صورت میں عورت کو مال ومتاع دے دیا جائے گا'اس کی دلیل الله تعالیٰ کابیفرمان ہے:''تم انہیں کچھ ساز وسامان دے دوصاحب حیثیت شخص پراس کی حیثیت کےمطابق لازم ہوگا''۔ پھراس ساز وسامان کی ادا کیگی واجب ہوگی تا کہ امر کے صیغے کی طرف رجوع کیا جائے۔اس میں امام مالک علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے \*\* مبل از دخول طلاق کی صورت میں عورتوں پراحسان کا بیان

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْ تَفُرِضُوْ اللَّهُنَّ فَرِيْضَةً وَّمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ .(البقره،۲۳۲)

تم پر کچھمطالبہبیں۔اگرتم عورتوں کوطلاق دو جب تک تم نے ان کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کوئی مہرمقرر کرلیا ہواوران کو کچھ بر نے کو دو ۔مقدور وائے پُراس کے لاکق اور تنگدست پر اس کے لاکق حسب دستور کچھ برینے کی چیز یہ واجب ہے بھلائی والوں پر

# دخول سية بل طلاق دينے پرمهر ميں فقهي مذاهب

حافظ عماد الدین شافعی لکھتے ہیں۔اے ایمان والوتم جب ایمان والی عورت سے نکاح کر لو پھر انہیں ہاتھ لگانے ہے پہلے ی طلاق دے دوتو ان پرتمہاری طرف ہے کوئی عدت نہیں جوعدت وہ گزارینتم انہیں کچھ مال اسباب دے دواور حسن کر دارے چھوڑ

سعید بن میتب کا قول ہے کہ مورۃ احزاب کی بیآیت سورۃ بقرہ کی آیت ہے منسوخ ہو پھکی ہے۔حضرت مہل بن سعداور ابواسید فرماتے ہیں کہرسول الله علیہ وسلم نے حضرت امیہ بنت شرحبیل سے نکاح کیا جب وہ رخصت ہوکر آئیں اور آپ نے اپناہاتھ بڑھایا تو گویا اس نے برامانا ؟ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے ابواسید سے فرمایا اسے دور تکین کیڑے دے کروخصت کرو،

تيسراقول بيہ ہے كہ صرف اسى صورت ميں بطور فائدہ كے اسباب ومتاع كا دينا ضروري ہے جبكہ عورت كى و داع نه ہو كى ہواور مهر بھی مقرر نہ ہوا ہوا وراگر دخول ہو گیا ہوتو مہرشل یعنی خاندان کے دستور کے مطابق دینا پڑے گا اگر مقرر نہ ہوا ہوا ورا گر مقرر ہو چکا ہوا در رخصت سے پہلے طلاق دے دے تو آ دھامہر دینا پڑے گا اور اگر زخصتی بھی ہو چکی ہے تو پورامہر دینا پڑے گا اور بہی متعہ کاعوض ہوگا۔ ہاں اس مصیبت ز دہ عورت کیلئے متعہ ہے جس سے ندملا پ ہواندم ہرمقرر ہواا ورطلاق مل گئی۔

حضرت ابن عمرا درمجا ہد کا یہی قول ہے ، کوبعض علماء اس کومستحب بتلاتے ہیں تکہ ہرطلاق والی عورت کو بچھے نہ پچھودے دینا جا ہے ان کے سواجوم برمقرر کئے ہوئے نہ ہوں اور نہ خاوند ہوی کامیل ہوا ہو، یہی مطلب سورة احزاب کی اس آیت تخیر کا ہے جواس سے پہلے ای آیت کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے اور اس لئے یہاں اس خاص صورت کیلئے فرمایا عمیا ہے کہ امیرا پی وسعت کے مطابق دیں اورغریب این طاقت کے مطابق۔

حضرت معنی سے سوال ہوتا ہے کہ بیدا سباب نہ دینے والا کیا گرفتار کیا جائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں اپنی طاقت کے برابر دے دے اللّٰد کی شم اس بارے میں کسی کوگرفتار نہیں کیا عمیا اگر ریدواجب ہوتا تو قاضی لوگ منرورا یسے محض کوقید کر لیتے۔

امام احمد کامسلک ہے کہ ہرتتم کی مطلقہ کے لئے بین ہے اور بیہ ہرا یک کے لئے واجب ہے یہی تول حضرت علی رضی اللہ عنه، حسن بصری ہسعید بن جبیر ، ابوقلا بہز ہری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا ہے ، اُن کی دلیل بیآ یت ہے :

وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينَ ٥ القرآن، البقره، 241 : 2

اورطلاق یا فتہ عورتوں کوبھی مناسب طریقے سےخرچہ دیا جائے یہ پر ہیز گاروں پرواجب ہے0

يَآيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لَازُوَاجِكَ إِنْ كُنْـتُنَ تُوِدُنَ. الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعُكُنَّ وَ اللَّالِيِّ الْمُتَعْكُنَّ وَ اللَّالِيَّ الْمُتَعْكُنَّ وَ اللَّالِيِّ اللَّعْزَابِ،٢٨) السَّرُحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا (الاحزاب،٢٨)

اے غیب بتانے والے (نبی) اپنی بیبیوں سے فرمادے اگرتم دنیا کی زندگی اور اس کی آ رائش جا ہتی ہو تو آ وَ میں تمہیں مال دوں اوراجھی طرح جھوڑ دوں۔

جسعورت کے ساتھ بعدِ نکاح دخول یا خلوت صیحہ ہو گی اس کوطلاق دی جائے تو سیجے سیان وینامتخب ہے اور وہ سامان تین سیڑ وں کا جوڑا ہوتا ہے، یہاں مال ہے وہی مراد ہے۔ جسعورت کا مَبر مقرر نہ کیا گیا ہواس کوتیلِ دخول طلاق دی تو بیجوڑا دینا واجب ہے۔ (خزائن العرفان ،احزاب، ۲۸)

اسلام نے عورت کو بین دیا ہے کہ طلاق کے بعد وہ جب تک عدت میں ہے،اگراس کے شوہر کا انتقال ہوجائے تو اس کے تر کہ سے میراث ملے گی ،جس طرح غیر مطلقہ بیوی کوملتی ہے۔

امام احمد بن طنبل رحمة الله عليه فرماتے ہيں كہ جب تك اس نے شادى نہ كى ہو،عدت كے بعد بھى ميراث ميں حصہ ملے گا۔ يبى قول كئى صحابہ سے بھى مردى ہے، اوراس ميں بي بھى ہے كہ جاہے اس كا طلاق دينے وقت شوہر بيار ہويا نہ ہو، وہ اس لئے كہ شوہر كو ابھى اسے رو كنے كا اور رجوع كرنے كا اختيار باقى رہتا ہے اور وہ بھى اس كى مرضى ہے، ولى اور كواہوں كى موجودگى كے بغيراور بلاكسى نئے مہركے۔

وخول ہے پہلے طلاق دینے میں عدم رجوع پراہل علم کا اتفاق

علامہ ابن قد امہ حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اہل علم اس پر شفق ہیں کہ جس عورت سے دخول نہ کیا گیا ہوا ہے ایک طلاق ویے سے ہی طلاق ہے ہیں۔ اور طلاق ہے اور طلاق ہے ہیں کہ جس عورت سے دخول نہ کیا گیا ہوا ہے ایک طلاق ہے ہیں کیا جاسکتا ہے ہی طلاق ہائن ہوجاتی ہے ، اور طلاق دینے والے کواس سے رجوع کاحق حاصل نہیں ؛ اس لیے کہ رجوع تو عدت میں کیا جاسکتا ہے اور دخول سے قبل کوئی عدت نہیں ہے۔

اس لیے کے اللہ سبحانہ و تعالی کا فر مان ہے: اے ایمان والوجب تم مومن عورتوں سے نکاح کراور پھرانہیں دخول ہے بل طلاق

و اوتو تبهارے کیے ان پر کوئی عدت نہیں جھے وہ عدت شار کریرں الاحزاب ( المغنی ( 7 / . ( 397 )

اس بنا پراگرا ب كاسابقه خاوندا پ ہے رجوع كرنا جاہے تواس كے سامنے سرف بهى ايك عل ہے كدوه آب كے ساتھ نے مهركے ساتھ نیا نكاح كرلے۔

مطلق خلوت ہونے کے بعد مہر دینے میں مراہب اربعہ

جمہور کے ہال یمی ہے کہ کامل مہر واجب ہوجا تا ہے، چنانچہ جس نے بھی اپنی بیوی سے پیچے خلوت کر لی، یعنی وہ بغیر کسی بڑے يا چھوٹے يا انتياز كرنے والے بچے كے بغير صرف دونوں ہى خلوت كرليں اور پھرعورت كوطلاق ہوجائے تو اسے بورام ہر دينا ہوگا. ابن قد امدرحمہ اللہ کہتے ہیں: مجمل میرکہ جب مردا بنی بیوی ہے تھے عقد نکاح کے بعد خلوت کر لے تو اس کا مہر دینا ہوگا اور وہ عدت بھی پوری کر میں جا ہے اس نے اس سے جماع نہ بھی کیا ہو، خلفاء راشدین سے یہی مروی ہے۔

المام احمداورا ثرم نے زرارۃ بن او فی سے روایت کیا ہے کہ: خلفاء راشدین نے بیے فیصلہ کیا: جس نے درواز ہبند کرلیا یا پردہ محرا كرا ندر چلاگيا تو اس پر پورامېر دا جب موگا ،اورعدت بھی واجب ہوگی .

اوراثرم نے احنف سے ریبھی روایت کیا ہے کہ عمر اور علی اور سعید بن مسیّب اور زید بن ٹابت سب کے ہاں اس پرعدت ہوگی ادراسے بورامہر دیا جائیگا،اور بیمعاملہ جات مشہور ہیں اورائ میں ان کے دور میں کسی نے بھی مخالفت نہیں کی تو اس طرح بیہ اجماع ہوا۔(المغنی ( 7 ر. ( 191 )

"امام احمد رحمه الله سے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے جوایک قاعدہ اور اصول ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں: کیونکہ اس نے عورت ے وہ کچھ حلال کرلیا جو کسی اور کے لیے حلال نہ تھا نہ اس لیے ان کا کہنا ہے: اگر مرد نے اس کو شہوت کے ساتھ چھوا یا اس کا کوئی حصہ جو خاوند کے علاوہ کو کی اور نہیں دیکھتا مثلا شرمگاہ تو وہ عورت پورے مہر کی مستحق ہوگی ، کیونکہ اس نے وہ پچھھلال کرلیا جواس کے علاوہ مستحسى اورك ليحلال فيس تعاب

اس بناپراگرتو آپ نے بیوی سے وہ میچھ فائدہ حاصل کرلیا ہے تو اس کے لیے پورامہر واجب ہوگا ،اوراس کوعدت بھی پوری م کرناہوگی.

دوم: مطلقة عورت كوحل حاصل ہے كدو واكر بالغ اور عقلند ہوتو اپنے مہر میں سے چھے حصد معاف كردے؛ كيونكه الله سبحان و تعالى كا فرمان ہے: مگرید کہ وہ معاف کردیں جو اورای طرح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ بھی اس طرح معاف کرسکتا ہے،اس میں اختلاف ہے کہ کیااس سے مراد خاوند ہے یا کہ عورت کا ولی؟

ابوحنیفه اوراحمدا در شافعی کے نئے قول میں اس سے خاوند مراد ہے، چنانچہ اسے تن حاصل ہے کہ وہ نصف مہرمعاف کر دے اور ائے مطلقہ محور کے لیے چھوڑ دیے۔

اورامام ما لک اورا مام شافعی قدیم قول میں اس ہے ولی مراد لیتے ہیں ، چنانچیا سے تق حاصل ہے کہ اپنی ولایت میں عورت کا

نصف مهرجيمو رُسكتا ہے۔

ابن قد امدر حمد الله کہتے ہیں ": اہل علم کا اختلاف ہے کہ نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے امام احمد کا ظاہر ندہب ہے کہ اس ہے مراو خاوند ہے، اور امام مالک اور علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے بھی بہی مروی ہے .. کیونکہ اللہ عزوج لی افر مان ہے: جاور ہہ محاف کر دویہ تقوی کے زیادہ قریب ہے وہ خاوند اپنا حق محاف کر دے، جاور وہ محافی جو تقوی کے زیادہ قریب ہے وہ خاوند اپنا حق محاف کر دے، رہا ہے کہ ولی عورت کا مال معاف کر دے میتقوی کے زیادہ قریب نہیں ، اور اس لیے بھی کہ مہر تو بیوی کا مال ہے، اس لیے دلی نہ تو اس طرح ہورت کا دور امال اور اس کے حقوق معاف نہیں کر سکتا، اور اس طرح مرا مال اور اس کے حقوق معاف نہیں کر سکتا، اور اس طرح مرا مال اور اس کے حقوق معاف نہیں کر سکتا، اور اس طرح سارے ولی بھی۔ (المغنی ابن قد امر ( 1 مر ( 195 )

متاع عورت كافقهى مفهوم

﴿ وَالْمُتَعَةُ ثَلَاثَةُ اَثُوابٍ مِنْ كِسُوةٍ مِثْلِهَا ﴾ وَهِى دِرْعٌ وَّحِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ . وَهاذَا التَّقْدِيرُ مَرُوكَ عَنْ عَائِشَةَ وَابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا . (١) وَقُولُهُ مِنْ كِسُوةٍ مِثْلِهَا إِشَارَةٌ إِلَى مَرُوكَ عَنْ عَائِشَةَ وَابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا . (١) وَقُولُهُ مِنْ كِسُوةٍ مِثْلِهَا إِشَارَةٌ إِلَى النَّهُ يُعْتَبُرُ حَالُهُ عَمَّلًا بِالنَّصِ وَهُو قُولُه تَعَالَى ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ (٢) ثُمَّ هِى لَا تُزَادُ عَلَى نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَلَا تَنْقُصُ عَنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِى الْاصلِ

#### ترجمه

یہاں استعال ہو نیوالے لفظ' ساز وسامان' سے مرادلباس کے تین کپڑے ہیں' کرتا'اوڑھٹی اور چادر (یعنی تہبند) سے مقدر مفہوم' سیدہ عاکشہ صدیقہ سااور حضرت این عباس سے حوالے سے منقول ہے۔ مصنف (امام قدوری) نے بھی ہے کہا ہے: وہ اس کی مانندلباس ہو'اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے' اس بارے میں عورت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا'اور واجب ساز وسامان کے بارے میں امام کرخی کی بھی بھی دائے ہے' کیونکہ یہ مہرش کے قائم مقام ہے۔ میچے بات ہے ۔ اس بارے میں مروک حیثیت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا' تا کہ فص کے تھم پڑمل ہو سکے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:''صاحب حیثیت خص پراس کی حیثیت کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا' تا کہ فص کے تھم پڑمل ہو سکے اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:''صاحب حیثیت خص پراس کی حیثیت کے مطابق اور نر بہ خض پراس کی حیثیت کے مطابق ''۔ پھر یہ (لیعنی ساز وسامان) اس عورت کے مہرشل کے نصف سے زیادہ نہیں ہوگا اور یہ پانچ در ہم سے کم نہیں ہوگا اور یہ بات ''الاصل' (یعنی ''المبسوط' ) میں جانی جائے ہے۔

شرح

(1) انحرجه البيهيقي في "السنين الكبري" عن ابن عباس رضي الله عنهما واما حديث عائشة لم يجده مخرجوا "الهداية" انظر

"الدراية" ٢٣/٢ (٢) الآية رقم ٢٣٦ من سورة البقرة

حضرت علیم بن معاویہ سے روایت ہے۔ کہ ایک آ دمی نے ہارگاہ رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم میں عرض کیا :عورت كاخاوند پركيائن ہے؟ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: جب خود كھائے تواسيے بھى كھلائے ، جب خود پہنے تواسے بھى يہنائے ، اس کے منہ پزندمارے،اُسے برانہ کہے اور گھرکے علاوہ تنہا کہیں نہ چھوڑے۔( ابن ماجہ، کتاب الزکاح) علامه علا وُالدين كاساني حنفي عليه الرحمه لكصة بين \_

اورا گرنفقه واجب نه ہوتا تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم اسے ابوسفیان کی اجازت کے بغیر مال لینے کی اجازت نه فر ماتے رمسلم فقہاء نے عورت کے اس حق کونہ صرف قر آن وسنت بلکہ اجماع وعقلی طور پر بھی ٹابت قرار دیا۔ الکاسانی کے مطابق : جہاں تک اجماع سے دجوب ِنفقہ کامعاملہ ہے تو اس سلسلے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ خاوند پربیوی کا نفقہ واجب ہے ۔عقلی طور پرشو ہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہونا اس طرح ہے کہ وہ خاوند کے حق کے طور پراس کی قید نکاح میں ہے۔ دوسرے بیکہ اس کی قید نکاح کا نفع بھی خاوند بی کولوٹ رہا ہے لہذا اس کی کفالت بھی خاوند کے ذمہ ہی ہونی جائے۔اگر اس کی کفائت کی ذمہ داری خاوند پر نہ ڈالی جائے اور نہ وہ خود خادند کے حق ہے باعث باہرنگل کر کما سکے تو اس طرح وہ ہلاک ہوجائے گی لہٰذا اس کا نفقہ خاوند کے ذمہ ہے چنانچہ یمی وجہ ہے کہ قاضی کا خرچہ مسلمانوں کے بیت المال سے مقرر کیا گیا ہے کیونکہ وہ انہی کے کام میں محبوں (روکا گیا) ہے اور کس دوسرے ذریعے سے کمائی نہیں کرسکتا لہذااس کے اخراجات ان کے مال یعنی بیت المال سے وضع کیے جائیں گے۔ای طرح یہاں (عورت کے نفقہ میں) ہے۔ (کاسانی،بدائع الصنائع،46:4)

### میاں بیوی کامہر کی مخصوص مقدار برراضی ہونے کابیان

﴿ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهُرًا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَةٍ فَهِى لَهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَـنْهَا ، وَإِنْ طَلَّقِهَا قَبْلَ الدُّنُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتَّعَةُ ﴾ وَعَلَىٰ قَوْلِ آبِى يُوسُفَ الْآوَّلِ نِصْفُ هلنَّذَا الْسَمْـفُـرُوضِ وَهُـوَ قَـوَٰلُ الشَّـافِعِيِّ ؛ ِلاَنَّهُ مَفُرُوضٌ فَيَتَنَصَّفُ بِالنَّصِ .وَلَـنَا انَّ هاذَا ٱلْفَرْضَ تَعْيِينٌ لِلْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ وَذَلِكَ لَا يَتَنَصَّفُ فَكَذَا مَا نَوَلَ مَنْزِلَتَهُ ، وَالْمُرَادُ بِمَا تَلَاالُفَرُضَ فِي الْعَقْدِ إِذْ هُوَ الْفَرْضُ الْمُتَعَارَفُ .

اگر کوئی مخض کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے اور اس کے لئے مہر طے نہ کرے اور پھر دونوں باہمی طور پر کسی ایک مقدار پر راضی ہوجا کیں تو وہ مقدارعورت کو ملے گی۔اگر مرد نے اس کے ساتھ صحبت کرلی اور اسے چھوڑ کرفوت ہو گیا لیکن اگر مرد نے اس کے ساتھ صحبت کرنے ہے پہلے اسے طلاق دے دی تو اس عورت کو ساز و سامان ملے گا۔

امام ابو یوسف کے قول کے مطابق اسے اس طے شدہ مقدار کا نصف ملے گا۔ امام شافعی بھی اس بات کے قائل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ۔ بیر مقدار سطے شدہ ہے : بیر فرض کے فیصلے کے مطابق اس کا نصف ادا کیا جائے گا۔ ہماری دلیل ہے ہے : بیر فرض ( مطے شدہ مقدار ) اس واجب کو متعین کرنے کے لئے ہے ، جوعقد کے نتیج میں ہوتا ہے اور وہ مہرشل ہے اور وہ نصف نہیں ہوگا ، تو جو اس کے مرتبہ ومقام پر ہوگا ( اس کا بھی بہی تھم ہوگا )۔ انہوں نے جو آیت تلاوت کی تھی اس سے مراد بیہ ہے : عقد میں جو چیز فرض ہوتی ہے کیونکہ وہی فرض متعارف ہے۔

شرح

اگرمبر کے مقرر ہوجانے کے بعد عورت اپ پورے ق کو یاتھوڑ ہے ہے ق کو چھوڑ دے صاف کر دے اس ہے دست بردار ہوجائے تو میال ہوی میں سے کی پرکوئی گناہ ہیں ،حصرت حصر می فرماتے ہیں کہ لوگ اقر اردیتے ہیں پھر ممکن ہے کہ تنگی ہوجائے تو اگر عورت ابنا حق جھوڑ دے تو جائز ہے ،امام ابن جریہ بھی اسی قول کو پہند کرتے ہیں ،حصرت ابن عباس فرماتے ہیں مرادیہ ہو کہ مہر کی رقم پوری پوری اس کے حوالے کردے پھراے بہنے اورا لگ ہونے کا پورا پورا اختیار دے ، پھرار شاد ہوتا ہے کہ التد علیم و حکیم ہے ان کا احکام میں جو حلت دحرمت کے متعلق ہیں جورحتیں ہیں اور جو مسلحین ہیں۔

#### آ ثار کےمطابق وفات خاوند سے سقوط مہر کا بیان

حفرت نافع سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن عمر کی بیٹی جن کی مال زید بن خطاب کی بیٹی تھیں عبداللہ بن عمر کے بیٹے کے نکاح میں آئی وہ مرسکے مگرانہوں نے اس سے صحبت نہیں کی ندان کا مہر مقرر ہوا تھا تو ان کی مال نے مہر ما نگا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مہر کا ان کواستحقاق نہیں اگر ہوتا تو ہم رکھ نہ لیتے نہ تھلم کرتے ان کی مال نے نہ مانا زید بن ٹابت کے کہنے پر رکھا زید نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو مہر نہیں ملے گا البتہ ترکہ ملے گا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عامل کولکھا کہ نکاح کردیئے والا باپ ہویا کوئی اوراگر خاوند سے پچھتخفہ یا ہم یہ لینے کی شرط کرے تو وہ عورت کو ملے گااگر طلب کرے۔

حضرت امام ما لک نے کہا کہ جس عورت کا نکاح باپ کردے اور اس کے مہر میں پچھ حبا کی شرط کرے آگر دہ بشرط ایسی ہوجس کے عوض میں نکاح ہوا ہے تو وہ حبااس کی بیٹی کو ملے گا اگر جاہے۔

حضرت امام مالک نے کہا کہ جو محض اپنی نا بالغ لڑکی کا نکاح کرے اور اس لڑکے کا کوئی ذاتی مال نہ ہوتو مبراس کے باپ پر واجب ہوگا اور اگر اس لڑکے کا ذاتی مال ہوتو اس کے مال میں سے دلایا جائے گا تگر جس صورت میں باپ مبرکوا پنے ذکے کرلے اور بی نکاح لڑکی پرلازم ہوگا جب وہ نا بالغ ہواور اپنے باپ کی ولایت میں ہو۔

حضرت امام ما لک نے کہا کہ میرے نزد یک ربع دینارے کم مبرنہیں ہوسکتا اور ندر لع دینار کی چوری مین ہاتھ کا ناجائے گا۔ (موطا امام مالک: جلداول: حدیث نمبر 988)

### مبركيدم ذكرك باوجودانعقاد نكاح كاحكم

علامداین قدامه بلی رحمدالله کہتے ہیں : اگرمبر کانام نه نیاجائے توعام اہل علم کے ہاں عقد نکاح سیح ہوگا،اس کی دلیل میہ که الله عزوجل کا فرمان ہے اگرتم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیرمہر مقرر کیے طلاق دے دوتو بھی تم برکوئی گناہ نہیں ، ہاں انہیں کچھ نه پچھفا ئدہ دو۔ (البقرہ، 236)

اور روایت کیا جاتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنها ہے ایک ایسے محض کے متعلق دریا فت کیا جس نے ایک عورت ہے شادی کی اوراس کامبرمقررنه کیا گیا اور نه بی اس عورت سے دخول کیا اور اس حالت میں فوت گیا تو ابن مسعود رضی الله تعالی عنبمانے فرمایا: اس عورت کواس کی عورتوں جتنام ہر دیا جائےگا، نہ تو اس ہے کم اور نہ ہی زیادہ ،ادراس عورت پرعدت ہوگی ،اوراسے دراشت بھی ملے گی ،تومعقل بن سنان البحی رضی الله تعالی عندا مطے اور کہنے لگے :رسول کریم صلی الله وسلم نے بروع بنت واشق جو ہماری عورتوں میں سے تھی کے متعلق بالکل وہی فیصلہ کیا جوآ پ نے کیا ہے "اسے ابوداوداور تر ندی نے روایت کیا اور تر فدی نے اسے سیح قرار دیا ہے۔(المغنی ابن قدامہ،ج ۲،ص۱۸۱، بیروت)

بغیرمبرکے نکاح کونکاح تفویض کا نام دیاجا تاہے، اوراس کی دوسمیں ہیں۔

بہافتم: تفویض البضع: کوئی شخص اپنی بیٹی کا بغیر مہر تکاح کردے، اور کے کہ: میں نے تیرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دى اور مخاطب كے : ميں نے قبول كرنى اوراس ميں مهر كاذكرندكيا جائے جيسا كه آپ كے ساتھ ہوا ہے۔

دوسرى قتم: تفويض المهر : بير كه عقد نكاح مين مهر كاذ كرتو كيا گيا هوليكن اس كي تعين اورتحد بدينه هو كه كتنا ديا جائيگا مثلا دولہاولی کو کیے کہ میں اتنام ہراوا کرونگا جتناتم جا ہو گے، یا پھرولی دولہا کو کیے جتنے آپ جا ہتے ہیں مہرادا کر دیں یا اس طرح کے اور الفاظان دونوں صورتوں میں مہرشل دیا جائیگا۔اورمہرمثل کی تحدید قاضی کریگا تا کہا ختلاف اور نزاع ختم ہو،اورا گروہ قاضی ہے یاس جائے بغیر ہی کسی پر راضی ہوجا کیں تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ جن ان دونوں کا ہے کسی اور کانہیں ۔

تفویض البضع صحیح ہے، اور تفویض المبر بھی محیح ہے!س صورت میں عورت کوعقد نکاح میں مہرشل ملے گا ، اور اس کو حاکم اور و قاضی متعین کرکے لا گوکر ریگا ، اور اگر وہ اس ہے پہلے ہی دونوں راضی ہوجا کیں تو جا کز ہے۔

#### عقد کے بعدمہر کے زیادہ کرنے کا بیان

قَالَ ﴿ وَإِنْ زَادَ لَهَا فِي الْمَهُرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَتُهُ الزِّيَادَةُ ﴾ خِلَافًا لِزُفَرَ ، وَسَنَذُكُرُهُ فِي زِيَادَةِ النَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَ ﴾ إِذَا صُحِحَتَ الزِّيَادَةُ ﴿ تَسُقُطُ بِالطَّلَاق قَبُلَ الدُّخُولِ ﴾ وَعَلَى قُولِ آبِي يُوسُفَ أَوَّلًا تَنتَصِفُ مَعَ الْاصْلِ لِآنَ التَّنصِيفَ عِندَهُمَا يَخْتَصُّ بِالْمَفْرُوضِ فِي الْعَقْدِ ، وَعِنْدَهُ الْمَفْرُوضُ بَعْدَهُ كَالْمَفْرُوضِ فِيْهِ عَلَى مَا مَرَ

ترجمه

فرمایا: اورا گرعقد ہوجانے کے بعدمرہ عورت کے مہر میں اضافہ کروئے تو یہ اضافی اوا کیگی اس پرلازم ہوگی اس بارے میں
امام زفر کی رائے مختلف ہے۔ ہم عنقریب اگر اللہ تعالی نے جا ہا توشن اور مشن ( یعنی وہ چیز جو قبت ہوا دروہ چیز جس کی قبت دی گئی
ہو) میں اضافے کی بحث میں اس مسئلے کا ذکر کریں گئے اور جب بیزیادتی درست ہوگی تو دخول سے پہلے دی گئی طلاق کی وجہ سے بہ
ساقط ہوجائے گی۔ امام ابو یوسف کے پہلے قول کے مطابق یہ نصف ہوگی جیسا کہ اصل مہر میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بے ان
دونوں حضرات ( لیمنی امام ابوطنیفہ اور امام محمد کے نز ڈیک ) یہ نصف ادا کیگی عقد میں طے شدہ مقدار کے ساتھ دفتی ہے جبکہ امام
ابویوسف کے زدیک عقد کے بعد طے شدہ ہونے والی مقدار ہی عقد میں طے شدہ مقدار کی ماند ہوگی جیسا کہ یہ بات پہلے گز ریجی

### طے شدہ مہر پراضا نے کیلئے گواہی کی عدم ضرورت

علامہ علا وَالدین حَفَی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ اور اگر مہر مقرر ہو چکا تھا، اور بعد میں شوہریا اس کے ولی نے بچھ مقدار بڑھا دی، تو یہ مقدار بھی شوہر پر واجب ہوگئ بشرطیکہ اس مجلس میں عورت نے یا نابالغہو۔ تو اس کے ولی نے قبول کر لی ہواور زیادتی کی مقدار معلوم ہواور اگر زیادتی کی مقدار معلون نہ کی ہوتو پھی نہیں، مثلاً کہا کہ میں نے تیرے مہر میں زیادتی کردی ہے اور بینہ بتایا کہ تنی ہے، اس کے سیح ہونے کے لیے گواہوں کی بھی حاجت نہیں۔ ہاں اگر شوہرا نکار کردی تو شوت کے لیے گواہ ور کار ہوں گے اگر عورت نے مہر معاف کردیا یا ہہ کردیا ہے جب بھی زیادتی ہوئتی ہے۔ (درمخار، کاب النکاح، باب مہر، جہ ہم میں، ۲۳۷، بیروت) عورت کے مہر کے پچھے جھے کا معاف ہونا

﴿ وَإِنْ حَطَّتُ عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا صَعَّ الْحَطُّ ﴾ ﴿ إِلاَنَّ الْمَهْرَ بَقَاء ُ حَقِّهَا وَالْحَطُّ يُلاقِيهِ حَالَةَ الْبَقَاء ، حَظَّة عَنْهُ مِنْ مَهْرِهَا صَعَّ الْحَطُّ ) ﴿ إِلاَنَّ الْمَهْرَ بَقَاء ُ حَقِّهَا وَالْحَطُّ يُلاقِيهِ حَالَةَ الْبَقَاءِ .

ترجمه

بشرح

اصل بات تو یہی ہے کہ مہر وہی چیزادا کی جائے گی جواس نے بیوی کوکہاتھا، کیکن اگر خاونداور بیوی دونوں اس کےخلاف یا پھر اس میں کمی یازیادتی پرمتفق ہوجا ئیں تواہیا کرنا بھی جائز ہے۔

اس کیے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے: ( اور مہر مقرر ہوجانے کے بعدتم آپس کی رضامندی سے جو مطے کر لواس میں تم برکوئی

سناه نبیس) النساء ( 24 )

ا مام قرطبی رحمه الله تعالی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں۔ لینی مہر کی کی اور زیادتی میں رضا مندی کے ساتھ ایسا کرنا جائز نے جبکہ مہر مقرر ہو چکا ہو۔ (تفسیر اِلقرطبی ، ج ۵ ،ص ۲۳۵ ، ہیروت)

# تهمت زوجه كي صورت ميں ائمه ثلاثه كيز ديك المال مهر كاتفكم

علامه ابن قدامه مبلی رحمه الله کہتے ہیں۔ جب خاوندا پنی پا کہاز ہوی پرتہمت لگائے تو خاوند پر حدواجب ہوگی اوراس کو فاسق کا تھم دیا جائے گا اوراس کی گواہی قبول نہیں ہوگی ،الا بیا کہ وہ اس تہمت کی کوئی دلیل پیش کرے یا پھر لعان کرے ،اورا گروہ جارگواہ پیش نہیں کرتا یا پھر لعان کرنے بعنی قسمیں اٹھانے سے بھی احتر از کرتا ہے تو اس پر سیسب لازم اور لا گوہوگا ،امام مالک اور امام شافعی علیما الرحمہ کا یہی تول ہے۔

اس کی دلیل الله سبحانہ وتعالی کا بیفر مان ہے : اور جولوگ پا کدامن مورتوں پر زنا کی تہمت لگا ئیں پھر چار کواہ پیش نہ کرسکیں تو انبیں اس کوڑے لگا وَاور بھی ان کی کواہی بھی قبول نہ کرو، بیفاسق لوگ ہیں (النور ( . ( 4 )

اور سیتھم خاوندیا دوسرےکے لیے عام ہے، خاوند کواس لیے خاص کیا محیا ہے کہاں کا لعان کرنا لینی نشمیں اٹھانا مواہی کے قائم مقام ہے کہ لعان کرنے سے اس پر حد جاری نہیں ہوگی اور وہ فاسق قرار نہیں دیا جائے گااوراس کی محواہی رونہیں ہوگی۔

اوراس لیے بھی نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دلیل پیش کرووگر ندآ پ کو طبہ بھی "اور جب انہوں نے لعان کیا تو آپ نے فرمایا: دنیا کاعذاب آخرت کے عذاب سے آسان ہے "اوراس لیے بھی کداگر تہمت لگانے والا اپنے آپ کو جمٹلاتا ہے تو اس پر حدلا زم آتی ہے، چنانچہ جب وہ شروع دلیل پیش نہ کر ہے تو اجنی کی طرح اس پر حدلا زم ہوگی۔ ہے تو اس پر حدلا زم آتی ہے، چنانچہ جب وہ شروع دلیل پیش نہ کر ہے تو اجنی کی طرح اس پر حدلا زم ہوگی۔

# خلوت ميحه كي صورت مين مهر كابيان

( وَإِذَا خَلَا السَّجُلُ بِامْرَاتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ الْوَطْءِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْ ( ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَهَا نِصُفُ الْمَهْ ( ؛ لِآنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَوْفًى بِالْوَطْءِ فَلَا وَقَالَ الشَّافِعِيُ : لَهَا نِصُفُ الْمَهْ رِ الْآنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَصِيرُ مُسْتَوْفًى بِالْوَطْءِ فَلَا يَسَاكُمُ الشَّهُ وَلَا الشَّافِعِيُ : لَهَا نِصُفُ الْمَهُ وَلَنَا آنَهَا سَلَّمَتُ الْمُبْدَلَ حَيْثُ رَفَعَتُ الْمَوَانِعَ وَذَلِكَ وُسْعُهَا يَسَاكُمُ وَلَئَكُ وَمُنْعُهَا فَيَتَاكَدُ حَقُهَا فِي الْبَدَلِ اغْتِبَارًا بِالْبَيْعِ

#### ترجمه

اور جب شوہر'بیوی کے ساتھ خلوت کر لے اس طرح کہ دہاں صحبت کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو' پھراس کے بعدوہ عورت کوطلاق دبیرے' نو اب اس عورت کو پورامہر ملے گا۔ جبکہ حضرت امام شافعی الرحمہ نے فر مایا: اس عورت کونصف مہر ملے گا۔ اس کی دجہ یہ ہے: وطی کے ذریعے مطے شدہ فا کدہ حاصل نہیں کیا گیا اس لیے اس کے بغیر مہر مؤکد نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے: عورت نے بدل ( نیعنی بضع ) مرد کے سپر دکیا تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی اوراس عورت کے بس میں اتنا ہی تھا اس لیے اس بدل ( نیعنی بضع ) کی وجہ ہے اس عورت کاحق پختہ ہوجائے گا'اوراس مسئلے کو قیاس کیا جائے گا سودے پر۔

شرح

حضرت سعید بن میتب سے دوایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے تھم کیا کہ جب کوئی مخص کسی عوت سے نکاح کرے اور خلوت صحیحہ ہوجائے تو مہر واجب ہوگیا۔ (موطاا مام مالک، جلداول: حدیث نمبر 989) علامہ علاؤالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

وطی یا خلوت سے میں اونوں میں ہے کی کی موت ہوان سب سے مہر مؤکد ہوجاتا ہے کہ جو مبر ہے اب اس میں کی نہیں ہو گئی۔

یونہی اگر عورت کو طلاق بائن دی تھی اور عقرت کے اندراس سے پھر نکاح کر لیا تو یہ مہر بغیر دخول دغیرہ کے مؤکد ہوجائے گا۔ ہاں اگر
صاحب حق نے کل یا جز معاف کر دیا تو معاف ہوجائے گا اورا گر مہر مؤکد نہ ہوا تھا اور شوہر نے طلاق دے دی تو نصف واجب ہوگا
اورا گرطلاق سے پہلے پورام ہرا داکر چکا تھا تو نصف تو عورت کا ہوا ہی اور نصف شو ہر کو واپس ملے گا گراس کی واپسی میں شرط ہے کہ
یاعورت اپنی خوشی سے پھیر دے یا قاضی نے واپسی کا تھم دے دیا ہوا در بید دنوں با تیں نہ ہوں تو شو ہر کا کوئی تصرف اس میں نافذ نہ
ہوگا ، مثلاً اس کو بیچنا ، ہیہ کرنا جا ہے تو نہیں کرسکتا۔ (درمختار ، ج ۲۸ می ۲۲۲ میروت)

احناف کی دلیل ہے بھورت نے مہر کابدلہ (یعنی بضعه) کمل طور پرمرد کے بپر دکردیا'اس طرح ہے کہ درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور عورت کی گئجائش میں اتنائی تھا'اس لیے بدل میں اس عورت کاحق مو کد ہوجائے گا'جس طرح خرید وفر وخت میں ہوتا ہے' یعنی فروخت کرنے واللخص فروخت شدہ چیز جب خریدار کے حوالے کردے'اور قبضہ لینے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو' تو خریدار پر قبت کی ادائیگی لازم ہوجاتی ہے' تو جس طرح فروخت شدہ چیز کا سپر دکرنا قبمت کی ادائیگی کو لازم کردیتا ہے۔اس طرح نکاح میں بھی خلوت مہرکی ادائیگی کو لازم کردیتا ہے۔اس طرح نکاح میں بھی خلوت مہرکی ادائیگی کو لازم کردیے گئ اور اس خلوت کے بعدا گرشو ہر طلات دے ویتا ہے' تو اس کے ذمے پورے مہرکی ادائیگی کولازم کردے گئ اور اس خلوت کے بعدا گرشو ہر طلات دے ویتا ہے' تو اس کے ذمے پورے مہرکی ادائیگی کولازم کردے گئ اور اس خلوت کے بعدا گرشو ہر طلات د

### خلوت صحیحہ میں آنے والے عوارض کابیان

( وَإِنْ كَانَ اَحَدُهُ مَهَا مَرِيطًا اَوُ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ اَوْ مُحُرِمًا بِحَجٌ فَوْضٍ اَوْ نَفُلٍ اَوُ بِعُهُ مَرَةٍ اَوْ كَانَ اَحَدُهُ مَا يَمُنَ اَوْ طَلَّقَهَا كَانَ لَهَا نِصْفُ بِعُهُ مَرَةٍ اَوْ كَانَتُ حَائِضًا فَلَيْسَتُ الْحَلُوةُ صَحِيْحَةً ) حَتَّى لَوْ طَلَّقَهَا كَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهُ مِ الْآَنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَمُنَعُ الْحِمَاعَ اَوْ يَلُحَقُهُ بِهِ الْمَهُ مِ اللَّهُ مَا يَمُنَعُ الْحِمَاعَ اَوْ يَلُحَقُهُ بِهِ الْمَهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَمُنَعُ الْحِمَاعَ اَوْ يَلُحَقُهُ بِهِ الْمَهَ فَي مَرَضِهَا وَصَوْمٍ وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِي مَرَضِهَا وَصَوْمٍ صَرَدٌ ، وَقِيلً مَرَضُهُ لَا يُعْرَى عَنْ تَكَشُو وَفُتُودٍ ، وَهِذَا التَّفْصِيلُ فِي مَرَضِهَا وَصَوْمٍ عَلَى مَرَضِهَا وَصَوْمٍ \*

رَمَضَانَ لِمَا يَلُزَمُهُ مِنَ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، وَالْإِحْرَامِ لِمَا يَلُزَمُهُ مِنَ الدَّمِ وَفَسَادِ النَّسُكِ وَالْفَضَاءِ ، وَالْحَيْضُ مَانِعٌ طَبْعًا وَشَرْعًا ( وَإِنْ كَانَ آحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا فَلَهَا الْمَهُرُ كُلُّهُ ) ؛ لِآنَهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ مِنْ غَيْرِ عُذُرٍ فِي رِوَايَةِ الْمُنْتَقَى ، وَهَاذَا الْقُولُ فِي الْمَهُرِ هُوَ الصَّحِيْحُ.

وَصَوْمُ الْفَصَاءِ وَالْمَسُدُورِ كَالتَّطَوُّعِ فِى دِوَايَةٍ ؛ ِلاَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيْهِ ، وَالطَّكَاهُ بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ فَرْضُهَا كَفَرُضِهِ وَنَفُلُهَا كَنَفُلِهِ

#### ترجمه

مہرکے بارے میں بہی فتوئی درست ہے۔ ایک روایت کے مطابق قضاء روزہ رکھنا اور نذر کا روزہ رکھنا' بھی نفلی روزے کی ما نند ہیں' کیونکہ ان میں بھی کفارہ نہیں ہوتا۔نماز' روزے کی ما نند ہے۔ فرض نماز کا تھم فرض روزے کی طرح ہوگانفل نماز کا تھم نفل روزے کی طرح ہوگا۔

### خلوت صحيحه كافقهي مفهوم

ا مام احمد رضا بریلوی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔خلوت صححه بدہ ہے کہ زن وشو ہر تنہائی کے مکان میں جہال کسی کے آنے جانے یا

نظر پڑنے سے اطمینان ہو، اور کہ اُن کے ساتھ کوئی تیسرا ایسانہ ہوجوان کے افعال کو بچھ سکے ، نہ اُن میں کسی کو مقار بت ہانع شری یاجتی ہومثلاً مرد یاعورت کی ایسی کم سنی جس میں صااحیت قربت و قابلیت صحبت نہ ہو یا شوہر کی ناسازی طبع یاعورت کا حیض یا نفاس یا ایسے مرض میں ہونا جس کے سبب وقت وقوع نعل قربت سے اسے مصرت بہنچے یا ان میں کسی کا نماز میں فرض یا ماج مصان میں روز وفرض سے مشغول ہونا ہے۔

اور خلوت صیحه و جوب مهرکی شرطنبیں ، و جوب مهر توعقدِ نکاح ہے ہوتا ہے ، ہاں خلوت سے مهرمتا کد ہوجا تا ہے بایں معنی کہ اگر پیش از وطی وخلوت صیحه طلاق تو نصف مهرلا زم آتا ،اب کہ خلوت واقع ہوگئ کل لا زم آئے گا۔

( فَمَاُّويُ رَضُوبِيهُ كَمَابِ النَّكَاحِ ، باب مهر )

خلوت صحیحہ بیہ ہے کہ زوج زوجہ ایک مکان میں جمع ہوں اور کوئی چیز مانع جماع نہ ہو بینظوت جماع ہی کے حکم میں ہے اور موانع نین ہیں۔(۱)منسی (۲) ہثر می (۳) جمعی

### خلوت صحیحہ کے موالع کافقہی بیان

(۲) مانع طبعی جیسے وہاں کسی تیسر ہے کا ہوتا، اگر چہ وہ سوتا ہویا نابینا ہو، یا اس کی دوسری بی بی ہویا دونوں میں کسی کی باندی ہو، ہاں اگرا تنا چھوٹا بچہ ہو کہ کسی سے سیان نہ کر سکے گا تو اس کا ہونا مانع نہیں لیعنی خلوت صحیحہ ہوجائے گی۔ مجنون ومعتوہ بچہ کے علم میں ہیں اگر عقل بچھ رکھتے ہیں تو خلوت نہ ہوگی ورنہ ہوجائے گی اور اگر وہ شخص ہے ہوشی میں ہے تو خلوت ہوجائے گی۔ اگر وہاں عورت کا مختا ہے تو خلوت ہوجائے گی۔ اگر وہاں عورت کا مختا ہے تو خلوت ہوجائے گی۔ اگر وہاں عورت کا مختا ہے تو خلوت ہوجائے گی۔ اگر وہاں عورت کا مختا ہے تو خلوت ہوگی اور اگر مرد کا ہے اور اندیشہ ہے جب بھی نہ ہوگی ورنہ ہوجائے گی۔

(۳) مانع شرعی مثلاً عورت حیض یا نفاس میں ہے یا دونوں میں کوئی تُحرم ہو،احرام فرض کا ہو یانفل کا ، حج کا ہو یا عمرہ کا ،یاان میں کسی کارمضان کاروزہ ادا ہو یا نمازِ فرض میں ہو،ان سب صورتوں میں خلوت صحیحہ نہ ہوگی اورا گرنفل یا تذریا کفارہ یا قضا کاروزہ ہو یانفلی نماز ہوتو یہ چیزیں خلوت صحیحہ ہے مانع نہیں اورا گردونوں ایک جگہ تنہائی میں جمع ہوئے مگرکوئی مانع شرعی یاطبعی یاحتی پایا جا تا ہے تو خلوت فاسدہ ہے۔

اور وہ لڑکا جواس قابل نہیں کہ حجت کر سکے گرا پی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہایا زوجہ اتنی حجو ٹی لڑکی ہے کہ اس قابل نہیں اس کے ساتھ اس کا شوہرر ہاتو دونوں صورتوں میں خلوت صحیحہ ندہوئی۔

اورا گرعورت کے اندام نہانی میں کوئی ایسی چیز پیدا ہوگئ جس کی وجہ سے وطی نہیں ہوسکتی ،مثلاً وہاں گوشت آ گیا یا مقام مُجُو گیا یا ہُری پیدا ہوگئ جس کی وجہ سے وطی نہیں ہوسکتی ،مثلاً وہاں گوشت آ گیا یا مقام مُجُو گیا یا ہُری پیدا ہوگئی یاغدود ہوگیا تو ان صورتوں میں خلوت میجوز نیس ہوسکتی۔ (درمخنار ، کتاب الزکاح ، جس میں محمد زبیدی حفی علیم الرحمہ لکھتے ہیں۔ علامہ علی بن محمد زبیدی حفی علیم الرحمہ لکھتے ہیں۔

اور جس جگداجتماع ہوا وہ جگداس قابل نہیں کہ وہاں وطی کی جائے تو خلوت صیحہ نہ ہوگی ، مثلاً مبحدا گرچہ اندر سے بند ہوا ور رارتہ اور میدان اور حمام میں جب کہ اس میں کوئی ہویا اس کا در واز ہ کھلا ہوا وراگر بند ہوتو ہوجائے گی اور جس حیست پر پر دہ کی دیوار نہ ہویا اٹ وغیرہ موثی چیز کا پر دہ نہ ہوگی ور نہ ہوجائے گی اور ثالت وغیرہ موثی چیز کا پر دہ نہ ہوگی ور نہ ہوجائے گی اور اگر مکان ایسا ہے جس کا در واز ہ کھلا ہوا ہے کہ اگر کوئی باہر کھڑا ہوتو ان دونوں کو د کھے سکے یا بیا ندیشہ ہے کہ کوئی آ جائے تو خلوت صیحہ نہ ہوگی۔ (جوہرہ نیرہ ، کماب النکاح ، ن۲ ہم، ۱۹ مکتبہ رحمانیہ لاہور)

اوراگراس نے طلاق دی تو عورت پرعد ت واجب، بلکہ عدّ ت میں نان ونفقہ اور رہنے کو مکان دینا بھی واجب ہے۔ بلکہ تکارت سے حکے میں عدّ ت تو مطلقاً خلوت سے واجب ہوتی ہے حکے یہ ویا فاسدہ البتہ نکارِ فاسد ہوتو بغیر وطی کے عدّ ت واجب نہیں۔ خلوت کا بیت مجم بھی ہے کہ جب تک عدت میں ہے اس کی بہن سے نکاح نہیں کرسکتا۔

اور اس کے علاوہ چار عورتیں نکاح میں نہیں ہو سکتیں۔ اگر وہ آزاد ہے تواس کی عدّت میں باندی سے نکاح نہیں کرسکا۔ اور
اس عورت کو جس سے خلوت صحیحہ ہوئی اس زمانہ میں طلاق دے جو موطو ہے طلاق کا زمانہ ہے۔ اور عدّت میں اسے طلاق بائن دے سکتا ہے مگراس سے دجعت نہیں کرسکتا ، خطلاق رجعی دینے کے بعد فقط خلوت صحیحہ سے دجعت ہو سکتی ہے۔ اور اس کی عدّت میں شوہر مرگیا تو وارث نہ ہوگا ۔ خلوت سے جب مہر موکد ہوچکا تو اب ساقط نہ ہوگا اگر چہ جدائی عورت کی جانب سے ہو۔ (جوہرہ نیرہ ، کتاب النکاح ، ج ۲ ، ص ، 19 ، مکتبہ رجمانی لا ہور)

### خلوت صحیحہ میں عورت کے قول کا اعتبار کیا جائے گا

اگرمیاں بی بی میں تفریق ہوگئی ،مرد کہتا ہے کہ خلوت صحیحہ نہ ہوئی ،عورت کہتی ہے ہوگئی تو عورت کا قول معتبر ہے۔

# نكاح ميں خيار عيب كے اعتبار ميں فقه شافعی وحنفی كا اختلاف

علامه حسن بن منصور قاضى حنفى عليه الرحمه ككھتے ہيں۔

رَتُن ، خلوت کے لیے مانع ہے کیونکہ یہ جماع کے لیے مانع ہے، اوراصل (مبسوط) کی بحث طلاق کے بیان میں ہے کہ رتفا ،عورت پرعدت واجب ہے اوراس کے لیے نصف مہر ہوگا اصاوراصل کی بحث اختیارات نکاح میں ہے کہ خیار عیب جس کوعیب کی وجہ سے حورت کور وزیس کیا جائے گا۔ اور کی وجہ سے عورت کور وزیس کیا جائے گا۔ اور امام شافعی نے فرمایا کے قرن اور دیق و البعیب کی وجہ سے مردکوشنح کا اختیار ہے ہیں اگر قبل ازخود دخول رّ دیا فنخ کردے و تمام

مہرسا قط ہوجائے گاورنہ پورامبرشل عورت کاحق ہے جیسا کہ نئے کاتھم ہے۔ ( فاؤی قامنی خال فعال فی الخلو ۃ ) مجبوب شخص کی خلوت کا بیان

﴿ وَإِذَا حَلَاالُهُ جَبُونُ بِامْرَاتِهِ ثُمَّ طَلَقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة ، وَقَالًا عَلَيْهِ فَلَ الْمَهُ وَ الْمَهْرِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة ، وَقَالًا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ ﴾ ؛ لِآنَ الْحُكُمَ أُدِيرَ عَلَى يَضِفُ الْمَهْرِ ﴾ ؛ لِآنَ الْحُكُمَ أُدِيرَ عَلَى سَلَامَةِ الْآلَةِ . وَلَا بِى حَنِيْفَة أَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهَا التَّسُلِيْمُ فِي حَقِّ السَّحْقِ وَقَدْ آتَتْ بِهِ .

ترجمه

جب کسی محبوب (لینی جس شخص کا آلہ تناس کٹا ہوا ہو) نے اپنی ہوی کے ساتھ خلوت کر لی اور پھرا سے طلاق وے دی تو عورت کو پورا مہر ملے گا۔ یہ تھم امام ابوطنیفہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین; یہ فرماتے ہیں: اس مرد پر نصف مبر کی ادائی لازم ہوگی۔ کیونکہ بیار شخص کے مقابلے ہیں وہ زیادہ عاجز ہے عنین (جو شخص صحبت پر قادر نہ ہو) اس کا تھم اس کے برخلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے تھم کا مدار آلہ (تناسل کی ظاہری) کی سلامتی پر ہوتا ہے۔ امام ابوطنیفہ کی دلیل میہ بعورت پر لازم یہ تھا وہ می (لینی وجہ یہ ہے تھم کا مدار آلہ (تناسل کی ظاہری) کی سلامتی پر ہوتا ہے۔ امام ابوطنیفہ کی دلیل میہ بعورت پر لازم یہ تھا وہ می (لینی وجہ یہ ہے۔ کا مراب کے سپر دکرد نے اور وہ اس مورت نے کردیا ہے۔

شرح

علامه علاؤالدين حنفي عليه الرحمه لكصته بين +

اورا گرشو ہر کاعضو تناسل کٹا ہوائے یاانٹیدن نکال لیے سمئے ہیں یاعنین ہے یاخنٹی ہے اوراس کا مردہونا ظاہر ہو چکا توان سب میں خلوت صحیحہ ہوجائے گی۔

خلوت صحیحہ کے بعد عورت کو طلاق دی تو مہر پوراواجب ہوگا، جبکہ نکاح بھی صحیح ہواورا گرنکاح فاسد ہے یعنی نکاح کی کوئی شرط مفقو دہے، مثلاً بغیر گواہوں کے نکاح ہوایا دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا یا عورت کی عدّت میں اس کی بہن سے نکاح کیا یا جو عورت کسی کی عدت میں سے نکاح کیا یا چو میں سے نکاح کیا یا جو تھی ہوئے ہوئے بائم کی سے عورت کسی کی عدت میں بیانچویں سے نکاح کیا یا جو ہوئے اندی سے نکاح کیا تو ان سب صورتوں میں فقط خلوت سے واجب نہیں بلکہ اگر وطی ہوئی تو مہرشل واجب ہوگا اور مہر مقرر نہ تھا تو خلوت صحیحہ نکاح کیا تو ان سب صورتوں میں فقط خلوت سے واجب نہیں بلکہ اگر وطی ہوئی تو مہرشل واجب ہوگا اور مہر مقرر نہ تھا تو خلوت صحیحہ سے نکاح کیا تو میں مرشل مؤکد ہوجائےگا۔ (درمخار ، کتاب النکاح ، باب مہر)

خصی ہونے کے عیب نکاح کابیان

علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ": ابوحف کا کہاہے: ضمی ہونا ایسا عیب ہے جس سے رشتہ ردکیا جاسکتا ہے، امام شافعی ملامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ": ابوحف کا کہا ہے: ضمی ہونا ایسا عیب ہے جس سے رشتہ ردکیا جاسکتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک تول بھی ہے؛ کیونکہ اس میں گنزور عار پائی جاتی ہے، اور بیدا کی اور جماع میں مانع ہے، یا پھر اس میں گنزور کی پیدا ، کرتا ہے ، ابوعبید رحمہ اللہ سے سندا سلیمان بن بیار سے بیان کیا گیا ہے کہ ابن سندر نے ایک عورت سے شادی کی اور ابن سند ضمی کرتا ہے ، ابوعبید رحمہ اللہ سے سندا سلیمان بن بیار سے بیان کیا گیا ہے کہ ابن سندر نے ایک عورت سے شادی کی اور ابن سند ضمی

تھا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سندر کوفر مایا: کیاتم نے اپنی بیوی کواس کے متعلق بتایا تھا؟ تواس نے عرض کیا: نہیں عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا: بیوی کو بتا ؤاور پھراس کواعتیار دو۔ (المغنی (7 / 143 )

# الل تشيع كزويك من نكاح كذرائع واسباب

معروف شیعه محرحسن مظهری لکعتا ہے۔مسکلہ اگر مرد کوعقد کے بعد پند چلے کہ تورت میں مندرجہ ذیل عیبوں میں ہے کو لی عیب موجود بنو وه عقد كوفنخ كرسكتا بهاكل بن ٢) كوژه بن (جذام ٣) برص (سفيدداغ () اند بابن) ابا الجي مونايا مفلوج ہوتا تکریہ کہاس کے کمی عضو کا مفلوج ہوتا اس تشم کا ہو کہاہے عرفا عیب شارنہ کیا جائے۔) افضاء لینی اس کے بیثاب اور حیض کا مخرج یا حیض اور پاخانے کامخرج ایک ہوگیا ہو۔ ۷) عورت کی شرمگاہ میں ایسا گوشت یا ہڈی ہوجو جماع سے مانع ہو۔

مسكلة الرعورت كوعقدكے بعد پية چلے كه اس كاشو ہرعقدے پہلے دیواندر ہاہے یا آلہ تناسل نہیں ركہتا ہے یا عقد کے بعدلیکن مجامعت سے پہلے آلہ تناسل کٹ جائے یا بیرجان لے کہ اسے کوئی ایسی بیاری ہے جس کی وجہ سے مجامعت پر قادر نہیں ہے گرچہ پہ مرض عقد کے بعداور نزو کی کرنے سے پہلے ہی لاحق ہوا ہو، ان تمام صورتوں میں عقد کوختم کرسکتی ہے مگراس صورت میں جب کہ شوہراس سے تعلقات قائم نہیں کرسکتا ہے ضروری ہے کہ عورت حاکم شرع کی طرف رجوع کرےاور حاکم شو ہرکوایک سال کی مہلت دے گا لیں اگر اس مدت میں شوہراس عورت ہے یا کسی اور عورت سے تعلقات قائم کرنے پرقدرت پیدانہ کرے تو اس کے بعد عورت عقد شخ كرسكتى ہے۔

اور اگر مردعقد کے بعد پاگل ہوجائے، جا ہے زو کی سے پہلے ہو یا بعد میں، احتیاط واجب کی بنا پرعورت طلاق کے بغیر علیحد کی اختیار نہیں کرسکتی ہے اور اگر مرد کا آلہ تناسل نزد کی کرنے کے بعد کٹ جائے یا نزد کی کے بعد کوئی ایسامرض پیدا ہو جائے كمابزد كى نذكر كيكوالي صورت من عورت عقد كوفتخ كرنے كاحق نبيل ركہتى ہے۔

مسئلة الرعورت كوعقد كے بعد پنة جلے كه اس كے شوہر كے تخم نكال دئے گئے ہیں تو اگر اس امر كوعورت پر تخلى ركہا گيا ہواور اسے دہوکا دیا گیا ہووہ عقد کوشتم کرسکتی ہے اوراگراہے دہوکا نہ دیا گیا ہواور وہ عقد کوشتم کرنا جاہے قو طلاق کے ذریعے احتیاط کوڑک

مسئلة الحاكر عورت اس بنا برعقد ختم كردے كه مردمجامعت برقا در بین تو شو ہر کے لئے آ دہامبر دینا ضروری ہے ليكن اگران کے علاوہ دوسرے مذکورہ نقائص میں ہے کسی ایک کی بنا پرمرد یاعورت عقدختم کریں تو اگرمرد نے عورت ہے بجامعت نہ کی ہوتو کو کی چیز بهی اس پرواجب نہیں ہےاورا گر تعلقات قائم کر لئے ہوں تو ضروری ہے کہ پورامہر دے۔ ہاں ،اگرخودعورت نے مر دکو دہو کا دیا ہو تواس صورت میں مرد پرکوئی چیزویناواجب نہیں ہے۔ (احکام شیعہ،مسکلہ ۲۷)

# عورت برعدت كى ادائيكى كے لازم ہونے كابيان

قَالَ ( وَعَلَيْهَا الْعِلَّةُ فِي جَمِيعِ هَا فِي الْمَسَائِلِ) الْحِيْدَاظَا اسْتِحْسَانًا لِتَوَهُّمِ الشُّغُلِ ، وَالْعِلَةُ وَالْوَلَذِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي إِبْطَالِ حَقِّ الْعَيْرِ ، بِخِلَافِ الْمَهْرِ ؛ لِآنَهُ مَالٌ وَالْعِدَّةُ حَقُّ الشَّوْعِ الشَّهُ وَ وَالْوَلَذِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي إِبْطَالِ حَقِّ الْعَيْرِ ، بِخِلَافِ الْمَهْ إِلاَّنَهُ مَالٌ لَا يُحْتَاطُ فِي إِيجَابِهِ . وَ ذَكرَ الْقُدُورِيُ فِي شَرُحِهِ أَنَّ الْمَانِعَ إِنْ كَانَ شَرْعِيًّا كَالْصَوْمِ وَالْصَغْرِ لَا يُحتَّاطُ فِي إِيجَابِهِ . وَ ذَكرَ الْقُدُورِيُ فِي شَرُحِهِ أَنَّ الْمَانِعَ إِنْ كَانَ شَرْعِيًّا كَالْصَوْمِ وَالْصَغْرِ لَا يُحتَّدُ فِي النَّهُ كُنِ حَقِيقَةً ، وَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًّا كَالْمَوضِ وَالْصَغْرِ لَا تَعَلِيدًا السَّمَكُنِ حَقِيقَةً ، وَإِنْ كَانَ حَقِيقِيًّا كَالْمَوضِ وَالْصَغْرِ لَا تَعَلِيدًا مِ الشَّمَكُنِ حَقِيقَةً .

#### تزجمه

فرمایا: اوران تمام صورتوں میں احتیاط کے پیش نظرعورت پرعدت کی اوائیگی لازم ہوگی اوراسخسان کی وجہ ہے بھی تاکہ مشغولیت کاوہم (ختم ہوسکے)۔عدت شریعت کااوراولا دکاحق ہے لہذا دوسر ہے خص کے حق کو باطل قرار دینے میں کسی کی تقمد ایق نہیں کی جائے گئ جبکہ مہر کا تھم اس کے برخلاف ہے کیونکہ وہ مال ہے جس کو واجب قرار دینے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔امام قد وری نے اپنی شرح میں یہ بات بیان کی ہے: اگر رکاوٹ شرع ہوئو عدت واجب ہوگی کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے قدرت ثابت ہوگئ ہوئو عدت واجب ہوگی کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے قدرت ثابت ہوگئ ہے اوراگر رکاوٹ حقیق ہوئو جسے بیار ہوتا یا کم س ہوتا تو عدت واجب نہیں ہوگی کیونکہ حقیقت کے اعتبار سے قدرت ثابت نہیں ہوگی۔

#### شرح

جس آزاد عورت کا خاوند مرگیااوراس کی عدت جارم میندن دن ہے خواہ اس عورت سے جماع کیا ممیا ہویا جماع نہ کیا میا ہو خواہ وہ مسلمان عورت ہویا مسلمان مرد کے نکاح میں یہودیداور نصرانیہ ہوخواہ وہ بالغہ ہویا نابالغداوریا آ کسہ ہوخواہ اس کا شوہر آزاد ہو یا غلام ہواور خواہ اس کی مدت میں اس کوچش آئے یا نہ آئے۔

# تابالغه كي عدت ميں فقهي احكام

امام احمد رضاحنی بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔اگر زینب اور اس کے خاوند میں خلوت سیحے یا فاسدہ ہونچکی ہوتو اس کے بعد طلاق دی ہواگر چہ زینب کی عمر سات یا آٹھ سال ہوتو عدت واجب ہاور اس کی عدت گزرنے ہے قبل اس کی بہن سے نکاح ناجا مزہبے۔اور اگر خلوت نہ ہوئی ہوتو پھر زینب پرکوئی عدت نہیں ہاور اس کو طلاق دینے کے بعد اس کی بہن سے نکاح جائز ہے۔ اور اگر خلوت نہ ہوئی ہوتو پھر زینب پرکوئی عدت نہیں ہاور اس کو طلاق دینے کے بعد اس کی بہن سے نکاح جائز ہے۔ اللہ تعالٰی نے فرمایا تمہارے جن میں دخول سے قبل مطلقہ بیویوں پرعدت نہیں ہے جس کوتم شار کرو۔

کتب ندکور میں نابالغدی عدت کو عام قرار نہیں دیا گیا بلکہ اس سے قبل اور بعد دونوں جگہ عبارت دخول کی قید سے مقید ہے اگر چہوہ دخول حکمی ہوجیسے خلوت خواہ فاسد ہی کیوں نہ ہو۔ ( فآوی رضوبیہ کتاب النکاح )

علامدابن عابدين شامي حنى عليه الرحمه لكصة بير\_

عدت کے وجوب کا سبب نکاح جوز تھتی یا اس کے قائم مقام موت یا خلوت سے پختہ ہوتا ہے اور وہ عدت آزاد چیش والی عورت کے لئے اس سے دخول حقیقی یا حکمی کے بعد ہوتو تین حیض ہے ،اور جو تحورت حیض والی نہ ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے ، یہ تمام بیان مدخولہ تورتوں کیلئے ہے اگر چہ دخول حکمی ہو، جیسے خلوت اگر چہ فاسد ہ ہو۔

اور ماتن کا قول" فی الکل " بینی وطی شرط ہے تمام ندکورہ مسائل عدت میں خواہ جیض والی کی عدت ہویا مہینوں والوں کی ،جیسا کہ ماتن اس کو پہلے بیان کر چکے ہیں اس قول کے ساتھ کہ "بیسب کوشامل ہے" ( بیعنی عدت بالحیض وعدت بالاشہر دونوں کوشامل ہے )۔ ( رومتار ، باب عدو، ج۴ ہم ۲۰۲ ، بیروت )

# مطلقة عورت كومتاع كى ادا يُلِكَى مستحب ہے

قَالَ ( وَتُسْتَعَبُ الْمُتُعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا لِمُطَلَّقَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِى الَّتِى طَلَّقَةِ الآلِهِ لِهِ اللَّهُ وَلَا الشَّافِعِيُّ : تَجِبُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا لِهِ إِهِ اللَّهُ وَجَسَتُ اللَّهُ وَجَسَتُ صِلَةً مِنُ الزَّوْجِ ؛ لِكَنَّهُ اَوْحَشَهَا بِالْهِرَاقِ ، إِلَّا اَنَّ فِي هلِهِ الصُّورَةِ نِصْفَ الْمَهُ وَجَبَتُ صِلَةً مِنُ الزَّوْجِ ؛ لِكَنَّهُ اَوْحَشَهَا بِالْهِرَاقِ ، إِلَّا اَنَّ فِي هلِهِ الصُّورَةِ نِصْفَ الْمَهُ وَجَبَتُ صَلَةً مِنْ الزَّوْجِ ؛ لِكَنَّ الطَّكَاقَ فَسُخٌ فِي هلِهِ الْحَالَةِ وَالْمُتُعَةَ لَا تَتَكَرَّرُ ( وَلَنَا اَنَّ الْمُتُعَة عَلَى الْمُتُعَة ؛ لِكَنَّ الطَّكَاقَ فَسُخٌ فِي هلِهِ الْحَالَةِ وَالْمُتُعَة لَا تَتَكَرَّرُ ( وَلَنَا اَنَّ الْمُتُعَة عَلَى الْمُتُعَة ، وَالْمَقْتُ مَعُولُ الْمِثْلِ وَوَجَبَتُ الْمُتُعَةُ ، وَالْمَقْدُ عَنْ مَهُ وَالْمِثْلِ فِي الْمُفُوطِينَ فِي الْمُنْفِقِ ضَقِ عَنْ مَهُ وَالْمُتُعَةُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ ضَى الْمُفَوضِ فَى الْمُنْفِقِ فَى الْمُنْفِقِ فَى الْمُعْلِقِ وَوَجَبَتُ الْمُتُعَلِقُ مِنْ الْمُعُولُ وَكُومَ مُلَقِي الْمُعْلِى وَوَجَبَتُ الْمُتُعَة ، وَالْمَقْدُ مُلَا مُعْلَى الْمُعْلِ فِي الْمُعْلِ فِي الْمُعْلِ فِي الْمُعْلِى فَى الْمُعْلِ فَى الْمُعْلِ فَى الْمُعْلِ فَى الْمُعْلِ فَى الْمُعْلِ فَى الْمُولُ وَلَا شَيْعًا مِنْهُ الْمُعْلِ مَا الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ ، وَهُو غَيْرُ جَانٍ فِي الْإِيحَاشِ فَلَا تَلْحَقُهُ الْغُوالَمَةُ بِهِ فَكَانَ مِنْ الْفَضْلِ .

#### ترجمه

فرمایا: اور ہرطلاق یا فتہ عورت کومتاع دینامتحب قرار دیا گیا ہے 'سوائے آیک قتم کی طلاق یا فتہ عورت کے اوراس سے مراد و عورت ہے 'جس کواس کے شو ہرنے 'اس کے ساتھ محبت کرنے ہے پہلے طلاق دے دئی ہواوراس عورت کا مہر مقرر کیا ہو۔ امام شافعی فرماتے ہیں: اس عورت کے علاوہ ہر طرح کی طلاق یا فتہ عورت کے لئے (متاع کی ادائیگی) واجب ہے 'کیونکہ متاع شوہر کی طرف سے عطیے کے طور پر داجب ہوا ہے 'کیونکہ شو ہرنے علیحہ ہ کر کے بیوی کو وحشت کا شکار کر دیا ہے البت اس صورت ہیں متاع ہونے کے حوالے سے نصف مبر کی ادائیگی واجب ہوگی 'کیونکہ ایس حالت میں طلاق فتح ہوتی ہے اور متاع میں تکر آرئیس ہوتی۔ ہماری دلیل ہے ہے: مقوضہ میں متاع 'مہرشل کا قائم مقام ہے' کیونکہ مہرمثل ساقط ہونے پر ہی متاع کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اور عقد €112}

معاد ضے کی ادائیگی کو واجب کرتا ہے'لہذا بہ قائم مقام ہوگا اور قائم مقام 'اصل کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا' اور نہ بی اصل کے کمی جزوم سے ساتھ جمع ہوسکتا ہے'لہذا بہ ہمر کے کسی بھی جھے کے وجوب کے ساتھ واجب نہیں ہوگا اور شو ہر وحشت میں مبتلا کر کے جرم کا مرتکب نہیں ہوتا' اس لیے اس پر جرمانے کی ادائیگی اس وجہ سے لازم نہیں ہوگی اور وہ (متاع) مہر بانی کے طور پر ہوگا۔

عدت والی کے نان ونفقہ کے فقہمی احکام

امام احدرضاضی بر بلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ تمام عدت تک نان نفقہ زید کے ذمہ ہے اور زید ہی کے مکان میں عدت بوری

رے جبکہ قبل از طلاق وہی مکان اس کے رہنے کا تھا اگر چہ علاج کیلئے چند ماہ پیشتر اپ باپ کے یباں چلی آئی تھی (جیسا کہ سائل نے خود اپنی زبان ہے جمعے بیان کیا ہے۔ اور بیطلاق کہ بطریق طلع واقع ہوئی تھی (جیسا کہ اس نے بیجی کہا۔ ت) با سینتھی توزید پرلازم ہے کہ عدت بوری ہونے تک اپ نہی مکان میں اے جگہ دے اور بوجہ زوال نکاح اس سے پردہ کرے ، اور اگر زید طلا آ اپ تھر میں نہ دہنے دے تو کوئی اور مکان بتائے جس میں وہ عدت بوری کرے اور اگر وہ مکان کرایے کا ہوتو اختمام عدت تک کراریزید کے ذمہ ہے، اور جب زید اپ مکان میں دہنے دے یا دوسرا مکان اس کے لئے بتائے تو ہندہ پرلازم ہے کہ فور اس مکان میں جنواہ مکان میں جا ہرند آئے ، خانیہ میں ہے کہ طلاق کی عدت والی نفقہ اور سکنی کی مشتق ہے خواہ طلاق رجعی یا بائے یا تین طلاقوں والی ہو۔ (فقاوی قاضی خال، فقاوئی رضویہ، کماب النکاح)

حافظ ابن *کثیر*شافعی لکھتے ہیں۔

بعض سف اوران کے تابعین مثلاً حضرت امام احمد بن ضبل وغیرہ کا غدیب ہے کہ متبونہ یعنی وہ عورت جس کی طلاق کے بعد خاوند کور جعت کا حق باقی ندر ما ہواس کے لئے عدت گذار نے کے زمانے تک مکان کا دینا خاوند کے ذمیبیں ، اسی طرح جس عورت کا خاوند فوت ہوجائے اسے بھی رہائشی مکان عدت تک کے لئے دینا اس کے وارثوں پرنیس ان کی اعمادی دلیل حضرت فاطمہ بنت قیس فہرید والی حدیث ہے کہ جب ان کے خاوند حضرت ابوعمر بن حفص نے ان کو تیسری آخری طلاق دی اور وہ اس وقت یبال موجود فریقے بلکہ یمن میں تھے اور ویس سے طلاق ہی تھی تو الزائے و کیل نے ان کے پاس تھیوڑے سے جو بھیج و یہ تھے کہ بیتمباری خوراک سے بیبب نا راض ہو کیس اس نے کہا بگر ٹی کیوا پر ہو؟ تمہارا نفقہ کھا نا بینا ہمارے ذمیبیں ، بیرسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم کے خوراک سے بیبب نا راض ہو کیس اس نے کہا بگر ٹی کیوا پر ہو؟ تمہارا نفقہ کھا نا بینا ہمارے ذمیبیں ، بیرسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آئیں ہے بیبب نا راض ہو کیس اس نے کہا بگر ٹی کیوا پر ہو؟ تمہارا نفقہ کھا نا بینا ہمارے ذمیبیں ، بیرسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آئیں ہے بیب بین اراض ہو کیس اس نے کہا بگر ٹی کیوا پر ہو؟ تمہارا نفقہ کھا نا بینا ہمارے ذمیبیں ، بیرسول اللہ سنی اللہ علیہ و کیس ہو کیا ہیں آئیں ہو کیس اس نے کہا بھر ٹیس کے بیرانفقد اس پر بیس ۔

ت مسلم میں ہے نہ تیرے رہنے ہے کا گھراوران سے فرمایا کہتم ام شریک کے گھرا پی عدت گذارو، پھر فرمایا و ہاں تو میرے اکثر صحابہ جایا آیا کہ جائے ہے۔ مسلم میں ہے نہ تیرے رہنے ہے گا گھراوران سے فرمایا کہتم ام شریک کے گھرا پی عدت کا زمانہ گذارووہ ایک نامینا آ دمی ہیں تم وہاں آ رام سے اپنے صحابہ جایا آیا کرتے ہیں تم عبداللہ بن ام مکتوم کے ہاں اپنی عدت کا زمانہ گذارووہ ایک نامینا آ دمی ہیں تم وہاں آ رام سے اپنے میں سے د

پرے ں رہے ہیں۔ منداحمد میں ہے کہان کے خاوند کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جہاد پر بھیجا تھا انہوں نے وہیں ہے انہیں طلاق بھیج دگیان کے بھائی نے ان سے کہا کہ ہمارے تھرے چلی جاؤانہوں نے کہانہیں جب تک عدت ختم ند ہوجائے میرا کھاتا پیٹا اور رہناسہنا

میرے خاوند کے ذمہ ہےاس نے انکار کیا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس بیمعنا ملہ پہنچا جب آپ کومعلوم ہوا کہ بیآ خری تیسری طلاق ہے تب آپ نے حضرت فاطمہ سے فر مایا نان نفقہ کھر بار خادند کے ذمہ اس صورت میں ہے کہا ہے تق رجعت جاصل ہو جب مینبین تو وہ بھی نہیں تم یہاں سے چلی جا وَاور فلال عورت کے گھرا پنی عدت گذار و پھر فر مایا و ہاں تو صحابہ کی آ مدور فت ہے تم ابن <sub>ام</sub> مکتوم کے گھرعدت کا زمانہ گذارووہ نابینا ہیں تہہیں دیکے ہیں سکتے ۔

طبرانی میں ہے بید حضرت فاطمہ بنت قبیں ضحاک بن قبیں قرشی کی بہن تھیں ان کے خاوند مخز ومی قبیلہ کے تھے، طلاق کی خبر کے بعدان کے نفقطہ طلب کرنے پران کے خاوند کے اولیاء نے کہا تھانہ تو تمہارے میاں نے پچھ بھیجا ہے نہ میں دینے کوکہا ہے اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے فرمان میں میرمی مروی ہے کہ جب عورت کو وہ طلاق مل جائے جس کے بعدوہ اپنے اگلے خاوند پرحرام ہوجاتی ہے جب تک دوسرے سے نکاح اور پھرطلاق نہ ہوجائے تو اس صورت میں عدت کا نان نفقہ اور رہنے کا مکان اس کے خاوند کے ذ مهبیں ۔ (طلاق ۱۰ ابن کثیر )

# نکارج شغار کافقهی بیان

﴿ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنُتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْاخَرُ بِنْتَهُ أَوْ أُخْتَهُ لِيَكُونَ اَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَطًا عَـنُ الْاخَـرِ فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا﴾(١) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : بَطَلَ الْعَقْدَانِ ؛ لِلَانَّهُ جَعَلَ نِصُفَ الْبُضْعِ صَدَاقًا وَّالنِّصُفَ مَنْكُوْحَةً ، وِلِاَاشُتِرَاكَ فِي هٰذَا الْبَابِ فَبَطَلَ الْإِيْجَابُ . وَلَنَا آنَّهُ سَمَّى مَا لَا يَصْلُحُ صَدَاقًا فَيَصِحُ الْعَقْدُ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ كُمَا اِذَا سَمَّى الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ وَلَاشَرِكَةَ بِدُوْنِ الْإِسْتِخْفَاقِ .

جب کوئی مخص اپنی بنٹی کی شادی اس شرط پر کرے کہ اس کا شوہرا پنی بیٹی یا بہن کی شادی اس مخص ہے کردے گا'اور دونوں عقد ا یک دوسرے کا معاوضہ بن جائیں گے تو بید دونو ل عقد درست ہوں گۓ اور دونو ل عورتوں میں سے ہرایک کومبرمثل ملے گا۔امام شافعی فرماتے میں: بید دونوں عقد باطل ہوں گے کیونکہ اس مخص نے ' بضع'' کے نصف جھے کومہر بنا دیا ہے اور نصف جھے کومنکو حدینایا ے اور اس بارے میں اشتر اک نہیں ہوسکتا۔ لہذا '' ایجاب'' باطل ہوگا۔

ہاری دلیل میہ ہے: اس نے اس چیز کومبر مقرر کیا ہے جومبر ہونے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی تو عقد درست ہوگا اور مبرشل کی ادائیگی داجنب ہوگی جس طرح اگر وہ مخص شراب کو یا خنز بر کو (بطور مہر) مقرر کر دیتا (تو یہی تھم ہوتا) اور استحقاق کے بغیر شراکت ثابت *نہیں ہو*تی۔

(۱) الحسرجة ابو داؤد في "سننه" برقم (۲۱۱۶) والترمذي في "جامعة" برقم (۱۱۱۰) ولانسائي في "لمحتبي" برقم (۳۱۶) وابن ماجه في "سننه" برقم (۱۸۹۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه: "لها مثل صداق نسائها الا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها المبراث فقام معقل بين مسئان الاشتجعي فقال: قضى رسول الله تكل في بروع بنت واسق مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود وصححه المحاكم في "المستدرك" ۲/۱۸۰)

# نكاح شغار كے مهر میں فقهی مدا هب اربعه

حضرت ابن عمرے دوایت ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے نکاح شغارے منع فرمایا ہے بیہ حدیث حسن صحیح ہے اور
اسی پرتمام اہل علم کاعمل ہے کہ ذکاح شغار جائز نہیں شغارا ہے کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بہن یا بیٹی کو بغیر مبر مقرر کیے کسی کے فکاح ہیں
اس شرط پر دیدے کہ وہ بھی اپنی بہن یا بیٹی اس کے فکاح ہیں دے۔ اس میں مبر مقرر نہیں ہوتا بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر اس پر بھی مقرد کر دیا جائے تب بھی بیہ طال نہیں اور یہ فکاح باطل ہوجائے گا۔ امام شافعی ، احمد ، اور اسحاق کا یہ قول ہے۔ عطاء بن ابی
ر باح سے منقول ہے کہ ان کا فکاح برقر ارد کھا جائے اور مبرشل مقرد کر دیا جائے۔ اہل کوفہ کا بھی بھی قول ہے۔

(جامع زندی، جا،رقم الحدیث،۱۲۲۱)

حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا ہے اور شغار میہ ہے کہ کوئی شخص کی وہرے آ دمی ہے ابنی بیٹی کا نکاح اس شرط پر کر دے کہ اس دوسر ہے شخص کو ابنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا ہوگا اور دونوں میں مہر پجھ نہ ہو (بخاری ومسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ رسول کر میم صلّی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ اسلام میں شغار جا تر نہیں ہے۔ (مشکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 362)

شغار دوآ دمیوں کے درمیان ایک دوسرے کی بیٹی سے نکاح کرنے کی ایک خاص صورت کا تام ہے جیسے کہ ذید بکر سے اپنی بٹی کا نکاح اس شرط پر کرے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح زید سے کر دے گا۔اور ان دونوں کے نکاح بیس مبر پجھ بھی متعین نہ ہو بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی بیٹی کا تبادلہ ہی گویا مبر ہواس طرح کا نکاح زمانہ جا بلیت بیس لوگ کیا کرتے تھے مگر اسلام نے اس سے منع کر دیا ہے۔

اس بارے میں فقہی اختلاف ہے ہے کہ حضرت امام ٹافعی کے ہاں تواس طرح کا نکاح سرے سے جیج ہی نہیں ہوتا جبکہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کامسلک ہے ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے نکاح کر ہے تو وہ نکاح سمجے ہوجائے گااور مہرشل دینالازم ہوگالیکن تکم یہ ہے کہ اس طرح کے نکاح سے اجتناب کرنا جائے۔

فقہ مالکی کے مطابق نکاح شغار کا تھم ہیہ۔

اور جسے نکاح شغار بعنی و دستہ کے نکاح کانام دیا جاتا ہے . ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ " : رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار بعنی و شسٹہ کے نکاح سے منع فر مایا " صحیح بخاری حدیث نمبر ( 5112 ) صحیح مسلم حدیث نمبر ( 6112 ) سمجھ مسلم حدیث نمبر ( 6112 ) سمجھ مسلم حدیث نمبر ( 6112 )

(1415).

اور "المدونة "میں درج ہے" : بیبتا ئیں کہا گرکسی نے کہا :اپی بٹی کی میرے ساتھ ایک سودینار میں شادی کر دو،اں شرط پر کہ میں اپنی بٹی کی تیرے ساتھ سودینار میں شادی کر دونگا؟

توامام مالک رحمہ اللہ نے اس کونا پہندا ور مکر وہ جانا ، اوراہے تکاح شغار یعنی و پیسٹہ کا ایک طریقہ خیال کیا۔ اوراس کی دلیل ابو داود وغیرہ کی درج ذیل حدیث بھی ہے جوعبدالرحمٰن بن هر مزہ مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبداللہ بن عباس ہے عبد الرحمٰن بن تھم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ، اور دونوں نے مہر بھی رکھا، تو الرحمٰن بن تھم سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ، اور دونوں نے مہر بھی رکھا، تو معاویہ بن البی سفیان رضی اللہ تعالی عنبمانے مروان بن تھم کو خطا کھا جس میں انہوں نے ان دونوں کے درمیان علیحدگی اور جدائی کا تھم دیا ، اور اپنے خط میں کھا۔ بیدہ شغاریعنی و پرسٹہ ہے جس سے رسول کر پیمسلی انڈ علیہ وسلم نے منع فر مایا تھا۔

(سنن ابوداود حديث نمبر( 2075 ،المدوية ( 2 / 98 )

# شوہر کی خدمت یا قرآن کی تعلیم کومہر مقرر کرنے کا بیان

وَإِنْ تَسَزَوَّ جَ حُرٌّ امْرَاةً عَلَى خِدْمَتِهِ لَهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ صَبَّ النِّكَاحُ وَلَهَا مَهُرُ الْمِثْلِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَهَا قِيمَةُ خِبدُمَتِهِ سَنَةً وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَاَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ لَهَا سَنَةً جَازَ وَلَهَا الْخِدْمَةُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَهَا تُعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَالْخِدْمَةُ فِي الْوَجْهَيْنِ ﴿ لِاَذَّ مَا يَسِسِحُ اَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ بِالشَّرُطِ يَصْلُحُ مَهُرًا عِنْدَهُ لِاَنَّ بِذَلِكَ تَسَحَقَّقَ الْسُمُعَاوَضَةُ ' فَصَارَ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى خِدْمَةِ حُرِّ الْخَرَ اَوْ عَلَى رَعْيِ الزَّوْج غَنَمَهَا .وَلَنَا أَنَّ الْمَشُرُوعَ إِنَّمَا هُوَ الِابْتِغَاء وبِالْمَالِ وَالتَّعْلِيمُ لَيْسَ بِمَالٍ وَكَذَلكَ الْمَسَافِعُ عَلَى اَصْلِنَا وَحِدُمَةُ الْعَبْدِ ابْتِغَاءٌ بِالْمَالِ لِتَضَمَّنِهِ تَسْلِيمَ رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَلَا كَذَلكَ الْحُرُ وَلاَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ لَا تُسْتَحَقُّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا فِيْدِهِ مِنْ قَلْب - الْمَوْضُوع بِخِلَافِ خِدْمَةِ حُرْ اخَرَ بِرِضَاهُ وَلَا مُنَاقَضَةَ فِيْهِ وَبِخِلَافِ خِدْمَةِ الْعَبْدِرِلاَنَّهُ يَنْحُدُمُ الْمَمُولِي مَعْنَى حَيْثُ يَخُدُمُهَا بِإِذْنِهِ وَآمُوهِ وَبِخِلَافِ رَعْيِ الْغَنَمِ لِآنَّهُ مِنْ بَابِ الْقِيَامِ بِأُمُّوْرِ الزَّوْجِيَّةِ فَلَا مُنَاقَضَةً عَلَى آنَهُ مَمْنُوعٌ فِي رِوَايَةٍ ثُمَّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ تَجِبُ قِيسِمَةُ الْخِدُمَةِ لِآنَّ الْمُسَمَّى مَالٌ إِلَّا آنَّهُ عَجَزَ عَنُ التَّسُلِيمِ لِمَكَّانِ الْمُنَاقَضَةِ فَصَارَ كَالنَّوْوُّج عَلَى عَبْدِ الْغَيْرِ ، وَعَلَى قَوْلِ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ يَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ لِأَنَّ

الْمِحِدُمَةَ لَيْسَتُ بِسَمَالٍ إِذْ لَا تُسْتَحَقُّ فِيْهِ بِحَالٍ وَهَذَا لِلآنَّ تَقَوَّمَهُ بِالْعَقْدِ لِلطَّرُورَةِ فَإِذَا لَمْ يَظُهَرُ تَقَوَّمُهُ فَيَبْقَى الْحُكْمُ لِلاَصْلِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَمْ يَظُهَرُ تَقَوَّمُهُ فَيَبْقَى الْحُكْمُ لِلاَصْلِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ لَمْ يَظُهُرُ تَقَوَّمُهُ فَيَبْقَى الْحُكْمُ لِلاَصْلِ وَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ

ترجمه

جب کوئی آ زادمرد کمی عورت کے ساتھ اس شرط پر شادی کرے وہ مردایک برس تک اس عورت کی خدمت کرتا رہے گایا قرآن پاک کی تعلیم دینے کی شرط پر شادی کرلے تو عورت کومبر مثل ملے گا۔امام محمد فرماتے ہیں:اس عورت کواس مرد کی خدمت کے معاوضے جتنا مہر ملے گا۔اگر کوئی غلام کسی عورت کے ساتھ اس کے آقا کی اجازت کے تحت اس شرط پر شادی کرے کہ وہ ایک سال تک اس عورت کی خدمت کرتا رہے گاتو یہ درست ہوگا اور عورت کو بیچق حاصل ہوگا 'وہ مرداس کی خدمت کرتا رہے۔

امام شافعی فرمائے ہیں: دونوں صورتوں ہیں اس عورت کوتر آن پاک کی تعلیم دیے اور خدمت کروانے کاحق حاصل ہوگا۔
اس کی وجہ یہ ہے: شرط کے ذریعے جس چیز کوبطور معاوضہ لیمنا درست ہوگا مام شافعی کے نزد یک اس چیز کومبرینا نا بھی درست ہوتا ہے
کیونکہ اس طرح معاوضہ لیمنا تحقق ہوجا تا ہے اور بیاس طرح ہوجائے گا: جب شو ہرنے اس کی رضامندی کے ساتھ ہوگا ہو اس کے دوسر سے شخص کے خدمت کرنے پڑاس عورت سے نکاح کرلیا ہوگیا اس عورت کی بحریاں چرانے کی شرط پراس عورت کے ساتھ ونکاح کرلیا
ہو۔ ہماری دلیل ہے ہے: شری طور پر تھم ہیہ ہے: مال کو حاصل کیا جائے اور تعلیم دینا' مال نہیں ہے' اس طرح ہمارے اصول کے مطابق' وی گیرطرح کا نفع حاصل کرنا بھی مال نہیں ہے۔ البتہ غلام کا خدمت کرنا مال کے حصول کے مترادف ہے' کیونکہ اس شمن میں اس کا ویک کو سپر دکرنے کا مفہوم پایا جارہا ہے' لیکن آزاد شخص میں ایس صورت حال نہیں ہوتی ہے نیز عقد نکاح کی وجہ ہے آزاد شخص کی خدمت کا استحقاق جائز نہیں ہوگا' کیونکہ اس میں' قلب موضوع'' پایا جاتا ہے'

جبکہ دوسرے آزاد فخض کا پنی رضامندی کے ساتھ خدمت کرنے کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ یہاں مناقضہ نہیں پایا جا
رہا۔ خلام کی خدمت کرنے کا تھم بھی اس کے برخلاف ہے کیونکہ وہ معنوی طور پراپنے آقا کی خدمت کر رہا ہے کیونکہ وہ اس عورت
کی خدمت اپنے آقا کی اجازت اوراس کے تھم کے تحت کر رہا ہے۔ اس طرح بحریاں جرانے کا تھم بھی اس سے مختلف ہے کیونکہ
اس کا تعلق امور زوجیت کی اوائیگی کے ساتھ ہے لہذا یہاں مناقضہ نہیں پایا جائے گا'تا ہم ایک روایت کے مطابق سے بھی ممنوع ہے۔ تو اہام محرکے قول کے مطابق خدمت کی قیمت ( یعنی معاوضے ) کی اوائیگی واجب ہوگی کی ہے وہ مال ہے بہتواہام محرکے قول کے مطابق خدمت کی قیمت ( یعنی معاوضے ) کی اوائیگی واجب ہوگی کی کیونکہ جو چیز طرکی گئی ہے وہ مال ہے بہتواہام وہ محض اس کی ادائیگی سے قاصر ہے کیونکہ مناقضہ پایا جار ہا ہے لہذا ہے اس کی مانند ہوگا جو کسی دوسرے کے غلام کو (مہر میں مقرر کر دیتا ہے )

۔ امام ابوصنیفہ اورامام ابو بوسف کے تول کے مطابق مہرشل کی اوائیگی واجب ہوگی کیونکہ خدمت مال نہیں ہے کیونکہ نکاح میں کسی بھی حالت میں اس کا استحقاق نہیں ہوسکتا' تو بیخزیر اورشراب کومقرر کرنے کی مائند ہوگی۔اور بیٹکم اس وجہ سے ہے:عقد کی وجہ ے اس کا قیمت والا ہونا ضرورت کے پیش نظر ہے تو جب عقد بین اس کی ادا لیگی واجب نہیں ہوگ نو اس کا قیمت والا ہونا بھی ظاہر : نہیں ہوگا، تو تھم ابنی اصل کے اعتبار سے باتی رہے گا' اوروہ مہرشل ہے۔

تعليم قرآن كمهر موني فقهي مداهب اربعه

حضرت مہل بن ساعدی سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں نے خودکوآ ہے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا پھر کافی دیر کھڑی رہی تو ایک شخص نے عرض کیا یارسول الله علیہ وآلہ وسلم اگرآپ کواس کی حاجت نہیں تواس کا نکاح مجھے کردیجیے آپ نے فر مایا تمہارے پاس مہر سے لیے بچھ ہے؟ اس نے عرض کیا میرے پاک سرب یمی تہند ہے آپ نے فرمایا کہا گرتم اپنا تہند اسے دو گے تو خود خالی بیٹھے رہو گے پس تم کوئی اور چیز تلاش کرواس نے کہا کہ میرے پاس پھھ بیں آپ نے فرمایا کہ تلاش کروا گرچہ وہ لوہے کی انگوشی ہی کیوں نہ ہوراوی کہتے ہیں کہ اس نے تلاش کیا نیکن پچھ ندیا کروہ دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھاتم نے قرآن میں سے پچھ حفظ کیا ہے اس نے عرض کیا جی ہاں فلاں ، فلاں ، سورتیں یا دہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ان سورتوں کے عوض جو ۔ تجھے یاد ہیں اس کے ساتھ تیرا نکاح کردیا بیصدیث حس<sup>تی</sup>ج ہے۔

امام شافعی کاای پڑمل ہےامام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پچھ نہ پایااور قر آن پاک کی سورت پر ہی نکاح کرلیا جائز ہے عورت کو قرآن کی سورتیں سکھادے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ نکاح جائز ہے اور مہرمتل واجب ہو جائیگا اہل کوفہ ( فقہاءاحزاف میں بعض ہیں جبکہ اکثر کامؤقف ہم سابقہ دلاکل میں لکھآئے ہیں )۔احمداور اسحاق کا یہی قول ہے۔ (جامع تریذی ،ج ا ،رقم الحدیث ۱۱۱۲) حضرت مہل بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک خاتون نبی اکر میں کے خدمت میں حاضر ہوئیں۔ نبی اکر میں کے فرمایاان سے کون نکاخ کرے گا ایک مرد نے عرض کیا ، میں۔ نبی اکر میلی نے نے فرمایا اسے بچھ دواگر چہلو ہے کی انگوشی ہواس نے عرض کیا میرے پاک تو یہ جی نہیں۔فرمایا تمہارے پاس جوقر آن ہے اس کے عوض میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کردیا۔

(سنن ابن ماجنه: جلد دوم: حديث نمر 46)

## آزادي كومهرقر اردييخ ميں فقهي تصريحات

حضرت انس کہتے ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو پہلے آزاد کیااور پھران ہے نکاح کرلیا آپ صلی اللہ علیه وسلم نے ان کی آزادی بی کوان کامبرقرار دیااوران کے نکاح میں حیس کا دلیمہ کیا ( بخاری مسلم )

سالح بن صالح بیان کرتے ہیں ہیں شعبی کے پاس موجود تھا کہ ان کے پاس ایک خراسان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آیا اور بولا اے ابوعمرو ہمارے ہاں خرا سان جو تخص اپنی کنیز کو آزاد کر ہے اس کے ساتھ شادی کر لے اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ا ہیں کہ بیقر بانی کے جانور پرسوار ہونے کے مترادف ہے علی نے جواب دیا مجھے حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ نے اپنے والد کے حوالے سے نبی اکر م صلی الند علیہ وسلم کا بیفر مان سنایا ہے بین طرح کے وگوں کو دوگنا اجردیا جائے گا

ایک وہ محض جوائل کتاب سے تعلق رکھتا ہواور اپنے نبی پر ایمان لا یا ہو پھر اسے نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہوا ہوا ور وہ

آپ پر ایمان لاکر آپ کی پیروک کرے دو سراوہ غلام جوالنہ کا حق ادا کر سے اور اپنے آتا کا حق ادا کر سے اس کو دوگنا اجر لیے گا۔

اور تیسرا وہ محض جس کے پاس کوئی کنیز ہووہ اسے اچھی خوراک فراہم کر سے اور اس کی اچھی طرح سے تعلیم و تربیت کر سے پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے تو اسے دوگنا اجر ملے گا۔ پھر شعمی نے اس محف سے کہا کسی معاوضے کے بغیر تم بیے حدیث آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے تو اسے دوگنا اجر ملے گا۔ پھر شعمی نے اس محف سے کہا کسی معاوضے کے بغیر تم بیے حدیث ماصل کر و پہلے اس سے کم در سے کی حدیث کے لیے مدینہ مورہ وہ اور ان سے یعنی صالح سے اس دوایت کے بارے میں دریا فت کیا ۔ بہی روایت ایک اور علی سند کے ہمراہ بھی منقول ہے ۔ (سنن داری: جلد دوم: حدیث نمبر 104)

حضرت صفیہ جی بن اخطب کی بیٹی تھیں جو نجیر میں آ باد قبیلہ بنوقر بظہ و بنونضیر کے سروار تھے جب نجیبر کے یہودیوں سے مسلمانوں کو فتح عطائی تو صفیہ بھی ہاتھ لگیں اور بطور لونڈی آ تخضرت صلی اللہ مسلمانوں کو فتح عطائی تو صفیہ بھی ہاتھ لگیں اور بطور لونڈی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آئیں گرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوآ زادی کے ضلعت سے نواز ااور پھراپی زوجیت میں لے کر آئیس دین ودنیا کی سب سے بڑی سعادت سے سرفراز کیا۔

اس مسئا میں اہل علم کے اختلافی اقوال ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کوآ : ادکر کے اس سے نکاح کر ہے اور اس کی آزادی ہی کواس کا مہر قرار دی تو بہ جا کر نہیں؟ چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت اور بعض علاء اس صدیث کے ظاہری مغبوم کے پیش نظراس کے جواز کے قائل ہیں جب کہ صحابہ اور علاء کی ایک جماعت نے اسے جائز نہیں کہا ہے اور حنفیہ کا بھی بہی مسلک ہے ان کی طرف سے حواز کے قائل ہیں جب کہ جاتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ یسلم کی طرف سے حضرت صفیہ کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا جاتا ہے اس صدیث کی بیتا ویل کی جاتی ہوئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ یسلم کی طرف سے حضرت صفیہ کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا جاتا ایک استثنائی صورت ہے جو صرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی ذات کے ساتھ مختص ہے لہذا ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے خصائص ہیں سے تھا اور کسی کو جائز نہیں ہے۔

شار حین ہدایہ نے لکھا ہے اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کوآ زاد کرے اور اس کی آ زادی کومبر قرار دے بایں طور کداس سے یہ کے کہ میں نے بچھ کواس شرط پر آ زاد کیا کہ تو مجھ ہے آ زادی کے عوض تکاح کر لے اور پھراس لونڈی نے اسے قبول کرلیا تو یہ آ زاد کرنا تھے ہو جائے گا بعن وہ آ زاد ہوجائے گی البتہ نکاح کے معاملے میں وہ خود مختار ہوگی یہاں تک کداگراس نے اس شخص سے نکاح کرلیا تو اس کے لئے اس کا مہرشل واجب ہوگا۔

آ زادی کومبرمقرر کرنے کی کراہت میں بعض فقہی نداہب

حضرت انس بن ما لک ہے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کوآزاد کیاا وران کی آزادی کو ہی ان کامہر مقرر کیا۔اس باب میں حضرت صفیہ ہے بھی روایت ہے حضرت انس کی حدیث حسن تھے ہے، بعض صحابہ کرام اور دوسرے حضرات کا

اس پیمل ہے۔

امام شافعی ،احمہ،اوراسحاق،کا یمی قول ہے بعض علاء کے نز دیک آزادی کومبرمقرر کرنا مکروہ ہےان کے نز دیک آزادی کے علاوہ مبرمقرر کرنا جاہے کیکن پہلاقول زیادہ تھے ہے۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث نمبر 1116)

حضرت ابو ہریرہ اپنے والد نے فال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آ دمیوں کو دو ہرا تواب دیا جائے گا، وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ اوراپنے مالکہ کاحق ادا کیا اے دوگنا اجر ملے گا۔ ایسافخص جس کی ملکیت میں خوبصورت لونڈی ہووہ اس کی الحجمی تربیت کرے پھرائے آزاد کر کے محض اللہ کی خوشنو دی کے لیے نکاح کرے تواسے بھی دوگنا تواب ملے گا اور تیسرا وہ خض جو پہل کماب پر بھی ایمان لایا اور پھر دوسری کماب تازل ہوئی تو اس پر بھی ایمان لایا اس کے لیے بھی دوگنا تواب ہے۔ (جامع ترفدی: جلداول: حدیث نبسر 1117)

قبولیت اسلام کومبر قرار دینے میں فقہی نداہب

حضرت انس کہتے ہیں کہ ابوطلحہ نے جب ام سلیم سے نکاح کیا تو قبولیت اسلام آپس میں مہر قرار پایا۔ ام سلیم نے ابوطلح
سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر جب ابوطلحہ نے ام سلیم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو ام سلیم نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام ہو جا گرتم بھی مسلمان ہو جا کو تو میں تم سے نکاح کر لول گی۔ اور تم سے مہر نہیں لول گی) چنانچہ ابوطلحہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کر لیا تا ہی میں مہر قرار پایا ( نسانی مشکوة شریف: جلدسوم: حدیث نبر طام )

حضرت ام سلیم ملحان کی بیٹی اور حضرت انس بن مالک کی مال ہیں۔ پہلے ان کی شادی مالک بن نضر کے ساتھ ہوئی تھی جس سے حضرت انس پیدا ہوئے مالک کو قبولیت اسلام کی تو فیق نہیں ہوئی اور وہ حالت شرک میں مارا گیا پھرام سلیم نے اسلام قبول کرلیا اور ابوطلح نے جواس وقت مشرک تصان کواپنے نکاح کا پیغام دیاؤم سلیم سے ان کا نکاح ہوگیا۔

لہذا حدیث کے الفاظ اور اسلام قبول کر لینا ہی مہر قرار پایا: کی وضاحت حفیہ کے مسلک کے مطابق یہ ہے کہ ام سلیم کے ساتھ ابوطلحہ کا نکاح تو مہر کے ساتھ ہی ہوالیکن ام سلیم نے اپنے وعدہ کے مطابق ابوطلحہ کے اسلام لانے کی وجہ سے اپنا مہر بخش دیا گویا ابوطلحہ کا اسلام قبول کرتا ان کے آبس کے نکاح کا سبب ہوانہ بیکہ قبولیت اسلام ان کا مہر تھا ہاں دوسر سے انکہ اس حدیث کو طاہری معنی پر محمول کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابوطلحہ کا اسلام قبول کرنا ہی ان کا مہر تھا۔

### عورت كامبر قبضے ميں لے كرشو ہركوب بركرنے كابيان

( فَإِنْ تَسَزَوَّ جَهَا عَلَىٰ ٱلْفِ فَقَبَضَتُهَا وَوَهَبَتُهَا لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبُلَ الدُّحُولِ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِانَةٍ ) ؛ لِاَنَّ لَمُ يَصِلُ اِلَيْهِ بِالْهِبَةِ عَيْنُ مَا يَسْتَوْجِبُهُ ؛ لِاَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لَا يَحَمْسِمِانَةٍ ) ؛ لِاَنَّ المُهُومُ وَالدَّنَانِيرَ لَا أَتَ عَيْنُ مَا يَسْتَوْجِبُهُ ؛ لِاَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ لَا يَتَعَيَّنَانِ فِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ شَيْئًا اخَرَ فِي

الذِّمَّةِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهَا ( فَانُ لَمْ تَقْبِضُ الْالْف حَتَى وَهَبَتُهَا لَهُ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبْلَ الدُّحُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَىء . وَفِى الْقِيَاسِ يَرْجِعُ عَلَيْهَا يِنصْفِ الصَّدَاقِ وَهُو قَوْلُ زُفَلَ ) ؛ لِآنَهُ سَلَّمَ الْمَهُرَ لَهُ بِالْإِبْرَاءِ فَلَا تَبْرَأُ عَمَّا يَسْتَحِقُهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّحُولِ وَهُو الدُّخُولِ . وَجُهُ الِاسْتِحْسَانِ آنَّهُ وَصَلَ اللَّهُ عَيْنُ مَا يَسْتَحِقُهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّحُولِ وَهُو الدُّنَاء وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَصَلَ الدَّيْ الطَّلَافِ اللَّهُ عَلَى الشَّهُ وَصَلَ الدَّيْ عَيْنُ مَا يَسْتَحِقُهُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّحُولِ وَهُو الدُّنَاء وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللِي الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجمه

اورا گرمرد ورت کے ساتھ ایک بزار دو ہے کوض میں شادی کرے اور ورت اس قم کوا ہے قیفے میں لے کر پھراس قم کو اس مردکو بہدکر دے بھر وہ مرداس فورت کے ساتھ صحبت کرنے ہے پہلے اے طلاق دیدے تو شوبراس فورت ہے بانج سورد ہے والی لے اس مردکو بہدکر دے بیتے بیس مردکو بعینہ بنی وہ چیز بیس ملی جو اس کا حق تھی کیونکہ عقو داور فسوخ میں متعین کرنے ہے درہم اور دیار دونوں متعین نہیں ہوت ای طرح جب مہر مالی جانے والی یا وزن کی جانے والی یا کوئی اور چیز ہوجو ذر میں ہوتو بھی ہی تھی ہوگا کے کوئکہ ان کا تعین نہیں کیا جا سکتا ۔ اگر اس فورت نے ان ایک بڑار دونوں پر قبضنہیں کیا اور آئیں اس مردکو بہدکر دیا پھراس مردکو بہدکر دیا ہوں ہوئی ہیں ۔ اس کی وجہ یہ جورت کے معاف کرنے سے بھر میں مردکا مہر ادا ہو چکا ہے اور صحبت سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں نصف مہر جے دائیں لینے کا اے حق حاصل ہو وہ معافی تھر وہ بھرکی اور وہ نصف مہرکی ادا تیک ہے برکی ادا تیک سے برکی ادا تیک ہو ہوں کی جورت کے مقصد کی نصف میرکی ادا تیک ہو ہوں کی جورت کی دہرے ماصل ہو نا تھا وہ اس کی مقصد کی نصف میرکی ادا تیک ہو ہو ہو کی کوئر سے معافی اس کی دجہ سے ماصل ہو کی ہو اس کے مقصد کی نصف میرکی ادا تیک ہو ہو کی کہو ہو کی کوئر کی دورے ماصل ہو کی اور وہ نسل میں دیا جورت کی مورت کی دورے ماصل ہوئی ہے۔ مرکی ادا تیک ہو ہو کی کہو ہو کی دورے سوس کی دجہ سے ماصل ہوئی ہے۔

ہبہشدہ مہر کی عدم واپسی کے فقہی احکام

ہبہ سرن ہرت ہے۔ نہا کہ جائز ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ دونوں اپنا ہبہ داپس نہیں لے سکتے۔ نبی کریم حکی اللہ علیہ حضرت ابراہیم تخفی نے کہا کہ جائز ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ دونوں اپنا ہبہ داپس کے دن عاکثہ رضی اللہ عنہا کے کھر گزار نے کہ اپنی دوسری بیویوں سے اجازت ما تکی تھی ( اوراز واج مطہرات نے وسلم نے مرض کے دن عاکثہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنا ہبہ داپس لینے والا مخص اس کتے کی طرح ہے جواپی ہی قیرانی ہبہ کردی تھی ) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنا ہبہ داپس لینے والا مخص اس کتے کی طرح ہے جواپی ہی قیرانی اپنی باری ہبہ کردی تھی ) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنا ہبہ داپس لینے والا مخص اس کتے کی طرح ہے جواپی ہی قیرانی اپنی باری ہبہ کردی تھی )

تر ہری نے اس مخص کے بارے میں جس نے اپنی ہوی ہے کہا کہ اپنا پچھ مہریا سارام ہر مجھے ہبہ کردے (اوراس نے کردیا) اس کے تعوزی ہی دیر بعداس نے اپنی ہیوی کوطلاق دے دی اور بیوی نے (اپنے مہرکا ہبہ) واپس مانگا تو زہری نے کہا کہا گرشو ہر نے محض دھوکہ کے لیے ایسا کیا تھا تو اسے مہر واپس کرنا ہوگا۔لیکن اگر بیوی نے اپنی خوشی سے مہر ہمبہ کیا، اور شوہر نے بھی کسی نتم کا دھوکہ اس سلسلے میں اسے نہیں دیا،تو بیصورت جائز ہوگی۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگرتمہاری بیویاں دل سے اور خوش ہوکرتمہیں اپنے مہر کا بچھ حصد دے دیں ( تو لے سکتے ہو )۔ (بخاری، کتاب ہمبہ )

لیعنی اگر خاوند بیوی کو بهبرکرے یا بیوی خاوند کو دونوں صورتوں میں بہدنا فذ ہوگا اور رجوع جائز نہیں۔ ابرا بیم نخعی اور عمر بن عبدالعزیز ان ہر دو کے اثر کوعبدالرزاق نے وصل کیا ہے۔ ترجمہ باب اس سے نکلتا ہے کہ دوسری از واج مطہرات نے اپنی اپی باری کاحق آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہدکردیا۔

وَالنُّوا النِّسَآء صَدُقتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْتًا مَرِيّــًا (النساء، ٣)

اورغورتوں کے ان کے مہرخوشی ہے دوپھراگروہ اپنے دل کی خوشی ہے مہر میں سے تہمیں پچھودے دیں تواہے کھا ڈرچٹا پہتا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ مَہر کی مستحق عورتیں ہیں نہ کہ ان کے اولیاء اگر اولیاء نے مَہر وصول کرلیا ہوتو انہیں لازم ہے کہ وہ مہراس کی مستحق عورت کو پہنچادیں۔

عورتوں کواختیار ہے کہ وہ اپنے شوہروں کوئمر کا کوئی جزو ہبہ کریں یا کل مہر مگر مہر بخشوانے کے لئے انہیں مجبور کرنا اُن کے ساتھ بدخلقی کرنانہ چاہنے کیونکہ اللتہ تعالٰی نے "طِبْنَ لَکُمْ "فر مایا جس کے معنٰی ہیں دل کی خوشی سے معاف کرنا ہے۔ ساتھ بدخلتی کرنانہ چاہئے کیونکہ اللتہ تعالٰی نے "طِبْنَ لَکُمْ "فر مایا جس کے معنٰی ہیں دل کی خوشی سے معاف کرنا ہے۔

ا پنی بیو بوں کوان کے مبرخوش دلی سے اداکر دیا کر وجو بھی مقرر ہوئے ہوں اور جن کوتم نے منظور کیا ہو، ہاں اگر عورت خودا پنا سارایا تھوڑ ابہت مبرا بنی خوشی سے مردکومعاف کر دی تو اسے اختیار ہے اور اس صورت میں بےشکل مردکواس کا اپنے استعال میں لا نا حلال طیب ہے، بی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو جا تر نہیں کہ بغیر مہروا جب کے نکاح کرے نہ رید کہ جھوٹ موٹ مہر کا نام بی نام

ابن الی حاتم میں حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ کا قول مروی ہے کہتم میں سے جب کوئی بیار پڑے تو اسے چاہئے کہ اپنی بیوی سے اس کے مال کے تین درہم یا کم وہیش لے ان کا شہد خرید لے اور بارش کا آسانی پانی اس میں ملالے تو تین تین بھلا ئیاں مل جاکیں گی آیت (هنیا اهویاً) تو مال عورت اور شفاء شہداور مبارک بارش کا یانی۔

حضرت ابوصالح فرماتے ہیں کہلوگ اپنی بیٹیول کا مہر آپ لیتے ہتھے جس پر بیدآ بیت اتری اور انہیں اس ہے روک دیا گیا (ابن ابی حاتم اور ابن جریر )

اس تقلم کوئن کرلوگول نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہان کا مبر کیا ہونا جائے؟ آپ نے فرمایا جس چیز پر بھی ان کے دلی رضا مند ہوجا نمیں (ابن ابی حاتم) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں نمین مرتبہ فرمایا کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کردیا کرد اکیب شخص نے کھڑے ہوکر پوچھا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صورت میں ان کا مہر کمیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس پر ان

کے گھر والے راضی ہوجا ئیں۔

# اہل تشیع کے نزویک مہر ہبہ کرنے کابیان

خدا وندمتعال کا عورتوں کواپناسارا مبرشو ہروں کونہ بخشنے کی ہدایت کرتا۔

ف ان طبین لیکم عن ش منه نفساً فکلوه، من "تبعیضیه سے طاہر ہوتا ہے کہ مبرکا کچھ حصہ بخشے کی بات کرنا اور اسکی تصریح کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تورتوں کو اپنا سمارا مہر بہبیس کرنا جا ہے۔ شوہر، عورت کے راضی ہونے کی صورت میں اسکے مال سے استفادہ کرنے کا مجازے۔

قان طبن لمكم عن ش منه امام صادق بإامام كاظم في ذكوره آيت كيار يم بي يجه محيط والكيجواب من قرمايا: يعنني بذلك اموالهن التي في ايديهن مما ملكن ان مرادوه اموال بين جن كي ده ما لك بين - (كافي ج 5ص 130 ح 6، نورالثقلين ج 1 ص 446 ح . 67) مجمع البيان ج 3 ص 17 تغيير برحان ج 1 ص 345 ح . 60)

الل تشیع نے ذکور: آیت میں ''من'' کو تب عیصیہ کہ کراستدلال کیا ہے۔ حالانکہ انہیں نہ جانے نحوکا بیاضول معلوم نیس سے کہ من تبعیصیہ جمع پرداخل ہوتا ہے وہ واحد پرقانون کے مطابق داخل نہیں ہوتا۔ البتہ شاذ بھی کسی قریبے سے خالی نہیں ہوتا۔ مہر وصول کرنے بعداتنی مقدار ہبہ کرنے کا بیان

(وَلَوْ قَبَضَتْ حَمْسَمِانَةٍ ثُمَّ وَهَبَتُ الْآلُفَ كُلَّهَا الْمَقْبُوضَ وَغَيْرَهُ أَوْ وَهَبَتُ الْبَاقِى ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَمْ يَرُجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَىءٍ عِنْدَ آبِى حَيْنُفَةَ . وَقَالًا : رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا قَبَضَتُ ) اعْتِبَارًا لِلْبَعْضِ بِالْكُلِّ، وَلاَنَّ هِبَةَ الْبَعْضِ حَظِّ فَيَلْتَ حِقُ بِاصْلِ الْعَفْدِ . وَلَا بِى حَنِيْفَةَ أَنَّ مَقْصُودَ الزَّوْجِ قَدْ حَصَلَ وَهُو سَلامَةُ نِصْفِ الصَّدَاقِ بِلا عِوضٍ فَلَا يَسْتَوْجِبُ الرُّجُوعَ عِنْدَ الطَّلَاقِ . وَالْمَحَظُ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ ، اللَّا تَوَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيْهِ لَا تَلْتَحِقُ حَتَى لَا تَتَنَصَّفُ ،

برجمه

آورا گرعورت پانچ سورو پے وصول کر لیتی ہے اور پھر شوہر کو (اپی طرف سے پانچ سوملاکر) ایک ہزاررو ہے بہہ کردیتی ہے اور شوہر عورت کو صحبت کرنے سے پہلے طلاق وے دیتا ہے تو میاں بیوی بیس سے کوئی ایک ووسرے کو ادا یکی نہیں کرے گا سے امام الوصنیفہ کی رائے ہے۔ صاحبین ; نے بیہ بات بیان کی ہے :عورت نے مردسے جورتم وصول کی تھی اس کا نصف وصول کرنے کا حق مرد کو ہوگا۔ انہوں نے ''بعض'' کو ''کل' پر قیاس کیا ہے۔ ان کی ایک دلیل سے بھی ہے : بعض مہر کو ہہدکرنا' عویا اس میں کی کرنے کے کو جو کو گا۔ انہوں نے ''بعض'' کو ''کل' پر قیاس کیا ہے۔ ان کی ایک دلیل سے بھی ہے : بعض مہر کو ہہدکرنا' عویا اس میں کی کرنے کے

مترادف ہے۔ لہذا یہ کی بھی اصل ہے وابسۃ قرار دی جائے گی۔ امام ابوحنیفہ یہ فرماتے ہیں: شوہرکوا پنا مقصود حاصل ہو چکا ہے اور وہ سے بہتر اس کے بھی اصل ہے جو بھی وصول کرنے کا اختیار سیب بھی معاوضے کے بغیراس کا نصف مہر محفوظ اور سلامت ہے لہذا طلاق کی صورت میں اسے بچھ بھی وصول کرنے کا اختیار مہیں ہوگا۔ جہاں تک صاحبین; کی اس رائے کا تعلق ہے: کی کو اصل ہی سے وابسۃ شار کیا جائے گا'تو یہ نکاح کے بارے میں درست نہیں ہے کیا' آپ نے غور نہیں کیا؟ اگر شوہراس میں بچھ اضافہ کردے تو اسے ''اصل'' کے ساتھ شار نہیں کیا جائے گا'اور طلاق ہوجانے کی صورت میں )اس اضافے کو نصف نہیں کیا جاتا۔

# <u>ہبہ شدہ مہر کے رجوع میں فقہی نداہب کابیان</u>

امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث ہے دلیل کی ہے اور بہہ میں رجوع نا جائز رکھا ہے۔ صرف ہاپ کواس بہہ میں رجوع جائز رکھا ہے جووہ اپنی اولا دکوکرے۔ بدلیل دوسری حدیث کے جواوپر گزر پکی اور حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے اگر اجنبی شخص کو پچھ بہہ کرے تو اس میں رجوع جائز رکھا ہے جب تک دہ شے موہوب اپنے حال پر باقی ہواور اس کاعوض نہ ملاہو۔ علامہ ابن عابدین شامی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

پہلے خفیہ نکاح ہوااورایک ہزاز کا مہر باندھا پھراعلانیہ ایک ہزار پرنکاح ہواتو دو ہزار داجب ہو گئے اورا گرمخش احتیاطا تجدید نکاح کی تو دوبارہ نکاح کا مہر داجب نہ ہوااورا گرمہرادا کر چکاتھا پھرعورت نے ہبہ کر دیا پھراس کے بعد شوہر نے اقرار کیا کہ اس کا مجھ پراتنا ہے تو یہ مقدار لازم ہوگئ ،خواہ یہ اقرار بقصدِ زیادتی ہویانہیں۔

مہرمقررشدہ پرشوہرنے اضافہ کیا گرخلوت صححہ سے پہلے طلاق دی، تو اصل مہر کا نصف عورت پائے گی اس اضافہ کا بھی نصف لینا جائے ہوئے ہوئے ہوئے انکار نہ کر دیا ہو۔ اور اگر وہ نصف لینا جائے ہوئی ہوئے ہوئے گا بشرطیکہ شوہر نے انکار نہ کر دیا ہو۔ اور اگر وہ عورت نابالغہ ہے اور اس کا باب معاف کرنا جا ہتا ہے تو نہیں کرسکتا اور بالغہ ہے تو اس کی اجازت پر معافی موتو نہ ہے۔ (رومختار، کتاب النکاح)

# عورت كاہبہ سے باقی ماندہ مہر قبضہ میں لینے كابیان

وَلَوْ كَانَتُ وَهَبَتُ اَقَلَ مِنُ النِّصْفِ وَقَبَضَتُ الْبَاقِى ، فَعِنْدَهُ يَرُجِعُ عَلَيْهَا إلى تَمَامِ النِّصْفِ . وَعِنْدَهُمَا بِنِصْفِ الْمَقْبُوْضِ .

#### 2.7

اورا گرعورت نصف سے کم مہر کو ہبہ کر کے بقیہ مہر کواپنے قبضے میں لے تو امام صاحب کے نزدیک شوہر مہر کی نصف مقداراس سے واپس لے گا'اورصاحبین ; کے نز دیک جورقم عورت نے قبضے میں لی ہے'اس کا نصف واپس لے گا۔

# جرکی صورت میں ہبہ کے باطل ہونے کابیان

علامہ علا وَالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب سی شخص نے اپنی بیوی مریضہ کواپے والدین کے ہاں جانے ہے روکا اور کہا تو مجھے مہر بہہ کر ہے تو جانے دول گاتو بیوی نے مہر بہہ کر دیا تو یہ بہہ باطل ہے کیونکہ یہ مجبور کی طرح ہے اوراس ہے ایک در پیش مسئلہ کا جواب معلوم ہوگیا کہ بیٹی کا نکاح کر دیا جب بیٹی زخصتی کے لئے تیار ہوئی تو باپ نے روک لیا اور کہا تو یہ گوائی بنادے کہ میں نے والد سے اپنی والدہ کی ورافت کا حصہ وصول کرلیا ہے۔ بیٹی نے مجبور آ اپنے اقرار پر گواہ بنادے تو بیٹی کا یہ اقرار تھی خہروکی کو نکہ وہ مجبور کی طرح تھی ،اور مفتی روم ابوسعود نے بہی فنوی ویا مصنف نے شرح منظومہ تختہ الاقران میں اس کوذکر کیا ہے۔

مجبور کی طرح تھی ،اور مفتی روم ابوسعود نے بہی فنوی و یا مصنف نے شرح منظومہ تختہ الاقران میں اس کوذکر کیا ہے۔

(ورمختار، کیا۔ الاکراہ)

یبال مصنف نے سابقہ مسئے کی ایک اور ذیلی صورت کا ذکر کیا ہے اور وہ ہے: عورت طے شدہ مبر کے نصف ہے کم جھے کو ہہہ کر بی ہے اور بقے دقم این قبضے میں نے لیتی ہے جسے طے شدہ مبر کی رقم ایک ہزارتھی اور عورت نے اس میں سے دوسود رہم ہبہ کر دیئے اور 800 درہم ایخ قبضے میں لے لیے اور پھر شو ہر صحبت کرنے ہے پہلے عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس صورت میں امام ابو صنیف کے خزد یک شو ہر عورت سے مزید اتن رقم لے گا جس کے ذریعے طے شدہ رقم کا نصف کھل ہو جائے جبکہ صاحبین ; کے نزدیک تھم یہ ہے : عورت نے ایخ قبضے میں جورتم لی تھی اس کا نصف شو ہر اس سے داپس لے گا۔ اس اختلاف کی وجہ وہی ہے ، جو سابقہ سسئلے میں بیان کی گئی ہے نہی اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوگی اینیں ہوگی ؟ صاحبین ; کے نزدیک لاحق ہوگی اور امام ابو حنیف کے مزدیک لاحق نہیں ہوگی ۔

### مہرسامان ہبہکرنے کابیان

﴿ وَلَى كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَرَضٍ فَقَبَضَتُهُ اَوُلَمْ تَقْبِضُ فَوَهَبَتْ لَسهُ ثُمَّ طَلَقَهَا قَبُلَ الدُّحُولِ بِهَا لَمْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَىءٍ ﴾ وَفِى الْقِبَاسِ وَهُوَ قَوْلُ ذُفَرَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصُفِ قِيمَتِهِ ؛ لِآنَ الْوَاجِبَ فِيهِ رَدُّ نِصُفِ عَيْنِ الْمَهْرِ عَلَى مَا مَرَّ تَقُرِيرُهُ . وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ آنَ عَيْمَتِهِ ؛ لِآنَ الْوَاجِبَ فِيهِ رَدُّ نِصُفِ عَيْنِ الْمَهْرِ عَلَى مَا مَرَّ تَقُرِيرُهُ . وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ آنَ عَيْمَتِهِ ؛ لِآنَ الْوَاجِبَ فِيهِ رَدُّ نِصُفِ عَيْنِ الْمَهْرِ عَلَى مَا مَرَّ تَقُويرُهُ . وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ آنَ حَقَّهُ عِنْدَ الطَّلَاقِ سَكَامَةُ نِصُفِ الْمَقْبُوضِ مِنْ جِهَتِهَا وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ وَلِهِ لَذَا لَمْ يَكُنُ لَهَا حَقَيْهُ عَنْدَ الطَّلَاقِ سَكَامَةُ نِصُفِ الْمَقْبُوضِ مِنْ جِهَتِهَا وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ وَلِهِ لَذَا لَمْ يَكُنُ لَهَا حَقَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنَا إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

ترجمه

-اورا گرمرد نے کسی سامان کے عوض میں عورت سے نکاح کیا اور اس عورت نے اس سامان کواسینے قبضے میں لے لیا کیا جسے میں تبیل نیا در پھر دہ ممامان شوہر کو ہبدکر دیا دوراس کے بعد شوہر نے دخول ہے پہلے اس عورت کو طلاق دے دی تو اب دہ شوہر اس کے بھی کا کہ اس کے جھی داپس نہیں کے سکتا۔ جبکہ قیاس کا تقاضا ہے ہے۔ شوہر نیوی سے نصف سمامان کی قیمت وصول کرے جیسا کہ اہم زفر بھی ای بات کے قائل ہیں 'کیونکہ اس صورت ہیں مہر کے نصف کا واپس کرنا واجب ہے جیسا کہ اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ استحمان کی دلیل ہے ہے طلاق دیے کی صورت ہیں شوہر کونق صرف اس بات کا ہے کہ عورت کو جو مال دیا گیا ہے اس کا نصف عورت کی طرف دلیل ہے ہے اور سالم اسے مل جائے اور وہ است ل چکا ہے۔ بہی وجہ ہے ، عورت کو بیون حاصل نہیں ہوگا'وہ اس سامان کی بجائے کوئی اور چیز اسے واپس کرے۔ اس صورت کے برخلاف جب مہر ہیں در بم دینا را بی جانے والی یا وزن کی جانے والی کوئی چیز دی گئی ہویا جیز اسے واپس کرے۔ اس صورت کے برخلاف جب مہر ہیں در بم دینا را بی جانے والی یا وزن کی جانے والی کوئی چیز دی گئی ہویا عورت نے وہ سامان شوہر کوفر و دست کردیا ہوئو کیونکہ شوہر کو میرسامان ادا شدہ دقم کے بدلے میں ملاہے۔

# بیوی کے ذاتی تصرف میں فقہی مذاہب اربعہ

' اس میں کوئی شک وشہر بیں کہ عاقل بالغ اور آزاد اور تصرفات کرسکتا ہوکوا پی زندگی میں اپنے ذاتی مال میں تصرف کرنے کا حق ہے اوراس کے لیے جائز ہے کہ وہ چاہے خرید وفر وخت کرے یا کرایہ وغیرہ پر دے یا پھر ھبد اور وقف کرے اوراسی طرح باق تصرفات بھی اس کے لیے جائز ہیں ،اوراہل علم کے ماہین اس میں کوئی اختلاف نہیں ''

اوراہل علم کے مابین اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ خاوند کوائی بیوی کے ذاتی مال میں کوئی اعتراض کرنے کاحق نہیں جبکہ اس کا تصرف کسی عوض میں ہولیعنی خربیدو فروخت ،اور کرامیدو غیرہ۔

اور جب وہ عورت عقل منداور تصرف کرنے میں بھی جائز ہواور پھروہ عاد تادھو کہ باز بھی نہ ہواس کے لیے تصرف جائز ہے۔ (مراتب الاجماع لابن حزم ( 162 ) ،الاجماع فی الفقہ الاسلامی تالیف ابو جیب ( 2 ر 566 )

علماءکرام کااس میں اختلاف ہے کہ کیاعورت اپنا سارا مال یا اس میں پچھ حصہ اپنے خاوند کی اجازت کی بغیر ہبہ کرسکتی ہے، ذیل میں ہم مختلف ندا ہب بیان کرتے ہیں۔

پہلاتول: مالکیہ اور حنابلہ کی ایک روایت ہے کہ: ثلث سے زیادہ مال کے ہبہ میں خاوند کورو کئے کاحق ہے، اس ہے کم میں خاوند کورو کئے کاحق ہے، اس ہے کم میں خاوند کورو کئے کاحق نہیں۔ دیکھیں شرح الخرشی (7 ر 103 ) المغنی لا بین قدامہ (4 ر 513 ) نیل الاوطار (6 ر 22 ) ۔ ان کے دلائل میں قیاس اور منقول دونوں ہی شامل ہیں :

منقول میں سے دلائل: کعب بن مالک رضی اللہ نعالی عنہ کی بیوی خیرۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپناز بور لے کر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فر مایا:

عورت کواسینے مال میں سے خاوند کی اجازت کے بغیر پھھ بھی جائز نہیں ، تو کیا تو نے کعب (رضی اللہ تعالی عنہ) سے اجازت کی سے اجازت کی بھی ہے ہے۔ اس ایک میں کو بھیجا کہ ان سے یو جھے کہ کیا تو نے خیر ، کی ہے ، اس ایک میں کو بھیجا کہ ان سے یو جھے کہ کیا تو نے خیر ، کو اپنازیورصد قد کرنے کی اجازت دی ہے ، تو انہوں نے جواب میں کہاجی ہاں میں نے اجازت دی ہے تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس ہے قبول کرلیا۔ سنبن ابن ماجہ صدیث نمبر( 2380 ) اس حدیث کی سند میں عبدالنداین بھی اوراس کا والد دونوں راوی مجھول میں۔

- 2 عمروبن شعیب عن ابیعن جده کی روایت میں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں فرمایا: ( سمی بھی عورت کا خاوند کی اجازت کے بغیر عطیہ وینا جائز نہیں) (سنن ابوداو دکتاب البیوع باب نمبر ( 84 ) ،سنن نسائی الزکاۃ باب ( 58 ) منداحمہ ( 2 / 179 ) سنن ابن ماجۃ ( 2 / 798 )

اورایک روایت میں ہے کہ: (جب خاوند بیوی کی عصمت کاما لک بن جائے تو اس کے لیےا ہے مال میں بچھ بھی جائز نہیں ) تر مذی کے علاوہ باتی پانچے نے اسے روایت کیا ہے۔

بیاوراک سے قبل والی حدیث اس کی دلیل ہے کہ بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوندگی اجازت کے بغیرا ہے مال ہیں تقرف کر سے ،اوراس میں بیرفاہر ہے کہ عورت کیلیے اپنے مال میں تقرف کرنے لیے خاوندگی اجازت شرط ہے ،اس قول کے قائمین نے ثلث سے زیادہ کی شرط دو سری نصوص کی وجہ سے لگائی ہے ، جن میں بیہ ہے کہ مالک کے لیے صرف تکث اوراس ہے کم میں وعیت کرنے کاحق حاصل ہے اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کرسکتا لیکن اگر ورثاء اجازت دیں تو پھر کرسکتا ہے۔

جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قصد میں میں جو کہ مشہور ہے اس میں ہے کہ جب انہوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سارے مال کے صدقہ کے بارہ میں بوجھاتو آپ نے اجازت نہ دی اور جب دو تکت کا بوجھاتو ہی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مال کے صدقہ کے بارہ میں بوجھاتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلت تحکیک ہے اور پھر تگ نے بہت ہے۔ حجے بخاری وسلم۔

بہت ہے۔ سجے بخاری وسلم۔

اور قیاس میں ان کی دلیل میہ ہے کہ : خاوند کاحق اس کے مال سے بھی متعلق ہے جس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر مان ہے : (عورت سے اس کے مال اور اس کی خوبصورتی و جمال اور اس کے دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے ) اسے ساتوں نے روایت کیا ہے۔

اور عادت ہے کہ بیوی کے مال کی وجہ سے خاونداس کا مہر بھی زیادہ کرتا ہے اوراس میں دلچیپی لیتااوراس سے نفع حاصل کرتا ہے ،اور جب اسے تنگی پیش آ جائے تو وہ اسے مہلت دے دیتا ہے ،تو اس طرح بیمریض کیال سے وارثوں کے حقوق کی جگہ ہوا۔ (المغنی لا بن قدامہ ( 4 / 514 )

دوسرا قول: خاوند کوسطلق طور پر بیوی کوتصرف ہے رو کئے کاحق حاصل ہے ۔ جاہے وہ کم ہویا زیادہ کیکن صرف خراب اور ضا کئع ہونے والی اشیاء بیس بیچن نہیں ۔ بیقول لیٹ بن سعد کاقول ہے۔ (نیل الاوطار ( 6 ؍ 22 )

تیسرا تول: عورت کواپنے مال میں خاوند کی اجازت کے بغیر تصرف کرنے کاحق نبیں: بیطاووں رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ دیکھیں فتح الباری (5 / 218) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی فتح الباری میں کہتے ہیں طادوں رحمہ اللہ تعالی نے عمروبن شعیب والی مندرجہ ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے: عورت کیلیے اپنے مال خادند کی استدلال کیا ہے: عورت کیلیے اپنے مال خادند کی استدلال کیا ہے: ابن بطال رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں: باب کی اجادیث سے جمہ اللہ تعالی کہتے ہیں: باب کی اصادیث سے جمہوں۔

چوتھا تول: عورت اپنا مل مطلقا تقرف کاحق حاصل ہے جاہے وہ عوض کے ساتھ یا بغیر عوض کے ، چاہے وہ سارے مال میں سے کھے میں۔ مال میں سے کھے میں۔ مال میں سے کھے میں۔ میں شافعیہ، احناف، حنابلہ کا ایک ندھب، اور ابن منذر شامل ہیں۔ مال میں سے کھے میں۔ دورشر کے معانی الآ ٹار ( 4 / 354 ) کتاباری ( المغنی لابن قدامہ ( 4 / 354 ) الانعماف ( 5 / 342 ) اورشر کے معانی الآ ٹار ( 4 / 354 ) کتاباری ( 5 / 318 ) میل اولا طار ( 6 / 22 )

کتاب وسنت اور نظر کے اعتبار سے سب سے زیادہ عادل اور سی ہے۔ کتاب اللہ سے دلائل: اللہ سجانہ وتعالی کا فرمان ہے: ( اور عور توں کو ان کے مہر پورے کے پورے ادا کرو، اگر تو وہ تہمیں ابنی مرضی اور خوش سے پچھ معاف کردیں تواہے بری خوش سے کھا کی)۔ تواللہ تعالی نے اس آیت میں خاوند کے لیے بیوی کے مال سے جس پروہ راضی ہومباح قرار دیا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر پچھاس طرح فرمایا: ( اور اگرتم انہیں جھونے سے قبل ہی طلاق دے دواور ان کا مہر مقرر کر بچھے ہوتو جوتم نے مہر مقرر کیا ہے۔ اس کا نصف ادا کر ولیکن اگروہ معاف کردیں)

۔ تو اللہ تعالی نے خاوئد کے طلاق دینے کے بعد عورت کو اپنا مال معاف کرنے کی اجازت دی ہے اور اس میں کسی کو بھی وخل نہیں کہ اس سے اجازت ول ہے اور اس میں کسی کو بھی وخل نہیں کہ اس سے اجازت طلب کی جائے جو کہ عورت کے اپنے مال میں تصرف کرنے کی دلیل ہے ، اور اس پر بھی دلیل ہے کہ اپنے مال میں تصرف رکھتا ہے۔ (شرح معانی الآ ٹار (4 / 352)

اورایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے کچھ اس طرح فرمایا ہے: ( اور بیبموں کو ان کے بالغ ہونے تک سدھارتے اور آزماتیر ہو پھراگران میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤتو انہیں ان کے مال سونپ دو) النساء ( 6 )

اور یہ بالکل طاہر ہے کہ اگریٹیم بچی ہوشیاراور بالغ ہوجائے تواس کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا جائز ہے۔اورای طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیعید کے خطبہ میں وعظ ونصیحت کرنے کے بعد عورتوں نے اپنے زیورات صدقہ کردیے ،تویہ سب کچھاس پردلالت کرتا ہے کہ عورت کا اپنے مال میں تصرف کرنا جائز ہے اور کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ۔

نیل الاوطار میں ہے کہ: جمہورالل علم کا کہنا ہے کہ: جب عورت بوقوف ندہوتواس کے لیے مطلقا اپنے مال میں خاوند کی ا اجازت کے بغیرتصرف کرنا جائز ہے ،اوراگروہ بوقوف ہوتو پھر جائز نہیں۔ فتح الباری میں کہا ہے کہ جمہور علاء کرام کی اس پر کتاب وسنت میں سے بہت سے دلائل ہیں ، ہمہور علاء کرام نے اس حدیث : عورت کے لیے اپنے مال میں خاوند کی عصمت میں رہتے ہوئے بہہ جائز نہیں ۔سنن ابوداود حدیث نمبر ( 3079 ) صحیح الجامع حدیث نمبر ( 7265 ) اور بعض روایات کا بیان ہو چکا تشريحات مزايه érrr}

اس حدیث سے استدلال کارد کرتے ہوئے جمہورعلاء کرام کہتے ہیں: بیادب اور حسن معاشرت اور خاوند کے بیوگ پین ق ادر مقام مرتبداوراس کی قوت رائے اور عقل پرمحمول ہے کہ خاوندان اشیاء میں پختہ ہوتا ہے۔

امام سندھی نے نسائی کی شرح میں اس مدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا ہے کہ : پیر مدیث اکثر علماء کرام کینز و کیک حسن معاشرت اورخاوندکوراضی وخوش کرنے کے معنی پرہے،اورامام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے قال کیا ہے کہ بیرحدیث فابت بی جبیل تو ہم سس طرح ابیا کہیں اور قرآن مجیداس کے خلاف پر دلالت کرتا ہے ، قرآن مجید کے بعد سنت اور پھرآٹار اور اس کے بعد معقول کا

میمونہ رضی اللہ تعالی عنہانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر ہی غلام آزاد کر دیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ہونے پر انہیں کوئی عیب نہیں لگایا ،توبیاس کے علاوہ دوسری احادیث اس پر دانالت کرتی ہیں کہ بیاحدیث اگر ثابت ہوتو پھرادب داحسان اوراختیار برمحمول ہوگی۔

تو اس طرح مسلمان عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے خاوند سے اجازت طلب کرے اوراجازت لیمنا اس پر <sup>واجب</sup> تونہیں بہتر ہے،اہےاس کا اجر بھی ملے گا۔

حضرت ابوهر روض الله تعالى عنه بيان كرت بين كهرسول اكرم صلى الله عليه وسلم سے كہا گيا عورتوں ميں سے كونى عورت بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ عورت اچھی اور بہتر ہے جب اس کی طرح خاوند دیکھے تو وہ اسے خوش کردے، اور جب اسے کوئی تکلم دیے تو وہ اس کی اطاعت کرے،اور وہ اینے مال اورنٹس میں خاوند کی مخالفت نہ کرے جسے وہ تا پسند کرتا ہو۔ (سنن نسائي حديث نمبر( 3179 ) صحيح الجامع حديث نمبر( 3292 )

# اگرمهرکوئی جانور پاسامان ہوجس کی ادائیگی ذھے میں ہو؟

وَلَوْ تَسَزَوَّجَهَا عَسَلَى حَيَوَانِ اَوْ عُرُوضٍ فِى الذِّمَّةِ فَكَذَٰلِكَ الْجَوَابُ ؛ ِلَانَّ الْمَقْبُوضَ مُتَعَيَّنٌ فِي الرَّدِّ وَهَا ذَا ؛ لِا ۚ إِلَا ۚ الْبَحَهَالَةَ تَحَمَّلَتُ فِي النِّكَاحِ فَاِذَا عَيَّنَ فِيْهِ يَصِيْرُ كَانَّ التَّسْمِيَةَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ .

اگر مرد نے عورت کے ساتھ کسی جانوریا ذہبے میں ٹابت شدہ سامان کے عوض میں نکاح کیا ہوئتو بھی یبی جواب ہوگا۔اس کی وجدیہ ہے: جو چیز قبضے میں لی گئی ہے وہ واپس کرنے کے حوالے سے تعین ہے۔اس کی بیروجہ بھی ہے: نکاح کے بارے میں کسی چیز کا مجہول ہونا برداشت کرلیا جاتا ہے تو جب وہ متعین ہوگئی تو گویا اس طرح ہوجائے گی جیسے مطے کرنے کی صورت اس پرواقع ہوگئی

# جب ببدكرده مهركے . فریقین میں سے کوئی فوت ہوجائے

عظامه ابن عابدين للمحنفي عليه الرحمه لكصته بين -وطي ما خلوت صحيحه ما دونول مين ہے كسى كى موسسان سان سب سے مهرمؤ كد بو جاتا ہے کہ جومبر ہے اب اس میں کمی نہیں ہوسکتی۔ یونہی اگر عورت کو طلاق بائن دی تھی اور عدت کے اند سے پھر نکاح کر لیا تو یہ مهر بغير دخول وغيره كے مؤكد ہوجائيگا۔ ہاں اگرصاحب حق نے كل ياجز معاف كرديا تو معاف ہوجائے گا ورائس مرائس واقعاإور شو ہرنے طال ق دے دی تو نصف واجب ہوگا اور اگر طلاق سے پہلے پورامہرا داکر چکا تھا تو نصف تو 'ورت کا ہوا ہی اور ہے۔ شوہرکو واپس ملے گا تکراس کی واپسی میں شرط رہ ہے کہ یا عورت اپنی خوشی ہے پھیرد ہے یا قاضی نے واپسی کا تھکم دے دیا ہواور بیدونوں بالتين نه ہون توشو ہر کا کوئی تصرف اس میں نافذ نه ہوگا ،مثلاً اس کو بیچنا ، ہبہ کرنا ، تصدّ ق کرنا جا ہے تونہیں کرسکتا ۔

اوراگروہ مہرغلام ہے توشو ہراس کو آزاد نہیں کرسکتا اور قاضی کے تھم سے پیشتر عورت اس میں ہرشم کا تصرف کرسکتی ہے مگر بعد تحكم قاضی اس كی آ دهی قیمت دینی ہوگی اور اگرمہر میں زیادتی ہو، مثلاً گائے ، بھینس وغیرہ کوئی جانورمہر میں تھا، اس کے بچہ ہوایا درخت تھا،اس میں پھل آئے یا کپڑا تھا،رنگا گیا یا مکان تھا،اس میں پچھٹی تغییر ہوئی یا غلام تھا،اس نے بچھ کمایا تو اگر زوجہ کے قبضہ ے پیشتر اس مہر میں زیادتی <sup>، ہ</sup>، لد ہے،اس کے نصف کی عورت ما لک ہے اور نصف کا شوہرورنہ کل زیادتی کی بھی عورت ہی مالک ب- (روختار، كمّاب الزكاح)

یبال مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: اگر شو ہرمہر کے طور پر کسی جانو رکیا ذہبے میں ثابت شدہ سامان کے عوض میں عورت کے ساتھ شادی کرلیتا ہے اور پھر صحبت کرنے ہے پہلے اسے طلاق دے دیتا ہے یا اسے جھوڑ کر مرجا تا ہے جبکہ عورت اس مبر کوشو ہر کو ببه كرچكى مؤتو عورت نے وہ به، قضے ميں لينے سے بہلے كيا مويا بعد ميں كيا مؤشو مرعورت سے پجھ وصول نہيں كرسكتا۔

اس کی صورت سیہوگی: شوہر پراوسط در ہے کے جانور پاسامان کی ادائیگی لازم ہونی تھی توجب عورت نے وہ چیز اسے ببه کردی تو شو ہرکوا بنی دی ہوئی چیز واپس مل گئی'خواہ اس کا سبب کچھ بھی ہو' جبکہ عورت کواس لیے پچھ بیں ملے گا' کیونکہ دہ ہب کر پیکی ہے تو است رجوع کاحن حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں مصنف نے بیمسئلہ بھی بیان کیا ہے: نکاح میں ایسی چیز کا مجہول ہونا لیعن غیر تنعین ہونا برداشت کیا جاسکتا ہے۔ جب مردمتعین کردے تو گویاتسمیداس پرواقع ہوگا اس کا مطلب بیہے: جب مرئے نے کوئی سامان یا جانورعورت کو ہبدکر دیا تو وہ متعین ہوجائے گا'اوریہی سمجھا جائے گا'مہر کے طور پریہی جانوریا سامان

اورانسول بیاہیے: الیمی صورت میں وہی چیزلوثا ناضروری ہوگا جوعورت نے قبضے میں لی تھی تو جب عورت نے وہ چیز مرد کووائیس کر دی تواب کیسی اضافی ادائیگی کی ذیمدداری نہیں رہے گی۔

#### frro}

# اگرمہر کی رقم کوکسی اور چیز کے ساتھ مشروط کیا جائے

﴿ وَإِذَا تَنَزَوَّ جَهَا عَلَى الْفِ عَلَى اَنُ لَا يُخْوِجَهَا مِنُ الْبُلُدَةِ اَوْ عَلَى اَنُ لَا يَتَزَوَّ جَعَلَيْهَا أَخُولِى ، فَإِنْ وَفَى بِالشَّرْطِ فَلَهَا الْمُسَمَّى ﴾ ؛ لِآنَهُ صَلُحَ مَهْرًا وَقَدْ تَمَّ رِضَاهَا بِه ﴿ وَإِنْ تَنَوْجَ عَلَيْهَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

#### ترجميه

آگرمرد نے عورت کے ساتھ اس شرط پرشادی کی کہ وہ ایک ہزار مہرادا کرے گا اورا سے اس کے شہر سے باہر نہیں لے جائے گا

یااس شرط پرشادی کی کہ اس کے بعد دوسری عورت کے ساتھ شاد کی نہیں کرے گا تواگر وہ اس شرط کو پورا کرتا ہے تو عورت کو ہے شدہ
مہر پورا ملے گا۔ کیونکہ وہ مطے شدہ رقم مہر ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس بات کے ساتھ عورت کی رضامندی کے ہمراہ یہ چیز کمل
ہوجائے گی۔ اگر مرداس کے بعد کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے یا اسے (اس شہر سے) باہر لے جاتا ہے تو اس عورت کو مبر
مشل ملے گا۔

اس کی وجہ بیہ ہے: مرد نے وہ چیز (شرط کے طور پر)مقرر کی ہے جس بیل عورت کا فائدہ ہے نواس فائد ہے کے فوت ہونے کی صورت میں ایک ہزار کی رقم کے بار ہے ہیں عورت کی رضامندی کا تعدم تصور ہوگی تو اسے مہرشل کی صورت میں پورا کیا جائے گا' جیسا کہ ایک ہزار کے ہمراہ کرامت یا بچنے کو مقرر کر دیا جائے۔

## نكاح كوكسى شرط يتيم شروط كرنے ميں ندا هب اربعه

یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت کی جسمانی آئر دری اور انفعائی کیفیت کا فائد و اُٹھائے ہوئے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی جاتی ہے، مثلا ایک بیوی کی موجود گی میں دوسرا نکاح کرلیا جا جا ہے انگیل شریعت میر ،عدل کے جواحکام دیے مجتے ہیں ،ان کو طونیس رکھا جاتا۔

اشراط فی النکاح ہے مرادیہ ہے کہ ایسی شرطیں جن کا شریعت نے نکاح میں تھم بھی نہیں دیا ہے اور وہ شریعت کے احکام سے
متصادم بھی نہیں ہیں النکاح ہے مرادیہ ہے کہ ایسی شرطیں ہوں تو ایسی شرطیں معتبر ہوں گی یانہیں؟ جیسے عورت شرط لگائے کہ شو ہرائی کی
موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کرے گایا اس کو نیکے میں رکھے گایا اس کو اس کے شہر سے باہر نہیں لے جائے گاتو اس کا اعتبار ہوگایا
نہیں؟ ... ایک گروہ کے فرد کی ایسی شرطیں معتبر نہیں ہیں۔ سحابہ میں حضرت علی رضی القد عنداورا تمرم تبویین میں امام ابو حضیفہ امام
مالک اورا مام شافعی کا نقط نظر بھی ہے۔ (مصنف ابن ابی شیب، بدایتہ المجتبد ، شرح مہذب)

دوسرا نقط نظریہ ہے کہ ایسی شرطیس معتبر ہیں اور شوہر پران کا پورا کرنا واجب ہے ،صحابہ میں حضرت عمرٌ ،حضرت عمرو بن العاص، حضرت عبد الله مصنف عبد الرزاق ،حضرت عبدالله ابن مسعودٌ شرح السنه ،بعد کے اہل علم میں مشہور قاضی ، قاضی شریح ،معنف عبدالرزاق اورائمه متبوعين ميں امام احمد ابن حنبل المغنی اور محدثین میں امام بخاری مسیح بخاری، باب الشروط النکاح اورامام ابوداورٌ، ابوداوُر، باب في الرجل يشتر طلها داراً كالجمي يهي نقطه نظر ہے،ان حضرات كى دليل قر آن مجيد كى آيت : مَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ا مَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِ . (المائده)

اوررسول التُعلينية كالرشاد :احق ما او فيتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج (بخاري ) اس کیے علماء وارباب افتاء نے اس دوسرے نقط نظر کوموجودہ حالات کے پس منظر میں قبول کیا ہے۔ نکاح کے وقت اگر ایس باتوں کی شرط لگائی جائے کہ شریعت نے ندان کولا زم قرار دیا ہے اور ندان سے منع کیا ہے تو الیی شرطوں کو بورا کرنا واجب ہے۔ای ے تریب تر دوسرامسکے نکاح میں مشروط مہر مقرر کرنے کا ہے۔مثلاً مہریوں طے پائے کدا گرمرد نے اِس منکوحہ کی موجود گی میں دوسرا نکاح کیاتو مبر ہیں ہزار درہم ہوگا اوراگر دوسرا نکاح نہیں کیاتو دی ہزار درہم ہوگا۔

تو مالکیہ اور شواقع کے نزدیک ایسی شرطوں کا اعتبار نہیں ؛ بلکہ ایسی صورت میں مہرشن واجب ہوگا ، امام احمد بن طبل کے نز دیک بید دونوں شرطیں معتبر ہوں گی ،

یمی نقطه نظر حنفیه میں صاحبین کا بھی ہے۔امام ابُوحنیفہ کے نز دیک مہر کی جومقدار پہلے ذکر کی گئی، وہ معتبر ہوگی اور جو بعد میں ذ کرکی گئی ،اس کاانتنبار نہیں۔

اس مسئلے میں صاحبین کی رائے کو قبول کرنا بہتر ہوگا ،اس ہے عورتوں کے حقوق کے شحفظ اور طلاق کے واقعات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔جیسے بوں مہرمقرر ہوکہ اگر مرد نے اس عورت کی موجود گی میں دوسرا نکاح نہیں کیا یا اسے طلاق نہیں دی تو مہر دو ہزار ڈالر ہوگا اوراگراس کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرلیایا بھی اِس بیوی کوطلاق دےتو مہر دس ہزارڈ الرہوگا۔ایسی صورت میں شرط پوری نہ کرنے پر مردکومبر کی جو کثیر مقدارا دا کرنی پڑے گی ، اس کا خوف تسی مناسب ضرورت کے بغیر دوسرے نکاح ہے یا بلاسب طلاق دیے سے اس کو بازر کھنے میں موثر ہوگی۔

ا مام ابوحنیفہ کے قول کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی اس مسئلے کوحل کیا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ امام صاحب کے یہاں اگر دو الگ شرطول کے ساتھ مہرکی دومقد ارمتعین کی جائے تو پہلی شرط اور اس ہے مربوط مہرمعتبر ہوتا ہے اور اگروہ شرط یائی جائے تو دوسری شرط معتبر نہیں ہوتی ؛ بلکہ اس کی بجائے مہرشل واجب ہوتا ہے۔لہذا مثلاً بوں کہا جائے کہا گرہندہ کی موجود گی میں دوسرا نکاح کیا گیا تو مہرا یک لاکھرویے ہوگااور نکاح نہیں کیا گیا تو مہر پچنیں ہزارروپے ہوگا تو اس صورت میں اگر ہندہ کی موجودگی میں مردنے دوسری شادی کی تو ہندہ کوایک لاکھرویے اوا کرنے پڑیں گے اور اگر اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا تو مہرمثل واجب ہوگا ، اس طرح میمقصد کدبیوی کونام کوارصورت حال پیش آئے پرزیادہ مبرمل جائے ، حاصل ہوجائے گا۔

## اگرشرط کے اختلاف کے ہمراہ مہر کی رقم مختلف ہو

﴿ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى ٱلْفِ إِنْ ٱقَامَ بِهَا وَعَلَى ٱلْفَيْنِ إِنْ آخُرَجَهَا ، فَإِنْ ٱقَامَ بِهَا فَلَهَا ٱلْأَلْفُ، وَإِنْ ٱخُرَجَهَا فَلَهَا مَهُرُ الْمِثُلِ لَا يُزَادُ عَلَى الْالْفَيْنِ وَلَا يُنْقَصُ عَنْ الْآلْفِ ، وَهَذَا عِنْدَ آبِى وَإِنْ ٱخُرَجَهَا فَلَهَا مَهُرُ الْمِثُلِ لَا يُزَانِ ﴾ حَتّى كَانَ لَهَا الْآلُفُ إِنْ ٱقَامَ بِهَا وَالْآلُفَانِ حَنِيْفَةَ ، وَقَالًا : الشَّوْطَانِ جَمِيْعًا جَائِزَانِ ﴾ حَتّى كَانَ لَهَا الْآلُفُ إِنْ ٱقَامَ بِهَا وَالْآلُفَانِ إِنْ ٱخُوجَهَا . وَقَالَ زُفَرُ : الشَّوْطَانِ جَمِيْعًا فَاسِدَانِ ، وَيَكُونُ لَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْ الْفَانِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

#### ترجمه

صاحبین بینتا فرماتے ہیں:: دونوں شرطیں جائز ہیں یہاں تک کہ اگر دہ مخص ہوی کواس شہر میں تیم رکھتا ہے تو عورت کوایک ہزار ملیں گے۔امام زفر بیفر ماتے ہیں: دونوں شرطیں فاسد ہیں اور عورت کو مبر ہزار ملیں گے۔امام زفر بیفر ماتے ہیں: دونوں شرطیں فاسد ہیں اور عورت کو مبر مثل ملے گا جو ایک ہزارے کم نہیں ہوگا اور دو ہزار سے زائد نہیں ہوگا۔مسلے کی اصل ''اجارہ'' کے احکام کے بارے ہیں ہے جوان الفاظ کے تحت ہے۔''اگر تم نے اسے آج می کردے دیا تو ایک درہم ملے گا گرکل می کردیا تو نصف درہم ملے گا''۔اگر اللہ تعالیٰ نے جاہا' تو ہم اس کی وضاحت عنقریب کریں گے۔

# نكاح ميں اخراج بلدكى شرط ميں ندا ہب اربعه

اسی طرح عبدالحمید بن جعفر صدیث نقل کرتے ہیں ہے حدیث حسن سیحے ہے بعض اہل علم صحابہ کا ای پڑ کمل ہے جن ہیں عمر بن خطاب بھی شامل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اسے اس کے شہر سے با برنہیں لے جائے گا تو اسے اس شرط کو پورا کرنا چاہیے، بعض علاء، شافعی، احمد، اور اسحاق کا بھی بہی تول ہے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی شرط ہر شرط پر مقدم ہے گویا کہ ان کے نزد کیک شوہر کا اپنی بیوی کو اس شرط کے باوجو دشہر سے دوسر سے شہر لے جانا سیحے ہے بعض اہل ملم کا بھی تول ہے۔ سفیان توری اور بعض اہل کوفہ کا بھی ہے تول ہے۔

(جامع ترندي: جلداول: حديث نمبر 1131)

علامہ علا والدین حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ بیوی کے شہر میں رہنے پر ایک ہزار اور دہاں سے لے جانے پر دو ہزار مہر پر نکاح کمیا ، تو اگر مردعورت کے شہر میں رہنے والیک ہزار بیوی کودے گا کیونکہ ؤ ہاس پر راضی ہوئی تھی ، اگر وہاں سے باہر لے جائے تو پھر مر مثل ہوگا جود و ہزار سے زاکد نہ ہواور ایک ہزار سے کم نہ ہو کیونکہ اس پر دونوں کی رضا مندی تھی ، بیصورت اس کے خلاف ہے ، جب میر کہ کہ کر نکاح کیا ہوکہ اگر بدشکل ہوتو ایک ہزار اور خوبصورت ہوتو دو ہزار مہر ہے تو بید دونوں شرطیس تھی جیں کیونکہ اس میں جہالت کے مواقع بہت کم ہیں ، ۔ (ورمختار ، باب مہر ، کتاب النکاح )

خاوند نے یوی کوکئی چیز ارسال کی اور دیتے وقت مہر کے علاوہ کی وجہ کوذکر ندکیا ہو مثلاً شمع اور مہندی۔ پھر بحد بیس کہا کہ یہ مہر سے تو خاوندگی بات قبول نہ ہوگی کیونکہ ؤ ہدیہ ہو پھی جو اب مہزمیں بن سکتا، پھر بیوی کے یہ بدیہ ہاور خاوند مہر کے تو خاوندگی بات فتم کے ساتھ متبر ہوگا ان چیز وال میں جو کھانے نے واسطے مہیا نہیں کیں اور اگر دونوں نے گواہ پیش کے تو عورت کے گوا، مقدم ہو نگے اور عورت کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا ان چیز وال میں جو کھانے کے واسطے مہیا کیں کیونکہ زوج کا ظاہر حال مقدم ہو نگے اور عورت کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا ان چیز وال میں جو کھانے کے واسطے مہیا کیں کیونکہ زوج کا ظاہر حال حجملا تا ہے ،اس لئے فقید نے فر مایا کہ مخاوندگی بات کی تصدیق اس صورت میں کی جائے گی جب ؤ ہ چیز نفقہ واجبہ میں سے نہ ہو، مثلاً موز ہیا اور جو چیز زوج پر واجب ہواس میں زوج کی تصدیق نہ کی جائے ، جیسے دو پٹاور تیمیں ۔

(در مخار باب الممر ، کتاب النکاح)

# اگرمبر میں غیر متعین غلام کومقرر کیا جائے

وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَلَا الْعَبْدِ اَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا اَحَدُهُمَا اَوْ كُسُ وَ الْاَخْرُ ارْفَعِهِمَا فَلَهَا الْاَوْكُسُ ، وَإِنْ كَانَ اَكْبَرَ مِنْ اَرْفَعِهِمَا فَلَهَا الْاَوْكُسُ ، وَإِنْ كَانَ اَكْبَرَ مِنْ اَرْفَعِهِمَا فَلَهَا الْاَوْكُسُ ، وَإِنْ كَانَ اكْبَرَ مِنْ اَرْفَعِهِمَا فَلَهَا الْاَوْكُسُ ، وَإِنْ كَانَ المَّنَهُمَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا ، وَهَذَا عِنْدَ ابِي حَنِيْفَة ، وَقَالًا : لَهَا الْاَوْكُسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الْاَرْفَعُ ، وَإِنْ كَانَ المَّسَمَّى ، وَقَالًا : لَهَا اللهُ وَكُسُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

الْمُتَعَةُ وَنِصْفُ الْآوُكسِ يَزِيدُ عَلَيْهَا فِي الْعَادَةِ فَوَجَبَ لِاغْتِرَافِهِ بِالزِّيَادَةِ

ترجمه

اوراگرمرد نے عورت کے ساتھ اس (اشارے کے ذریعے مخصوص) غلام یاس (اشارے کے ذریعے مخصوص) غلام کے بوضی میں شادی کی اوران دونوں میں سے ایک کم حیثیت کا مالک ہواور دوسراعمدہ حیثیت کا مالک ہوئو آگر اس عورت کا مہر شل کم حیثیت کے مالک غلام سے کم تر ہوئو عورت کو کم حیثیت کا مالک غلام سے کم تر ہوئو عورت کو کم حیثیت کا مالک غلام کے مالک غلام کی قیمت سے زیادہ ہوئو عورت کو بہترین غلام طے گا اوراگر ان دونون کے درمیان ہوئو اس عورت کو بہترین غلام طے گا اوراگر ان دونون کے درمیان ہوئو اس عورت کو بہترین غلام سے گا اوراگر ان دونون کے درمیان ہوئو اس عورت کو بہترین ایس اس محمد حیثیت کا غلام سے گا ۔ اگر مر ذرخول سے پہلے سے تھم امام ابو حضیفہ کے نزدیک ہے ۔ صاحبین نیورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس عورت کو برصورت میں محرحیثیت کے مالک غلام کی نصف قیمت سے گی ۔ اس بات پر انڈنا قر سے ۔ صاحبین نی کہ دلیل میں ہوئوں جا کی خرورت اس لیے چیش آئی کیونکہ طیشہ جیز کو واجب کرناممکن ہے کیونکہ کمتر رقم میتی ہے تو اس کی مثال مال کے وض میں آزاد کرنے یا ضلع حاصل کرنے کی ماند ہوگی۔

امام ابوصنیفدگی دلیل ہے ہے: اصل کے اعتبارے واجب کرنے والی چیز مبرش ہے کیونکہ وہ بی عدل کے تقاضوں کے مطابق ہے اور جب بطے شدہ چیز درست ہوئتو اس سے عدول کیا جاتا ہے اور وہ مجبول ہونے کی وجہ سے فاسد ہوگئی ہے جبکہ خلع اور آزاد کرنے کا تھم اس کے برخلاف ہے کیونکہ اس کے لئے بدل میں کوئی موجب نہیں ہے۔ تاہم جب عورت کا فہرشل بلند ترحشیت کے مالک غلام سے زائد ہوئتو وہ خود اس میں کی کرنے پر راضی ہے اور اگر وہ کمتر حیثیت کے غلام کی قیمت سے کم ہوئتو شوہر زیاد ہوائی پر راضی ہے۔ دخول سے پہلے طلاق و سے کی صورت میں ایس صورت میں متاع کی اوائیگی واجب ہوتی ہے کیکن عامرواج کے اعتبار سے کمتر حیثیت مالک کے غلام کی نصف قیمت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے شوہر کے زیادہ اوائیگی کا اعتراف کرنے کی وجہ سے کہ متر حیثیت کے مالک کے غلام کی نصف قیمت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔

غیر معین اشاره کی صورت میں مہرشکی کابیان

جب سی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے نکاح کیا بعوض اس غلام کے ، حالانکہ وہ آزاوتھا یا منظے کی طرف اشارہ کر کے کہا بعوض اس سر کہ کے اور وہ شراب ہے تو مہرشل واجب ہے۔ یونہی اگر کپڑے یا جانور یا مکان کے عوض کہا اور جنس نہیں بیان ک یعنی پنہیں کہا کہ فلاں شم کا کپڑ ایا فلاں جانور تو مبرمثل واجب ہے۔ (ورمخار)

نکاح میں مہر کا ذکر ہی نہ ہوایا مہر کی نفی کر دی کہ بلام ہر نکاح کیا تو نکاح ہوجائے گا اورا گرخدوت میجند ہوگئی یا دونوں سے کوئی مر گیا تو مہرشنل واجب ہے بشرطیکہ بعد عقد آپس میں کوئی مہر طے نہ یا گیا ہوا وراگر طے ہو چکا تو و بی طے شدہ ہے۔ یونہی اگر قائنی نے مقرر کر دیا تو جومقرر کر دیا وہ ہے اوران وونوں صورتوں میں مہر جس چیز ہے مؤکد ہوتا ہے، مؤکد ہوجائے گا اور مؤکد نہ ہوا بلکہ خلوت صحیحہ ہے پہلے طلاق ہوگئی ، تو ان دونوں صورتوں میں بھی ایک جوڑا کپڑا واجب ہے یعنی کرتے، پاجامہ، دو پٹا جس کی قیمت نصف مہرشل ہے زیادہ نہ ہواور زیادہ ہوتو مہرشل کا نصف دیا جائے اگر شوہر مالدار ہواور ایسا جوڑا بھی نہ ہوجو پانچ در ہم ہے کم قیمت کا ہواگر شوہر مختاج ہول تو معمولی اور ایک مالدار ہوا تو کہ واکر شوہر فیرہ وغورت دونوں مالدار ہول تو جوڑا اعلی درجہ کا ہواور دونوں مجتاج ہول تو معمولی اور ایک مالدار ہوا کہ مختاج تو درمیانی۔ (جوہرہ نیرہ، درمختار، عالمگیری)

اگر شوہرغلام ہےاورا کیہ مدّت معینہ تک عورت کی خدمت کرنا مبر تھہرااور مالک نے اس کی اجازت بھی دے دی ہوتو سیح ہے در نہ عقد سیح نہیں ۔ آزاد محض عورت کے مولی یا ولی کی خدمت کریگا یا شوہر کا غلام یا اس کی باندی عورت کی خدمت کرے گی تو یہ مہر صیح ہے۔ (درمخذار) کتاب الزکاح)

اگرمبر میں کی دوسرے آزاد مخص کا خدمت کرنا تھمرا تو اگر نہ اُس کی اجازت سے ایسا ہوا ، نہ اس نے جائز رکھا تو اس خدمت کی قیمت مہر ہے اور اگر اُس کے حکم سے ہوا اور خدمت وہ ہے جس میں عورت کے پاس رہنا سہنا ہوتا ہے تو واجب ہے کہ خدمت نہ قیمت مہر ہے اور اگر اُس کے حکم سے ہوا اور خدمت وہ ہے جس میں عورت کے پاس رہنا سہنا ہوتا ہے تو واجب ہے کہ خدمت نہ کہ اس کی قیمت لے اور اگر وہ خدمت الی نہیں تو خدمت لے مکتی ہے اور اگر خدمت کی نوعیت معین نہیں تو اگر اُس قتم کی لے گ تو وہ حکم ہے اور اِس قتم کی تو ہے۔ ( فتح القدیر ، کتاب الٹکاح )

### اگرغیرموصوف جانورکومهرمقرر کیاجائے

( وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيَوَانِ عَيْرِ مَوْصُوفٍ صَحَّتُ التَّسُمِيةُ وَلَهَا الْوَسَطُ مِنْهُ ، وَالزَّوْجُ مُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ اَعُطَاهَا قِيمَتَهُ ) قَالَ رَحِمَهُ الله : مَعْنَى هٰذِهِ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ اَعُطَاهَا قِيمَتَهُ ) قَالَ رَحِمَهُ الله : مَعْنَى هٰذِهِ الْمَسْالَةِ آنُ يُسَمِّى جِنْسَ الْحَيَوَانِ دُوْنَ الْوَصُفِ ، بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى فَرَسٍ اَوْ حِمَارٍ الْمَسْالَةِ آنُ يُسَمِّى جِنْسَ الْحَيَوَانِ دُوْنَ الْوَصُفِ ، بِأَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى فَرَسٍ اَوْ حِمَارٍ الْمَسْالَةِ آنُ يُسَمِّ الْجِنْسَ بِآنُ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى دَابَّةٍ لَا تَجُوزُ التَّسُمِيةُ وَيَجِبُ مَهُرُ الْمِشْلِ فِي الْوَجُهَيْنِ جَمِيعًا ؛ لِآنَ عِنْدَهُ مَا لَا يَصُلُحُ ثَمَنَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَحِبُ مَهْرُ الْمِشْلِ فِي الْوَجُهَيْنِ جَمِيعًا ؛ لِآنَ عِنْدَهُ مَا لَا يَصُلُحُ ثَمَنَا فِي الْوَجُهَيْنِ جَمِيعًا ؛ لِآنَ عِنْدَهُ مَا لَا يَصُلُحُ ثَمَنَا فِي الْوَجُهَيْنِ جَمِيعًا ؛ لِآنَ عِنْدَهُ مَا لَا يَصُلُحُ ثَمَنَا فِي الْوَجُهَيْنِ جَمِيعًا ؛ لِآنَ عِنْدَهُ مَا لَا يَصُلُحُ ثَمَنَا فِي الْوَجُهَيْنِ جَمِيعًا ؛ لِآنَ عِنْدَهُ مَا لَا يَصُلُحُ ثَمَنَا فِي الْبَكُع لَا يَصَلُحُ مُسَمَّى فِي الْبَكَاحِ إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُعَاوَضَةٌ .

وَلَنَا آنَّهُ مُعَاوَظَةُ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ فَجَعَلْنَاهُ الْتِزَامَ الْمَالِ الْتِذَاء َ حَتَى لَا يَفُسُدُ بِاَصْلِ الْمَحَهَالَةِ كَالدِّيَةِ وَالْاَقَارِيرِ ، وَشَرَطْنَا آنُ يَكُوْنَ الْمُسَمَّى مَالًا وَسَطُهُ مَعُلُومٌ دِعَايَةً لِلْجَانِبَيْنِ ، وَذَلكَ عِنْدَ إِعْلَامِ الْجِنْسِ ؛ لِلاَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْجَيِّدِ وَالرَّدِئَ وَالْوَسَطُ ذُو لَلْجَانِبَيْنِ ، وَذَلكَ عِنْدَ إِعْلَامِ الْجِنْسِ ؛ لِلاَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْجَيِّدِ وَالرَّدِئَ وَالْوَسَطُ ذُو حَظْ مِنْهُ مَا ، بِيخِلَافِ جَهَالَةِ الْجِنْسِ ؛ لِلاَنَّهُ لَا وَسَطَ لَهُ لِإِخْتِلَافِ مَعَانِى الْاَجْنَاسِ ،

وَسِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ مَبُنَاهُ عَلَى الْمُصَايَقَةِ وَالْمُمَاكَسَةِ ، آمَّا النِّكَاحُ فَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُصَايَقَةِ وَالْمُمَاكَسَةِ ، آمَّا النِّكَاحُ فَمَبْنَاهُ عَلَى الْمُسَامَحَةِ ، وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ ؛ لِآنَّ الْوَسَطَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْقِيمَةِ فَصَارَتُ آصُلًا فِي حَقِّ الْمُسَامَحَةِ ، وَالْعَبُدُ اَصُلُ تَسْمِيَةٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا . الْإِيفَاءِ ، وَالْعَبُدُ اَصُلُ تَسْمِيَةٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا .

#### زجمه

اگرمردعورت کے ساتھ کسی ایسے جانور کے عض میں شادی کر لے جس کی صفت بیان ندگی کی ہوا تو مقرر کرنا درست ہوگا اور ا عورت کو درمیانے درجے کا جانور مل جائے گا'اور شو ہر کو اس بات کا اختیار ہوگا۔ اگر وہ چاہے تو اسے وہ جانور اداکر دے اور اگر چاہے تو اس کی جگہ اس کی جانور کے جنس بیان کر دے البت وصف بیان نہ کرے بینی بیر بتادے کہ وہ گھوڑے یا گدھے کے عوض میں اس کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ اگر وہ جنس متعین نہیں کرتا ' یعنی کسی جانور کے عوض میں اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو ہے مقرر کرنا درست نہیں ہوگا اور مہرشل کی ادائیگی واجب ہوگی۔ امام شافعی فرماتے ہیں: دونوں صورتوں میں مبرمشل کی ادائیگی واجب ہوگی ۔ امام شافعی فرماتے ہیں: دونوں صورتوں میں مبرمشل کی ادائیگی واجب ہوگی کے کوئکہ امام شافعی کے خزد میک جو چیز سودے میں قبہت نہیں بن سکتی ' کیونکہ ان دونوں میں سے ہرا یک چیز معاوضہ ہوتی ہے۔

ہماری دلیل ہے ۔ نکاح میں مال کے عوض میں جو چیز ہے وہ مال نہیں ہوتی اس لیے ابتداء میں ہم نے مال کی اوائیگی کولازم قرار دیا ہے تا کہ اپنی اصل کے اعتبار ہے مجبول ہونے کی وجہ سے وہ فاسد نہ ہو جیسے دیت یا اپنے ذہے لازم کی جانے والی کسی اوائیگی میں ایسا ہوتا ہے اور فریقین کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے بیشر طبعی عائد کر دی ہے: مطیشدہ چیز ایسامال ہونی چاہیے جس کے درمیانے درجے کے بارے میں پنہ چل سکے اور بیاسی وقت ہوسکتا ہے جب اس کی جنس معلوم ہو کیونکہ جنس کے اندر عمدہ کر اور درمیانے درجے کی چیزیں ہوتی ہیں اور درمیانے درجے کی چیز عمدہ اور گھٹیا دونوں میں سے حصہ لے لیتی ہے۔

اس کے برخلاف اگرجنس کے بارے میں علم نہ ہوئو کیونکہ جنس کا اطلاق مختلف چیزوں پر ہوتا ہے اس کے اس کا درمیانہ درجہ
کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں سودے کا تختم مختلف ہے کیونکہ سودے کا دارومدار شکل اور ثال مٹول پر ہوتا ہے جبکہ نکاح کا دارومدار چٹم پوٹی پر
ہوتا ہے اور شو ہرکواس وجہ سے اختیار دیا جائے گا' وہ درمیانے درجے کی چیز کی قیمت اداکر دے کیونکہ ادائیگ کے حوالے ہے اصل
چیز قیمت ہوتی ہے اور مقرر کرنے کے حوالے سے غلام ایک طے شدہ چیز ہے اس لیے شوہرکودونوں میں ہے کی ایک چیز کا اختیار
ہوگا۔

# غیر مال چیز کے مہرنہ ہونے کافقہی بیان

علامہ ابن محمود بابر تی حنفی ملیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔مصنف کے قول جنس سے مراداسم جنس ہے۔اوراسم جنس سے وہ چیز مراد ہے جس کوکسی کے ساتھ معلق کیا جائے ۔لہذا یہاں جنس سے مراد وہ جانور ہوگا جومعروف ہو۔اوراسی طرح احناف کی دوسری دلیل یہ ب كه اكر معاوضه بالمال وتب بهي مانزند وكالالهذا فكان معاملات بين أكرجه التنباركيا جاتا بيان بيامام معاملات سنداجم ( ي مير ۱۲، ۱۷، ميران څيرانه ) په ( پښه

ساا مەلىك عابدىن جامى ئىنى عابدالەر <u>. كىيت بى</u>ر ..

المارية ما النفي بين جن بيزون مين دوي كي مات معتبرة وكي الديند كور مين مثلاً مندم اخروت، أنا بقلر اورزند وأبكري وغيره ( جو چیز مین به می باتی ریت نه وسویت فراب دو) کیونا۔ ان تهام چیز ول کو زماریت عرف میں مدینهٔ دیا جا تا سے لہذا ظاہر بیوی کا ساتھ ۰ سنه کا مناوند کانبیں ،اور خاوند کا قول مینبرینه : وگالونڈی ، کیٹراوغیرہ میں ہے۔ اس کی تائید بحرمیں اور اس کی تکلید نسبر ہے ذکر کی۔ (در مقتار، آماب النكان)

# معاونیہ ہننے والی چیز سے مہر ہونے میں شواقع داحناف کااختلاف

المام شامنی فی سنے مید بات بیان کی ب: دواو سسورتوں میں مہرشل کی ادائیکی لازم ہوگی۔اس کی وجہ بید ہے: امام شافعی کے نز د کیک الله ول میه ب : جو چیز خرید و فرد قمت میں مواوضه بن سکتی ہے وہی چیز نکاح میں مهر بن سکتی ہے اور جب کوئی مخص الیمی صورت میں جالور کا نام کا اور اس کی مفت میان ندکر کے تو یہ چیز سود ہے اندر معاوضہ بیں بن سکتی اس لیے بیاز کاح میں بھی مہر ہیں بن

المناف كى وليل كا حاصل بيه ب: است آغاز ك التهارية الكاح كامطلب بيه بي مرداي ذه مال كي ادا يمكي لازم كرر ما باوران كاجائزه لياجائ والسلمجهول موناليني جب جنن بهي پية نه واتواس صورت مين بهي اسے درست ہونا جا ہے "كيونكه مرد کی مرتنی ہے وہ اپنے اوپر جو بھی چیز لازم کررہاہ ہے جسے پسند کرے اسے اوا کر دیے جیسے دیں یا قرار وغیرہ کی صورت میں یہی تکم

لئين أكر نكات ئے انجام كى طرف ديكھا جائے تو اس سورت ميں بيدمعا وضد ہوتا ہے اس سورت ميں اس كاتھوڑ اسا مجبول ، ونا بھی بینی جب اس کی مفت بھی پیشانہ: دُلوّا ہے بھی ناجائز قرار دینا جا ہے' جبیبا کے خرید دفرو نست میں یہی تھم ہے' تو جب آپ نے نکاح کی دونوں حیثیّۃ وں کا خیال رکھا تو آپ نے درمیانی راہ کواستعمال کرتے ہوئے سے تم دیا: اگرجنس کا ذکر نہ ہوئو بیرجا ئزنبیں ہوگا اورا آپر مفت کا ذکر نہ، واتو یہ جائز قرار دیا جائے گا'اس کی وجہ یہی ہے: جب آ پےجنس کا بیان کر ویں محےتو اس کے نتیجے میں یہ متعین کرنا آسان :و جاتا ہے کہ ہرجنس مختلف انسام پرمشمل ہوتی ہے۔ آیک شم اعلیٰ ہوتی ہے ایک کمتر ہوتی ہے اور ایک درمیانے ورہے کی : وتی ہے 'لیکن کیونکہ مختلف اجناس کی قیمتوں کے درمیان بہت زیادہ تفاوت پایا جا تا ہے اس لیے اگر آ پ نے جنس کا ڈیر بی بیب کیا تو اس بارے میں کوئی چیز متعین کرنامشکل ہوجائے گاالہٰ ذاالیں صورت میں ہم مہرشل کی ادائیگی کولا زم قرار دیں ہے۔ امام ثنافعی نے نکاح کوخرید وفرو دست پر قیاس کیا تھا۔مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے:خرید وفرو دست کا تھم اس ہے مختلف ہے ۔اس کی وجہ سے خریدوفرو خت کا عقد بہت مختفر ہوتا ہے اور اس میں جلد بازی کی صورت حال پیدا ہوتی ہے اس کے برخلاف

نکاح میں نرمی ہوتی ہے اور دائی اور دیر پاتعلق کو برقر ار رکھنا ہوتا ہے اس لیے یہاں معمولی طور پرمجہول ہونا برداشت کیا جاسکتا ہے۔
یہاں بیہ سوال کیا جاسکتا ہے جب آپ کے نزدیک بیہ طے شدہ مقدار متعین ہے اور صفت کی وجہ سے مجہول ہونے کے نتیج
میں اس پرکوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر آپ نے شو ہرکواس بات کا اختیار کیوں دیا ہے وہ قیمت میں یا در میانے درجے کے جانور میں سے
کوئی بھی ایک چیز ادا کرسکتا ہے؟

مصنف نے اس کا جواب میردیا ہے ، ہم نے درمیانے درج کے جانور کی ادائیگی لازم قرار دی ہے اور کسی بھی جانور کے درمیانے درج کے جانور کے درمیانے درج کے ہونے کا پیتاس کی قیمت کے حوالے ہے ہی چل سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے بیتکم دیا ہے: اگر شوہر جا ہے تو اصل چیز یعنی درمیانے درجے کے جانور کوادا کر دے اور اگر جا ہے تواس کے بدلے اس کے معاوضے یعنی اس کی قیمت ادا کر دے۔ اگر غیر موصوف کیٹر سے کوم ہر مقرر کیا جائے۔

﴿ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى قُوْبٍ عَيْرِ مَوْصُوفٍ فَلَهَا مَهُرُ الْمِثُلِ وَمَعْنَاهُ : ذَكَرَ التَّوُب وَلَهُ يَوْدُ عَلَيْهِ ﴾ وَوَجْهُهُ أَنَّ هٰ فِهِ جَهَالَهُ الْجِنْسِ إِذُ التَّيَّابُ اَجْنَاسٌ ، وَلَوْ سَمَّى جِنْسًا بِأَنْ قَالَ عَلَيْهِ ﴾ وَوَجْهُهُ أَنَّ هٰ فِهِ جَهَالَهُ الْجِنْسِ إِذُ التَّيَابُ اَجْنَاسٌ ، وَلَوْ سَمَّى جِنْسًا بِأَنْ قَالَ هَرَوِيٌ يَصِحْ التَّسْمِيةُ وَيُحَيَّرُ الزَّوْجُ لِمَا بَيْنًا ، وَكَذَا إِذَا بَالَغَ فِي وَصْفِ التَّوْبِ فِي هَوَوَى يَعْمَا بِأَنْ قَالَ هُو رُونًا فَا اللَّهُ وَكَذَا إِذَا سَمَّى مَكِيلًا اوَ مَوْزُونًا فَا اللَّهُ الللللْحُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجمه

آگرمرہ عورت کے ساتھ کی ایسے گیڑے کے عوض میں شادی کرلے جس کی صفت بیان ندگ گئی ہوئو عورت کوم برش طے گا۔ اس کا مطلب سے ہے: مرد نے صرف کیڑے کا ذکر کیا اس پر مزید کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے ہے جیز جس کے مجبول ہونے کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ کیڑے کی اجناس ہوتی ہیں۔ اگر ، وجس کو بھی متعین کرد سے بعنی سے کہدد ہے: ہرات والا کیڑا ہوگا اتو سے مقرد کرنا درست ہوگا اور شو ہر کو یہ اختیار دیا جائے گا ' جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بھے ہیں۔ ای طرح اگر اس نے کیڑے کی صفت بیان کر نے میں مبالغہ کردیا تو بھی بہی تھی ہوگا ' جیسا کہ ملے ہوئی کہ وجہ سے کہ کیڑا' ' فو وات امثال' میں سے نہیں بیان کرنے میں مبالغہ کردیا تو بھی بہی تھی ہوگا ' جیسا کہ طاہر دوایت میں ہے' اس کی وجہ سے کہ کیڑا' ' فو وات امثال' میں سے نہیں مبالغہ کردیا تو بھی ہوگا ) اگر اس نے والی کوئی چیز مقرد کی اور اس کی جنس کو تعین کر دیا لیکن صفت بیان نہیں کی ( تو بہی تھی ہوگا ) اگر اس نے جنس ہیان کی اور صفت بھی بیان کردی تو اے اختیار نہیں دیا جائے گا' کیونکہ ان میں سے بیان کی وصف بیان کیا گیا وہ فرمہ میں کا مل طور پر ٹابت ہوگا۔

علامه این محود بابرتی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف کا بیہ سئلہ بیان کرنا'' اگر مرد' عورت کے ساتھ کی ایسے کپڑے کے عوض میں شادی کریے جس کی صفت بیان نہ گا گئی'' ظاہر الروایت سے احتر از ہے کیونکہ اس ہیں حضرت امام اعظم اور امام زفرعلیہاا لرحمہ سے روایت ہے کہ شوہر جبری طور پر بیوی ہے کہا گا کہ وہ درمیا نہ کپڑے پر اکتفاء کرے ۔ کیونکہ عام طور پر ذکر کرنے یا غیر متعین کرنے کی صورت ہیں یہی معتبر ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ ،ج ۵ میں ، ۱۹ ، بیروت)

## اگرکوئی مسلمان شراب یا خنز بر کومهرمقرر کرلے

﴿ وَإِنْ تَسَزَوَّ جَ مُسُلِمٌ عَلَى خَمْرِ أَوْ خِنْزِيرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَّلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا ﴿ إِلَانَ شَرْطُ فَهُولِ الْمَخْمُرِ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَصِحُ النِّكَاحُ وَيَلُغُو الشَّرْطُ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِلاَنَّهُ يَبُطُلُ فَسُولِ الْمَخْمُرِ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيصِحُ النِّكَاحُ وَيَلُغُو الشَّرُطُ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِلاَنَّهُ يَبُطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ لِكِنْ لَمْ تَصِحَ التَّسْمِيَةُ لِمَا اَنَّ الْمُسَمِّى لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِ الْمُسَلِمِ فَوَجَبَ مَهُرُ الْمِثُلِ

#### ترجمه

آدر اگر کوئی مسلمان شراب یا خنز بریے عوض میں شادی کر لیتا ہے تو نکاح جائز ہوگا اور اس عورت کومبرمثل ملے گا' کیونکہ شراب قبول کرنے کی شرط ایک فاسد شرط ہے تو نکاح درست ہوگا اور شرط لغومقرار دی جائے گی جبکہ خرید وفروخت کا تھم اس کے برخلاف ہے کیونکہ وہ فاسد شرا لکا کے نتیج میں باطل ہوجاتی ہے۔لیکن (مہر میں) میمقرر کرنا درست نہیں ہوگا' کیونکہ جو چیزمقرر کی مسلمان سے حق میں وہ چیز مال شار نہیں ہوتی اس لیے مبرمثل کی اوائیگی واجب ہوگی۔

### غير مال متقوم كے عدم مبر ہونے كابيان

آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعہ واضح فرمایا کہ شراب متقوم مال نہیں ہے نہ صرف یہ کہ اس سے کوئی نفع حاصل کرنا کسی بھی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے بلکہ ہمیں اس کی اہانت کا تھم دیا گیا ہے۔للبذا اس صورت میں اس شراب کو پھینک

ویناجی شروری ہے۔

حضرت الس حضرت ابوطلحہ نے قل کرتے ہیں کہ انہوں (یعنی ابوطلحہ نے) عرض کیا کہ "یا نبی النفاظ میں نے ان بیبیوں کے لئے شراب خریدی تھی جومیری پرورش میں ہیں؟ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "شراب کو پھینک دواوراس کے برتن کوتوز ذائو۔ "ترندی نے اس دوایت کوقل کیا ہے اورضعیف قرار دیا ہے۔ "

حضرت ابوطلہ نے شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے اپنے ذیر پرورش بیموں کے لئے جوشراب خریدی تھی اس کے بارے میں بوچھا کہ اب شراب حرام ہوگئی ہے جس اس شراب کا کیا کروں؟ آیا اس کو بھینک دول یار ہے دول ؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوتھ دیا کہ اس کو بہاؤالو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے برتن کوتو ڑوالنے کا تھم اس لئے دیا کہ شراب کی نجاست اس میں سرایت کر گئی تھی اور اس کا پاک کرنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ یا یہ کہ آپ نے شراب کی ممانعت میں شدت کو ظائم کرنے کے لئے سے تھم ویا کہ جس برتن میں وہ شراب کی مرکز النے سے جومنع فرمایا اس کا تعمل کے برتن میں وہ شراب کا سرکہ بنا لینے سے جومنع فرمایا اس کا تعلق بھی یا تو زجر د تنہیں ہے ہے یا یہ ممانعت " نہی تنزیبی " کے طور پر ہے۔

علامه علا وَالدين حنفي عليه الرحمه لكھتے ہيں۔

جو چیز مال متقوم نہیں وہ مُمرنہیں ہوسکتی اور مبر مثل واجب ہوگا ، مثلاً مبریٹھبرا که آزاد شو برعورت کی سال بھرتک خدمت کر بیگایا یہ کہ اسے قرآن مجید یا علم دین پڑھادے گایا جج وعمرہ کرا دے گایا مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عور تسے ہواا در مبر میں خون یا شراب یا خزیر کاذکر آیا یا یہ کہ شو ہراپی پہلی بی بی کوطلاق دے دیتو ان سب صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا۔ (در مختار ، کتاب اکنکاح)

مبركوبدل كردينے كابيان

اس کیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ( اور مبرمقرر ہوجانے کے بعدتم آبس کی رضامندی سے جو طے کرلواس میں تم پر کوئی گناہ بیں )النساء ( 24 )

ا مام قرطبی رحمہ اللہ تعالی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں ؛ لیعنی مبر کی کمی اور زیادتی میں رضامندی کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے جبکہ مبر مقرر ہو چکا ہو۔ (تفسیر القرطبی (5 مر 235 )

شراب یا خزر کے مہرنہ ہونے کی دلیل کابیان

میں مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی شخص نکاح کرتے ہوئے مہر میں شراب یا خنزیر کومبر مقرر کر دے تو نکاح درست شار ہوگا اور بیشر طلغوقر اردی جائے گی اوراس کی جگہ عورت کومبرشل ملے گااس کی وجہ بیہ ہے: خنزیریا شراب سی مسلمان کے حق میں مال نہیں ہوسکتے ہیں اس لیے انہیں مہر کے طور پرشرط قرار دینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس پر بیاعتراض کیا جا سکتا ہے اگر کسی سودے میں شراب یا خزیر کومعاوضہ قرار دے دیا جائے تو آپ یہ ہے ہیں: وہ سودائی کا اعدم قرار دیا جا تا ہے جبکہ نکاح کوآپ ٹھیک قرار دیا جا تا ہے جبکہ نکاح کوآپ ٹھیک قرار دیا جا تا ہے جبکہ نکاح کی تتیج میں وہ سودا بھی قرار دوے دیے : فاسد شرا لکا کے نتیج میں وہ سودا بھی فاسد ہو جا تا ہے اور نکاح درست ہو جا تا ہے۔ اس فاسد ہو جا تا ہے۔ اس کی دونوں کا تھم مختف کی وجہ یہ ہوتا ہے اس لیے دونوں کا تھم مختف کی وجہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے دونوں کا تھم مختف ہوگا۔

تلامه ابن جام حنى مليه الرحمه لكهت بير \_

مسلم وحربی کے مابین شراب ومردار کی بیج عموی تواعد کی روے درست نہیں ، تاہم علامہ ابن ہام نے طرفین کے حوال ۔۔۔
مردار کی بیج کے سلسلہ میں جواز کار بخان کا ہرفر مایا ہے، جبکہ امام ابو یوسف کے پاس ید درست نہیں ہے، بہرطوراس ہے اجتناب ہی احوط واسلم ہے جبیہا کہ فتح القدیر، کتاب المبوع، باب الربا، ج 7 ہم 37 ہمیں نہ کور ہے : و کے ذا إذا بائ مستقب میستة او محنود میں او قامر هم و اخذ المال یحل ، کل ذلك عند ابی حنیفة و محمد خلافا لابی یوسف .

# مبرمیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کا تھم

( فَاِنْ تَسَرَقَ جَ امْرَامَةً عَلَى هَذَا الدَّنِ مِنْ الْحَلِّ فَإِذَا هُو حَمْرٌ فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا عِنْدَ آبِى حَيْفَة وَقَالًا : لَهَا مِثُلُ وَزُنِهِ حَلَّا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُوَ حُرِّ يَجِبُ مَهُرُ الْمِشْلِ عِنْدَ آبِى حَيْفَة وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ ابُو يُوسُفَ : تَجِبُ الْقِيمَةُ ) لِآبِى يُوسُفَ اتَهُ الْمِشْلِ عِنْدَ آبِى حَيْفَة وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ ابُو يُوسُفَ اللهِ عَلَى الْقِيمَةُ ) لِآبِى عُرْفَاتِ الْاَمْنَالِ كَمَا اللهِ مَلْ عَنْ دَوَاتِ الْالْمُنَالِ كَمَا اللهُ ال

لِانْحِتَلَافِ الْحِنْسِ، وَلَوُ اشْتَرَى عَلَى آنَّهُ يَافُوتُ آخُمَرُ فَإِذَا هُوَ آخُطَرُ يَنُعَقِدُ الْعَقُدُ لِاتِّحَادِ الْحِنْسِ. وَفِى مَسْاَلَتِنَا الْعَبُدُ مَعَ الْحُرِّ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ فِى الْمَنَافِعِ، وَالْحَدِّ مِنْسٌ وَاحِدٌ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ فِى الْمَنَافِعِ، وَالْحَدُرُ مَعَ الْخَوْرِ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ فِى الْمَقَاصِدِ.

أجمه

امام ابوصنیفہ بیہ فرماتے ہیں: یہاں اشارہ کرنا اورمقرر کرنا دونوں صورتیں جمع بیں اس لیے مقسود لیجنی شناخت کرنے کے معاطلے میں زیادہ بلیغ ہونے کے حوالے سے اشارے کا اعتبار ہوگا' تو گویا شوہر نے شراب یا آزاد شخص کے ونس میں زکاح کرنیا (تو مہرشل کی ادائیگی لازم ہوگی)۔

امامجریفرماتے ہیں: اصول یہ ہے: جس چیز کومقرر کیا گیا ہے اگر تو وہ اس چیز کی جنس ہے ہے۔ جس ن طرف اشارہ کیا گیا ہے اور معاہدے کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ ذات کے اعتبار ہے اصل طے شدہ چیز وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وصف ذات کے تالع ہوتا ہے اس لیے اگر طے شدہ چیز اس چیز کی جنس کے خلاف ہوجس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو عقد کا تعلق اس چیز ہے ہوگا جے طے کیا گیا ہے کیونکہ طے شدہ چیز اس چیز کی شل ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نہ کہ اس کی خرف اشارہ کیا گیا ہے نہ کہ اس کی تابع ہے اور مقرر کر ناتعریف میں زیادہ بلیغ ہوتا ہے کیونکہ وہ باہیت کو بیان کر دیتا ہے جبکہ اشارے کہ تعلق ذات کے تعارف سے ہوتا ہے دکیا آ ب نے غور نہیں کیا ؟ جس محف نے اس شرط پر کوئی گلینے خربیدا کے وہ بات خربی اگر وہ ہے وہ عقد منعقد نہیں ہوگا ۔ لیکن اگر اس نے اس شرط پر است خربیدا کہ وہ جب نے قوت ہے لیکن وہ بسریا تو جنس کے اختلاف کی وجہ سے وہ عقد منعقد نہیں ہوگا ۔ لیکن اگر اس نے اس شرط پر است خربیدا کہ وہ جب نے کہ جو نے کہ جو سے تشراب اور نم کہ دو الگ آلگ جنس ہیں ۔

اشاره اورنام دونوں ہوں تو کس کا اعتبار ہے

اہام ابوالحسن فرغانی حنی عایہ الرحمہ تبعظ ہیں۔ جب سمی نے مبیع کی طرف اشارہ کیا اور نام بھی لے دیا گرجس کی طرف اشارہ ہے اس کا وہ نام نیس مثلاً کہا کہ اس گائے کواتنے میں پیچا اور وہ گائے نہیں بلکہ تبل ہے یا اس لونڈ ک کو پیچا اور وہ لونڈ ک نہیں غلام ہے اس کا حکم ہے ہے کہ جو نام ذکر کیا ہے اور جس کی طرف اشارہ ہے دونوں کی ایک جنس ہے تو بھے جبحے ہے کہ عقد کا تعلق اُس کے ساتھ ہے جس کی طرف اشارہ ہے اور وہ موجود ہے گرجو چیز سمجھ کرمشتر کی لینا جا بتا ہے چونکہ وہ نہیں ہے لبندا اُس کو اختیار ہے کہ لے یانہ لے اور جنس مختلف ہوتو جع یا طل ہے کہ عقد کا تعلق اس صورت میں اُس کے ساتھ ہے جس کا نام لیا گیا اور وہ موجود نہیں لبندا عقد بیل طل ہاں سے کہ عقد کا تعلق اس صورت میں اُس کے ساتھ ہے جس کا نام لیا گیا اور وہ موجود نہیں لبندا عقد بیل لبندا لونڈ کی کہ کر بچ کی اور نگا غلام یا بالعکس) ہے بچ باطل ہے اور جانوروں میں نرو ماو واکی جنس ہے گائے کہ کر بچ کی اور نگا غلام یا بالعکس) ہے بچ باطل ہے اور جانوروں میں نرو ماو واکی جنس ہے گائے کہ کر بچ کی اور نگا غلام یا بالعکس) ہے بچ باطل ہے اور جانوروں میں نرو ماو واکی کے کہ کر بچ کی اور نگا تھا میا جانے کہ کر بچ کی اور نگا عام ہے جس کی خیار حاصل ہے۔

(مدامية خيرين، كتاب البيوع)

یباں ہے مصنف ایک ذیلی مسئلہ بیان کررہے ہیں اور وہ یہ ہے : اگر کوئی شخص کسی چیز کا نام لے اور ساتھ میں اس کی طرف اشار و بھی کردے 'تو تھم کیا ہوگا؟

اس کی صورت انہوں نے یہ بیان کی ہے کوئی تخص کی عورت کے ساتھ شادی کرتے ہوئے اشارہ کر کے یہ کہتا ہے کہ سرکہ کے اس منتظ کے عوض میں میں تمہارے ساتھ شادی کر رہا ہوں 'پھراس منتظ میں سے شراب نکل آتی ہے' تو اہام البوحنیفہ کے زد کی حتم ہے ، عورت کو مہرشل ملے گا 'جہرصاحبین ٹیسٹنا نیہ کہتے ہیں: اس کے ہم وزن سرکہ عورت کو دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ مصنف نے دوسرا مسلہ یہ بیان کیا ہے: کوئی شخص کی غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہے: میں اس غلام ہے موش میں تہبارے ساتھ شادی کر رہا ہوں اور بعد میں وہ غلام آزاد شخص نکل آئے تو اہام ابوحنیفہ کے زدیک عورت کو علام آزاد شخص نکل آئے تو اہام ابوحنیفہ کے زدیک عورت کو میں ہمرشل ملے گا۔ اہام مجمد کے زدیک بھی بہت کم ہے 'جبکہ اہام ابو یوسف کے زددیک تھم ہیہ ہے ، غلام کی قیت کی اوائیگی مرد پر موگ ۔ اہام ابولیوسف نے اپنے مؤقف کی تا تیہ میں یہ دلیل دی ہے: مرد نے عورت کو مال کا لائے دیا تھا اور مال کو پر د کرنے سے عاجز ہوگیا' تو اس کو وہ دات اللہ شال میں ہے ہے۔ امام ابولیوسف نے اس صورت حال کو اس مسئلے پر قیاس کیا ہے : جب کی مرد نے کسی عورت کے ساتھ غلام کے عوض میں نکاح کیا اور پھروہ غلام کورت کے سرد کرنے سے پہلے ہلاک ہوگیا' تو اس صورت میں اس غلام کی قیت کی اوائیگی لازم ہوگی۔

امام ابوصنیفہ بیفر ماتے ہیں: جب اشارہ کرنا اور نام لینا ایک جگدا کٹھے ہوجا کمیں تو یہاں اشارے کا اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ وہ مقصود تک جنینے میں زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔اس لیے بیاس طرح ہوگا: جیسے اس محص نے شراب کومبرمقرر کر کے شادی سر بی پاکسی آ زاد محض کومبرمقسرر کر کے شادی کر لی نوعورت کومبرشل ہی ہلے گا۔

امام محربی فرماتے ہیں: اصول میہ ہے: اگر طے شدہ چیز اس چیز کی جنس سے ہوجس کی طرف اشارہ کیا تمیا ہے تو عقد کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہوگا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی دجہ یہ ہے: طے شدہ چیز اس میں ذاتی طور پر پائی جار ہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جار ہاہے جبکہ صفت اس کے تابع کی حیثیت رکھتی ہے۔لیکن اگروہ چیز اس کی جنس کے خلاف ہو تو عقد کاتعلق اس چیز ہے ہوگا جے طے کیا گیا ہے'اس کی وجہ رہے : جس چیز کو طے کیا گیا ہے'ووان کی مانند ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے'لیکن وہ اس کے تابع نہیں ہے' تو تعریف میں تسمیہ زیادہ بلیغ ہوتا ہے' 'یونکہ و د ماہیت کی پہچان کرا ویتا ہے جبکہ اشارہ صرف ایک متعین شخصیت کی پہیان کرا تا ہے۔ کیا آپ نے غورنہیں کیا اگر کو کی شخص کو کی جمینہ خریدے اس شرط پر کہوہ یا قوت ہوگا' پھروہ شیشہ نکل آئے تو عقد منعقد ہی ہیں ہوتا۔اس کی مجہ یہی ہے: یبال جنس کا اختلاف پایا جار با ہے۔لیکناگروہ اس شرط پرکوئی گمینہ خریدے کہ وہ سرخ یا قوت ہوگا اور پھروہ سبزیا قوت نکل آئے تو عقد منعقد : و جائے گا' کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے بعنی دونوں یا قوت ہیں۔

يهاں امام محمد كے مؤقف پر بياعتراض كيا جاسكتا ہے: ايك طرف آپ ہم وزن سركه كی ادائيگی لازم كرتے ہیں جبكہ، دوسری طرف آپ آزاد تخص کی تیت کی بجائے مہرشل لازم کردیتے ہیں۔اس کا جواب بیہ ہے: نیام خض آ زاد تخص کی ما نند ہے کیونکہ دونوں کی جنس ایک ہے اور نفع میں ان دونوں کے دزمیان بہت کم تفاوت پایا جاتا ہے کیکن شراب اورسر کہ ووالگ جنس ہیں اور ان کے منافع کے درمیان بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔

# جب مشار اليدمين مهر بننے كى صلاحيت معدوم ہو

﴿ فَإِنْ تَـزَوَّ جَهَا عَـلَى هَذَيُنِ الْعَبُدَيْنِ فَإِذَا اَحَدُهُمَا حُرٌّ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي إِذَا سَاوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ﴾ لِآنَّهُ مُسَمَّى ، وَوُجُوْبُ الْمُسَمَّى وَإِنْ قَلَّ يَمْنَعُ وُجُوْبَ مَهُ رِ الْمِثْلِ ﴿ وَقَالَ آبُو يُوسُف لَهَا الْعَبُدُ وَقِيمَةُ الْحُرِ عَبُدًا ۞ ؛ لِلْآنَـهُ اَطُمَعَهَا سلَامَةَ الُعَبْدَيْنِ وَعَجَزَ عَنْ تَسُلِيْمِ أَحَدِهِمَا فَتَجِبُ قِيمَتُهُ ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدُ ﴿ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ آبِي حَينِهُ فَهَ ﴿ لَهَا الْعَبُدُ الْبَاقِي وَتَهَامُ مَهْرِ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا ٱكُثَرَ مِنْ قِيهَةِ الْعَبُدِ ﴾ لِآنَهُ مَا لَوْ كَانَا حُرَّيْنِ يَجِبُ تَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَهُ فَإِذَا كَانَ اَحَدُهُمَا عَبْدًا يَجِبُ الْعَبُدُ وَتَمَامُ مَهْرِ الْمِثْلِ .

7 جمنه

امام ابو بوسف بیفرمات بین اس عورت کوغلام ملے گا'اور آزاد شخص کی وہ قیمت ملے گا'اگر وہ غلام ہوتا (تو جو قیمت بوتی)۔اس کی دجہ بیہ بے عورت کو دونوں غلاموں کے سلامت ہونے کالالح دے کر بعد میں ان میں سے ایک کی ادائیگی ہے شوہر عاجز ہو گیااس کیے دیاس کی دجہ بیہ باس کی قیمت کی ادائیگی واجب ہوگی۔امام محمد فرماتے ہیں:اس کے پورے مہرش تک بقیہ غلام اسے ملے گا اگر اس کا مرشل خلام کی قیمت نے ادائیگی واجب ہوتی اس کے مرشل خلام کی قیمت سے زائد ہوئی کو دونوں آزاد ہوتے تو بھی ان کے زویک پورے مہرشل کی ادائیگی واجب ہوتی ان میں سے جب ایک غلام ہے تو وہ غلام مہرشل مکمل ہونے تک واجب ہوگا۔

متعین غلاموں کے مہر ہونے میں فقہاءاحناف کااختلاف

اگر کوئی شخص دوآ دمیوں کی طرف اشارہ کر کے بیہ کہے میں ان کے مہر ہونے کے بوض میں اس بورت کے ساتھ شادی کررہا ہوں اور بعد میں پنتہ چلے کہ ان میں ہے ایک شخص تو آزاد ہے جو مہر بننے کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر عورت کے مہرکی صورت کیا ہوگ؟ اس بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔

ا مام ابوحنیفداس بات کے قائل ہیں کہان دو میں ہے جوشخص غلام ہے افل کی قیمت دس درہم ہے تو مہر کےطور پرعورت کووہی غلام ال جائے گا' اس کےعلاوہ اسے مزید کچھ بیس دیا جائے گا۔

امام صاحب نے اپنے مؤتف کی تائید میں بیددلیل قل کی ہے: شوہر نے نام بھی لے دیا ہے اور اشارہ بھی کر دیا ہے تو امام ابوصنیف کے انسی صورت میں اشارے کا اعتبار ہوتا ہے اب جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا ان میں ہے ایک شخص جونکہ آزاد ہے اس کے طرف اشارہ شارہ شارہ بی بوگا لہذا وہ خود بخو دعقد سے خارج ہوجائے گا'اور''مشارالیہ'' صرف خص جونکہ آزاد ہے اس کی طرف اشارہ شارہ کی ہم از کم مقدار کے برابر ہونو عورت کوہ بی مل جائے گا' کوئکہ اب وہ''مشارالیہ'' ہونے خارج جائے گا' کوئکہ اب وہ''مشارالیہ'' ہونے کے ساتھ استھ کا استراک کی اوائیگی لازم کردی جائے تو اس صورت میں مہرشل کی اوائیگی لازم نہیں ہوتی ہے۔ اس کی سجہ ہے مہرشل کی اوائیگی لازم کردی جائے تو اس صورت میں مہرشل کی اوائیگی لازم نہیں ہوتی ہے۔ اس کی سجہ ہے مہرشل کی اوائیگی لازم کردی جائے تو اس صورت میں مہرشل کی اوائیگی لازم کردی جائے تو اس صورت میں مہرشل کی اوائیگی لازم ہوتی ہے۔ اس کی سجہ ہے مہرشل ایک ساتھ استھ نہیں ہوئی۔ کے سبہ سے مہرشل کی قیت کم از کم دی درجم ہونجومبر کی کم از کم مقدار ہے تو اس کی اوائیگی لازم ہوگی۔

امام ابویوسف نے اس بارے میں بیمؤنف پیش کیا ہے: ایسی صورت میں وہ غلام توعورت کومبر کے طور پرمل جائے گا'لیکن اس کے ماتھ اس بات کا انداز ہ لگایا جائے گاوہ آزاد مخص اگر غلام ہوتا' تو اس کی کیا قیمت ہوتی اور اس تخیینے کے مطابق اس کی قیمت مجمی عورت کوادا کی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے: م ، س ، ان دونوں افراد کے غلام ہونے کالا بنی و ہے کرعورت کو نکات پر **تما**د و کہا تھا اب وہ ان دومیں سے ایک کوحوالے کرنے سے عاجز ہو گیا ہے اس لیے اسے اس غلام کی قبہت بھی دیٹی پڑے گی۔ اس منظم میں امام محمد کا مؤقف میہ ہے: عورت کے مہرمتل کا اعتبار کیا جائے گا۔ آلر باقی رہ جانے والے خص بینی غلام کی قیمت مبرمثل کے برابر: وُتُو صرف اس کی ادائیگی لازم : وگی کیکن اگراس کی قیمت عورت سے مبرشل سے کم بواتو اس غلام کے ہمراہ عورت کواتنی رقم ادا کی جائے کی جومبرشل کے برابرہو سکے۔امام محدینے بید کیل پیش کی ہے:اگر بالفرض دہ دونوں افرادا زاد ہویت تو عورت کومبرمثل مانا تھا اس لیے جب ان میں ہے ایک فرد آ زاد نکا ہے تو اس صورت میں بھی ہم مبرشل کواصل قرار دیں گے۔

اگر مکاح فاسد میں قاضی علیحد کی کرواد ہے

﴿ وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَ الزَّوْ جَيْنِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الذُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا ﴾ ؛ ِلاَذَّ الْمَهْرَ فِيْهِ لَا يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ لِفَسَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَجِبُ بِاسْتِيفَاءِ مَنَافِع الْبُضع ( وَكَذَا بَعُدَ الْخَلُوَّةِ ﴾ ؛ لِلَانَّ الْخَلُوَّةَ فِيْهِ لَا يَثْبُتُ بِهَا التَّمَكُنُ فَلَا تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْئُ ( فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهُرُ مِثْلِهَا لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى ) عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ هُوَ يَغْتَبِرُهُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ . وَلَنَا أَنَّ الْمُسْتَوْفَى لَيُسَ بِمَالِ وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالتَّسْمِيَةِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لَمْ تَجِبُ الزِّيَادَةُ لِعَدَمٍ صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ ، وَإِنْ نَقَصَتْ لَمْ تَجِبُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمُسَمَّى لِانْعِدَامِ التَّسْمِيَةِ ، بِحِكَافِ الْبَيْعِ ؛ لِلَانَّهُ مَالَ سَتَقَوِّمٌ فِي نَفْسِهِ فَيَتَقَدَّرُ بَدَلُهُ بِقِيْمَتِهِ

اور اگرسی فاسدنکاح میں قامنی میاں ہوی کے درمیان علیحد کی کروا دیے اور یہ دخول سے پہلے بواتو عورت کومبر نہیں ہے گا' ئيونكه اس صورت مين محض عقد كى وجه سيرمبر واجس<sub>ة خ</sub>بين بوگا' كيونكه وه مقد فاسد ہے۔ مبراس ليے واجب بوتا ہے كہ بنسغ ك<sup>افع</sup> كو حاصل کیا جاتا ہے ای طرح خلوت کے بعد ہمی ہے وا جب نہیں ہوگا' ''جبو کندالیں خاوت میں مرد کاعورت پر قابض ہونا درست تنسور نہیں ، وگا' کیونکہ مباشرت حرام ہے البذاالیں خلوت مباشرت کے قائم مقام ہیں : ویکتی البیته اً مرمر میاشرت کا اربحاب کرلیتا ہے تو عورت کو ہمرشل ملے گا'لیکن اس کے لئے نیہ بات شرط ہے کہ وہ مہرشل ہے۔شدہ مہر سے زائد نہ ہو۔امام زفر کی رائے اس یارے میں مختلف ہے وہ اس کو'' نج فاسد' پر قیاس کرتے ہیں۔ ہماری دلیل سے ہے: زکان کی صورت میں مباشرت مال کے مرجے میں نہیں ہوتی ' بلکہاس کی تیمت مقررشدہ مبرے جعین ہوتی ہے 'لیکن جب طےشدہ میر میر میں کے زائد ہوتو زیادہ اوا کیٹی واجب ہیں ہوگی کیونکه ندکوره صورت میں طے کرنا ہی درست نہیں ہے اور اگر لے شدہ مہرام مشل ہے تم : واقو زیادہ ادائیگی بھی واجب تبلی ہوگیا کیونکه عورت این مقرر شده مقدار بررامنی تقی به البته سودا کریٹ کا تقلم منتخب جونا ہے کی توجہ وہ فی نفسیہ مال متقوم ہے اور وہاں وال

تجارت کی قیمت کا نداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔

# نكاح فاسدكوبيوع فاسده برقياس كرنے كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ نکاح فاسدای طرح ہے جس طرح کسی نے گواہوں کے بغیر نکاح کیا ہو، یا کسی نے ایک بہن کی عدت میں دوسری سے نکاح کیا یا کسی نے چوتھی کی عدت میں پانچویں سے نکاح کیا تو تمام صورتوں میں کلام واضح ہے۔ بعنی قاضی فریقین میں تفریق لی کرائے گا۔اوراحناف نے اس مسئلہ کو فاسد بیوع پر بھی قیاس کیا ہے لبذا جواحکام فاسد بیوع کے ہیں و بی احکام بیباں مراد ہوں گے۔ (عنامیشرح الہدایہ، ج ۵، ص ، ۲۷، بیروت)

علامه نلاؤالدين حنفي عليه الرحمه لكصتابين ..

نکاح فاسد میں وقت تفریق یا متار کہ ہے عورت پروطی ہے طلاق والی عدت ہوگی محض خلوت ہے بیعدت واجب نہ ہوگی اور نہ ہی خاوند کی موت ہے موت کی عدت ہوگی ،عورت کومتار کہ کاعلم نہ بھی ہوتب بھی خاوند کے متار کہ سے عدت لازم ہوگی ۔ کہ متاب فی لر سے

(درمختار،باب فی المبر )

علامه ابن عابدين شامي حنفي عليه الرحمه لكصة بير \_

فقہاء نے متار کہ کو خاوند کے ساتھ مختص کیا جیسا کہ امام زیلعی نے کیا ہے کو نکہ ظاہر کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ متار کہ کا حق عورت کؤسیں ہے حالانکہ اس نکاح کا فنخ مرواور عورت دونوں کوا کیک دوسر ہے کی موجودگی میں بالا تفاق جائز ہے اور متار کہ اور فنخ میں فرق بتایا گیا کہ متار کہ طلاق کی طرح ہاں لیے طلاق کی طرح خاوند ہی متار کہ کرسکتا ہے ، اور فنخ نکاح کو کا لعدم قرار دینے کا نام ہے اس لیے بیے خاوند سے ختص ندہوگا۔ اگر چہ متار کہ کا معنی پایا جاتا ہے ، اس کو فیر الدین رفی نے رد کر دیا اور کہا کہ فاسد نکاح میں طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہاں متار کہ ، طلاق کے معنی میں کیے کہا جاسکتا ہے ، لہذا حق یہی ہے کہ متار کہ اور فنخ میں کوئی فرق نہیں ، اس لیے مقدی نے ظم الکنز کی شرح میں اس پر جزم کا اظہار کیا ہے ، اور بیتمام بحث بحر پر ہارے حاشیہ میں ہے۔ (رومتار ، باب فی المہر)

# تفريق زوجين كافقهي مفهوم

تفریق کے معنی جدا کرنے کے ہیں، عام طور پریہ کتب فقہ میں تفریق زوجین کے درمیان جدائی کو کہتے ہیں۔ بنیا وی طور پر تفریق کی دوشمیں ہیں۔(۱) مؤبر، (۲) موقت۔

تفریق مؤبد سے مرادوہ جدائی ہے، جس میں ایک دفعہ زوجین میں جدائی پیدا ہونے کے بعد پھر بھی اور کسی طور بران دونوں کے درمیان نیا از دواجی رشتہ قائم نہ کیا جا سکے رتفریق مؤبد کی تمین صورتیں ہیں: (۱)حرمت رضاعت، (۲)حرمت نسب، (۳)حرمت مصاہرت ۔ (۱) حرمت رضاعت کی بنیاد پرتفریق : مثلا بیوی ابھی دوسال کی نہیں تھی ہٹو ہر کی دوسری بیوی یا بہن وغیرہ نے دودھ بلادیا اور شو ہراوراس کی شیرخوار بیوی کے درمیان ایسار رضاعی رشتہ پیدا ہو کمیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم ہو مکئے۔

(۲) دوسری صورت حرمت نسب ہے، بیعنی زوجین کے درمیان ایبانسبی یا خاندانی رشته موجود تھا، جس سے دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم قرار پاتے تنھے، اتفاق ہے اس وقت رشتہ کا اظہار نہ ہوسکا، بعد میں اس کا انکشاف ہوا تو پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہوجا کیں مے۔

. (٣) تیسری صورت حرمت مصاہرت کی ہے، حرمت مصاہرت سے مرادسسرالی رشتہ سے بیدا ہونے والی حرمت ہے، اور زنا، بلکہ دوائی زناکے ذریعہ بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوجائے گی، چنانچہ آگر شوہرنے بیوی کی مال یااس کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسی حرکت کرلی تو شوہراور بیوی کے درمیان ہمیشہ کے لیے حرمت کی دیوار کھڑی ہوجائے گی۔

اس کے علاوہ تفریق کی جتنی صورتیں ہیں وہ سب موقت ہیں، جس میں ایک مخصوص عرصہ تک کسی خاص وجہ ہے۔ دونوں کے درمیان تفریق کر دی جاتی ہے، پھر جب وہ خاص سبب ختم ہوجائے یا جاتار ہے، تو مرداز سرِ نوائی عورت کوائینے نکاح میں لاسکتا ہے زوجین میں تفریق کے فقہی اسباب

اس اعتبار ہے بھی تفریق کی دو تشمیں ہیں۔اول وہ تفریق جو کہ طلاق کے تھم میں ہو، دوسرے وہ جس تفریق کو طلاق کے تھم میں مانانہیں گیا ہے؛ بلکہ وہ نکاح سابق کے کالعدم ہوجانے کے تھم میں ہے، پہلی صورت تفریق بذریعہ طلاق ہے اور دوسری صورت تفریق بذریعہ فنخ کہلاتی ہے۔ تفریق کی جوصور تیں طلاق کے تھم میں ہیں،وہ یہ ہیں۔

(۱) شوہر کے کفونہ ہونے کی بناہ پر تفریق۔ (۲) مہر کم مقرر ہونے کی وجہ سے تفریق۔ (۳) نامرد ہونے کی وجہ سے تفریق۔ (۳) شوہر کے مجبوب ، یعنی عضو تناسل کئے ہوئے ہونے کی بنا پر تفریق۔ (۵) خیار بلوغ کے استعال کے ذریعہ تفریق۔ (۲) کافر زوجین میں سے ایک کے اسلام قبول کرنے کی صورت میں تفریق، بہ شرطیکہ بیوی بیبودی اور عیسائی نہ ہو۔ (۷) زوجین میں سے کسی ایک کے مرتد ہونے کی وجہ سے تفریق۔ (۸) لعان کی بنا پر تفریق۔ (۹) شوہر کے مفقو والخمر ہونے کی وجہ سے تفریق۔ (۱) شوہر کے نفقہ ادا کرنے پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے تفریق۔ (۱۱) شوہر کے نفقہ ادا کرنے پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے تفریق۔ (۱۱) شوہر کے نفقہ ادا کرنے پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے تفریق۔ (۱۳) شوہر کے قادر نہ کو کی وجہ سے تفریق۔ (۱۳) شوہر کے خون ، برص ، جذام یا کسی اور مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تفریق۔ (۱۵) زن وشو کے در میان شدید تفریق۔ (۱۵) زن وشو کے در میان شدید استان کی بنا پر تفریق۔ (۱۵)

نوٹ: تفریق بنیادی طور پرقاضی کے فیصلہ ہے ہوتی ہے الیکن جن صورتوں میں قاضی کا فیصلہ ضروری نہیں وہ یہ ہیں۔ (۱) مصاہرت کی وجہ ہے زوجین میں حرمت کا پیدا ہوجانا۔(۲) مصاہرت کی وجہ سے زوجین میں حرمت کا پیدا ہوجانا۔(۳) زوجین کے درمیان حرمت رضاعت پیدا ہوجائے۔(۴) نکاح کے کسی شرط کے مفقو د ہونے کی وجہ ہے نکاح فاسد بو\_(۵) دارالحرب میں زوجین میں ہے کوئی ایک اسلام قبول کرلیں ۔(۲) زوجین میں سے کوئی ایک مرتمہ ہوجائے۔

(۷) ایلاء کرنے کے بعد جار ماہ گذر گئے اور بیوی ہے جماع پر قادر ہونے کے باوجودفنی (رجوع) نہ کرے،اس کے مناوہ خیار عتق لیعنی زوجین میں سے ایک کا غلامی ہے آزاد ہو جانا یاان میں سے ایک دوسرے کا مالک بن جانا اوراختا ف دار بھی ای شم میں داخل ہے،البتہ ان صورتوں میں بھی اگر بھی نزاع پیدا ہو جائے مثلا عورت حرمت مصاہرت پیدا ہو جانے کا دعویٰ کرتی ہواور مرو اس سے انکار کرتا ہو، یا نکاح فاسد ہو، کیکن مردوزن از خودا یک دوسرے سے علاحدہ ہونے کو تیار نہ ہوں، ایسی تمام صورتوں میں بھر سے سکند دائر ہ قضاء میں آجاتا ہے اور قاضی کا فیصلہ ضروری ہو جاتا ہے۔

# تكاح فاسدكى خلوت صحيحه يركعدم وجوب كابيان

یبان ایک سوال بیرکیا جاسکتا ہے: نکاح صحیح میں ظلوت سیحد کی وجہ ہے بھی مہرکی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے 'تو نکاح فاسد میں اس کا کیا تھم ہوگا؟ مصنف نے اس کا جواب بیدیا ہے: نکاح فاسد میں ظلوت سیحد کی وجہ ہے مہر واجب نہیں ہوگا 'کیونکہ نکاح اپنی اصل کے اعتبار سے فاسد ہے اس لیے یہاں ہم خلوت کو وطی کا قائم مقام قرار نہیں دے سکتے ۔خلوت کو مہر لازم کرنے کی وجہ اس وقت قرار دیا جاسکتا ہے جب اسے وطی کا قائم مقام قرار دیا جائے اس لیے فاسد نکاح میں خلوت کی وجہ سے مہر واجب نہیں ہوگا۔

کیکن اگر فاسد نکاح میں شو ہر تورت کے ساتھ صحبت کرلیتا ہے تو عورت کوم ہمثل ملے گا 'کیکن اس کے لئے یہ بات شرط ہوہ طے شدہ مہر سے زیادہ نہیں ہونا جا ہے ۔اس بارے میں امام زفر کی رائے اختلافی ہوہ یہ فرماتے ہیں: نکاح فاسد 'بیج فاسد کی طرح ہاس کے سطے شدہ مقدار کم ہویا زیادہ ہواس کا اس چیز ہے کوئی واسط نہیں ہے۔ لہٰذا مہر مثل طے شدہ مقدار سے کم ہویا زیادہ ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

احناف اس کی بیدلیل پیش کرتے ہیں: فاسد نکاح میں نفع کا حصول صحبت کے نتیج میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ ہے مہرشل واجب ہوتا ہے اور اصول ہیں ہے: جس چیز کو گورت کی طرف ہے ادا کیا گیا ہے؛ لینی بضع وہ بذات خود کوئی ایسا مال نہیں ہے جس کی کوئی قیمت ہوئوہ بضع فیمتی اس اعتبار ہے ہوتی ہے کہ اس کے گوض میں مہر کو متعین کیا گیا ہے؛ لیکن کیونکہ اس مقام پر نکاح فاسد ہوا ہے اس لیے بضع کی قیمت مبرشل کے اعتبار سے ہوگی اور کیونکہ تسمیہ بھی درست نہیں ہے اس لیے وہ مبرشل طے شدہ مقدار سے زیادہ نہیں ہونا چا ہے گئی نہیں دی جائے گئی نہیں ہونا چا ہے۔ گئی نہیں دی جائے گئی نہیں ہونا چا ہے۔ گئی موجود گی کی صورت میں اضافہ نہیں کیا جاسکا تو اس کی عدم موجود گی کی صورت میں اضافہ نہیں کیا جاسکا تو اس کی عدم موجود گی کی صورت میں اضافہ نہیں کیا جاسکا تو اس کی عدم موجود گی کی صورت میں بدرجہ اولی اضافہ نہیں ہونا چا ہے اس لیے جب تسمیہ کی صورت میں عورت کوم مرشل بی مطے گا۔

امام زفرنے اس صورت حال کوئیج پر قیاس کیا تھااس کا جواب دیتے ہوئے مصنف سے بات بیان کرتے ہیں: بیج فاسد میں جو چیز چیز معاوضہ بنتی ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے قیمت والا مال ہوتی ہے اس لیے اس کے بدلے کے طور پرمبدل کے بدل یعنی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔اب خواہ قیمت کم ہویازیادہ ہوا ہے اداکر ناپڑتا ہے۔لیکن نکاح فاسد میں بضع بذات خود ایسا مال نہیں ہے جس کی کوئی قبت ہواں لیے اس کے بدل کا ندازہ مبرشل کے اعتبار سے ہوگالبندا یباں پرہم نکاح کو بھی پر قیاس نہیں کر سکتے۔ عورت پر عدت کی اوا کیگئی لا زم ہونے کا بیان

( وَعَلَيْهَا الْعِدَةُ ) الْحَاقَا لِلشَّبْهَةِ بِالْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الاَحْتِيَاطِ وَتَحَرُّزًا عَنْ اشْتِبَاهِ النَّسَبِ. وَيُعْتَبَرُ ايْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقُتِ التَّقْرِيْقِ لَا مِنْ الْحِرِ الْوَطَآتِ، هُوَ الصَّحِيْحُ ؛ لِلاَنَّهَا تَسَبُ وَيُعْتَبَرُ الْمَتَادِ شُبُهَةِ النِّكَاحِ وَرَفُعُهَا بِالتَّفُرِيْقِ ( وَيَشُبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا ) ؛ لِآنَ النَّسَب مِنْ يَجَدَاطُ فِي اِثْبَاتِهِ الْحَيَاء اللَّوَلَدِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى النَّابِتِ مِنْ وَجْهٍ. وَتُعْتَبُو مُذَّةُ النَّسَبِ مِنْ يُخْتَاطُ فِي النَّبَاتِهِ الْحَيَاء اللَّولَدِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى النَّابِتِ مِنْ وَجْهٍ. وَتُعْتَبُو مُذَّةُ النَّسَبِ مِنْ وَقُعِيدًا لَهُ اللَّهُ مِنْ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيُسَ بِذَاعِ اللَّهِ وَقُلْيَهِ الْفَتُوى ؛ لِلاَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِذَاعِ اللَّهِ وَالْإِقَامَةُ بِاعْتِبَارِهِ .

#### ترجمه

آورفاسدنکاح میں قاضی کے علیحدگی کروا دینے کے بعد عورت پرعدت کی اوائیگی واجب ہوگی یہال پرشہ کو حقیقت تسلیم کیا جائے گاتا کہ احتیاط کوظ خاطر رہے۔ نیزنس میں کسی شم کے اشتباہ کا امکان بھی باقی ندرہے۔ اس عدت کا آغاز تفریق کے وقت کا خیال نہیں رکھا جائے گا' اور بہی تھم درست ہے' کیونکہ جب عدت کا وجوب نکاح کے شبہ کی وجہ سے ہوا ہے' تو اس کا وجہ سے ہوا ہے' تو اس کا آغاز بھی نکاح زائل ہونے سے ہوگا۔ اگر ( نکاح فاسد میں ) عورت کے ہاں بچہ ہو جاتا ہے' تو اس بچ کا نسب اس مردسے ثابت ہوگا' کیونکہ نے کی بقاء اس نسب کے ثبوت میں مضمر ہے' لبذاوہ نسب' ایک حوالے سے اس نکاح پر مرتب ہوجائے گا' اور اس بی فقول کے وقت سے نسب کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا' اور اس بی فقول کے وقت سے نسب کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا' اور اس بی فقول کے وقت سے نسب کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا' اور اس بی فقول کے وقت سے نسب کی مدت کا اعتبار کیا جائے گا' اور اس بی وقت کے اسکا کی وجہ سے مباشرت کی طرف میلا نہیں ہوتا لبذا نکاح کومباشرت کا قائم مقام قرار نہیں دیا جاسکتا

شرح

من علامہ ابن محمود البابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ نکاح فاسد کی صورت میں قاضی تفریق کرائے تب بھی عدت ہوگی۔ کیونکہ عدت کا ہونا حق شرمی اور حق ولد ہے ۔ لبذا ان حقوق کو معاف کرانا زوجین کا حق نہیں ہے۔ اور اس میں تداخل جاری ہوگی بعنی فریقین کے معاف کرانے کے باوجود جاری رہے گا۔اور حق شرع اس لئے ہوا کہ دونوں اس کو ساقط کرنے کے مجاز نہیں ہے اور حق ولدگی دیل ہے ہے کہ نبی کریم میں تیا ہے نے فرمایا: جو محض اللہ اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے وہ غیر کی کھتی کو سیراب نہ کرے۔ ولدگی دیل ہے ہے کہ نبی کریم ہیں ہوہ ہیروت)

#### عدت کے معنی :

لغت میں عدت کے معنی ہیں شار کرنا اور اصطلاح شریعت میں عدت اسے کہتے ہیں کہ جب کی عورت کو اس کا خاوند طلاق دید سے اضلاح وایلاء وغیرہ کے ذریعیہ نکاح ہیں جماع یا نکاح جیسی چیز مثلا نکاح فاسد ٹوٹ جائے بشر طیکہ اس نکاح میں جماع یا علو سے جہ ہو چی ہو یا شوہر مرجائے تو وہ مقررہ مدت کہ جس کی تفصیل آئے آئے گی ) تھر میں رکی رہے جب تک وہ مدت ختم نہ ہو جائے تب تک وہ مدت ختم نہ ہو جائے تب تک وہ مدت ختم نہ ہو جائے تب تک نہیں جائے اور نہ کسی دوسرے مرد سے ملاقات کرے جب مدت پوری ہو جائے تو جہاں چاہے جائے اور جس طرح جائے اور جس طرح جائے اور جس طرح جائے اور جس طرح کے ہے تک نکاح کرے۔

# عدت کی مدت :

جس آ زادعورت کواس کے فادند نے طلاق دے دی ہویا نکاح فنج ہوگیا ہواوراس کو چین آتا ہوتو اس کی عدت کی مدت تین حیف ہے لیتن وہ نین حیض آنے تک شوہر ہی کے گھر میں جہال طلاق ملی ہو بیٹی رہاس گھر سے باہر نہ نکلے اور نہ کسی سے نکاح کرے اس طرح جس عورت کے ساتھ شبہ میں جماع ہوگیا ہواس کی عدت کی مدت بھی تین حیف ہے بیتن کسی مرد نے کسی غیرعورت کو اپنی بیون ہجھ کر دھو کہ سے صحبت کرلی تو اس عورت کو بھی تین چیش آنے تک عدت میں بیٹھنا ہوگا جب تک عدت ختم نہ او اپنی بیون ہجھ کر دھو کہ سے صحبت کرلی تو اس عورت کے ساتھ بے قاعدہ یعنی فاسد نکاح ختم ہوا ہو جیسے موقت نکاح اور پھر تفریق تب تب تک وہ اپنی نیا تفریق کرنے دے جس عورت کے ساتھ بے قاعدہ یعنی فاسد نکاح ختم ہوا ہو جیسے موقت نکاح اور پھر تفریق کرا دی گئی یا تفریق کرانے سے پہلے ہی فاوند مرگیا ہوتو اس عدت کی مدت بھی تین چیش ہے۔ ام ولد جب کہ آزاد کر دی جائے یا اس کا مولی مرجائے تو اس کی عدت بھی تین حیف ہیں۔

اگر کسی عورت کو کم من ہونے کیوجہ سے یا با نجھ ہونے کی وجہ سے اور یا بڑھا پے کی وجہ سے حیض ندا تا ہوتو اس کی عدت تین ہینہ ہے۔

### نكاح فاسدكى صحبت سيحمل مونے كابيان

یہاں مصنف نے بیمسکلہ بیان کیا ہے: آگر نکاح فاسد میں کی جانے والی صحبت کے نتیج میں عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس عورت کے نتیج میں عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور اس عورت کے نتیج کانسب اسی محف سے ٹابت ہوگا' کیونکہ نکاح اگر چہ فاسد ہے' لیکن کیونکہ اس میں ایجاب وقبول پایا جار ہا ہے اور اس میں صحبح نکاح کے ساتھ مشابہت کا بہلو بھی ہے 'لہذا اسی مشابہت کی بنیاد پرنسب کا تھم جاری کیا جائے گا۔ یہاں مصنف نے بیمسکلہ بیان کیا ہے: امام محمد کے نزد کے نسب کی مدت میں صحبت کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا' اور اسی بات پر فتو کی ہے۔ مہر مثلی کی وضاحت میں فقہی بیان

قَـالَ ﴿ وَمَهُرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ بِٱخَوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ ٱعْمَامِهَا ﴾ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ :

لَهَا مَهُرُ مِثُلِ نِسَائِهَا لَا وَكُسَ فِيْهِ ولَاشَطَطَ "وَهُنَّ اَقَارِبُ الْآبِ ، وَلَانَّ الْإِنْسَانَ مِنْ جِنْسِ قَوْمِ آبِيْهِ ، وَقِيمَةُ الشَّيْءِ إِنَّمَا تُعُرَفُ بِالنَّظَرِ فِي قِيمَةِ جِنْسِهِ

ترجمه

جن عورتوں کا مہر،مہر مثلی بنتاہے

علامہ امجد علی اعظمی حنفی علیہ الرحمہ کلصتے ہیں۔ عورت کے خاندان کی اس جیسی عورت کا جومبر ہو، وہ اس کے لیے مبر مثل ہے، مثلاً اس کی بہن، پھو پی، چپا کی بیٹی وغیر ہا کا مبر۔اس کی مال کا مبراس کے لیے مبر شخن جبکہ وہ دوسرے گھرانے کی ہواورا گراس کی مال اس کی بہن، پھو پی، چپا کی بیٹی وغیر ہا کا مبر۔اس کی مال اس کے لیے مبر شل ہے اور وہ عورت جس کا مبراس کے لیے مال اس کے اور وہ عورت جس کا مبراس کے لیے مبر شل ہے اور وہ عورت جس کا مبراس کے لیے مبر شل ہے اور وہ عورت جس کا مبراس کے لیے مبر شل ہے وہ کن امور میں اس جیسی ہوان کی تفصیل ہیہ۔

عمر ، جمال ، مال میں مشابہ ہو، دونوں ایک شہر میں ہوں، ایک زمانہ ہو، قتل و تیز و دیانت و پارسائی و علم و ادب میں یکساں ہوں، دونوں کوآری ہوں یا دونوں شیب ، اولا د ہونے نہ ہونے میں ایک ی ہوں کہ ان چیز ول کے اختلاف سے مہر میں اختلاف ہوتا ہے۔ شوہر کا حال بھی ملحوظ ہوتا ہے، مثلاً جوان اور بوڑھے کے مہر میں اختلاف ہوتا ہے۔ عقد کے وقت ان امور میں یکساں ہونے کا اعتبار ہے، بعد میں کی بات کی کی بیشی ہوئی تو اس کا اعتبار نہیں ، مثلاً ایک کا جب نکاح ہوا تھا۔ اس وقت جس حیثیت کی ہے مگر پہلی میں بعد کو کی ہوگئی اور دوسری میں زیاد تی یا بریکس ہواتو اس کا اعتبار نہیں۔ (درمخار)

مهرمثل میں ماں اور خالہ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا

﴿ وَلَا يُعْتَبُرُ بِأُمِّهَا وَخَالَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُونًا مِنْ قَبِيلَتِهَا ﴾ لِمَا بَيَنًا ، فَإِنْ كَانَتُ الْأُمْ مِنْ قَوْمِ ﴿ وَلَا يُعْتَبُرُ بِأُمِّهَا وَخَالَتِهَا إِذَا لَمْ تَكُونًا مِنْ قَبِيلَتِهَا ﴾ لِمَا بَينًا ، فَإِنْ كَانَتُ الْأُمْ مِنْ قَوْمِ اللهَا اللهَا مِنْ قَوْمِ اَبِيهَا اَبِيْهَا بِأَنْ كَانَتُ بِنْتَ عَمِّهِ فَحِينَئِذٍ يُعْتَبُرُ بِمَهْرِهَا لِمَا اللهَا مِنْ قَوْمِ اَبِيْهَا

ترجمه

مصنف نے یہاں بیاصول بھی بیان کیا ہے: مہرمثل میں عورت کی مال یا اس کی خالہ کے مہر کا اعتبار نہیں کیا جائے گا'لیکن یہ اس وقت ہے: جب ان دونوں خوا تین کا تعلق عورت کے قبیلے ہے نہ ہوا اگر عورت کی ماں اس کے باپ کے قبیلے ہے تعلق رکھتی ہے؛ یعنی عورت کے باپ کی قوم لیعنی عورت کے باپ کی قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ سے تعلق رکھتی ہے۔ سے تعلق رکھتی ہے۔ سے تعلق رکھتی ہے۔ سے تعلق رکھتی ہے۔

شيخ نظام الدين حنفي لكھتے ہيں۔

اگراس خاندان میں کوئی ایسی عورت نہ ہو، جس کا مہر اس کے لیے مہر مثل ہوسکے تو کوئی دوسرا خاندان جواس کے خاندان ک مثل ہے اس میں کوئی عورت اس جیسی ہو، اس کا مہر اس کے لیے مہر مثل ہوگا۔

مبرمثل کے ثبوت کے لیے دومرد یا ایک مرداور دوعورتیں گواہانِ عادل جاہیے، جو بلفظ شہادت بیان کریں اور گواہ نہ ہوں تو ز وج کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے۔) (عالمگیزی، کتاب النکاح)

## مبرمثل میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے گا

﴿ وَيُعْتَبُرُ فِى مَهُرِ الْمِشْلِ اَنْ تَتَسَاوَى الْمَرُ آتَانِ فِى السِّنِّ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالْعَقْلِ وَالْعَقْلِ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَكَذَا يَخْتَلِفُ بِالْجَتِلَافِ هَاذِهِ الْاَوْصَافِ ، وَكَذَا يَخْتَلِفُ بِالْجَيْلَافِ هَا فِي الْهَكَارَةِ وَالْعَصْرِ قَالُوا : وَيُعْتَبِدُ التَّسَاوِى ايَنظَا فِي الْهَكَارَةِ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَلَالْعُلُولُ الْسَافِقِ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللْمُولُولَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُولُولُ الللْمُولُ وَاللْمُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

#### تزجمه

€r39}

ثرح

مبر مثل کے بارے میں مصنف نے دوسرااصول سے بیان کیا ہے: عمر خوبصورتی 'مال و دولت' عقل 'وین' شہراور زمانے کے اعتبار سے دونوں خوا تنین ایک جیسی حثیبت کی مالک ہونی جا ہمیں 'یعنی وہ عورت جس کے مبر مثل کا انداز ہ لگایا جار ہا ہے اور وہ عورت جس کے مبر مثل کا انداز ہ لگایا جار ہا ہے۔ مصنف نے اس کی وجہ سے بیان کی ہے: ان صفات کے اختلاف کے نتیج میں جس کے مبر کے ساتھ مبر مثل کا انداز ہ لگایا جار ہا ہے۔ مصنف نے اس کی وجہ سے بیان کی ہے: ان صفات کے اختلاف کے نتیج میں مبر مثل میں بھی فرق آ جا تا ہے اس طرح علاقے اور زمانے کا اختلاف بھی اس بات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض فقہا منے سے بات بیان کی ہے: اس بارے میں لڑک کے کنوارے یا ثیبہ ہونے کا بھی اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ بکارت اور شیع بہت کی وجہ سے بھی مبر مثل میں فرق آ جا تا ہے۔

### جب کسی کے مہر کا ضامن ولی بن جائے

﴿ وَإِذَا صَبِينَ الْوَلِى الْمَهُرَ صَحَّ ضَمَائُهُ ﴾ ؛ لِآنَهُ مِنْ آهُلِ الْإِنْتِزَامِ وَقَدُ اَضَافَهُ إلى مَا يَعْبَدُ اللهِ مَنْ الْهُلَّ الْمَوْدُ وَ الْمَالِيَةِ اللهِ الْمِيْرِ فِى مُطَالَيَتِهَا زَوْجَهَا اَوْ وَلِيَّهَا ﴾ اعْتِبَارًا بِسَانِدِ الْكَفَالَةِ ، وَيَرْجِعُ الْوَلِيُ إِذَا اذَى عَلَى الزَّوْجِ إِنْ كَانَ بِالْمِ كَمَا هُوَ الرَّسُمُ فِى الْكَفَالَةِ ، وَكَذَلِكَ يَصِحُ هَذَا الطَّمَانُ وَإِنْ كَانَتُ الْمُزَوَّجَةُ صَغِيْرَةً ، بِخِلافِ مَا إِذَا بَاعَ الْآبُ مَا اللهُ مَالُولِي سَفِيرٌ وَمُغَيِّرٌ فِى النِّكَاحِ ، وَفِى الْبَيْعِ عَاقِدٌ مَالَ الصَّغِيْرَةِ وَضَيمِنَ الشَّمَنَ ؛ لِآنَ الْوَلِيَّ سَفِيرٌ وَمُغَيِّرٌ فِى النِّكَاحِ ، وَفِى الْبَيْعِ عَاقِدٌ وَمُنسِمِنَ الشَّمَنَ ؛ لِآنَ الْوَلِيَّ سَفِيرٌ وَمُغَيِّرٌ فِى النِّكَاحِ ، وَفِى الْبَيْعِ عَاقِدٌ وَمُنسِمِنَ الشَّمَنَ ؛ لِآنَ الْوَلِي سَفِيرٌ وَمُغَيِّرٌ فِى النِّكَاحِ ، وَفِى الْبَيْعِ عَاقِدٌ وَمُنسِمِنَ الشَّمَانُ وَإِنْ كَانِي الْمُؤْوِ ، فَلُو صَحَّ الضَّمَانُ يَصِيثُ إِبْرَاؤُهُ عِنْدَ ابِى حَيْفَةَ وَمُعْمِلُ مَا الْمَالُولِ بِحُكُمِ الْا بُولِي الْمُؤْفِي ، فَلُوصَحَّ الضَّمَانُ يَصِيثُ النَّهُ اللهُ الْفَيْمِ وَلِايَةُ وَلَا بِاعْتِبَارِ النَّهُ عَاقِدٌ الْاَتَوٰى النَّهُ لَا يَمُلِكُ الْقَبْصَ بَعُدَ الْمُؤْفِي الْمَالِ الْمَعْمَلُ وَلَا الْمَعْمَالُ لَلْهُ لَا يَمُلِكُ الْقَبْصَ بَعُدَ وَلَا يَاعْتِبَارِ آلَّهُ عَاقِدٌ الْآتَوٰى النَّهُ لَا يَمُلِكُ الْقَبْصَ بَعْدَ الْمَامِنَا لِنَفْسِهِ .

#### زجمه

اور جب ولی مبر کا ضامن بن جائے تو اس کی صفائت درست ہوگی کیونکہ وہ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کرنے کا اہل ہے اور اس نے اس چیز کی شبت ایسی چیز کی طرف کی ہے جو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو ایسا کرنا درست ہوگا۔ پھر تورت کو یہ اختیار ہے ۔ وہ اس کا مطالبہ اپنے شو ہر ہے کرے یا اپنے ولی ہے کرے۔ دیگر تمام کفالات پر قباس کرتے ہوئے ( یہی تھم ہے )۔ وئی (شو ہر ہے وہ) رقم واپس لے سکتا ہے جب اس نے شو ہر کی طرف سے ادائیگی کی ہوا گریہ شو ہر کی بدایت کے تحت ہو جیسا کہ کفالت میں رسم ہے۔ اس طرح یہ صفان درست شار ہوگا جب ہو کی نابالغ ہو۔ اس کے برخلاف جب باپ نابالغ بچے کا مال بچے دے تو وہ قیمت

کاضامن ہوگا۔ اس کی وجہ ہے ۔ ولی نکاح میں سفیر اور تر جمان ہوتا ہے جبکہ خرید وفروضت میں عاقد اور مباشر (بیعنی براہ راست خرید وفروضت میں عاقد اور مباشر (بیعنی براہ راست خرید وفروضت کرنے والا) ہوتا ہے بہاں ذمہ داری اس کی طرف لوٹی ہے اور حقوق اس کی طرف لوٹے بیں۔ امام ایوصنیف اور امام مجر کے نزویک (خرید وفرو فٹ میں) ولی کا (خرید اریا فروخت کنندہ کو) بری کرنا درست ہوگا اور وہ دلی ہی اس کی قیمت پر قبضہ کرے گا'اس (بیچ کے ) بالغ ہوجائے کے بعد 'تو اگر صاب کو درست تسلیم کرلیا جائے تو وہ اپنی ذات کے لئے ضامی ہوگا۔ جبکہ مہر پر قبضے کا تصور باپ کے لئے 'اس لاک کے باپ ہونے کے اعتبار ہے ہوتا ہے'اس حوالے سے نہیں ہوتا کہ وہ عقد کرنے والا ہے ۔ کیا تم کے اس بات کا جائز وہیں لیا؟ وہ نابالغ بچی کے بالغ ہونے کے بعد اس مہر کواپنے قبضے میں نہیں لے سکتا البذاوہ اپنی ذات کے لئے ضامن نہیں ہوگا۔

**€**٣Y•**}** 

## ضانت کے بعد مکفول عنہ سے عدم والیسی کابیان

علامہ ابن ہمام حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ اجبنی شخص نے کہد دیا کہتم فلال کی حنانت کرلواس نے کرلی اور دین اواکر دیا مکفول عنہ ہے ہد دیا ہو کہ بیس لینے کے لیے بیشرط ہے کہ مکفول عنہ نے یہ دیا ہو کہ میری طرف سے اواکر دویا یہ کہد دیا ہو کہ میری طرف سے اواکر دویا یہ کہ دویا ہو کہ میری طرف سے اوراگر فقظ کہد دیا ہو کہ میری طرف سے اواکر دویا یہ کہ جو پچھتم دویا ہو ہو ہو پر ہے یا میرے ذمہ ہواوراگر فقظ انتانی کہا ہے کہ ہزار روپے کی مُشلاً تم حنانت یا کفائت کرلوتو واپس نہیں لے سکتا مگر جبکہ فیل ضلیط ہوتو اس صورت میں بھی واپس لے سکتا ہے کہ ہزار روپے کی مُشلاً تم حنانت یا کفائت کرلوتو واپس نہیں ہے مشلا باپ یا بیٹا بیٹی یا اجبر یا شرکت عنان یا وہ شخص سکتا ہے۔ خلیط سے مراداس مقام پر وہ شخص ہے جواس کے عیال میں ہے مشلا باپ یا بیٹا بیٹی یا اجبر یا شرکت عنان یا وہ شخص جس سے اس کالین دین ہوائس کے یہاں مال رکھتا ہو۔ (فتح القدیر، کتاب الکفائد، ج۲ ہے ۲۳ ہی ۲۳ ہیروت)

علامه ابن عابدين شامي حنفي عليد الرحمد لكصة بين \_

بعض صورتوں میں مکفول عنہ کے بغیر کے کفالت کرنے ہے بھی اگرادا کیا ہے تو وصول کرسکتا ہے مثلاً باپ نے نابائغ لڑکے ا نکاح کیا اور مَہر کا ضامن ہوگیا اُس کے مرنے کے بعد عورت یا اس کے ولی نے والدزوج کے ترکہ میں سے مَہر وصول کرلیا تو دیگر ورث اپنا حصہ پورا پورالیس گے اور لڑکے کے حصہ میں سے بعقد رمَہر کے کم کردیا جائے گا کہ باپ چونکہ ولی تھا اُس کا ضامن ہونا گویا لڑکے کے کہنے سے تھا اور اگر باپ مرانہیں زندہ ہے اُس نے خود مَہر اوا کیا اور لوگوں کو گواہ کرلیا ہے کہ لڑکے سے وصول کرلوں گا تو وصول کرسکتا ہے ورنہیں دوسری صورت یہ ہے کہ قیل نے کفالت سے انکار کردیا مدی نے گواہوں سے نابت کردیا کہ اس نے مکفول عنہ کے تھم سے کفالت کی تھی اس نے قرین اوا کیا مکفول عنہ سے واپس لے سکتا ہے ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے کفالت کی اور مکفول لدنے ابھی قبول نہیں کی تھی کہ مکفول عنہ نے اجازت دیدی ہے کفالت بھی اُس کے کہنے سے قرار پائے گی۔ (ردی تار، کتاب الکفالہ)

### كفالت كافقهى مفهوم

اصطلاح بیں اے کفالہ کہتے ہیں مین کی طرف ہے ادائیگی کا کفیل ہوجانا اور کفالہ کا اصول ہے جب جس شخص نے وصولی کرنی ہووہ اس شخص ہے بھی تقاضا کرسکتا ہے جود وسرے کی مرف ہے بھی تقاضا کرسکتا ہے جود وسرے کی طرف سے کفیل بنا ہے اس لیے ندکورہ بالاصورت میں عورت کو اس بات کا اختیار ہوگا 'وہ مہر کے مطالبے میں اندر چاہے تو شو ہر سے اس کا مطالبہ کرے اور چاہے تو شو ہر سے اس کا مطالبہ کرے اور چاہے والی نے شو ہر اس کا مطالبہ کرے اور جاہے اس کا مطالبہ کرے جو اس کی اوائیگی کا کفیل بنا ہے۔ اس طرف آگر کو کی نے شو ہر کے کہنے پڑاس کی طرف سے اوائیگی کر دی تو بعد میں وہ ولی اس رقم کی وصولی اس شو ہر سے کرے گا 'جیسا کہ کفالت کا رواج ہے۔ نکاح میں وکالت کی مختلف جہات کا بیان

یہاں میں وال کیا جاسکتا ہے: خرید وفروخت کرنے والا وکیل سود ہیں قیمت پر قبضہ کرنے کا مالک ہوتا ہے اوراس کے لئے 
ہی بات درست نہیں ہے کہ وہ قیمت کی اوائیگی کا ضام ن بنے تو نکاح میں جب باپ مہر پر قبضہ کرنے کا مالک ہوسکتا ہے تو اس کے
لئے بھی مہر کی اوائیگی کا ضام ن بنا درست نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ بھی اپنی ذات کا ضام ن بننے کے متر ادف ہوگا۔ مصنف نے اس کا
جواب ید دیا ہے: نکاح میں باپ کے وکیل ہونے کی دوسیٹیٹیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے حیثیت ہوتی ہے کہ وہ عقد کر رہا ہوتا ہے اور دوسر ک
یہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ الزکی کا باپ ہے۔ ہم الزکی کے باپ کو مہر قبضے میں لینے کا اختیار اس اعتبار سے دیتے ہیں کہ وہ الزکی کا باپ
ہے۔ اس حیثیت سے نہیں دیتے کہ وہ عقد کرنے والا ایک فرد ہے اور جب باپ کی حیثیت سے ہم اسے اس بات کا اختیار دیں گے تو
ہیاس کا دوسرے کے لئے ضان دینا ہوگا اپنی ذات کے لئے نہیں ہوگا اور دوسرے کے لئے ضان درست ہے۔

میر قبضے میں لینے کے لئے باپ کی حیثیت پیش نظر ہوتی ہے اس کی دلیل یہ ہے اگروہ نابالغ لڑکی بالغ ہوجائے تواب باپ اس میر کواپنے قبضے میں نہیں لے سکتا اگر اس کی حیثیت عاقد کی ہوتی تو خرید وفروخت کی طرح یہاں بھی بہی صورت ہوتی کہ لڑک کے بالغ ہونے کے بعد بھی اس باپ کا قبضہ برقر ارد ہتا' جس سے میہ بات ثابت ہوگئی کہ قبضے میں لینے کی اجازت باب ہونے کے حوالے ہے ہے عاقد ہونے کے حوالے سے نہیں ہے۔

# عورت مہروصول ہونے سے پہلے خود کوسپر دکرنے سے روک سکتی ہے

قَالَ ( وَلِلْمَوْاَةِ اَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا حَتَّى تَأْخُذَ الْمَهُوَ وَتَمْنَعَهُ اَنْ يُخُوِجَهَا) اَى يُسَافِرَ بِهَا لِيَتَعَيَّنَ حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ كَمَا تَعَيَّنَ حَقُّ الزَّوْجِ فِي الْمُبْدَلِ فَصَارَ كَالْبَيْعِ ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ اللَّهُ وَذِيَارَةِ اَهْلِهَا حَتَّى يُوقِيْهَا الْمَهُرَ كُلَّهُ : اَى الْمُعَجَّلُ مِنْهُ لِآنَ حَقَّ الْحَبْسِ لِاسْتِيفَاءِ الْمُسْتَحَقِّ ، وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ قَبُلَ الْإِيفَاءِ ، وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ قَبُلَ الْإِيفَاءِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَهُرُ كُلُّهُ مُؤَجَّلًا لَيْسَ لَهَا اَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا لِاسْقَاطِهَا حَقَّهَا بِالتَّآجِيلِ كَمَا

فِي الْبَيْعِ فِيْدِ خِلَافُ آبِسِي يُوسُفَ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَكَذَلَكَ الْجَوَابُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَقَالًا :لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمُنَعَ نَفُسَهَا .وَالْخِلَاثُ فِيهَا إِذَا كَانَ الدُّخُولُ بِرِضَاهَا حَتَّى لَوُ كَانَتْ مُكْرَهَةً أَوْ كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُونَةً لَا يَسْقُطُ حَقَّهَا فِي الْحَبْسِ بِالِاتِّفَاقِ ، وَعَلَى هَٰذَا الۡخِلَافِ الۡخَلُوَةُ بِهَا بِرِضَاهَا .وَيَبُتَنِي عَلَى هٰذَا اسْتِحُقَاقُ النَّفَقَةِ .لَهُمَا أَنَّ الْمَعْقُوْدَ عَلَيْهِ كُلُّهُ قَدْ صَارَ مُسَلَّمًا اِلَيْهِ بِالْوَطُاةِ الْوَاحِدَةِ وَبِالْنَحَلُوةِ ، وَلِهَذَا يَتَاكُّدُ بِهَا جَمِيعُ الْمَهُ رِ فَلَمْ يَبْقَ لَهَا حَقُّ الْحَبْسِ ، كَالْبَائِعِ إِذَا سَلَّمَ الْمَبِيْعَ .وَلَـهُ آنَهَا مَنَعَتُ مِنْهُ مَا قَابَلَ الْبَدَلَ ؛ لِلَانَّ كُلَّ وَطْاَةٍ تُصْرَفُ فِي الْبُضُعِ الْمُحْتَرَمِ فَلَا يُخْلَى عَنُ الْعِوَضِ إِبَانَةً لِخَطَرِهِ ، وَالنَّاكِيُدُ بِالْوَاحِدَةِ لِجَهَالَةِ مَا وَرَاءَكَمَا فَلَا يَصْلُحُ مُزَاحِمًا لِلْمَعْلُومِ .ثُمَّ إذَا وُجدَ اخَرُ وَصَارَ مَعْلُومًا تَحَقَّقَتْ الْمُزَاحَمَةُ وَصَارَ الْمَهُرُ مُقَابِّلا بِالْكُلِّ كَالْعَبْدِ إِذَا جَنَى جِنَايَةً يَــُدُفَنعُ كُـلَّهُ بِهَا ، ثُمَّ إِذَا جَنَى جِنَايَةً أُخُرَى وَأُخْرَى يَدُفَعُ بِجَمِيعِهَا ، وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا نَــَــَـَـلُـهَا اِلَى حَيْثُ شَاءَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ اَسْــكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ (١) ، وَقِيلَ لَا يُنخِرِجُهَا اللَّي بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا ؛ لِآنَّ الْغَرِيبَ يُؤُذَّى وَفِي قُرَى الْمِصْرِ الْقَرِيبَةِ لَا تَتَحَقَّقُ الْغُرْبَةُ . (١) الآية رقم ٢ من سورة الطلاق

تر جمہ

(امام قدوری فرماتے ہیں:)اس عورت کو بیت حاصل ہے وہ اپنے آپ کو (شوہر کے ہرد کرنے ہے)اس وقت تک
دوکے دیجے جب تک وہ مہر وصول نہیں کر لیتی اور وہ شوہر کواس بات ہے بھی روک دے کہ وہ اسے (اس کے شہر ہے) باہر لے
جائے ایعنی اسے ساتھ لے کرسفر کرے اس کی وجہ یہ ہے: بدل میں حق متعین ہوجائے جس طرح مبدل (یعنی عورت کی بضع میں)
شوہر کا حق متعین ہوگیا ہے اور بیسود ہے کی طرح ہوجائے بشوہر کو بیتی حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے سفر ہے روکے بااپ گھر سے
نکلنے ہے روکے بااس کے گھر والوں سے ملنے جلنے ہے روکے جب تک وہ اس کا بورا مہر اوائیس کر دیتا 'وہ مہر جو مجل ہو۔ اس کی وجہ
یہ بیتے ۔ اگھر میں روکے رکھنے کا حق استحق کو وصول کرنے کی خاطر ہے اور مہر کی اوائیگی ہے پہلے وہ اس وصولی کا حق نہیں رکھے گا۔ اگر
مہر سوجل ہوتو عورت کو بیتی نہیں ہوگا' وہ اپنی و ا سے سروکے کیونکہ اس نے اپنے حق کو مہلت دے کرخود ساقط کر دیا ہے جسیا کہ
مہر سوجل ہوتو عورت کو بیتی نہیں ہوگا' وہ اپنی و ا سے سودے میں ہوتا ہے۔ اس بارے میں امام ابو بوسف کی رائے مختلف ہے۔ اگر مرد اس عورت کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے 'تو امام
ابو حنیف کے نزد کے بہی جواب ہوگا۔

صاحبین; یہ کہتے ہیں:عورت کو یہ حق نہیں ہوگا وہ ذات ہے (شوہرکو) رو کے ۔اختلاف اس صورت میں ہے:جب وہ صحبت عورت کی رضامندی کے ساتھ ہوئی ہوئیکن اگر اس کے ساتھ زبردی کی گئی ہوئتو وہ بالغ بچی ہویا پاگل ہوئتو جس ( گھر میں رو کے رضامندی کے ساتھ خلوت کے بارے رکھنے) کے بارے بالا تفاق عورت کا حق ساقط نہیں ہوگا۔اسی استحقاق کی بنیاد پرعورت کی رضامندی کے ساتھ خلوت کے بارے میں اختلاف ہے پیش نظر ہوگی۔

صاحبین; یہ کہتے ہیں: جس چیز کے بارے میں عقد کیا گیا تھا'وہ ساری کی ساری ایک وطی یا خلوت کے ذریعے ہر دکر دی گئی ہے ای لیے ان دونوں کے نتیجے میں پورا مبرمؤ کد ہو جاتا ہے للبذاعورت کے لئے جس کاحق باتی نہیں رہے گا' جیسا' کہ فروخت کرنے والاشخص اگر فروخت شدہ سامان کو (خریدار کے ) سپر دکر دے۔

امام ابوصنیف کی دلیل ہے ہے: عورت نے شوہرے اس چیز کوروکا ہے جو بدل کے مقابلے میں ہے کوئکہ برایک وطی قائل احترام عضوییں تقرف کرنا ہے البغدااے عض ہے فارج نہیں کیا جا سکتا تا کہ اس کی عظمت کا اظہار کیا جا سکتے۔ ایک وطی کے: ریعے مہر کامو کد ہو جا تا اس کے علاوہ مجبول ہونے کی وجہ ہے ہے اس لئے بیمعلوم شدہ چیز کے مدمقائل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا او پھر جب دوسری مرتبہ وطی پائی گئ تو اب نیمعلوم ہوگیا او اس صورت میں مزاحت ستی ہوجائے گی اور بیمبران سب کے مدمقائل کی جہر جب دوسری مرتبہ وطی پائی گئ تو اب نیمعلوم ہوگیا او اس صورت میں مزاحت ستی ہوجائے گی اور بیمبران سب کے مدمقائل آ جائے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی غلام کی جنائے کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس پورے کے پورے غلام کودے و یا جائے گا۔ جیسا کہ اگر کوئی غلام کی جنائے کرتا ہے تیسری مرتبہ بھی جنائے کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اسے جہاں جا ہے نتقل کرسکتا ہے اس کی دلیل احتد تعالیٰ کا میں مرتب بہر دکیا جائے گا۔ جب مرد عورت کا پورام ہرادا کر دیتا ہے تو وہ اسے جہاں جا ہے نتقل کرسکتا ہے اس کی دلیل احتد تعالیٰ کا میں فرمان ہے: ''ان کو و ہیں رہائٹ دو جہاں تم رہے ہو''۔ ایک قول کے مطابق مرداس عورت کواس کے شہرے نکال کر وہر ہے شیر میں میا جنبیت محقق نہیں ہوتی۔

شرح

علامہ ابن قدامہ علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ابن منذر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ قورت کوئی حاصل ہے کہ وہ خاوند کو دخول سے روک دیے تی کہ وہ اسے اس کامہرا داکرے۔(المغنی ،ج ۹ مجس ۲۰ ، بیروت)

اورعلامہ علاؤالدین الکاسانی نے ذکر کیا ہے۔ "عورت کوتن حاصل ہے کہ وہ اپنا آپ خاوند کے سپر واس وقت تک نہ کرے جب تک وہ اس کے لیےر ہائش کا انتظام نہیں کرتا۔ (بدائع الصنائع ،جسم جس 19، بیروت)

۔ اس مسئلہ میں شرعی تھم بہی ہے ، ہمیں جو خدشہ ہے کہ بیہ خادندآ پ کے لیے رہائش کا انتظام کرنے اور ایک مستقل خاندان بنانے کی کوشش میں غیر سنجیدہ ہے ،اور وہ صرف آپ ہے تعلقات قائم کر کے استمتاع کرنے پر بی اکتفا کرنا چاہتا ہے،ہم آپ کو ' نفیحت کرتے ہیں کہ آپ اس کی ہات مان کراہے اس کا موقع نہ دیں اور اپنا آپ اس کے سپر دمت کریں جب تک وہ آپ کو ر ہائش بتا کرنبیں دیتا اس طرح اس کواہتمام اور دخول جلد کرنے اور آپ کی حفاظت کرنے پر ابھارا جاسکتا ہے، کیونکہ اس کی منت ساجت اور آپ کی کمزوری کے باعث جماع و دخول ہوسکتا ہے جس کی وجہ ہے حمل ہو جائے اور پھراس کے بتیجہ میں بہت برے اثرات مرتب مو تنگے لیعنی اگر طلاق ہوجائے یا پھرغیراعلانے طور پر دخول ہو جسے رحصتی کہا جاتا ہے۔

## اگرمیال بیوی کے درمیان مبرکے بارے میں اختلاف ہوجائے

قَالَ ( وَمَنُ تَنزَوَّ جَ امْرَاةً ثُمَّ الْحَتَلَفَا فِي الْمَهْرِ ) فَالْقَوْلُ قُولُ الْمَرْآةِ اِلَى مَهُرِ مِثْلِهَا ، وَالْفَولُ قَولُ الزَّوْجِ فِيهِمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَالْقَوْلُ قَـوُلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهُرِ ، وَهَاذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةً وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : الْقَوْلُ قَوْلُهُ قَبُلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ إِلَّا أَنُ يَّاتِي بِشَيْءَ إِقَالِيلٍ ، وَمَعْنَاهُ مَا لَا يُتَعَارَفُ مَهُرًا لَهَا هُوَ الصَّحِيْحُ رِلَابِي يُوْسُفَ أَنَّ الْمَرُاةَ تَذَعِى الزِيَادَةَ وَالزَّوْجُ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَسِمِينِهِ إِلَّا أَنْ يَّأْتِيَ بِشَّى: يِكُذِّبُهُ الظَّاهِرُ فِيْهِ ، وَهَاٰذَا ؛ ِلاَنَّ تَقَوُّمَ مَنَافِعِ الْبُضْعِ ضَرُورِيٌّ ، فَ مَتَى أَمُ كُنَ إِيجَابُ شَيءٍ مِنْ الْمُسَمَّى لَا يُصَارُ إِلَيْهِ . وَلَهُ مَا أَنَّ الْقَوُلَ فِي الدَّعَاوَى قَوْلُ مَنْ يَّشْهَدُ لَهُ الطَّاهِرُ ، وَالطَّاهِرُ شَاهِدٌ لِمَنْ يَّشْهَدُ لَهُ مَهُرُ الْمِثْلِ ؛ لِلَّنَّهُ هُوَ الْمُوْجِبُ الْأَصْلِي فِي بَابِ النِّكَاحِ ، وَصَارَ كَالصَّبَّاغِ مَعَ رَبِّ التَّوُبِ إِذَا اخْتَلَفَا فِي مِ قُدَارِ الْآجْرِ يَحْكُمُ فِيْهِ الْقِيمَةَ الطَّبُعُ. ثُمَّ ذَكَرَ هَاهُنَا أَنَّ بَعْدَ الطَّلاقِ قَبُلَ الدُّخُولِ ِ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي نِصْفِ الْمَهْرِ ، وَهَاذَا رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ وَالْآصُلِ ، وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ اَنَّهُ يَحْكُمُ مُتْعَةُ مِثْلِهَا وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِمَا ؛ ِلاَنَّ الْمُتْعَةَ مُوْجَبَةٌ بَعُدَ الطَّلاقِ كَمَهْرِ الْمِشْلِ قَبْلَهُ فَتَحْكُم كَهُوَ .وَوَجْهُ التَّوْفِيقِ آنَهُ وَضَعَ الْمَسْالَةَ فِي الْاصْلِ فِي الْالْفِ وَالْاَلْفَيْنِ، وَالْمُتْعَةُ لَا تَبُلُعُ هٰذَا الْمَبْلَغَ فِي الْعَادَةِ فَلَا يُفِيدُ تَحْكِيْمُهَا، وَوَضُعُهَا فِي الْحَامِعِ الْكَبِيْرِ فِي الْعَشَرَةِ وَالْمِائَةِ وَمُتُعَةُ مِثْلِهَا عِشْرُونَ فَيُفِيْدُ تَحْكِيْمَهَا ، وَالْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ سَاكِتٌ عَنُ ذِكْرِ الْمِقْدَارِ فَيُحْمَلُ عَلَى مَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْآصُلَ . وَشَرُحُ قَـ وُلِهِــمَا فِيـمَا إِذَا اخْتَـلَفَا فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ أَنَّ الزُّوْجَ إِذَا اذَّعَى الْآلُفَ وَ الْسَمَّرُ اَسَةَ الْآلُفَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا ٱلْفًا اَوْ اَقَلَ فَالْقُولُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ كَانَ ٱلْفَيْنِ اَوْ

اكُثَّرَ فَالُقَّ لَ فَولِها ، وَآيُّهُمَا اَقَامَ الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجُهَيْنِ تُقْبَلُ . وَإِنْ اَقَامَا الْبَيِّنَةَ فِي الْوَجُهِ النَّانِيُ بَيِّنَتُهُ ؛ لِآنَهَا تُثْبِتُ الزِّيَادَةَ . وَفِي الْوَجْهِ النَّانِيُ بَيِّنَتُهُ ؛ لِآنَهَا تُثْبِتُ الْحَطَّ ، الْاولِ سَعَبَلُ بَيِّنَتُهُ ؛ لِآنَهَا تُثْبِتُ الْحَطَّ ، وَإِذَا حَلَفَا يَجِبُ الْفُ وَخَمْسُمِائَةٍ بَعَلَا مَالْهُ وَإِذَا حَلَفَا يَجِبُ الْفُ وَخَمْسُمِائَةٍ بَعَلَا مَا لَكُونِ عَلَى الْمُولِ الثَّلاثَةِ ثُمَّ يَحْكُمُ مَهُولُ الشَّلاثَةِ ثُمَّ يَحْكُمُ مَهُولُ الْمَثَلِ بَعُدَ ذَلِكَ ،

#### ترجمه

اور جو شخص کسی عورت کے ساتھ شادی کرے اور پھران دونوں کے درمیان مہرکے بارے میں اختلاف ہو جائے تو مبرتش ے جورقم زائد ہوؤاں بارے میں شوہر کا قول معتبر ہوگا۔اگر مردعورت کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے اے طلاق دے دیتا ہے تو نصف مہر کے بارے میں مرد کا تول معتبر ہوگا ہے تھم امام ابوحنیفہ اور امام محمہ کے نزد یک ہے۔امام ابو یوسف بیفر ماتے ہیں: طلاق سے پہلے'یا طلاق کے بعد'اس بارے میں مرد کا قول معتبر ہوگا۔البتہ اگروہ بہت تھوڑی ہی مقدار کا دعویٰ کرے ( تو معتبرنہیں ہوگا ) اس ے مرادیہ ہے: اتنی مقدار ہو'جوعرف میں عورت کا مہر نہ ہو تی ہو'اوریہی رائے سیجے ہے۔ امام ابو پوسف کی دلیل یہ ہے:عورت نے اضافے كا دعوىٰ كيا ہے اور شو ہرنے اس كا انكار كيا ہے تو انكار كرنے دالے فض كا قول معتبر ہوتا ہے جبكہ وہ ساتھ تم بھى اٹھالے البت اگروہ ایسی چیز کا دعویٰ کرے جس کی ظاہرنفی کررہا ہو ( تو تھم مختلف ہوتا ہے )۔اس کی وجہ یہ ہے: بضع کے منافع کوقیمتی قرار دینا ضروری ہے تو جب مطے شدہ چیز میں ہے کہی چیز کو واجب کرناممکن ہوئتو مہر شل کی ضرورت نہیں رہے گی۔طرفین; کی دلیل ہے ہے: دعویٰ جات میں اس شخص کا قول معتبر ہوتا ہے جس کے حق میں ظاہر کوا بی دے رہا ہوا ورظا ہراس شخص کا قول معتبر ہوتا ہے جس کے حق میں کوا بی دے رہا ہے جس سے حق میں مہرشل کواہی و نے رہاہے کیونکہ تکاح کے باب میں اصل کے اعتبار سے یہی واجب ہے۔اس کی مثال رنگ ر مزاور کپڑے کے مالک کی طرح ہوجائے گی جب اجرت کی مقدار کے بارے میں ان دونوں میں اختلاف ہوئتو اس میں رنگ کی تیمت کو تھم بنایا جائے گا۔ پھراس کے بعدانہوں نے یہاں متن میں یہ بات ذکر کی ہے: دخول سے پہلے طلاق کی صورت میں نصف مبرکے بارے میں مردی بات کوشلیم کیا جائے گابیروایت'' الجامع الصغیر''اور کتاب'' الاصل'' (بعنی المیسوط) میں مذکورہے۔امام محمد نے ' الجامع الكبير' ميں يہ بات نقل كى ہے: دخول سے پہلے طلاق كى صورت ميں عورت كے ليے متاع مثل كا تحكم ديا جائے گا۔ طرفين کا بیقول قیاس پرمبنی معلوم ہوتا ہے کیونکہ دخول سے پہلے طلاق کے بعد متعہ داجب ہوتا ہے جس طرح طلاق سے پہلے مہرشل واجب ہوتا ہے تو اُس کا تھم بھی وہی ہوگا جواس کا ہے۔ تو فیق کی صورت رہے: انہوں نے ''سکتاب الاصل'' ( نیعن المبسوط ) میں مسئلے کی بنیا دا یک ہزار اور دو ہزار پر بھی ہے اور عام عرف کے اعتبار سے متاع اس حد تک نہیں پہنچتا' تو اسے تھم قرار دینا فائدہ مند نہیں ہوگا' جبکہ'' الجامع الکبیر' میں انہوں نے اس مسئلے کی بنیاد دس اور'' ایک سو' پر رکھی ہے' تو اگرعورت کا متاع مثل ہیں ہو' تو اس

صورت میں اسے تھم قرار دینا درست ہوگا۔"الجامع الصغیر" میں جومنقول ہے اس میں مقدار کا تذکرہ نہیں ہے "بندا اس کو بھی ای مورت ہیں اسے تھم قرار دینا درست ہوگا۔ "الجامع الصغیر" میں ہوا ہے۔ ان دونوں کے قول کی شرح اس صورت میں ہوگی جب نکاح کے قیام کے وقت میاں ہبو کی ہر مران اس بارے میں اختلاف ہو جائے کہ شوہر ایک ہزار کا دعوبدار ہوا ورعورت دو ہزار کی دعوبرار ہوا اس سے دیادہ ہوتو اس بارے میں مرد کا قول معتبر ہوگا اور اگر دو ہزار ہویا اس سے کم ہوتو اس بارے میں مرد کا قول معتبر ہوگا اور اگر دو ہزار ہویا اس سے زیادہ ہوتو اس بارے میں مرد کا قول معتبر ہوگا اور اگر دو ہزار ہویا اس سے ذیادہ ہوتو اس بارے میں مورت میں ہوتو سے جس صورت میں بھی ثبوت پیش کر دے گا ہے قول معتبر ہوگا اور اگر دو بار کا دونوں میں سے جو بھی ان دونوں میں سے جس صورت میں بھی ثبوت پیش کر دے گا ہے قول کر لیا جائے گا۔

اگرفریقین میں سے ہرایک اپنے دعوے کا ثبوت پہلی صورت کے بارے میں پیش کرے 'تو عورت کے گواہوں کی گواہی مانی جائے گی' کیونکہ بیاضا فے کو ٹابت کر رہی ہے اور اگر دوسری صورت کے بارے میں ثبوت پیش کرے' تو اس بارے میں مرد کے محواجوں کی گواہی معتبر ہوگی' کیونکہ اس کے ذریعے مہر میں کی ٹابت ہور ہی ہے۔لیکن اگر مہر شل ڈیڑھ ہزار ہو' تو دونوں سے تہم لی جائے گی جب وہ دونوں فتم اٹھالیں گے تو ڈیڑھ ہزار کی اوائیگی لازم ہوگی پینخ تی امام رازی کی ہے۔امام کرخی بیفر ماتے ہیں: تینوں صورتوں میں شم لی جائے گی' اور تم کے بعد مہر شل کے مطابق فیصلہ کردیا جائے گا۔

(۱) الدازق: هو احسد بن على الرازي! ابو بكر الحصاص؛ فاضل من اهل الري ولد سنة ه٣٠٥ ه سكن بغداد و توفي بها سنة ٣٧٠ ه انظر "الحواهر المضيئة" ١/٨٤/

### فریقین کے درمیان اختلاف مہر میں جزئیاہت کابیان

یبال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر میال ہوی کے درمیان مہر کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا تھم کیا ہوگا۔ بیا ختلاف بید بھی ہوسکتا ہے: شو ہراس بات کا دعویدار ہوکہ مہر طے کے بغیر نکاح ہواتھا جبکہ بیوی کا بیکہنا ہوکہ مہر تعین کیا گیا تھا بامبر کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہو جائے شو ہراس بات کا قائل ہؤا کیہ سودر ہم کے عوض میں نکاح ہواتھا اور بیوی کا بید عوی ہو دوسودر ہم کے عوض میں نکاح ہواتھا ور بیوی کا بید عول معتبر ہوگا اور مہرشل کی مقدار میں عورت کا قول معتبر ہوگا اور مہرشل سے زائد مقدار کے بارے میں مرد کا قول معتبر ہوگا، لیکن بیاس وقت ہے جب مرد عورت کے ساتھ صحبت کر چکا ہو۔ لیکن آگر مرد صحبت کرنے ہے کہا عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو نصف مہر کے بارے میں مرد کا قول معتبر ہوگا ہے تھم امام ابو حذیف اور امام مجمد کے زد کہ ہے۔

اماً ما ابو بوسف نے یہ بات بیان کی ہے: میاں بیوی کے درمیان اختلاف طلاق سے پہلے ہو یا طلاق ہوجانے کے بعد بودونو سے سورتوں میں مرد کے قول کا انتہار کیا جائے گا۔ مرد کا قول صرف ایک صورت میں مستر دکیا جاسکتا ہے جب وہ مہر کی اتنی تھوڑی مقدار کا دعویدار ہوجو عام طور پراس جیسی عورت کا مہرنہ بن سکتی ہو۔ امام ابو یوسف نے اپنے مؤقف کی تائید میں دلیل یہ پیش کی ہے: جب میاں بیوی کے درمیان مہر کی مقدار کے بارے میں اختلاف ہوجائے اور شوہر کم مقدار بیان کرر ہا

ہوجبکہ عورت زیادہ مقدار بیان کررہی ہو تو اس کی صورت ہے ہوگی گئے، یاعورت اضافے کی دعویدار ہے اور شوہراس اضافے کا انکار کررہا ہے اوراصول میہ ہے: انکار کرنے والے مخص کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے اوراس سے قتم لے لی جاتی ہے۔

ال پر ساشکال پیش کیا جاسکتا ہے: آپ نے بات بیان کی ہے: اگر مرا اور کی مقدار بیان کرتا ہے تو اس بارے ہیں عورت کا قول درست ہوگا تو انہوں نے اس کا جواب بید یا ہے: اگر مراتھوڑی مقدار بیان برتا ہے جس مقدار کے مطابق عام رواج ہیں اس عورت کا قول درست ہوگا تو انہوں نے اس کا جواب بید یا ہے: اگر مراتھوڑی مقدار بیان برتا ہے جس مقدار کے مطابق عام رواج کے دوسری اس کی دجہ یہ بوسکتی ہے بغضے کے نفع کا قیمتی ہوتا بھی ضروری ہے تو اسے اتنی معمولی مقدار کا عوش قر ارنہیں دیا جاسکتا جو عام رواج کے خلاف مو سیبال امام ابو یوسف نفع کا قیمتی ہوتا تھی ہوتا تا تا ہی خرار کے بور قرار کے موقف پر بیاعتر اض کیا جاسکتا ہے: اگر بضع کے منافع کا قیمتی ہوتا اتنا ہی ضروری ہے تو آپ مہرشل کی ادائی کیوں قرار نہیں دیتے ؟ انہوں نے اس کا جواب بید یا ہے: جب تک طے شدہ چیز کولازم قرار دینا ممکن ہوگا ۔ مہرشل کی طرف رجو یکنیں کیا جائے گا' کیونکہ اصل کے انتبار سے وہی مہر لازم ہوتا ہے جے طے کیا گیا ہوم مرشل کی حیثیت تا نبع کی ہوتی ہے۔

یباں مصنف نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے: اہام محمد کے حوالے ہے اس بارے میں مختلف اقوالی منقول ہیں' کیونکہ ستاب''مبسوط''اور'' الجامع الصغیر' میں یہ بات بیان کی گئی ہے اگر مرد صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دیتا ہے تو نصف مہر کے بارے میں شوہر کا قول معتبر شار ہوگا اور اس صورت میں متاع نبیں دیا جائے گا' جبکہ'' الجامع الکبیر' میں یہ بات ندکور ہے' اس صورت میں متاع دیا جائے گا' اور ای کا اعتبار بھی کیا جائے گا' اس بارے میں شوہر کا قول معتبر نبیں ہوگا۔

''جامع کبیر'' کی روایت طرفین کے قول کے مطابل ہے' کیونکہ الی صورت حال میں طلاق سے پہلے جیسے مبرشل کی اوائیگی لازم ہو آئی ہے' تو مبرشل کی مانند متاع کے بارے میں قتم ویا جائے لازم ہو آئی ہے' تو مبرشل کی مانند متاع کے بارے میں قتم ویا جائے گا۔ یہاں سے مصنف نے ان دونوں اقوال کے درمیان مطابقت بیان کی ہے۔ اس کی صورت یہ بوگی: کماب''المہوط' میں جو مسئلہ بیان کیا ہے' وہ اس صورت کے بارے میں ہے' جب مبرکی مقدارا یک بزاریا دو بزار درجم ہونے کے بارے میں اختلاف

ہوئو کیونکہ متاع کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اس کئے متاع کومقرر کرنا یہاں فائدہ نہیں دےگا' جبکہ''الجامع الکبیر' میں جس مسئلے کا ذکر کیا تمیا ہے میداس صورت میں ہے جب ایکہ میں سے درہم وغیرہ کے بارے میں اختلاف ہواور عورت کو ملنے والا میں عمر میں میں میں معمد میں تھوتی ہے ایکہ اس اور اس

متاع میں درہم کا ہواس صورت میں اسے تھم قرار دیا جا ۔ ہے۔

کونکہ 'الجامع الصفیر' میں مہر کی مقدار کا ذکر نہیں کیا گیا ہے اس لیے اس مسئے کو بھی ای صورت حال پرمحول کیا جائے گا۔ یہاں ہے مسنف امام ابوضیف اورامام محرکے مؤقف کی وضاحت کررہے ہیں ان حضرات کا مؤقف ہے ہے اگر میان ہوں کے درمیان بیافت ہو انتہ ہو جاتا ہے اورائی نکاح برقر ارہے اوراختاف کی صورت میں شو ہرا کیے ہزار درہم مہر ہونے کا وجو بدارہے' تو اس صورت میں مہرشل کوساسنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔اگر مہرشل کی مقدار ایک ہزار درہم مہر ہونے کی دعویدارہے' تو اس صورت میں مہرشل کوساسنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔اگر مہرشل کی مقدار ایک ہزار درہم میں ہونتو اس بارے میں ظاہر شو ہر کے دعوے کی تا تید کر رہا ہے۔ اس لئے شو ہرکا قول معتبر قرار دیا جائے گا۔ اگر مہرشل کی سے ہراکہ جائے گا۔ اگر میں سے کوئی ایک اگر اپنے مؤقف کی تا تید میں شوت ہوئی کر دیتا ہے یا دونوں ہوگا۔ یہاں بیوٹی میں سے ہرا کہ مصنف فر ماتے ہیں: اگر میاں ہوئی میں سے ہرا کہ اپنے دعو سے کی دیل چیش کر دیتا ہے اورائی کا تا تید کی دیل چیش کر دیتا ہے اورائی کا تا تید کر رہا ہو۔

میجزئیات امام ابو بکررازی رحمة الله علیه نے بیان کی جن جنبارا مام کرخی رحمة الله علیه اس بات کے قائل جن سرخینی میں میاں بیوی سے علف کیا جائے گا اوراس کے بعدم مرشل کے مطابق فیصلہ کردیا جائے گا۔

# الراختلاف طےشدہ مقدار کے بارے میں ہوجائے

وَلَوْ كَانَ الاخْتِلافُ فِي آصُلِ المُسَمَّى يَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِآنَهُ هُوَ الْآصُلُ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَهُ تَعَذَّرَ الْقَضَاءِ بِالْمُسَمَّى فَيُصَارُ اللهِ ، وَلَوْ كَانَ الاِخْتِلافَ بَعُدَ مَوْتِ اَحَدِهِ مَا فَالْجَوَابُ فِيُهِ كَالْجَوَابِ فِي حَيَاتِهِمَا ؛ لِآنَ اعْتِبَارَ مَهْرِ الْمِثْلِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ اَحَدِهِمَا ،

### ترجمه

اگر ریاختلاف فریقین میں ہے کسی ایک کے انقال کے بعد ہوئتو اس صورت میں بھی دی جواب: وکا جود ونوں کی زندگی میں جواب ہوتا' کیونکہ مہرشل کا اعتبار کرنا فریقین میں ہے کسی ایک کی موت کی وجہ سے ساقط نبیس ہوتا۔

# تعیین مہر کا دعویٰ کرنے کیلئے شہادت کا تھم

علامہ علا والدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ ایک بید کفس مبر میں اختلاف ہوا ، ایک کہتا ہے مبر بندها تھا ، دوسرا کہتا ہے تکا ح کے وقت مبر کا ذکر ہی نہ آیا تو جو کہتا ہے بندها تھا ، گواہ چیش کرے ، نہیش کر سکے تو انکار کرنے والے کو حلف ویا جائے اگر حلف اٹھانے سے انکار کرے تو مدعی کا دعویٰ ٹابت اور حلف اٹھالے تو مبر مثل واجب ہوگا یعنی جبکہ نکاح باتی ہویا خلوت کے بعد طلاق ہوئی ہواور اگر خلوت سے پہلے طلاق ہوئی تو کپڑے کا جوڑا واجب ہوگا۔ اس کا تھم چیشتر بیان ہوچکا۔

دوسری صورت بیک مقدار میں اختلاف ہوتو اگر مبر مثل اتنا ہے جتنا عورت بنائی ہے یا زائدتو عورت کی بات تم کے ساتھ مانی جائے اور اگر مبر مثل شوہر کے گہنے کے مطابق ہے یا کم توقتم کے ساتھ شوہر کی بات مانی جائے اور اگر کسی نے گواہ بیش کیے تو اس کا قول مانا جائے ، مبر مثل بچے بھی ہوتو اگر دونوں نے بیش کیے تو جس کا قول مبر مثل کے خلاف ہے ، اس کے گواہ مقبول ہیں اور اگر مبر مثل دونوں دعووں کے در میان ہے ، مثلاً زوج کا دعوی ایک ہزار کا ہے اور عورت کا دو ہزار کا اور مبر مثل فریز ھے ہزار ہے تو دونوں کو مبر مثل فریز ھے ہزار ہے تو دونوں کو مبر مثل دونوں سے جو تم کھا جائے ، اس کا قول معتبر ہے یا جو گواہ بیش کرے ، اس کا قول معتبر ہے یا جو گواہ بیش کرے ، اس کا قول مانا جائے اور اگر دونوں متم کھا جائے ، اس کا قول معتبر ہے یا جو گواہ بیش کرے ، اس کا قول مانا جائے اور اگر دونوں متم کھا جائے ، اس کا قول معتبر ہے یا جو گواہ بیش کرے ، اس کا قول میں بر فیصلہ ہوگا۔

سینفسیل اس وقت ہے کہ نکاح ہاتی ہودخول ہوا ہو یا نہیں یا دونوں میں ایک مر چکا ہو۔ یو نبی اس صورت میں کہ دخول کے
بعد طلاق دے دی ہواورا گرقبل دخول طلاق دی ہوتو متعدش ( بعنی جوڑا ) جس کے قول کے موافق ہوشم کے ساتھ اس کا قول معتبر
ہے اورا گرمتعہ شل دونوں کے درمیان ہوتو دونوں پر حلف رکھیں جو حلف اٹھا لے اس کی بات معتبر ہے اور دونوں اٹھالیس تو متعہ مثل
دیں کے اورا گرکوئی گواہ چیش کر بے تو اس کا قول معتبر ہے اور دونوں نے چیش کیے تو جس کا قول متعہ مثل کے خلاف ہے وہ معتبر ہے اور دونوں کا انقال ہو چکا اور دونوں کے درشیں اختلاف ہوتو مقدار میں زوج کے ورشہ کا تول ما نا جائے اور نفس مہر میں اختلاف ہوا کہ مقرر ہوا تھا یا نہیں تو میرمشل پر فیصلہ کریں گے۔ ( درمجتار ، کتاب النکاح ، باب مہر )

### اگراختلاف میاں بیوی دونوں کے انتقال کے بعد ہوجائے

وَلَوْ كَانَ الِانْحِتَلَافُ بَعُدَ مَوْتِهِمَا فِي الْمِقْدَارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ وَرَثَةِ الزَّوْجِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ ، وَلَا يُسْتَثُنَّ فَى الْقَلِيْلُ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْجَوَابُ فِيْهِ كَالْجَوَابِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي آصُلِ الْمُسَمَّى فَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ آنْكَرَهُ ، فَالْحَاصِلُ آنَهُ لَا حُكُمَ لِمَهْرِ الْمِثْلِ عِنْدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِمَا عَلَى مَا نُبَيْنُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ.

### ترجمه

اور جب مقدار میں اختفاف ان دونوں کی موت کے بعد ہوتا ہے تو اس بارے میں شوہر کے ورثاء کا تول معتر ہوگا بیام ابوطنیفہ کے نزدیک ہے اورانہوں نے اس بارے میں تھوڑی (مقدار) کا انتخی نہیں کیا۔امام ابو یوسف کے نزدیک مرد کے ورثاء کا قول معتبر ہوگا 'لیکن اگر وہ تھوڑی کی مقدار کا دعویٰ کرتے ہیں (تو معتبر نہیں ہوگا)۔امام محمد کے نزدیک اس بارے میں وہی جواب ہوگا جوزندگی کی حالت میں جواب ہوتا اگر بیا اختلاف اصل طے شدہ مبر کے بارے میں ہے۔امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس شخص کا قول معتبر ہوگا جس نے اس کا انکار کیا ہو۔ حاصل کلام ہیہ ہے:امام ابو صنیفہ کے نزدیک مبرشل تختم نہیں ہوگا جیسا کہ اس کے بعد ہم عقریب اس بات کو بیان کریں گئاگر اللہ تعالی نے چاہا۔

## زوجین کی وفات کے بعدمبر کی مقدار میں اختلاف پرحلف کا اعتبار

جب عورت مرگی، شوہر نے گائے ، بمری وغیرہ کوئی جانور بھیجا کہ ذرائ کر کے بیجہ میں کھلایا جائے اوراس کی قیمت نہیں بتائی تھی تو نہیں لے سکتا اور قیمت بتا دی تھی تو اگر تو نہیں ہے کہ بتا دی تھی اور لڑکی والا کہتا ہے کہ نہیں بتائی تھی تو اگر کی والاقتم کھالے تو اس کی بات مان لی جائے گی ۔ کوئی عورت عد ت میں تھی اسے خرج ویتار ہا ، اس امید پر کہ بعد عد ت اس سے فکاح کر یکا اگر نکاح ہوگیا تو جو بچھ خرج کیا ہے ، واپس نہیں لے سکتا اور عورت نے نکاح سے انکار کر دیا تو جو اسے بطور تملیک دیا ہے ، واپس نہیں لے سکتا ہو تو یہ ایس نہیں لے سکتا ہو تا کہ ایس نہیں لے سکتا ہے اور جوبطور اباحت دیا ہے ، مثلاً اس کے یہاں کھانا کھاتی رہی تو یہ واپس نہیں لے سکتا۔ (تنویر)

۔ لڑکی کو جو پچھ جہیز میں دیا ہے ، وہ واپس نہیں لے سکتا اور ور ثہ کو بھی اختیار نہیں جبکہ مرض الموت میں نہ دیا ہو۔ یو نہی جو پچھ سامان نابالغاڑ کی کے لیے خریدااگر چہ ابھی نہ دیا ہو یا مرض الموت میں دیا ،اس کی مالک بھی تنہالڑ کی ہے۔

لڑی والوں نے نکاح یارخصت کے وقت شوہر سے بچھ لیا ہولیعنی بغیر لیے نکاح یارخصت سے انکار کرتے ہوں اور شوہر نے دخصت رے کرنکاح یارخصت کرائی تو شوہراس چیز کو واپس لے سکتا ہے اور وہ نہ رہی تو اس کی قیمت لے سکتا ہے کہ بیر شوت ہے۔ رخصت کے وقت جو کپڑے بھیجے اگر بطور تملیک ہیں، جیسے ہندوستان میں عموماً رواج ہے کہ ڈال بری میں جوڑے بھیج جاتے ہیں اور عرف بہی ہے کہ ڈال بری میں جوڑے بھیج جاتے ہیں اور عرف بہی ہے کہ لڑکی کو مالک کرد ہے ہیں تو انھیں واپس نہیں لے سکتا اور تملیک نہ ہوتو لے سکتا ہے۔

کڑی کو جہیز دیا پھریہ کہتا ہے کہ میں نے بطور عاریت دیا ہے اورلڑ کیا اُس کے مرنے کے بعد شوہر کہتا ہے کہ بطور تمایک دیا ہے تو اگر وہ چیز ایسی ہے کہ عموماً لوگ اسے جہیز میں دیا کرتے ہیں تو لڑ کی یا اس کے شوہر کا قول مانا جائے اورا گرعموما نیہ بات ندہو بلکہ عاریت وتملیک دونوں طرح دی جاتی ہوتو اس کے باپ یا در شد کا قول معتبر ہے۔ ( درمختار ، کتاب النکاح )

### مہر میں بیوی کے در ثاء کے قول کا اعتبار

اگرمیاں بیوی دونوں کے انتقال کے بعد مہر کی مقدار کے بارے میں دونوں کے ورثاء کے درمیان اختلاف ہوجاتا ہے 'توامام ابو حنیفہ کے بزدیک اس صورت میں شوہر کے ورثاء کا قول معتبر ہوگا اور اس صورت حال میں تھوڑی مقدار کا اشتثی نہیں کیا جائے گا' بعنی اگر شوہر کے ورثاء بہت تھوڑی مقدار کے دعویدار ہوں تو بھی اس مسکے کا استثنی نہیں ہوگا۔

امام محد کے زدیکے یہاں بھی وہی جواب دیاجائے گاجوان کی زندگی میں دیاجا تا تھا۔ایک ذیلی صورت ہے ہے:اگرمیاں ہوی کے ورثاء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہوجاتا ہے کہ مہر طے بھی کیا گیا تھا یانہیں کیا گیا تھا؟ تو امام ابوصنیف کے زویک اس صورت حال میں اس کا قول معتبر ہوگا جوانکار کر رہا ہوا یعنی اگر شوہر کے ورثاء ہے کہ: مہر طے نہیں کیا گیا تھا تو ان کا قول معتبر ہوگا اور اگر ہوی کے ورثاء یہ ہے: امام ابوصنیفہ کے زویک میاں ہوی اگر ہوی کے ورثاء یہ ہے: امام ابوصنیفہ کے زویک میاں ہوی دونوں کے انتقال کر جانے کے بعد مہر مثل کو بھم (ثالث) نہیں بنایا جاسکتا اس کی وضاحت بم آگے چل کر بیان کریں گے۔

# میاں بیوی کے انتقال کے بعد عورت کے ورثاءمہر وصول کریں گے

قَالَ ﴿ وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجَ انِ وَقَدْ سَمَّى لَهَا مَهُرًا فَلُورَثَتِهَا اَنْ يَّانُحُذُوا ذَلِكَ مِنُ مِيْرَاثِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ لَهُ يَكُنُ سَمَّى لَهُ مَهُرًا فَلَا شَىءَ لِوَرَثَتِهَا عِنُدَ آبِى حَنِيفَةَ مِيْرَاثِ الزَّوْجِ ، وَإِنْ لَهُ يَكُنُ سَمَّى لَهُ مَهُرًا فَلَا شَىءَ لِوَرَثَتِهَا عِنُدَ آبِى حَنِيفَةَ مِيْرَاثِ الزَّوْجِ الزَّوْلِ وَمَهُرُ ، وَقَالًا إلوَرَثَتِهَا الْمَهُرُ فِي الْوَجُهَيْنِ ﴾ مَعْنَاهُ الْمُسَمَّى فِي الْوَجُهِ الْآوَلِ وَمَهُرُ الْمُسَمَّى فِي الْوَجُهِ الْآوَلِ وَمَهُرُ الْمُسَمَّى فِي الْوَجُهِ الْآوَلِ وَمَهُرُ الْمُسَمَّى وَيُنَ فِي الْوَجُهِ النَّالِي ، امَّا الْآوَلُ ، فَلِأَنَّ الْمُسَمَّى دَيُنٌ فِي ذِنْ اللَّوَلِ وَقَدْ تَاكَدَ

بِ الْمَوُتِ فَيُقُطَى مِنْ تَرِكِتِهِ ، إِلَّا إِذَا عُلِمَ آنَهَا مَاتَتُ آوَّلًا فَيَسْقُطُ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَآمَا النَّانِي فَوَجُهُ قَوْلِهِمَا آنَّ مَهُرَ الْمِثْلِ صَارَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ كَالْمُسَمَّى فَلَا يَسْقُطُ بِ الْسَمُوتِ كَمَا إِذَا مَاتَ آحَدُهُمَا . وَلَابِي حَنِينَفَةَ آنَ مَوْتَهُمَا يَدُلُ عَلَى انْقِرَاضِ بِالْسَمُوتِ كَمَا إِذَا مَاتَ آحَدُهُمَا . وَلَابِي حَنِينَفَةَ آنَ مَوْتَهُمَا يَدُلُ عَلَى انْقِرَاضِ أَقْرَانِهِمَا فَيِمَهُ و مَنْ يُقَدِّرُ الْقَاضِى مَهُو الْمِثْلِ

### ترجمه

جب میاں یوی فوت ہوجاتے ہیں اور شوہر عورت کا مہر مقرر کر چکا تھا او عورت کے ورخا ہ کو بیت حاصل ہے کہ شوہر کی وراشت ہیں ہے اسے وصول کرلیں اوراگراس نے عورت کا مہر مقرر نہیں کیا تھا او امام ابوطنیف کے نزد یک اس کے ورخا ہ کو پچی نہیں سلے گا۔ جبکہ صاحبین نیشنظیفر ماتے ہیں: دونوں صور توں ہیں عورت کے درخا ہ کو مہر ملے گا۔ اس سے مراد یہ ہے: پہلی صورت ہیں طرشد و ملے گا اور دوسری صورت ہیں مہر شل ملے گا۔ جباں تک پہلی صورت کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے: طرشد و مقدار مرد کے فرص تجاور موت کی وجہ سے دو مزید پختہ ہوجائے گا البذا اس کے ترکے ہیں سے اسے ادا کیا جائے گا البت اگر یہ پہتہ چل جائے کہ تحورت کا انتقال پہلے ہوگیا تھا تو اس مہر ہیں سے اس مرد کا (دراشت ہیں حصہ) ساقط ہو جائے گا۔ جباں تک دوسری صورت کا تعلق ہے تو صاحبین ; کے تول کی وجہ یہی ہے مہر ش بھی مرد کے ذمے قرض ہ جیسے مطشدہ مہر قرض ہوتا ہے اس لیے وو صورت کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا جیسا کہ اگر ان دونوں ہیں ہے ایک فوت ہوجا تا (تو بھی یہی تھم تھا)۔ امام ابوطنیف کی دلیل ہے ۔ موت کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا جیسا کہ اگر ان دونوں میں سے ایک فوت ہوجا تا (تو بھی یہی تھم تھا)۔ امام ابوطنیف کی دلیل ہے ۔ ان دونوں کا مرجا تا تاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان دونوں کا تعلق ختم ہوگیا ہے تو قاضی کس کے مہر کے ساتھ مہر مشل کا فیصلہ کر ہے گا۔

شرح

علامه ابن قدامه مقدى عنبلى عليه الرحمه لكصة بين -

مبر منجل ادرمبر مؤجل دونوں جائز ہیں، لیعنی فوری طور پرادا کرنا اور بعد میں ادا کرنا دونوں طرح ہی جائز ہے، یا پھر پچو منجل ہو اور پچیہ مؤجل تو بھی جائز ہے۔اورا گرمبرکوکسی مقرر کر دہ وفت تک مؤجل کیا جائے توبیاس مقرر کر دہونت پرادا کیا جائے گا۔

اوراً گرمبرمؤجل ہواوراس کا وقت ذکرنہ کیا گیا ہوتو اس کے بارہ میں قاضی رحمہاللہ کہتے ہیں : مبرضیح ہے،اوراس کی جگہ تفریق ہے؛امام احمد کہتے ہیں : جب کسی شخص نے مبرم قبل اور مؤجل دونوں پرشادی کی تو اس مبر کا دفت موت یا علیحد گی کی صورت میں ہوگا۔ (مغنی ابن قدامہ (100 / ، (115))

دوم: اگرخاونداور بیوی میں ہے کوئی ایک رحستی اور دخول ہے قبل فوت ہوجائے توعورت پورے مبر کی مستحق کھر بگی ،اس

سے متعلق المغنی الحتاج میں سحابہ کرام کا اجماع ذکر ہوا ہے۔ (المغنی الحتاج ( 4 مر ر) 374 اور الانصاف میں ہے کہ " ابغے کسی اختان ( 4 مر ر) الانصاف میں ہے کہ " ابغے کسی اختلاف کے۔ (الانصاف ( 21 مر ر) 227 )

سوم :اگرخاوندفوت ہوجائے اور بیوی نے مہر نہ لیا ہوتو بیر خاوند کے ذمہ قرض شار ہوگا،اس کا تر کہ ورٹا ہ میں تقسیم ہونے سے قبل بیوی اپنامبر لے گی .

### شوہر کے ترکہ سے مہروصول کرنے کابیان

یہال مصنف نے بید سسلہ بیان کیا ہے: اگر ایک محض کی عورت کے ساتھ نکان کر لیتا ہے اور نکان کے وقت مہر کا تعین کردیتا ہے نہیں آپنی زندگی میں اسے اوائیس کر پا تا اور پھر میاں ہوی دونوں کا انتقال ہوجا تا ہے ٹو اس بارے میں احناف کے زو یک بید سسلہ متفقہ ہے عورت کے در تا ہو ہر کے ترکے میں سے اس مہر کو وصول کرنے کے حقد اربوں گے ۔ ای مسئلے کی دوسری صورت بے ہے: شوہر نے مہر تعین نہیں کیا تقال ہوگیا تو ہے اس صورت میں کہا تا اور بعد میں مہر کے طور پر اسے کوئی اوائیگی بھی نہیں کی اور پھر میاں ہوی دونوں کا انتقال ہوگیا تو اس صورت میں بھی امام ابولیوسف اور امام مجمد کے نزد یک عورت کے در تا ہو ہر کے ترکے میں سے عورت کا مہر شق وصول کریں گے لیکن امام ابوطین نے کہ اس صورت میں عورت کے در تا ء مہر کے تام پر کچھ بھی وصول نہیں کر سکتے ۔ صاحبین ; کی دلیل ہے ۔ نظیم شدہ مہر شو ہر کے ذرح کے اس صورت میں عورت ہے کو زنا ء مہر کے تام پر کچھ بھی وصول نہیں کر سکتے ۔ صاحبین ; کی دلیل ہے ۔ نظیم شدہ مہر شو ہر کے ذرح نے ترمی مور پر ہوتا ہے کہ کونکہ اس نے اپنی زندگی میں یوی کو صحبت کرنے سے بہلے طلات بھی نہیں دئ کے جاتے میں اس طرح اس مہر کو بھی اوا کیا جائے گا۔

لکین اگریہ پہتہ چل جائے کہ بیوی کا انتقال شوہر سے پہلے ہوا تھا' تو اس صورت حال میں شوہر کے مطابق اس مہرکی ادائیگی ساقط ہو جائے گی لیکن اگر مہتعین نہیں کیا گیا تھا' تو اس صورت میں عورت کے در تا ہ کومبر شل وصول کرنے کا اختیار ہوگا' کیونکہ جس طرح مطبشدہ مہر شوہر کے ذمے قرض ہوتا ہے اس طرح مبر شل بھی اس نے ذمے قرض ہوتا ہے' جو میاں بیوی میں سے کسی ایک بے مرنے کے متبعے میں باطل نہیں ہوتا' تو پھر دونوں کے مرنے کے نتیجے میں کیسے باطل ہوسکتا ہے۔اگر میاں بیوی نے زکاح کے وقت مہر کا تعین نہیں کیا تھا اور پھر دونوں کا انتقال ہوگیا' تو امام ابوصنیفہ کے زدیک اس صورت میں مہرش کی ادائیگ بھی لازم نہیں ہوگا وہ یہ دلیل بیش کرتے ہیں نمیاں بیوی دونوں کا زمانہ چونکہ گزر چکا ہے اس لیے مبرشل کا انداز واگا ٹا قاضی کے لئے دشوار ہوگا لہذا مورت کے ورثا ہوگی کچھ بھی نہیں ملے گا۔

ا گرکسی چیز کے مہریا تحفہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہوجائے

وَمَنُ بَعَتَ اللَّى الْمُوَاتِهِ شَيْئًا فَقَالَتُ هُوَ هَدِيَّةٌ وَقَالَ الزَّوْجُ هُوَ مِنُ الْمَهُرِ فَالْقُولُ هُوَمَنُ بَعَتَ اللَّى الْمُواتِهِ شَيْئًا فَقَالَتُ هُوَ هَدِيَّةٌ وَقَالَ الزَّوْجُ هُوَ مِنُ الْمَهُرِ فَالْقُولُ هُوَمَنُ بَعِهَةِ التَّمُلِيُكِ، كَيْفَ وَانَّ الظَّاهِرَ آنَهُ قَولُلُهُ ﴾ ؛ لِآنَهُ هُوَ الْمُمَلِّلُكُ فَكَانَ آعُرَفَ بِجِهَةِ التَّمُلِيُكِ، كَيْفَ وَانَّ الظَّاهِرَ آنَهُ قُولُلُهُ ﴾ ؛ لِآنَهُ هُو الْمُمَلِّلُكُ فَكَانَ آعُرَفَ بِجِهَةِ التَّمُلِيُكِ، كَيْفَ وَانَّ الظَّاهِرَ آنَهُ

يَسْعَى فِيُ إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ .

ترجمه

# ہدیہ کومہراعتبار کرنے کافقہی بیان

علامہ ملا وَالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ شوہرنے کوئی چیزعورت کے یہاں بھیجی اگریہ کہہ دیا کہ بدیہ ہے تواب نہیں کہہ سکنا کہ وہ بمبر بین تھی اور وہ جیز کھانے کی قتم ہے ہہ سکنا کہ وہ بمبر بین تھی اور وہ جیز کھانے کی قتم ہے ہہ سکنا کہ وہ بمبر بین تھی اور اگر کھانے کی قتم ہے ہیں ہے ہوئی ہوئت ، گوشت ، حلوا ، مٹھائی وغیرہ تو عورت سے تتم لے کراس کا قول مانا جائے اور اگر کھانے کی قتم سے نہیں بعنی باتی رہنے والی جیز ہو ، مثلاً کپڑے ، بکری ، تھی ، شہدو غیر ہاتو شو ہر کو حلف دیا جائے ، شم کھالے تو اس کی بات ما نیں اور عورت کو اختیار ہوگا کہ اگروہ چیز ہو ، مثلاً کپڑے ، بکری ، تھی ، شہدو غیر ہاتو شو ہر کو حلف دیا جائے ، شم کھالے تو اس کی بات ما نیں اور عورت کو اختیار ہوگا کہ اگروہ چیز ارتشام مبر نہیں اور باتی ہے تو واپس دے اور اپنا مہروصول کرے۔ (درمختار ، کتاب الٹکاح)

مصح نظام الدين حنفي لكصة بيں\_

شو ہرنے عورت کے یہال کوئی چیز بھیجی اور عورت کے باپ نے شو ہر کے یہاں کچھ بھیجا، شو ہر کہتا ہے وہ چیز میں نے مہر میں مبحدی تقی توقتم کے ساتھ اس کا قول مان لیا جائے گا اور عورت کو اختیار ہوگا کہ وہ شے واپس کرے یا مہر میں محسوب) کرے اور عورت کے باپ نے جو بھیجا تھا، اگر وہ شے ہلاک ہوگئ تو بچھ واپس نہیں لے سکتا اور موجود ہے تو واپس لے سکتا ہے۔ جس ان کی ہے متنی ہوئی اور بھیجنے ہوئی اس کے پاس لئر کے کے یہاں سے شکر اور میوے وغیرہ آئے ، پھر کسی وجہ سے نکاح نہ ہوا تو اگر وہ چیزیں تقسیم ہو گئیں اور بھیجنے والے نے تقسیم کی اجازت بھی دے دی تھی تو واپس نہیں لے سکتا ، ورنہ واپس لے سکتا ہے۔

اور تقسیم کی اجازت صراحة ہویا عرفا، مثلاً ہندوستان میں اس موقع پر ایسی چیزیں ہی لیے بھیجتے ہیں کہ لڑکی والا اپنے کنیداور رشتہ داروں میں بانے گامیہ چیزیں اس لیے بیس ہوتیں کہ رکھ لے گایا خود کھا جائے گا۔اورا گرشو ہرنے عورت کے یہاں عیدی بھیجی، پھر یہ کہتا ہے کہ دہ رویے مہر میں بھیجے تھے،اس کا قول نہیں مانا جائے گا۔ (فقاوی عالم گیری، کتاب النکاح)

### اناج کے بارے میں مہریاتحفہ ہونے کا اختلاف

قَالَ ﴿ إِلَّا فِي الطَّعَامِ الَّذِي يُؤْكُلُ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا ﴾ وَالْمُرَادُ مِنْهُ مَا يَكُوْنُ مُهَيَّاً لِلْآكُلِ ٤ لِلَّنَّـٰهُ يَتَعَارَفُ هَدِيَّةً ، فَامَّا فِي الْجِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُـهُ لِمَا بَيَّنَا ، وَقِيْلَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْخِمَارِ وَاللِّرْعِ وَغَيْرِهِمَا لَيْسَ لَـهُ أَنْ يَتْحَتَسِبَهُ مِنْ الْمَهْرِ ؟ لِلَانَّ الظَّاهِرَ يُكَذِّبُهُ

، وَاللَّهُ اَعْلَمُ .

ترجمه

مرادہ ہیز البتہ اناخ کا حکم مختلف ہے کیے وہ اناخ جے کھایا جاتا ہے اس بارے میں عورت کا قول معتبر ہوگا اس سے مرادہ ہیز ہے جو کھانے کے لئے تیار ہو کی کونکہ اس طرح کی چیزیں عام طور پر تخفے کے طور پر بھیجی جاتی ہیں۔ جہاں تک گندم اور جو کا تعلق ہے اس بارے میں مرد کا قول معتبر ہوگا 'جیسا کہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں۔ایک قول کے مطابق جن اشیاء کی اوائیگی مرد کے ذہے لازم ہوتی ہے جیسے دو بٹ تمیض اور دوسرے کپڑے انہیں مہر شار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ظاہر اس کی تکذیب کر رہا ہے۔ باتی اللہ مبتر جانتا

شرح

یہاں مصنف نے ایک استثنائی صورت حال کا ذکر کیا ہے مرد نے جو چیز دی تھی اگر تو وہ کوئی کھانے پینے کی چیز تھی تو اس

ہارے میں عورت کا قول معتبر ہوگا اس کی وجہ ہے ۔ کھانے پینے کی چیز عام طور پرمہر میں ادانہیں کی جاتی ہے اور تخفے کے طور پر ہی

دی جاتی ہے 'لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز تھی' جو اناج کے طور پر فروخت کی جاسکتی ہے جیسے گندم یا جو تو اس بارے میں مرد کا قول معتبر

ہوگا۔ای مسئلے کی ذیلی شق کے بارے میں ایک روایت ریم تھی ہے : عام طور پر جن چیز وں کی ادائیگی شوہر کے ذمے تخفے کے طور پر اور مہوتی ہے جیسے چا در قمیض 'لباس وغیرہ ان کی ادائیگی کو مہر شار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہاں ظاہری صورت حال شوہر کے مؤقف
کی تکذیب کرے گی' باقی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔

# مهرمیں و بی کوبھی دینے کافقہی تھلم

علامہ ابن قد امہ مقدی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں۔اور جب شادی اس شرط پر ہو کہ ایک ہزارلڑ کی کواور ایک ہزاراس کے والیہ ہ کودےگا ، پیجائز ہے،اگراس نے دخول ہے لبل ہی طلاق دے دی۔۔

۔۔ مجمل طور پراس معاملہ میں عورت کے والد کے لیے جائز ہے کہ وہ بٹی کے مہر میں سے اپنے لیے بھی بچھٹھنوس کرنے کی شرط رکھے۔

اسحاق رحمہ اللہ تعالی کا بہی کہنا ہے۔اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ سروق رحمہ اللہ تعالی نے جب اپنی بٹی کی شادی کی تواپنے لیے اسحاق رحمہ اللہ تعالی نے جب اپنی بٹی کی شادی کی تواپنے لیے دس ہزار کی شرط رکھی تھی ،اوران دس ہزار کومسا کین اور جج میں تقسیم کر دیا اور پھر خاوند کو کہنے لگے اپنی بیوی کو تیار کرو یک بن حسین رحمہ اللہ تعالی ہے بھی الیمی روایت ملتی ہے۔

اورعطاء، طاؤس، نکرمہ، عمر بن عبدالعزیز ، توری ، ابوعبید رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ کمل مبرعورت کا ہی ہوگا ، اس لیے مبرتو صرف عورت کے لیے وہی واجب ہے کیونکہ میراس کے اپنے آپ کوئپر دکرنے کے بدلہ میں ہے۔ سین ہماری دلیل شعیب علیہ السلام کے قصہ میں اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ میں تیریباتھ ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر کرتا چاہتا ہوں کہ میری آٹھ برس تک خدمت کرو ) ، تو انہوں نے مہر ملازمت مقرر کی کہ بکریاں چرانی ہیں اور بیٹرط اس شرط پر کرتا چاہتا ہوں کہ میری آٹھ برس تک خدمت کرو ) ، تو انہوں نے مہر ملازمت مقرد کی کہ بکریاں چرانی ہیں اور بیٹرط اپنے لیے لگائی ۔ اور پھروالد کے لیے جائز ہے کہ وواولا دکا مال لے لے اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ دسلم کا فرمان ہے : ﴿ تو اور تیرا اَلْ تیرے والد کا ہے ۔

اورایک حدیث میں بیفر مایا: ( بلاشبہتمہاری اولا دتمہاری سب سے بہتر کمائی ہے کھذاتم ان کے مال سے کھاؤ) ابوداوو، سنن ترندی ،امام ترندی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔

تواس طرح اگر والد مبر میں سے پچھ خود لینے کی شرط لگا تا ہے تو وہ بٹی کے مال سے لیما ہوگا جو کہ اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ والد جو چاہے لے اور جو چاہے نہ جب والد بغیر کسی شرط کے مالک بن سکتا ہے تو اس طرح شرط سے بھی لے سکتا ہے۔ اس میں شرط یہ ہے کہ والد اپنی بٹی کا مال ضائع کرنے اور چھینے والا نہ ہواگر ایسا کرنے والا ہوتو پھر شرط سے جہنیں ہوگی ،اور کم ل مبر بیٹی کو سلے گا اور ایک جگہ پر کہتے ہیں۔ اگر والد کے علاوہ اولیاء میں سے کوئی اور شرط لگائے مثلا دادا، نانا، بھائی ، چچا تو پھر شرط باطل ہوگی ، اور ایک جگہ پر کہتے ہیں۔ اگر والد کے علاوہ اولیاء میں سے کوئی اور شرط لگائے مثلا دادا، نانا ، بھائی ، چچا تو پھر شرط باطل ہوگی ، امراح حد نے بی کہا ہے اور کھمل مبر بیٹی کو ہی طے گا۔ (المغنی لا بن قد امدالمقدی ( جلد نبر 7 مسئلہ نبر 5580)

# فَصْلَ

# ﴿ مِیْ اللَّ کفار کے نکاح کے بیان میں ہے ﴾

نكاح كفاروالي فصل كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ مصنف نے اس سے پہلے احکام نکاح سے مسلمانوں سے متعلق ہیں ان کو بیان

کیا ہے کیونکہ احکام شرع کے اصول وہی لیعنی مسلمانوں ہے متعلق ہیں ۔اور اصول شرعیہ بمیشہ فروع شرعیہ سے مقدم ہیں ابندااس

نقدم کے پیش نظر مصنف نے اہل اسلام کے نکاحوں ہے متعلق احکام ذکر کیے ہیں ۔اور اس کے بعد نکاح کے احکام جو کفار سے

متعلق ہیں ان کو بیان کریں مجے ۔نکاح چونکہ معاملہ ہے اور معاملات میں کفار تا لیے ہیں ۔ (عنامیشرح البدایہ ۵، ص ۵۰ بیروت)

غیر مسلموں کے نکاح کا تحکم

امام علی بن حسام متنی ہندی علیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت زہری نے مرسلاً روایت کیا ہے کہ حضور (صلّی اللّه تعالیٰ علیہ دسلم) کے زمانہ میں کچھ عور تبس اسلام لائیں اور ان کے شوہر کا فرتھے بھر جب شوہر بھی مسلمان ہو گئے ، تو اسی پہلے نکاح کے ساتھ ریےور تیں ان کو واپس کی گئیں ۔ یعنی جدید نکاح نہ کیا گیا۔ ( کنزعمال ، رقم الحدیث ۴۵۸۳۲)

## عيسائي شخص كامردار كومهرمقرر كرنا

( وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّصُرَانِيُّ نَصُرَانِيَّةً عَلَى مَيْتَةٍ آوُ عَلَى غَيْرِ مَهْ وَذَلكَ فِي دِينِهِمُ جَائِزٌ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَهُرٌ ، وَكَذَلكَ الْحَرْبِيَّانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ) وَهِلْذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَهُوَ قَوْلُهُمَا فِي الْحَرْبِيَيْنِ.

ترجمه

جب کوئی عیسائی مرد کسی عیسائی عورت کے ساتھ کسی مردار کے (مہر ہونے) کی شرط پڑیا مہر کے بغیر شادی کرلے اورابیا کرتا ان کے دین میں جائز ہواور پھروہ اس کے ساتھ صحبت کرلے یا صحبت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دید سے یا اسے چھوڑ کر مرجائے تو عورت کوکوئی مہزمیں ملے گا۔ دار حرب میں حربی میاں ہوی کا بھی بہی تھم ہے۔ بیام ابو صنیفہ کے نز دیک ہے اور حربیوں کے بارے میں صاحبین ; کی بھی بہی رائے ہے۔

کفار کے باہمی نکاحول کابیان

جس من کا نکاح مسلمانوں میں جائز ہے اگر اُس طرح کا فرنکاح کریں تو ان کا نکاح بھی سے ہے مگر بعض اس متم کے نکاح ہیں

جومسلمان کے لیے ناجائز اور کافر کرلے تو ہوجائے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ نتا ن ک وَنی شرط مفقو د ہو، مثلاً بغیر گواہ نکاح ہوایا عورت کافر کی عذت میں تھی ،اس سے نکاح کیا مگر شرط یہ ہے کہ کفارا لیے نکاح کے جائز ہونے کے معتقد ہوں۔ پھرا لیے نکاح کے بعدا گر دونوں مسلمان ہو گئے تو اس نکاح سابق پر باتی رکھے جائیں۔ جدید نکاح کی حاجت نہیں۔ یونی اگر قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا تو قاضی تفریق نہ کریگا۔ (درمختار، کتاب النکاح)

کافر نے محادم سے نکاح کیا، اگراییا نکاح ان لوگوں میں جائز ہوتو نکاح کے اوازم نفقہ وغیرہ ٹابت ہوجا کیں عزیم آلیک و دسرے کا وارث نہ ہوگا اورا گروونوں اسلام لائے یا ایک تو تفریق کردی جائے گی۔ یونمی اگر قاضی یا کسی مسلمان کے پاس دونوں نے اس کا مقدمہ پیش کیا تو تفریق کردے گا اورا کی نے کیا تو نہیں۔ دو بہنوں کے ساتھ ایک عقد میں نکاح کیا، پھرا کی کوجدا کردیا پھر مسلمان ہوا تو جو باتی ہے اس کا نکاح صحح ہے، اس نکاح پر برقر ارد کھے جا کیں اور جدانہ کیا ہوتو دونوں باطل اورا گردوعقد کے ساتھ نکاح ہوا تو بہلی کا صحح ہے، دوسری کا باطل ۔ (عالمگیری، کتاب النکاح)

## دارالاسلام نه ہونے والی جگہ دارالحرب کے حکم میں ہوگی

جگدایی ہوکہ نہ دارالاسلام ہو، نہ دارالحرب وہ دارالحرب کے تکم میں ہے۔اورا گروہ جگہ دارالاسلام ہو مگر کافر کا تسلط ہوجیے آج کل ہندوستان تو اس معاملہ میں بیھی دارالحرب کے تکم میں ہے، لینی تین حین یا تین مہینے گزرنے پر نکاح سے باہر ہوگی۔

ایک دارالاسلام میں آگر رہے لگا، دوسرا دارالحرب میں رہاجب بھی عورت نکاح ہے باہر ہوجائے گی، مثلاً مسلمان ہوکر یا فرمی بن کردارالاسلام میں لایا گیا تو نکاح سے باہر ہوگئ فرمی بن کردارالاسلام میں لایا گیا تو نکاح سے باہر ہوگئ اوراگر دونوں ایک ساتھ صلمان یا دمی بن کروہاں سے آئے یا یہاں آ کرمسلمان ہوئے یا دونوں ایک ساتھ مسلمان یا دمی بن کروہاں سے آئے یا یہاں آ کرمسلمان ہوئے یا دمقیول کیا تو عورت نکاح سے باہر نہ ہوئی یا حربی امن نے کردارالاسلام میں آیا مسلمان یا ذمی دارالحرب کوامان لے کرگیا تو عورت نکاح سے باہر نہ ہوگی۔ (درمختار، کتاب النکاح)

# ججرت كركيآنے والى عورتوں كے نكاح كے فقهي احكام

يَأْيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوّا إِذَا جَآء كُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامُتَحِنُوهُنَّ اَللهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مَوْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَ لَا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَ التُوهُمُ مَّآ الْفَقُوا وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا التَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ لَهُ لَا يُحَرِّهُنَ اللهُ عَلِيْمُ حُكُمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ . (ممتحنه ۱۰)

، ایمان والوجب تنهاری پاس مسلمان عورتیں گفرستان ہے اپنے گھر جھوڑ کرآئیں تو ان کا امتحان کرنو اللیّہ ان کے

ایمان کا حال بہتر جانتا ہے پھراگر وہ تہمیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو آئیس کا فروں کو واپس نہ دونہ یہ آئیس حلال نہ وہ آئیس حلال اور تم پر بچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کرنو۔ جب ان کے نمیر آئیس دو۔ اور کا فرینوں کے کا فریثو ہردل کو دے دو جو ان کا فریج ہوا اور تم پر بچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کرنو۔ جب ان کے نمیر آئیس دو ۔ اور کا فرینوں کے نکاح پر بجے نہ در ہو۔ اور ما تک لوجو تمہاراخر ہے ہوا۔ اور کا فرما تک لیس جوانہوں نے فریق کیا۔ بیاللٹہ کا تھم ہو وہ تم میں فیصلہ فرما تا ہے اور اللئے تا میں والا ہے۔ ( کنز الایمان )

صدرالا فاصل مولا تانعيم الدين مرادآ بإدى حقى عليه الرحمه لكصة بي \_

جومَبر انبول نے ان عوراتوں کودئے تھے وہ انبیں واپس کردوریتی مالی ذمتہ کیلئے ہے جن کے حق میں بیآ یت نازل ہوئی کیکن حربی عورتوں کے مَبر واپس کرناندواجب،نہ سنت وَ اِنْ کَانَ الامُسرُ بِاِیْتَاءِ مَا اَنْفَقُوا لِلْوُجُوبِ فَهُمْ مَنْسُوخ وَ اِنْ کَانَ لِنُدب کَمَا هُوَ قَوْلُ الشَّافِعي فَلا .

اور به ئم دینااس صورت میں ہے جب کہ تورت کا کا فرشو ہراس کوطلب کرے اورا گرنہ طلب کرے تو اس کو پچھے نہ دیا جا سے گا \_اس طرح اگر کا فرنے اس مہاجر ہ کوئمبر نہیں دیا تھا تو بھی وہ پچھے نہ یائے گا۔

۔ مہاجرہ عورتوں ہے،اگر چہدارالحرب میں ان کے شوہر ہوں کیونکہ اسلام لانے سے وہ ان شوہروں برحرام ہوگئیں۔اوران ک زوجیت میں ندر ہیں۔

وَاحْتَجَ بِهِ اَ بُوْ حَنِيفَةَ عَلَى اَنُ لَاعِدَّةً عَلَى المُهَاجِرَةِ فَيَجُوزُ لَهَا التَّزَوُّ مِنْ غَيْرِ عِدَّةٍ خِلَافاً لَهُمَا وَمَردينِ مِهِ اَ بُوْ حَنِيفَةَ عَلَى اَنُ لَاعِدَّةً عَلَى المُهَاجِرَةِ فَيَجُوزُ لَهَا التَّزَوُّ مُ مِنْ غَيْرِ عِدَّةٍ خِلَافاً لَهُمَا مُردينِ مِهِ اداس كوانِ فته لازم كرليمًا بِالرَّحِهِ إِنْعَلَ مَدْياجاتُ-

اس سے سے ثابت ہوا کہ ان عورتوں سے نکاح کرنے پر نیائم واجب ہوگا ان کے شوہروں کو جوادا کردیا گیا وہ اس میں بحرا ومحسوب نہ ہوگا۔ یعنی جو عورتیں دارالحرب ہیں رہ گئیں یا مرتذ ہ ہو کر دارالحرب ہیں جلی گئیں ان سے ذو جنے کا علاقہ ندر کھو چنا نچہ سے آیت نازل ہونے کے بعدا صحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا فر وعورتوں کو طلاق دے دی جو ملہ مکر مہمی تھیں۔ اگر مسلمان کی عورت (معاذ اللہ) مرتہ ہوجائے تو اس کے تیم نظام سے باہر نہ ہوگی ، عَلَیْهِ الْفَتُوى ذَجُواً وَ تَکِسُواً یعنی ان عورتوں کو تم نے جو تم ردیئے تھے وہ ان کا فرول سے وصول کر لوجنہوں نے ان سے نکاح کیا۔ اپنی عورتوں پر جو جمرت کر کے دارالاسلام میں چلی آئیں ان کے مسلمان شوہروں سے جنہوں نے ان سے نکاح کیا۔ (خز ائن العرفان) حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں۔

حافظودی جرس کے بیات اس آیت کا شان نزول ہے کے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابومیط رضی اللہ تعالٰی عنبا مسلمان ہو کر بجرت کر کے مدینہ چلی اس آیت کا شان نزول ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابومیط رضی اللہ تعالٰیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آئیں ، ان کے دونوں بھائی مخارہ اور ولید ان کے واپس لینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سوال آپ سے کہا سنا ہیں ہے آ ہے کہا سنا ہیں ہے آ ہے استحان نازل ہوئی اور مومنہ عورتوں کو واپس لوٹانے سے ممانعت کردگ کی ، حضرت این عباس سے سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا امتحان کی طرح لیتے ہے ؟

کر مایاای طرح کدانشدی قتم کھا کر سے سے کہ کہ وہ اپنے خاوندگی ناچاتی کی وجہ ہے ہیں چلی آئی صرف آب و ہوااور زمین کی تبدیل کرنے کے لئے بطور سروسیا حت نہیں آئی کی دنیا طبی کے لئے نہیں آئی بلکہ صرف اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ہم کی محبت میں اسلام کی خاطر ترک وطن کیا ہے اور کوئی غرض نہیں ، شم وے کر ان سوالات کا کرنا اور خوب آز مالینا ہے کام حضرت کم فاروق رضی اللہ تعالٰی عنہ کے سپر دتھا اور روایت میں ہے کہ امتحان اس طرح ہوتا تھا کہ وہ اللہ تعالٰی کے معبود برحق اور لاشریک ہونے کی گوائی ویں اور آئی خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اس کے بیھیجے ہوئے رسول ہونے کی شہادت ویں، اگر آئی میں اور آئی خضرت میلی اللہ علیہ والیں لوٹا وینے کا تھم تھا۔ مثلاً بی معلوم ہوجائے کہ میاں بیوی کی ان بن کی وجہ سے یا کسی اور خض کی مجبت میں چلی آئی ہے وغیرہ،

اس آیت کے اس جملہ سے کہ اگر تہمیں معلم ہوجائے کہ یہ باایمان عورت ہے تو پھراسے کا فروں کی طرف مت اوٹاؤٹا بت ہوتا ہے کہ ایمان عورتیں کا فروں پراور کا فرمر دسلمان عورتوں ہوتا ہے کہ ایمان عورتوں کہ ایمان عورتوں کے لئے حلال نہیں ،اس آیت نے اس رشتہ کوحرام کر دیاور نہ اس سے پہلے مومنہ عورتوں کا نکاح کا فرمر دوں سے جائز تھا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کی صاحبز ادمی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ابوالعاص بن رہیج سے ہوا تھا حالانکہ یہ اس وقت کا فرسے میں متعاور بنت رسول صلی اللہ علیہ دسلم مسلمہ تھیں،

بدر کالا ان بین سیمی کافروں کے ساتھ سے اور جو کافرزندہ پکڑے گئے سے ان بین سیمی گرفتارہ وکرآئے سے حفرت زینب

انی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالٰی عنہا کا ہاران کے فدیئے میں بیجاتھا کہ بیآ زادہ وکرآئی میں جے دیکی کرآئحضرت سلی اللہ علیہ وکلم پر بڑی رفت طاری ہو لی اور آپ نے مسلمانوں سے فر مایا اگر میری بیٹی کے قیدی کو چھوڑ دینا تم پسند کرتے ہوتو اسے رہا کر دو مسلمانوں نے بہ خوشی بغیر فدیہ کے انہیں چھوڑ دینا منظور کیا چنا نچہ حضور سلی اللہ علیہ والم نے انہیں آزاد کر دیا اور فرما دیا کہ آپ کی مسلمانوں نے بہ خوشی بغیر فدیہ کے انہیں جھوڑ دینا منظور کیا چنا نچہ حضور سندیا میں میں اللہ تعالٰی عنہ کے ساتھ بھی حصاحبز ادن کو آپ کے پاس مدینہ میں انہوں نے اسے منظور کرلیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالٰی عنہ کے ساتھ بھی جمی دیا ، بیدوا تعدست کہ عشرت زید بن سے منظور کرلیا اور دھرت زید بن حارثہ کی اس اسلام کی اور وہ مسلمان ہو گئے تو حضور نے پھراسی اسلام کی اور وہ مسلمان ہو گئے تو حضور نے پھراسی اسلام کی اور وہ مسلمان ہو گئے تھے اور میں بہان کے خاوند حضرت ابوالعاص مسلمان ہو گئے تھے اور حضورت ابوالعاص مسلمان ہو گئے تھے ،

### قبول اسلام کے بعد نے نکاح ومبر کابیان

ایک اور دوایت میں ہے کہ ان کے اسلام کے بعد نے سرے سے نکاح ہوا اور نیام ہر بندھا، امام ترندی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے میں کہ حضرت بزید نے فرمایا ہے پہلی روایت کے راوی حضرت ابن عہاس ہیں اور وہ روایت از روئے استاد کے بہت اعلیٰ اور دوسری

روایت کے راوی حضرت عمروبن شعیب ہیں اور عمل ای پر ہے،

نیکن سے یادرہ کے عمروبن شعیب والی روایت کے ایک رادی حجاج بن ارطاۃ کو حضرت امام احمد رحمتہ اللہ علیہ وغیر و نسیف بناتے ہیں، حضرت ابن عباس والی حدیث کا جواب جمہورید دیتے ہیں کہ بیٹ نصی واقعہ ہمکن ہے ان کی عدت ختم ہی نہ ہوئی ہو، اکثر حضرات کا مذہب سے کہ اس صورت میں جب عورت نے عدت کے دن پورے کر لئے اور اب تک اس کا کافر خاوند مسلمان نہیں ہوا تو وہ نکاح فنچ ہوجا تا ہے، ہاں بعض حضرات کا مذہب ہے بھی ہے کہ عدت پوری کر لینے کے بعد عورت کو اختیار ہے اگر چا ہے اپ اس نکاح کو باتی رکھے گار چا ہے فنچ کر کے دومرا نکاح کر لے اور اس پر ابن عباس والی روایت کو محمول کرتے ہیں۔

پیرتھم ہوتا ہے کہ ان مہاجر عورتوں کے کافر خاوندوں کوان کے خرج اخراجات جو ہوئے ہیں و واوا کر دو جیسے کے مہر۔ پیر فر مان ہے کہ اب انہیں ان کے مہر دے کران ہے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں ، عدت کا گذر جانا ولی کا مقر در کرنا وغیر ہ جوا مور نکاح میں ضروری ہیں ان شرا لکا کو پورا کر کے ان مہاجرہ عورتوں ہے جو مسلمان نکاح کرنا چاہے کرسکتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ تم پر بھی اے مسلمانو ان عورتوں کا اپنے نکاح ہیں باقی رکھنا حرام ہے جو کافرہ ہیں ، ای طرح کا فرعورتوں ہے نکاح کرنا بھی حرام ہائی کے حکم نازل ہوتے ہی حضرت عمرضی اللہ تعالٰی عنہ نے اپنی دو کافر ہیو یوں کوفورا طلاق دے دی جن میں ہے ایک نے تو معاویہ بن سفیان سے نکاح کرلیا اور دوسری نے صفوان بن امیہ نے حضور صلی اللہ علیہ والم نے کافروں ہے کی اور ابھی تو آپ حد بیہ کے سفیان سے نکاح کرلیا اور دوسری نے صفوان بن امیہ نے حضور صلی اللہ علیہ والم کی کافروں کوئی اور مسلمانوں سے کہد دیا گیا کہ جوعورت مہاجرہ آگے اس کا با ایمان ہونا اور خلوش نیت ہوئے مہروا پس کردوای طرح کافروں کوئی ہے تم سنا نیت ہوئے مہروا پس کردوای طرح کافروں کوئی ہے تم سنا دیا گیا ، اس تھی معلوم ہوجائے تو اس کے کافر خاوندوں کوان کے دیتے ہوئے مہروا پس کردوای طرح کافروں کوئی ہے تم سنا ہیں ہی جو جو بدنا مدھاجوا بھی ابھی مرتب ہوا تھا۔

حضرت الفاروق نے اپنی جن دو کافرہ ہیو ہوں کوطلاق دی ان میں سے پہلی کا نام قریبہ تھا ہے ابوا میہ بن مغیرہ کی لڑکی تھی حضرت عبید اللہ کی والدہ ہیہ بی تھی ،اس سے ابواجم بن حذیفہ بن غانم خزائی فرد کی بنت رہیعہ بن حارث نے نکاح کرلیا یہ بھی مشرک تھا، ای طرح اس تکم کے ماتحت حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنی کافرہ بیوی اروئی بنت رہیعہ بن حارث بن عبد امطلب کوطلاق دے دی اس سے خالد بن سعید بن عاص نے نکاح کرلیا۔ پھرارشاد ہوتا ہے تمباری بیو یوں پر جوتم نے خری کی میں عبد امطلب کوطلاق دے دی اس سے خالد بن سعید بن عاص نے نکاح کرلیا۔ پھرارشاد ہوتا ہے تمباری بیو یوں پر جوتم نے خری کی ایوا کیا ہوا کی بارے میں اور کورتوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ بیان ہو چکا جواس نے اپنی مخلوق میں کر دیا التہ تعالٰی اپندوں کی تمام تر مصلحتوں سے باخبر ہے اور اس کا کوئی تکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس لئے کہ کی الاطلاق حکیم وہی ہے۔

اس کے بعد کی آیت و ان ف ات کیم الخ کا مطلب حضرت فنادہ رحمته القد علیہ بیبیان فرماتے ہیں کہ جن کفارے تم ہمارا عبد و پیان سلح وصفائی نہیں ،اگر کوئی عورت کسی مسلمان کے گھر ہے جا کران میں جا ملے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے خاوند کا کیا ہوا خرج نہیں دیں گئو اس کے بدلے تمہیں بھی اجازت دی جاتی ہے کہ اگر ان میں ہے کوئی عورت مسلمان ہوکرتم میں جلی آئے تو تم ہمی ا

کے خاوندکو بچھنہ دو جب تک وہ نہ دیں \_

حضرت زہری رحمت الشعلی فرماتے ہیں مسلمانوں نے تواللہ کاس کا کہ اور کا فرول کی جو تورتیں مسلمان ہو کر بجرت کرے آئیں ان کے لئے ہوئے مہران کے فاوندوں کو واپس کے لیکن مشرکوں نے اس کھی ٹی سے اور انہوں نے تہماری فرج کی ہوئی رقم اوا ترجی اور مسلمانوں کو اجازت وی گئی کہ اگرتم ہیں ہے کوئی عورت ان کے ہاں چلی گئی ہے اور انہوں نے تہماری فرج کی ہوئی رقم اوا تہمیں کی تو جب ان میں سے کوئی عورت تمہارے ہاں آ جائے تو تم اپناوہ فرج نکال کر باقی اگر کچھ بچے تو دے دو ور نہ معالم ختم ہوا، حضرت این عباس وضی اللہ تعالم کو بیتے کم دیا جاتا ہے کہ جو مسلمان عورت کا فروں میں جالئے اور کا فراس کے خاوند کواس کا کیا ہوا فرج اوا نہ کریں تو مال غنیمت میں سے آپ اس مسلمان کو بعد رہیں کہ فروں میں جالئے اور کا فراس کے خاوند کواس کا کیا ہوا فرج اوا نہ کریں تو مال غنیمت میں سے آپ اس مسلمان کو بعد رہی کی عورتیں کا فروں میں چلی ٹی ہیں ان کا کیا ہوا فرج اوا کر دو، یعنی مہرمثل ، ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں مطلب یہ ان مردوں کو جن کی عورتیں کا فروں میں چلی ٹی ہیں ان کا کیا ہوا فرج اوا کر دو، یعنی مہرمثل ، ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں مطلب یہ ہیں وسعت ہے حضرت امام ابن جریواس تطبی کو پہند فرماتے ہیں۔ (تفییر ابن کشر، محمت صندہ میں)

# قِيلَ : فِي الْمَيْتَةِ وَالسُّكُوتِ رِوَايَتَانِ ، وَالْاَصَحْ اَنَّ الْكُلَّ عَلَى الْمِحَلافِ .

#### ترجمه

جہاں تک ذی عورت کا تعلق ہے تو اس عورت کو مبرشل ملے گا اگر اس کا شوبر فوت بوجاتا ہے یا اس کے ساتھ صحبت کر این ہے اوراے متاع ملے گا اگروہ اس عورت کے ساتھ صحبت کرنے ہے پہلے اسے طابا ق وے دیتا ہے۔ امام زفر فریاتے ہیں : اگر میاں ہوں تو عورت کو مبرشل ملے گا۔ امام زفر کی دلیل ہے ہے : شریعت میں صرف مال کے توش میں نکاح کو شروع کو قرارہ یا ہے اور بیشر گی تھم عام ہے البندا میں تعم اپنے عموم کے اعتبار ہے تابت ہوگا۔ صاحبین ; کی دلیل ہے ہے : اہل ترب اسلامی ادکام کے پابند میں میں اور آئیس زیر دی اس کا پابند بھی تیم کیا جا سکتا کے وقت مالے کے اختلاف کی وجہ سے بیصورت حال میکنی تبیس ہے۔ اس کے برخلاف اہل ذمر کا تھم مختلف ہے کہ کو نکہ وہ مارے امکام کے پابند ہیں ان چیز وں میں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے جیسے سود اور زنا ء و فیرہ اور کسی کو پابند کرنے کی صورت ای وقت ساسے آ سکتی ہے جب ملک ایک ہو۔ امام ایو صنیفہ یہ فرماتے ہیں : وی تی معاملات کے بارے میں ان کا احتقاد مختلف معاملات کے بارے میں ان کا احتقاد مختلف معاملات میں بین اور کسی ہی وہ ہمارے ایکام کو اختیار کرنے کے پابند ہیں ای طرح جن معاملات کے بارے میں ان کا احتقاد مختلف موالات کے بارے میں ان کا احتقاد مختلف موالات کے دریاج کیا جا سکتا ہے اور ان دونوں میں ہے کو گرچوڑ دیں تو وہ اہل جرب کی طرح ہو گئے کہ میں اس کا حتاجہ کے دیم موالات کے دیں بر چھوڑ دیں تو وہ اہل جرب کی طرح ہو گئے۔

البتہ زنا وکا تھم مختلف ہے کیونکہ وہ تمام ادبیان میں حرام ہے اور سود کا تھم اس ہے مشتنی ہے کیونکہ نبی اکرم سلی التہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: '' جو شخص سود کالین دین کرے ہمارے اور اس کے درمیان کوئی عبد نہیں ہے'' مصنف کا کتاب میں ہے کہتا نیا و دمبر کے بغیر نکاح کرلے میں برگ نفی کا حمّال رکھتا ہے اور ثبوت کا بھی احمال رکھتا ہے ایک قول کے مطابق مروارا ورسئوت کے بارے میں دوروایات ہیں اور زیادہ سجی رائے میہ بان دونول کا تھم مختلف ہے۔

ثرت

(۱) لم پنجده مجرجی "آب یا اللفظار والما روی آن ای سبه فی "مصفه" عن تشعی مرسلاقال: کتب رسول انفه یشته می اهل بخران وهم نصاری: "ی من بایع ملکم با ربا فی دمه له" و احراج بو عبد فی "الاموال" صی ۱۸۱۸ می مرسل ای البیج نجوه مطولا تظر "نصب از اید" ۲۰۲/۳ می مرسل ای البیج نجوه مطولا تظر "نصب از اید" ۲۰۲/۳ و "ابدرایه" ۲۰۲/۳

### ابل ہجرت میں زوجین کے نکاح کا تھم

حضرت سیدنا ابن عباس رضی القد عنبما بیان کرتے ہیں: نبی صلی القد علیہ والدوسلم اور مونین کامشر کین سے معاملہ دوطرت کا تخار بعض مشرکیین "ابل حرب " بتنے۔ وہ مسلمانوں ہے جنگ کرتے اور مسلمان ان سے جنگ کرتے۔ دوسری قتم کے مشرکیین "ابل عبد " تبھے۔ نہ تو وہ مسلمانوں ہے جنگ کرتے اور نہ بی مسلمان ان سے جنگ کرتے۔ اُکر ابل حرب کی کوئی خاتون (مسلمان سند ہوگر ؟ جمرت کرتی توانیس نیفن آنے اور پھر پاک ہونے تک نکاح کا پیغام نہ بھیجاجا تا تھا۔ جب وہ پاک ہوجا تیں توان کے لئے نکاح کرنا جائز ہوجا تا تھا۔ اگر نکاح کرنے سے پہلے ان کا خاوند بھی (مسلمان ہوکر) ہجرت کرکے آپینچا تو ان کارشتہ برقر اردکھا جاتا۔ (بین رق ، رقم الحدیث ، ۲ ۵۲۸)

اگرائل حرب کے کوئی غلام یا لوغذی ہجرت کر کے آجاتے تو انہیں آ زاد قرار دے دیا جاتا اور ان کا درجہ مہاج <sub>ک</sub>ن کے برابر ہوتا۔اوراگرابل عبد کے کوئی غلام یا لوغڈی ہجرت کر کے آجاتے تو انہیں واپس لوٹایا نہ جاتا لیکن ان کی قیمت ان کے مالکان کو بھیج دِی جاتی۔

# ندہب ٹابت نہ ہونے کی صورت میں تفریق کا حکم

ایک مسلمان نے کسی عیسانی کڑی ہے نکاح کیا جس کے ماں باپ بھی عیسائی ہیں اور پھروہ اس حال میں بڑی ہوئی کہ دہ کسی غیرب اور و ین کونیں جانتی بعنی نہ تو وہ و ین کودل ہے پہنچانتی ہاور نہ اس کوزبان سے بیان کرسکتی ہاور وہ دیوانی بھی نہیں ہوتا کہ جہنوں ہوجائے گی۔ اس طرح کسی مسلم نجی سے نکاح کیا ، اور پھر جب وہ حالت عقل میں بالغ ہوئی تو نہ وہ اسلام کودل سے جانتی پہنچانتی ہاور اس کوزبان سے بیان کرسکتی ہاوروہ دیوانی بھی نہیں ہے تو اس حالت عقل میں بالغ ہوئی تو نہ وہ اسلام کودل سے جانتی پہنچانتی ہاور اس کوزبان سے بیان کرسکتی ہاوروہ دیوانی بھی نہیں ہے تو اس مورت میں بھی اس کے شوہر کے درمیان جدائی ہوجائے گی۔

اگر کسی عورت سے پوچھا گیا کہ "تو حید کیا ہے "اس نے جواب میں کہا "میں نہیں جانتی "تو اس جواب سے اس اسر کی مراداگر یہ ہوکہ بچھے وہ تو حید ( یعنی کلمہ تو حید ) یا دنیں ہے جو بچے کمتب میں پڑھا کرتے ہیں، تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں۔ کسیکن آگروہ اس جواب سے میں مرادر کھتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کوئیں پہنچانتی تو اس صورت میں وہ مو منہ نہیں رہے گی، اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔

### اہل ذمیہ ہے متعلق احکام شرعیہ

ذمیوں کے بارے میں بیاصول ہے: الی صورت حال میں ذمی عورت کومبر مشکل ملے گا۔اگراس کا شوہرانقال کرجا تا ہے یا اس کے ساتھ صحبت کرنیتا ہے کیکن اگر صحبت کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دیتا ہے تو اس صورت میں وہ ذمی عورت کومتاع ملے مح۔

ا مام زفر کامؤقف ہے ہے: اگر میاں بیوی دونوں حربی ہوں تو اس صورت میں بیوی کومبرشل مے گا۔امام زفرنے بید کیل پیش کی ہے: شریعت نے نکاح کو مال کے توش میں مشروع کیا ہے کیونکہ شریعت ہرا یک کے لئے عام ہے لہٰذا بیاد کام بھی سب کے لئے عام ہوں سے مصاحبین ; بید کیل پیش کرتے ہیں: اہل حرب اسلامی احکام کو اختیار کرنے کے پابند نہیں ہیں اور کیونکہ ان کا ملک مختلف ہے اس لیے ان بران احکام کولازم بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے برخلاف ایک ذمی پر ان احکام کو بعض و نیاوی معاملات ہیں لازم کیا جاسکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے: معاملات کے بارے میں جوادکام ہیں اہل ذمہ اس کے پابند ہوں گئے جیسے وہ سود کالین دین نہیں کر سکتے ۔ زنانہیں کر سکتے اور چونکہ وہ اسلامی سلطنت کی حدود میں رہ رہے ہیں اس لیے ان پر بیا دکام نافذ کرنے کی بھی سہولت حاصل ہے کہٰذا اہل حرب اور اہل ذمہ کے درمیان یہاں پرفرق پایا جائے گا۔

امام ابوصنیفدگی دلیل ہیں ۔ دین معاطات میں اہل ذمہ ہمارے احکام کے پابند نہیں ہیں اور معاطات کے بارے میں جن مسائل میں ان کا فد ہب اور عقیدہ ہمارے احکام ہے مختلف ہے۔ اس میں بھی وہ اس کے پابند نہیں ہیں اور کسی چیز کو لازم کرنے کا تصرف یا تلوار کے ذریعے ہوتا ہے اس کی وجہ بیرے جب ہم نے انہیں پناہ دے دی تو اب ہم تلوار کے ذریعے ہوتا ہے اس کی وجہ بیرے جب ہم نے انہیں پناہ دے دی تو اب ہم تلوار کے ذریعے کوئی چیز ان پر لازم نہیں کر سکتے اور ہم ان سے جست بازی بھی نہیں کر سکتے اس لیے اہل حرب کی طرح ان پر بھی کوئی چیز لازم قر ارنہیں دی جاسکتی لہذا اہل ذمہ کا بھی وہی تھم ہوگا جو اہل حرب کا تھم ہوگا اور جس طرح حربی عورت کو مہرشل نہیں ماتا اس طرح ذریعورت کو بھی نہیں سلے گا۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: اگر کوئی فرم ردیا ڈی عورت زنا کاارتکاب کر لیتے ہیں تواس کے نتیجے ہیں آپ اسے بھی سزا دے دیتے ہیں' تو پھر آپ بید کیسے کہد سکتے ہیں: ہم ان پراپنا احکام لا گونیس کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے بید یا ہے: زنا کا تھم مختلف ہے' کیونکہ بیتمام او بیان میں ترام ہے۔ یہی وجہ ہے: اہل ذمہ زنا کاارتکاب اس لیے نبیس کرتے کیونکہ ان کے خدم ب میں بیترام ہے وہ اس سے اس لیے نبیس بچتے کہ اسلام کے تھم کے وہ لوگ پابند ہیں۔

### اہل ذمہ کے ساتھ سودی کاروبار کی ممانعت کابیان

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: آ باہل ذہ کوسود کالین وین کرنے ہے بھی منع کرتے ہیں تو مصنف نے اس کا جواب یہ دیا ہے: سود کا تھم انہیں دی ہوئی پناہ کے ختم میں نہیں آتا ہے 'کیونکہ نی اگر میں گئے کا یہ فرمان ہے۔'' بوخض سود کا لین دین کرے گا ہمارے اور اس کے درمیان کوئی عبد (ذمہ ) نہیں ہے '۔ یہال مصنف نے یہ بات بیان کی ہے:'' الجامع الصغیر'' کے الفاظ میں دو احتمالات پائے جاتے ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے: یہال مہر کی مکمل طور پر فی کی گئی ہے اور دوسر ااحتمال یہ بھی ہوسکتا ہے 'میاں یہوئی نے مہر کوذکر نہ کیا ہو۔ جبکہ ظاہر الروایت میں یہ بات صراحت کے ساتھ منقول ہے: اگر مہر کی فی کر دی گئی ہو' تو امام ابو صنیفہ کے زدیک ذی عورت کومہر شل ملے گا 'لیکن اگر میاں یہوئی نے ٹبوت اختمار کیا مہر کا ذکر نہیں کیا تو اس صورت میں پہر بھی تمین سلے گا۔ دوسرا قول یہ منقول ہے: اگر انہوں نے مبر کے طور پر مردار کو مقرر کیا یا مہر کا ذکر نہیں کیا اور خاموش رہے تو ان دونوں کے بارے میں امام صاحب دوطرح کی دوایات منقول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق مہر شل ملے گا 'اور دوسری روایت کے مطابق عورت کو پچھ بھی میں منتوں کی بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

## ذمی کاشراب یا خزریے عوض شادی کرنے کے بعد اسلام قبول کرنا

( فَيَانُ تَـزَوَّجَ اللَّهِ مِنَّ فِقِيَّةً عَلَى خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيرٍ ثُمَّ اَسْلَمَا اَوْ اَسْلَمَ اَحَدُهُمَا فَلَهَا الْخَمُرُ وَالْحِنْزِيرُ ) وَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَا بِاَعْيَانِهِمَا وَالْإِلسَّلامُ قَبُلَ الْقَبْضِ ، وَإِنْ كَانَا بِغَيْرِ اَعْيَانِهِمَا وَالْإِلسَّلامُ قَبُلَ الْقَبْضِ ، وَإِنْ كَانَا بِغَيْرِ اَعْيَانِهِمَا وَالْمِشُلِ ، وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة . فَلَهَا فِي الْحَمْرِ الْقِيمَةُ وَفِي الْحِنْزِيرِ مَهُرُ الْمِثْلِ ، وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة . وَقَالَ اللهِ عُنْدَ اللهِ عَلْمَ الْوَجُهَيْنِ وَقَالَ اللهِ عَمَّدٌ : لَهَا الْقِيمَةُ فِي الْوَجُهَيْنِ وَقَالَ اللهِ عَمَّدٌ : لَهَا الْقِيمَةُ فِي الْوَجُهَيْنِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَهَا الْقِيمَةُ فِي الْوَجُهَيْنِ . وَخَهُ قُولِهِمَا اَنَّ الْقَبْضَ مُؤَيِّكُ لِلْمِلْكِ فِي الْمَقْبُوضِ لَهُ فَيَكُونُ لَهُ شَبَهٌ بِالْعَقْدِ فَيَمُتَنِعُ . وَجُهُ قُولِهِمَا اَنَّ الْقَبْضَ مُؤَيِّدٌ لِلْمِلْكِ فِي الْمَقْبُوضِ لَهُ فَيَكُونُ لَهُ شَبَهٌ بِالْعَقْدِ فَيَمْتَنِعُ .

. وَجُهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقَبْضَ مُوَكِّةَ لِلْمِلْكِ فِي الْمَقْبُوضِ لَهُ فَيكُونُ لَهُ هَبَةٌ بِالْعَقْدِ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ آغَيَانِهِمَا . وَإِذَا الْتَحَقَّتُ حَالَةُ الْقَبْصِ بِسَبَبِ الْإِسْلَامِ كَالْعَقْدِ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ آغَيَانِهِمَا . وَإِذَا الْتَحَقَّتُ حَالَةُ الْقَبْصِ بِحَالَةِ الْعَقْدِ ، فَابُو يُوسُفَ يَقُولُ : لَوْكَانَا مُسْلِمَيْنِ وَقْتَ الْعَقْدِ يَجِبُ مَهُرُ الْمِثْلِ فَكَذَا الْعَسْمَى مَا لَا عِنْدَهُمْ ، إِلَّا آلَهُ الْمَتَنَعَ التَسْلِيمُ لِلْإِسْلَامِ فَتَجِبُ الْقِيمَةُ ، كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبْدُ الْمُسَمَّى فَلْلَ الْقَبْصِ . وَلاَبِى حَنِيفَةَ أَنَّ الْمِلْكَ فِي الصَّدَاقِ الْمُعَيِّنِ يَتِمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَلِهِذَا تَمْلِكُ التَّصَرُّ فَي فِيهِ . وَلاَبِى حَمْدِيفَةَ أَنَّ الْمِلْكُ التَّصَرُّ فَي فِيهِ الْمَعَيْنِ يَتِمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَلِهِذَا تَمْلِكُ التَّصَرُّ فَي فِيهِ الْمَعَيْنِ يَتِمُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ وَلِهِذَا تَمْلِكُ التَّصَرُّ فَي فِيهِ اللَّهُ مِنْ الْمُعَيِّنِ الْقَبْصُ مُ الْمَعْتَى بِالْمُسْلَمِ كَاسْتِرَدُ وَلِهِ اللَّهُ مِنْ فَوَاتِ الْقَبْضِ ، وَإِذَا تَعَلِّولَ الْمُسْلَامِ مُ كَاسْتِرَدُ وَلِ الْمُنْفِعُ الْمُؤْلِ وَلَي عَلَى الْمُعْتَى الْقَبْصُ مُ الْمُعَلِي الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْم

, \_ \*\*

﴿ فَمَنْ أَوْجَبَ مَهُرَ الْمِثْلِ أَوْجَبَ الْمُتْعَةَ، وَمَنْ أَوْجَبَ الْقِيمَةَ أَوْجَبَ نِصْفَهَا ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ

کان کو قضے ہیں لینے سے پہلے اسلام قبول کرلیا جائے کین آگر وہ دونوں متعین نہ ہوں تو شراب کی صورت میں عورت کواس کی قیمت سے گئ اور خزیر کی صورت میں عورت کوہرمشل طے گا' بیتھ مام ابوطنیفہ کے زد یک ہے۔ امام ابو بوسف بی فرماتے ہیں: دونوں صورتوں میں عورت کو مبرمشل طے گا' بیتھ مام ام ابوطنیفہ کے زددیک ہے۔ امام ابو بوسف بی فرماتے ہیں: دونوں صورتوں میں عورت کو قیمت طے گ صاحبین: کی رئیل بیہ ہے: کسی چیز پر قبضہ اس کی ملکیت کو ٹابت کر دیتا ہے البذا قضہ عقد کے مشابہہ ہوتا ہے البتہ اس صورت میں کیونکہ قبضے میں لینا اسلام کے تھم کی وجہ سے منع ہے جبیا کہ آغاز ہی میں ان کے عوض میں عقد متعین عورت ہوتا ہے؛ تو گویا بید دونوں معین ہی نہیں سے جب بیت کہ آغاز ہی میں ان کے عوض میں عقد متعین عورت ہوتا ہے؛ تو گویا بید دونوں معین ہی نہیں سے جب بیت کو مرمقر رکیا ہوتا تو دونوں صورتوں میں مہرمش ہی لازم آ نا تھا لبندا اس صورت میں بھی مہرش ہی لازم ہوگا۔ امام محمد بی فرماتے ہیں: جس دفت اگر دونوں صورتوں میں مہرمش ہی لازم آ نا تھا لبندا اس صورت میں بھی مہرش ہی لازم ہوگا۔ امام محمد بیفر ماتے ہیں: جس دفت آئروں نے اپیا کیا تھا آگر اس دفت شراب اور خزیر کی کوم مقرر کرنا ٹھیک تھا تو کیونکہ بیت البندا میں کی تعین علام کو سیرد کرنے سے پہلے وہ علام مرجائے تو اس علام کی جیتیت کی ادائی واجب ہوگی جبیا کہ آگر کوئی شخص کے کی متعین علام کو سیرد کرنے سے پہلے وہ علام مرجائے تو اس علام کی بہت تو اس دادا کرنی پر تی ہے۔

اہل ذمہ کے عقد نکاح ہے متعلق فقہی احکام ودلائل

یہاں مصنف نے کفار سے نکاح سے بارے میں اگلامسئلہ یہ بیان کیا ہے: اگر کوئی ذمی شخص شراب یا خنز ریکومبر مقرر کر کے پہاں مصنف نے کفار سے نکاح سے بارے میں اگلامسئلہ یہ بیان کیا ہے: اگر کوئی ذمی شخص شراب یا خنز ریکومبر مقرر کر کے سناوی کر لیزا ہے اور پھرمبری اوا نیکل سے پہلے وہ دونوں مسلمان ہوجاتے ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہوجا تا ہے اور جو رئیز مہر کے طور پر مطے کی گئی تھی 'و ہ متعین تھی یعنی شراب تھی یا گنز ریتھا' تو امام! بوصنیفہ کے نز دیک اس صورت میں عورت کو مطے شدہ مہر مطے گا خواہ وہ شراب ہویا شزریہ ہوائیکن اگر وہ مطے شدہ چیز غیر شعین تھی تو اس صورت میں اگر وہ مطے شدہ مہر شراب تھی تو عورت کواس کی قیمت مطے کی اور اگر گزریم تھا' تو عورت کومبر شل ملے گا۔

امام ابو بوسف کے زویک دونوں صورتوں میں عورت کومبر مثل ملے گا۔ امام محمد کے زود کے دونوں صورتوں میں عورت کو سط شدہ پریز کی قیمت سلے گی خواہ اے معین کیا مجما ہو یا متعین نہ کیا عمیا ہو۔ مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: امام ابو بوسف اور امام محمد کے قول کی دجہ یہ ہے: جس چیز کو قبضے میں لیا محمیا ہوا ہے قبضے میں لیا محمد ہو ہو ہے گا ہوا ہے تعنی دہ سطے میں ملک ہوتا ہے تعنی دہ سے اس کی ملک ملک میں ہوتا ہے تعنی دہ سے اگر عورت کے قبضے میں لینے کے بعد ہلاک ہوتا ہے تو یہ بیوی کے مال کا نقصان ہوگا جو اس بات کی دلیل ہے: قبضے میں لینے کے بیتے میں ملک ہوتا ہے گا تو اسمام ہو باتی ہے اور قبضے میں لینے کا یہ تیج 'کرونکہ عقد کی دجہ سے آیا ہے اس لیے قبند عقد کے مشاب ہو جائے گا 'تو اسمام قبول کرنے کے بعد جس طرح آ غاز ممنوع ہے 'لیعنی شراب یا خزیر کو دوسر سے کی ملکت میں دینا اس طرح اس کی بقاء ہمی ممنوع ہوئی جو اس کے بعد جس طرح آ غاز ممنوع ہے 'لینا نہیں اپنی ملکت میں دوسر سے کی ملکت میں دینا یا نہیں اپنی ملکت میں دینا یا نہیں ۔ میں لین 'دونوں ممنوع ہیں۔

توبنب آپ نے قیضے میں لینے کی حالت کو عقد کی حالت کے ساتھ شامل کر دیا یعنی عقد کی حالت و پھی جب وہ دونوں غیر سلم تصاور قیضے کی حالت وہ ہے جب دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اسلام لا چکا ہے تو امام ابویوسف یہ کہتے ہیں: جس طرح اگر عقد کے وقت وہ دونوں مسلمان ہوتے تو مہر شل کی ادائیگی لازم ہوتی 'ای طرح قبضے کے وقت اگر وہ دونوں مسلمان ہوتے ہیں'تو یہاں مجی مبر مشل کی ادائیگی لازم ہوگی ۔

امام محمد بیفر ماتے ہیں:شراب یا خزیر کو مہر مقرد کرنا عقد کے وقت درست تھا کیونکہ اس وقت وہ غیر مسلم تھے اور یہ طے شدہ چیز ان کے زویک مالی حیثیت رکھتی تھی لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اس طے شدہ چیز کود وسر نے فریق کے حوالے کرنا نمئن منیں رہا' کیونکہ اسلام نے اس سے منع کیا ہے اس لئے اب قیمت کی اوائیٹی واجب ہوگی' یہ بالکل ای طرح ہوجائے گا: جیسے شوہر نے کی علام کے عوض میں عورت کے ساتھ تکاح کیا اور پھر اس غلام کو عورت کے قبضے میں ویئے سے پہلے وہ غلام بلاک ہوجائے ان غلام کی قیمت اواکرنا شوہر کے ذے لازم ہوتا ہے۔

امام ابوصنیف کا مؤقف میر سب جب مبر سنعین ہواتو محض عقد کے ذریعے ہی ملکیت ٹابت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے: عورت اس چیز میں تقسرف کرسکتی ہے۔ قبضے کے نتیجے میں فرق میہ ہوتا ہے اگر وہ چیز ضائع ہوئی ہوتو اس کا صان مرد کی بجائے ورت کے ذہب ہو حیاتا ہے اور میہ بات اسلام قبول کرنے کی وجہ سے رکاوٹ نہیں بنتی اس لیے اگر عقد کے وقت وہ دونوں وی عقیر تو محض عقد ہو جائے سے نتیجے میں اس شراب یا فتزیر کے یار سے میں عورت کی ملکیت ٹابت ہوجائے گی اور مسلمان ہوتا شراب کودومر سے کی ملکیت میں ویے کے لئے تورکاوٹ بن سکتا ہے کئین اپنی ملکیت کے نتقل ہونے کے بارے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔

اس کی مثال انہوں نے میپیش کی ہے: ایک شخص ذمی تھا اس کی شراب کسی نے غصب کر لی پھروہ ذمی مسلمان ہوجا تا ہے توجو شراب غصب کی گئی تھی اسے واپس لینے کاحق اسے حاصل ہوگا' کیونکہ یہاں ملکیت میں تجدید نہیں پائی جارہی بلکہ ضان کا انتقال ہے اور ملکیت کو واپس لینا ہے ادر اسلام اس کے لئے رکاوٹ نہیں ہے۔اس پر بیاعتراض کیا جا سکتا ہے اگر مبرمتعین نہیں تھا'تو اس بارے میں آپ کی رائے مختلف کیوں ہے؟ وہ فرماتے ہیں :غیر متعین مہر کا تھم اس لیے مختلف ہے کیونکہ غیر متعین مہر میں نفس عقد کے منتیج میں عورت کی ملکیت بٹا بت نہیں ہوتی ہے اس کے لئے عورت کا اس چیز کو قبضے میں لینا ضروری ہوگا۔ قبضے میں لینے کے بعد ملکیت ٹابت ہوگی اور چونکہ اسلام لانے کے بعد اسے قبضے میں لینا اس عورت کے لئے ممنوع ہوگیا ہے کیونکہ اسلام شراب یا خنز ریے كودوسرے كے قبضے ميں دينے يااہنے قبضے ميں لينے كے لئے ركاوث ہے۔

اس پریداعتراض کیا جاسکتا ہے: اگر کوئی شخص ذمی ہونے کی حالت میں شراب یا خزیر کوخرید لیتنا ہے اور پھراسلام لے آتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں مختلف رائے دیتے ہیں تو اس کی وجہ انہوں نے سیبیان کی ہے : خرید و فروخت میں تصرف کی ملکیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آ دمی خریدی ہوئی چیز کو قبضے میں لے لیتا ہے تو کیونکہ قبضے میں اس شخص نے اس چیز کواس وقت لیا ہے جب وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اسلام اس چیز کے قبضے میں لینے کے سلسلے میں رکاوٹ ہے اس لیے اس محض کے لئے بیہ جا کرنہیں ہوگا'

اےاہے <u>ق</u>مے میں لے۔

توجب به بات طے ہوگئی:اگرمہر متعین ہوئونفس عقد کے نتیج میں عورت کی ملکیت ٹابت ہوجاتی ہے تواب مسئلے کی صورت ہیہوگی'عورت کامہرخز بریھا' تو شوہر پرمہرشل کی ادائیگی واجب ہوگی۔خز برکی قیمت ادا کرنا واجب نہیں ہوگااس کی وجہ یہ ہے:خزیر ان چیزوں میں سے ہے جن کی قیمت ہوتی ہے تو اس کی قیمت لیمنا بالکل اس طرح ہوگا' جیسے آپ نے خنزیر ہی کو لے لیا ہے اور کسی مسلمان کے لئے کیونکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے تو خزیر کی طرح اس کی قیمت لینا بھی جائز نہ ہوگا۔کیکن اگرعورت کا مہرشراب تھا' تو اس صورت میں اسے شراب کی قیمت دی جائے گی اس کی وجہ رہے: شراب ذوات الامثال میں سے ہے اس کیے اس کی قیمت لیمنا بعینہ شراب لینے کی مانند نہیں ہوگا۔

مصنف نے اس کی دلیل بقل کی ہے: کیا آپ نے اس بات پرغور نہیں کیا؟اگرعورت کامبرخنز برمقرر ہواوراسلام قبول کرنے ے بہلے شوہر خزر کی بجائے اس کی قیمت دینا جا ہتا ہواتو عورت کواس قیمت کے لینے پر مجبور کردیا جائے گا کیونکہ اپنی اصل کے اعتبارے خزیران چیزوں میں ہے ہے جن کی قبمت ہوتی ہے اور عورت کووہ قبمت مل رہی ہے کیکن اگر عورت کا مہر شراب تھی اور اسلام قبول کرنے سے پہلے شو ہر خواب کی بجائے اس کی قیمت دینا جا ہے تو عورت کووہ قیمت لینے پرمجبور نہیں کیا جاسکتا کیونکہ شراب ذوات الامثال میں ہے ہے۔اگر اس صورت حال میں شوہر صحبت کرنے سے پہلے عورت کوطلاق دے ویتا ہے تو امام ابو یوسف کے نز دیک عورت کومتاع ملے گا' کیونکہ انہوں نے مہرشل کی ادائیگی کولا زم قرار دیا تھا اورا مام محد نے چونکہ قیمت کی ادائیگی کولا زم قرار دیا تقانس لیےان کے نز دیک قیمت کا نصف حصہ عورت کو ملے گا۔

بَابُ نِكُا ﴿ الرَّقِيْقِ

﴿ بيرباب غلامول كِنكان كيبيان ميس ہے ﴾

باب نكاح رقيق كي فقهي مطابقت كابيان

علامداین ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ رقیق کامعنی ہے''عبد''عبید''مصنف جب مسلمانوں سے متعلق احکام نکاح سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے غلاموں سے متعلق احکام نکاح کوشروع کیا ہے۔ کیونکہ غلبہ اہل اسلام کوھاصل ہے اور آزادی کوھاصل ہے۔ کبند اتعلیب کے معاشرت کے بیش نظر احکام نکاح میں نقدم و تا خرکیا ہے۔ اور غلاموں کے نکاح سے متعلق احکام کے بعد اہل شرک کے نکاحوں سے متعلق احکام ذکر کیے ہیں کیونکہ ان کا مقام غلاموں سے بھی کم ترہے۔

اس سے پہلےنفرانیوں کے احکام نکاح ذکر کرنے میں مقدم اس لئے کیے ہیں کہ وہ مبر کے اعتبار سے مسلمانوں کے تابع ہیں لہذااس انباع مبر کے پیش نظران کے احکام کونقذیم حاصل ہوگئی۔ (فنج القدیر ،جے ہے ۲۲۲، بیروت)

آ قاك اجازت كے بغیرغلام یا كنیز كا نكاح درست نہیں

﴿ لَا يَسُجُوزُ لِنَكَاحُ الْعَبْدِ وَالْاَمَةِ إِلَّا بِاذُنِ مَوْلَاهُمَا ﴾ وَقَالَ مَالِكُ : يَسَجُوزُ لِلْعَبْدِ لِآنَهُ يَمُلِكُ الطَّلَاقَ فَيَمُلِكُ النِّكَاحَ . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ يَمُلِكُ الطَّلَاقَ فَيُمُلِكُ النِّكَاحَ . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ اَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِعَيْرِ إِذُنِ مَوْلَاهُ فَهُو عَاهِرٌ ﴾ وَلَانَ فِي تَنْفِيذِ نِكَاحِهِمَا تَعْيِيْبَهُمَا إِذُ النِّكَامُ عَيْبٌ فِيهِمَا فَلَا يَمُلِكَانِهِ بِدُون إِذُن مَوْلَاهُمَا .

### ترجمه

غلام یا کنیز کا نکاح ان کے آتا کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔امام مالک فرماتے ہیں:غلام کے لئے ایبا کرنا جائز ہے کیونکہ جب وہ طلاق دینے کا حق رکھتا ہے تو نکاح کرنے کا بھی حق رکھے گا۔ ہماری دلیل نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے:''جوغلام اپنے آتا کی اجازت کے بغیر شادی کر لے وہ زانی ہوگا''۔اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے:ان دونوں (یعنی غلام اور کنیز) کے نکاح کونا فذ قرار دیناان دونوں کے حق میں عیب ہے' کیونکہ نکاح ان دونوں میں عیب شار ہوتا ہے'لہٰ ذاوہ اپنے آتا کی اجازت کے بغیراس کے مالک نہیں ہو سکتے۔

نكاح كے اختيار ميں غلام سے متعلق فقهی احكام

معنرت جابر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی غلام اینے مالک کی اجازت کے بغیرنکاح کر سے تو وہ زانی ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے حدیث جابر حسن ہے بعض راوی یہ حدیث عبداللہ بن محمہ بن عقیل سے اور وہ ابن عمر سے مرفو عانقل کرتے ہیں کیے نہیں مسیح یہی ہے کہ عبداللہ بن محمہ بن عقیل حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں صحابہ کرام اور تابعین کا اسی بڑمل ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر غلام کا نکاح جائز نہیں۔ امام احمہ ، اسحاق ، اور دوسرے حضرات کا بھی یہی تول ہے۔ جامع ترفدی: جلداول: حدیث نمبر 1111

مطلب ہے کہ مملوک کا نکاح مالک کی اجازت کے بغیر صحیح نہیں ہوتالہذا اگر کوئی مملوک اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح
کرے گا اور اس نکاح کے بعد منکوحہ سے مجامعت کرے گا تو بیغل حرام ہوگا اور وہ زنا کار کہلائے گا چنا نچہ حضرت امام شافعی اور
حضرت امام احمد کا یہی مسلک ہے کہ غلام کا نکاح اس کے آتا کی اجازت کے بغیر جا کرنہیں ہوتا اور نکاح کے بعد اگر آتا اجازت
دے دے تب بھی وہ عقد صحیح نہیں ہوتا جبکہ حضرت امام اعظم ابو صنیفہ کا مسلک ہے کہ آتا کی اجازت کے بغیر نکاح تو ہوجاتا ہے گر
اس کا نافذ ہونا لینی صحیح ہونا آتا کی اجازت پر موقوف رہتا ہے کہ جب آتا اجازت دے دے گا تو صحیح ہوجائے گا جیسا کے فضولی کے
نکاح کا تھم ہے۔

علامه علا وَالدين حنفي عليه الرحمه لكصة بين \_

لونڈی غلام نے اگرخودنکاح کرلیایاان کا تکاح کسی اور نے کردیا توبینکاح مولیٰ کی اجازت پرموقوف ہے جائز کردے گا نافذ ہوجائے گا،ردکردے گاباطن ہوجائے گا، پھراگر وطی بھی ہو پچکی اورمولی نے ردکردیا تو جب تک آزادنہ ہولونڈی اپنامہرطلب بیس کر سکتی، ندغلام سے مطالبہ ہوسکتا ہے اوراگر وطی ندہوئی جب تو مہروا جب بی ندہوا۔

یہاں مونی ہے مرادوہ ہے جیےاس کے نکاح کی ولایت حاصل ہو، مثلاً مالک نابالغ ہوتو اس کا باپ یا داوایا قاضی یا وصی اور لونڈی، غلام ہے مرادعام ہیں، مدتر، مکاتب، ماذون، ام ولدیاوہ جس کا کچھ حصہ آزاد ہو چکاسب کوشامل ہے۔ (درمختار، کتاب النکاح)

# غلام کے حق نکاح وطلاق میں فقہ مالکی کا مؤقف

حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فر مایا کرتے تھے، "جس نے اپنے غلام کوشادی کرنے کی اجازت دے دی ، تو اب طلاق کامعاملہ غلام کے ہاتھے ہی ہیں ہے۔اس کےعلاوہ کسی اور کوطلاق کےمعاطے میں کوئی اختیار نہیں۔

(موطاء مالك، كتاب انطلاق، صديث (1676)

حضرت سید ناعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، "یا رسول اللہ اللہ علیہ میرے آقانے میری شادی اپنی ایک لونڈی ہے کر دی تھی اور اب ہمیں علیحہ ہ کرنا چاہتا ہے۔ "رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بیس کرمنبر پر کھڑے ہوئے اور فر مایا، "اے لوگو اید کیا ہوگیا ہے کہتم میں سے ایک شخص نے اسپتے غلام کی شادی اپنی ایک لونڈی ہے کردی ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ ان میں علیحہ گی کروادے۔ طلاق تو اس کا حق ہے جوشو ہرہے۔ "

تشريحات هدايه (ابن ماجه، كمّاب الطلأق، صديث (2081

# نکاح وطلاق کے باہمی عدم قیاس کابیان

جاسکتا۔اس بارے میں امام مالک کی رائے مختلف ہے کیونکہ وہ اس بات کے قائل ہیں غلام کا نکاح نافذ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے: غلام خود طلاق دینے کا مالک ہوتا ہے تو لازمی طور پر اسے نکاح کا بھی مالک ہونا چاہئے۔مصنف نے اس کے جواب میں استے مؤقف کی تائیر میں سے پہلے ہی اکرم ایسے کا فرمان تقل کیا ہے۔''جوغلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لےوہ زائی شار ہوگا''۔ میلی دلیل نقل کرنے کے بعد مصنف نے اس بات کی عقلی دلیل میہ بیان کی ہے: اگر ان دونوں کے نکاح کو نا فذ قرار دیا جائے تو یہ بات ان دونوں' یعنی غلام او کنیز کے حق میں عیب شار ہوگی' کیونکہ عام طور پرلوگ غلام یا کنیز خرید تے وفت ایسا غلام یا کنیز خریدنا پندکرتے ہیں جوغیرشادی شدہ ہو۔امام مالک نے نکاح کے حق کوطلاق دینے کے حق پر قیاس کیا تھا' تو اسکا جواب بیدیا گیا ہے: طلاق غلام یا کنیر کے حق میں عیب کوزائل کرنے کا نام ہے اور نکاح ان کے حق میں عیب کو ثابت کرنے کا نام ہے اس لیے ان دونوں کوایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 538

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کر پم صلی اللہ علیہ وہلم نے غلام کے بارے میں فرمایا کہ اس کی روٹی کپڑااس کے آتا کے ذمد اوربیکه اس بصرف اتنا کام لیاجائے جواس کی طاقت وہمت کے مطابق ہو۔

اس صدیث میں غلام کے بارے میں دوہدایتیں ہیں ایک توبید کہ غلام کا نفقہ چونکہ اس کے مالک پرواجب ہےاس لئے مالک کو چاہئے کہ وہ اپنے غلام کوئی کی حاجت کے بقدراورا پے شہر کے عام دستور کے مطابق اس کوروٹی کپڑ ادے یعنی اس کے شہر میں عام طور پرغلام کوجس مقدار میں اور جس معیار کاروٹی اور کپڑا دیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ بھی دے، دوسری ہدایت بیہ ہے کہ اپنے غلام کوکوئی ایبا کام کرنے کا تھم نہ دیا جائے جس پروہ مداومت نہ کرسکتا ہواور جواس کی ہمت وطاقت سے باہر ہویا جس کی وجہ ہے ال کے جسم میں کوئی طاہری نقصان پہنچ سکتا ہو۔

م کویااں ہدایت کے ذریعہ بیاحساس دلایا گیا ہے کہ انسان اپنے غلام کے بارے میں بیر حقیقت ذہن میں رکھے کہ جس طرح ما لك حقيق ليعنى الله تعالى نے اپنے بندوں پران كى طاقت وہمت سے زيادہ كى ممل وفعل كابارئيں ڈالا ہے اوران كوانہى احكام كاپابند کیا ہے جوان کے قوائے فکرومل کے مطابق ہیں اس طرح بندوں کوبھی جو ما لک مجازی ہیں یہی جا ہے کہ وہ اپنے مملوک یعنی غلام پر که جوانهی کی طرح انسان ہیں ان کی طاقت وہمت سے باہر کسی کام کا بار نہ ڈالیس۔

حضرت ابن عباس سے بیرحدیث مرفوع منقول ہے کہ غلام کے تین مالک کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں (۱) جب غلام نمازیز در با بوتواس کوجلد از کا کا محکم نددے(۲) جب وہ کھانا کھار ہا بوتواس کواسیخ سی کام کے لئے نداٹھائے (۳) اس کواتنا کھانا دے جس سے اس کا پیٹ اچھی طرح بھرجائے۔

# مکاتب غلام کے نکاح کا بھی یہی تھم ہے

﴿ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ ﴾ لِآنَ الْكِتَابَةَ آوُجَبَتُ فَكَ الْحَجْرِ فِي حَقِّ الْكَسْبِ فَبَقِى فِي حَقِّ النِّكَاحِ عَلَى مُحُكِمِ الرِّقِ . وَلِهَ ذَا لَا يَسْلِكُ الْمُكَاتَبُ تَزُويْجَ عَبْدِهِ وَيَمْلِكُ تَزُويْجَ اللَّهُ كَاتَبُ لَا يُمْلِكُ تَزُويْجَ عَبْدِهِ وَيَمْلِكُ تَزُويْجَ اللَّهُ اللَّهُ كَاتَبُهُ لَا تَمْلِكُ تَزُويْجَ نَفْسِهَا بِدُونِ اِذْنِ الْمَكَاتَبَةُ لَا تَمْلِكُ تَزُويْجَ نَفْسِهَا بِدُونِ اِذْنِ الْمَكَاتَبَةُ لَا تَمْلِكُ تَزُويْجَ نَفْسِهَا بِدُونِ اِذْنِ الْمَكَاتَبَةُ لَا تَمْلِكُ تَزُويْجَ نَفْسِهَا بِدُونِ اِذْنِ الْمُكَاتِبَةُ لَا تَمْلِكُ تَزُويْجَ نَفْسِهَا بِدُونِ اِذْنِ الْمُكَاتِبَةُ لَا تَمْلِكُ تَزُويْجَ الْمَتِهَا لِمَا بَيّنَا ﴿ وَهَ كَذَا ﴿ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَهُ لَا لَهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّ اللّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

#### ترجمه

اورای طرح مکاتب غلام کابھی تھم ہے کیونکہ کتابت کامعابدہ کرنے سے صرف اے کمانے کی آزادی حاصل ہوئی ہے البت نکاح کے بارے میں اس پر غلامی کی حیثیت برقر اررہے گی۔ یہی وجہ ہے: مکاتب کو اپنے غلام کا نکاح کرنے کاحق حاصل نہیں ہوتا ' البتہ وہ اپنی کنیز کا نکاح کسی دوسر مے شخص کے ساتھ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے کیونکہ اس نکے ذریعے وہ بچھ کما سکتا ہے۔ اس طرح مکاتب کنیز کا تکام کسی دور نے کاحق نہیں رکھتی ہیں یہ آتا کی اجازت کے بغیرا بنا نکاح کسی کے ساتھ کر لئے البتہ وہ اپنی کنیز کی شادی کسی اور کے ساتھ کر سکتی ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ مد برغلام اور '' ام ولد'' کنیز کا بھی بہی تھم ہے' کیونکہ ان دونوں میں ملکیت کی حیثیت قائم ہوتی ہے۔

# مكاتب كے اذن سے باندى كے نكاح كرنے كابيان

علامہ ابن عابدین شای حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ مکاتب اپنی لونڈی کا نکاح اپنے اف نے کرسکتا ہے اور ابنا یا اپنے نمال مکا نہیں کرسکتا اور ماذون غلام ، لونڈی کا بھی نہیں کرسکتا اور ماذون غلام ، لونڈی کا بھی نہیں کرسکتا ہوں گی اجازت نے نمال م نے نکاح کیا تو مہرونفقہ خود غلام پرواجب ہوئی مولی اور مرگیا تو مہرونفقہ دوئوں ساقط اور غلام خالص مہرونفقہ کے سب بھی ڈالا جائے گا اور مد برمکاتب نہ بیچے جا کمیں بلکہ آتھیں تھم دیا جائے گا اور مد برمکاتب نہ بیچے جا کمیں بلکہ آتھیں تھا جائے گا اور مد برمکاتب نہ دہوئے گا اور میکس اور مرونفقہ میں بیچا جائے گا اور میکس کر دیا گا اور میکس کر دو اموں کوفروخت بو غلام کی بیچ اس کا مولی کرے، اگروہ انکار کرئے واس کے سامنے قاضی بیچ کردے گا اور میکسی ہوسکتا ہے کہ جن واموں کوفروخت بو رہا ہے، مولی اپنے پاس سے اپنے دام دیدے اور فروخت نہ ہونے دے۔ (روکتار، کتاب النکاح)

# مكاتبت كے احكام نكاح وزئيج ميں اختلاف

اوروہ یہ ہے: مکاتب غلام کابھی یمی تھم ہوگا۔مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کا آقااس کے ساتھ یہ معاہدہ کرے کہ وہ ایک مخصوص رقم آقاکوادا کرے گا'اوراس کے نتیجے میں آقااہے آزاد کردے گانہ مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: مکاتب غلام ہے آقا کی ضدمت کی پابتدی اس لئے ہٹائی گئی ہے تا کہ وہ آزادی ہے کما کرا پنامعا وضدادا کر سکے لیکن نکاح کے حق ہیں اس کے غلام ہونے کا تھم باتی رہے گا'اورا گروہ آقا کی اجازت کے بغیر شادی کر لیتا ہے' تو اس کا نکاح نافذ تصور نہیں ہوگا۔ اپنے اس مؤقف کی تائیر میں مصنف نے بید دلیل بیش کی ہے : مکا تب غلام مزدوری کرسکتا ہے' کاروبار کرسکتا ہے خرید وفرو دخت کرسکتا ہے' لیکن اگر وہ اپنی کم ملک سے آگے کوئی غلام خرید لے تو وہ غلام کی شادی نہیں کرسکتا کیونکہ اس صورت میں اس کا غلام اپنے اور اپنی بیوی کے خرچ پورے کرنے کے لئے اس کا مختاج ہوگا اور میہ مکا تب جب اپنی بیوی کا خرچ پرداشت نہیں کرسکتا تو غلام کی بیوی کا خرچ کیے برداشت نہیں کرسکتا تو غلام کی بیوی کا خرچ کیے برداشت نہیں کرسکتا تو غلام کی بیوی کا خرچ کیے برداشت کرسکتا

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: آپ کے زدیک مکاتب غلام اپنی کنیزی شادی کرسکتا ہے یہ اجازت آپ نے کیوں دی ہے؟ مصنف نے اس کا جواب یوں دیا ہے: اس صورت میں آ مدن کا حصول ممکن ہوتا ہے کیبی مبراور خرچ کے طور پر کنیز کو جو پکھ ادائیگی کی جائے گی وہ مکاتب اسے وصول کرسکتا ہے اور اس اوائیگی کو حاصل کر کے اپنے ذہبے کتابت کی رقم اوا کرسکتا ہے۔ اس کی ایک ذیلی شق یہ ہے: مکاتب کنیز کی شادی نہیں کرسکتی جبکہ اپنی کنیز کی شادی کرنے کی وہ مالک ہوتی ہے اس کی وجو بہ ہے ہو ہم نے مکاتب غلام کے بارے میں بیان کی ہے۔
کی وہ مالک ہوتی ہے اس کی وجہ وہ بی ہے جو ہم نے مکاتب غلام کے بارے میں بیان کی ہے۔

یہال مصنف نے ای مسئلے کی ایک اورشق بیربیان کی ہے: مدبر غلام اورام ولد کنیز کا بھی یہی تھم ہے اس کی وجہ بیرہے: ان کے آتا کی ملکیت ان دونوں میں قائم ہوتی ہے۔

# غلام آقا کی اجازت سے شادی کرے تو مہر کیسے ادا کیا جائے گا؟

﴿ وَإِذَا نَسَزَقَ جَ الْعَبُدُ بِإِذُنِ مَوْلَاهُ فَالْمَهُرُ دَيْنٌ فِى رَقَيَتِهِ يُبَاعُ فِيُهِ ﴿ لِآنَ هَذَا دَيْنٌ وَجَبَ فِي رَقَيَتِهِ يُبَاعُ فِيُهِ ﴾ لِآنَ هَذَا دَيْنٌ وَجَبَ فِي رَقَبَةِ الْعَبُدِ لِوُجُوْدٍ سَبَبِهِ مِنْ آهُلِهِ وَقَدْ ظَهَرَ فِى حَقِي الْمَوْلَى لِصُدُورِ الْإِذُنِ مِنْ جِهَتِهِ فَي رَقَبَةِ الْعَبُدِ لِوُجُودٍ سَبَبِهِ مِنْ آهُلِهِ وَقَدْ ظَهَرَ فِى حَقِي الْمَوْلَى لِصُدُورِ الْإِذُنِ مِنْ جِهَةِ فَي رَقَبَةٍ الْعَبُدِ لِوُجُودٍ سَبَبِهِ مِنْ آهُلِهُ وَقَدْ ظَهَرَ فِى حَقِي الْمَولَى لِصُدُورِ الْإِذُنِ مِنْ جِهَةٍ فَي رَقَبَةٍ دَفْعًا لِلْمُضَرَّةِ عَنْ آصُحَابِ الدُّيُونِ كَمَا فِى دَيْنِ التِجَارَةِ .

#### ترجمه

اور جب کوئی غلام اپنے آقائی اجازت کے ساتھ نکاح کرلیتا ہے تو اس کے ذمے مہر قرض کی طرح ہوگا جس کے وض میں غلام کوفر و خت کیا جاسکتا ہے کیونکہ بیدا یہ قرض ہے جس کی اوائیگی کا ذمہ غلام کے ذمے ہے کیونکہ قرض کا سبب یعنی نکاح ایک عاقل اور بالغ شخص کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا ہے اور اس سبب کا ظہور آقا کے حق میں بھی ہوگیا ہے کیونکہ اس نے بیز کاح کرنے کی عاقل اور بالغ شخص کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا ہے اور اس سبب کا ظہور آقا کے حق میں بھی ہوگیا ہے کیونکہ اس نے بیز کاح کرنے کی اجازت وی تھی۔ اس لیے اس قرض کی اوائیگی غلام کے سر ہوگی تا کہ قرض خوا ہوں کو کسی تم کے نقصان کا سامنا کرتا نہ پڑے جیسا کہ تجارت کے قرض میں ہوتا ہے۔

میہال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی آتا اپنے کسی غلام کو نکاح کی اجازت دید نے اور وہ غلام اپنا نکاح کر لے تو اب اس غلام کے ذھے مہر کی اوائیگی لازم ہوگی اس کی وجہ یہ ہے: اس مہر کی اوائیگی ایک قرض کے طور پر غلام کے تو ہے لازم ہے کی کھکاس مبر کا سب ایسی نکاح موجود ہے اور وہ نکاح اس کے ابل خصص ہے صادر ہوا ہے بیعنی وہ غلام عاقل اور بالغ ہے اب کیونکہ آتا نے اسے اس نکاح کی اجازت دی تھی اس لیے ایک اعتبار سے یہ اوائیگی آتا کے ذھے بھی لازم ہو کئی ہاس لیے جس کا حق ہے لیے اس غلام کوفر وخت کر دیا جائے گا (اگر آتا اس کے مہر کی ہے کہ نیان کے مہر کی مخت کے اس غلام کوفر وخت کر دیا جائے گا (اگر آتا اس کے مہر کی رقم خودادانہیں کرتا)۔ یہ بالکل ای طرح ہے جیسے تجارت میں کسی اوائیگی کی ضرورت کے جیش نظر غلام کوفر وخت کر دیا جاتا ہے۔

مد براور مکاتب غلام خودمحنت کر کے مہرادا کریں گے

( وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ يَسْعَيَانِ فِي الْمَهُرِ وَلَا يُبَاعَانِ فِيْهِ ) لِانَّهُمَا لَا يَخْتَمِلَانِ النَّقُلَ مِنْ مَلْكِ الْمُهُرِ وَلَا يُبَاعَانِ فِيْهِ ) لِانَّهُمَا لَا يَخْتَمِلَانِ النَّقُلَ مِنْ مَلْكِ اللَّهُ مَعَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ وَالتَّذْبِيْرِ فَيُؤَذّى مِنْ كَسْبِهِمَا لَا مِنْ نَفْسِهِمَا .

7.جمه

### مد برغلام کوفر وخت کرنے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے اپنے غلام کو مدبر کیا اور اس کے پاس اس غلام کے علاوہ اور کوئی مال نہیں تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کواس کی خبر پینجی تو آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو مجھ سے کون خرید تا ہے؟ چنا نچہ ایک شخص نعیم ابن نحام نے اس غلام کوآٹھ سودرہم کے عوض خرید لیا۔ (بخاری ومسلم)

مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ چنا نچ تھیم ابن عبداللہ عدوی نے اس غلام کوآٹھ سودرہم کے عوض خریدلیا۔انہوں ۔نہ آٹھ سودرہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درہم اس شخص کودے دیئے (جس کاوہ غلام تھا) اور فر ہایا کہ تم اس قم کوسب سے پہلے اپنی ذات پر خرچ کر واوراس کے ذریعی تو اب حاصل کر واوراس کے بعدا گر کچھ نے جائے تو اس کوا پنے اہل وعیال پر خرچ کرو،اگر ان پر خرچ کرنے کے بعد بھی نے جائے تو رشتہ داروں پر خرچ کر واوراگر ان پر خرچ کرنے کے بعد بھی پچھ نے جو اس کواس طرح اوراس طرح خرچ کرو۔راوی کہتے ہیں کہ اس طرح سے مرادیہ ہے کہ اس کو

## مد برغلام کی ملکیت میں فقهی تصریحات

جہر کرنے کے معنی بیریں کوئی تخص اپنے غلام ہے بیہ کہ و ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، چنا نچاس حدیث کے طاہری مغبوم کے مطابق ایسے غلام کو پیچنا حضرت امام شافعی اور حضرت امام مجھ کے نزدیک جائز ہے، حضرت امام اعظم ابوطنیفہ میں فرماتے ہیں کہ مدیر دوطرح کے ہوتے ہیں ایک تو مدیر مطلق اور دو مراحد برمطلق و وہ غلام ہے جس کا مالک اسے بوں کے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ اور مدیر مقید وہ غلام ہے جس سے اس کا مالک ایوں کہے کہ اگر ہیں اس بیاری میں مرجای ان تم تم آزاد ہو۔ مدیر مطلق کا تحکم تو یہ ہے کہ ایسے غلام کوآزادی کے علاوہ کی اور صورت میں اپنی ملکیت سے نکالنامالک کے لئے جائز نہیں ہے کہ ایس میں کا خار نہیں ہوتو اس سے خدمت لیمنا جائز ہوں وہ ملک اس غلام کوآزاد تو کر سکتا ہے لیمن نہ تو اس کی مرض کے بغیراس کا فکاح کرنا بھی جائز ہے اور اس کی مرضی کے بغیراس کا فکاح کرنا بھی جائز ہے اور اس کی مرضی کے بغیراس کا فکاح کرنا بھی جائز ہوائی مال میں سے پورا آزاد تہ ہو سکا ہوتو پھر تہائی مال میں سے پورا آزاد تہ ہو سکا ہوتو پھر تہائی مال میں سے پورا آزاد تہ ہو سکا ہوتو بھر تہائی مال میں سے پورا آزاد تہ ہوسکا ہوتو بھر تہائی مال میں سے بورا آزاد تہ ہوسکا ہوتو بھر تہائی مال میں سے بورا آزاد ہوجائے لیمنی مالک سے کے بعد اس کے مرف کے بعد اس کے مرف جی سے بورا آزاد ہوجائے بعنی مالک اس مرض میں مرجائے تو بھر جس طرح مدیر مطلق اپنے مالک کے مرجائے کے بعد آزاد ہوجاتا ہے ای طرح مدیر مقید ہوتھی آزاد ہوجائے گو البندا امام ابو حنیف اس حدیث کے مقبوم میں تاویل کرتے ہیں کہ آخفرت سلی الشد علیہ وکس مدیر کوفروخت فرمایا وہ مدیر مقید ہوگا۔ 4

مکا تب غلام اور مد برغلام میں کیونکہ غلامی کا پہلوم وجود ہوتا ہے اس لیے آقا کی اجازت کے بغیران کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ اب سوال ہیہ : اگر کوئی مد بریا مکا تب غلام اپنے آقا کی اجازت کے تحت شادی کر لیتا ہے اور اس کے ذمے مہر کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے ، تو کیا اسے بھی فروخت کر دیتے ہیں تو کتا ہت اور تدبیر کے معاہدے کا کوئی بھی فائدہ باقی نہیں رہے گا و لیے بھی اس معاہدے کی موجودگی میں اس ملکیت کو نتفل کرنا ایک مشکل امر ہوگا۔ مصنف نے اس کا جواب بید یا ہے مدبر ادرمکا تب غلام کواس بات پرمجبور کیا جائے گا' وہ محنت مزدوری کر کے مہر کی اس رقم کوادا کریں۔ اس حوالے سے ان دونوں کو فروخت نہیں کیا جائے گا' کیونکہ جب تک کتا بت اور تدبیر کا معاہدہ باتی ہے اس وقت تک انہیں ایک ملکیت سے دوسری ملکیت میں ختن نہیں کیا جائے گا بکہ ان دونوں کی کمائی میں سے ادائیس کیا جائے گا بلکہ ان دونوں کی کمائی میں سے ادائیس کیا جائے گا بلکہ ان دونوں کی کمائی میں سے ادائیس کیا جائے گا بلکہ ان دونوں کی کمائی میں سے ادائیس کیا جائے گا۔

### آ قاکے کون ہے الفاظ اجاز منتشار ہوں گے؟

﴿ وَإِذَا تَنزَوَّ جَ الْعَبُدُ بِعَيْسِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَقَالَ الْمَوْلَى طَلِّقُهَا اَوُ فَارُقِهَا فَلَيْسَ هَٰذَا بِإِجَازَةٍ ﴾ لِآنَهُ يَختَمِ طَلَاقًا وَمُفَارَقَةً وَمُتَارَكَتَهُ يُسَمَّى طَلَاقًا وَمُفَارَقَةً وَالْجَازَةِ ﴾ لِآنَهُ يَختَمِ طَلَاقًا وَمُفَارَقَةً وَالْجَازَةِ ﴾ لِآنَهُ يَختَمِ طَلَاقًا وَمُفَارَقَةً

# وَّهُوَ ٱلۡيَقُ بِحَالِ الۡعَبُدِ الۡمُتَمَرِّدِ آوُ هُوَ اَدۡنَىٰ فَكَانَ الۡحَمۡلُ عَلَيْهِ اَوۡلَىٰ

#### ترجمه

اور جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرلے اور آقابیہ کے جتم اس عورت کوطلاق دے دویا اس سے علیحدہ ہو جاؤا تو یہ چیز اجازت تصور نہیں ہوگی' کیونکہ اس میں اس نکاح کومستر دکرنے کا احتال پایا جاتا ہے کیونکہ اس معاہدے کومستر دکر نااور ترک کرنا ہی طلاق اور علیحدگی مراد لیا جاسکتا ہے اور یہ مغہوم سرکش غلام کی حالت کے زیادہ لاکت بھی ہوگا۔ نیز یہ کم ترم مغہوم ہے تو الفاظ کو اس مغہوم پرمجمول کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔

## غلام کے نکاح کا آقا کی اجازت پرموقوف ہونے کابیان

یمال مصنف نے بیمسلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی غلام اپنے آتا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتا ہے اور آتا اس سے بیکتا ہے:

م اس عورت کو طلاق دے دو گیا اس سے علیحدگی اختیار کر او تو یہ بات آتا کی طرف سے اجازت شار نہیں ہوگی ۔ مسئلے کی صورت یہ

ہے: غلام کے لئے یہ بات درست نہیں ہے کہ دو آتا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو یہ نکاح آر است شار ہوگا اور اگر اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو یہ نکاح آتا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو یہ نکاح آتا کی اجازت ہے ہوگا۔ اگر آتا اس کی اجازت دید ہے گا تو نکاح درست شار ہوگا اور اگر اجازت بہیں دے گا تو نکاح درست شار نہیں ہوگا۔ اب ایک ایسی صورت حال سائے آتی ہے کہ جب آتا کو اس بات کا پہنہ چلتا ہے تو وہ غلام سے یہ کہتا ہے کہ تم اس عورت کو طلاق دے دو گیا ہوئو تو آتا کے ان الفاظ کے ذریعے اشارے کے طور پر یہ بات ثابت ہورہ ہی ہے کہ آتا نا نے اس غلام کے کیے ہوئے نکاح کو برقر ار رکھا ہے اور اسے برقر ار کھا ہوں ہاتوں کا احتمال بایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے: اس عقد کو مستر دکر نے دونوں ہاتوں کا احتمال بایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے: اس عقد کو مستر دکر نے دونوں ہاتوں کا احتمال بایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے: اس عقد کو مستر دکر نے دونوں ہاتوں کا احتمال بایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے: اس عقد کو مستر دکر نے دونوں ہاتوں کا احتمال بایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے: اس عقد کو مستر دکر نے دونوں ہاتوں کا احتمال بایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے: اس عقد کو مستر دکر نے دونوں ہاتوں کا احتمال بایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ بالدی تا دور اس کی است کے بہی مفہوم زیادہ لائق ہوگیا پھر یہ ہے: یہ مستحد سے اس کے اس کی دور ہوگیا کے اس کی دور ہو کے اس کے کہر مشتر دی کو اس کے اس کی دور ہو کے اس کی دور ہو کے اس کے دور کے اس کر دی خور کر نے دونوں ہاتوں کی دور ہو گا کے کر اس کی دور ہو کے دور کے دور کی دور کے دور ک

## جب آقا كاحكم طلاق شرط رجوع كے ساتھ مو

﴿ وَإِنْ قَالَ : طَلِقُهَا تَطُلِيْقَةً تَمُلِكُ الرَّجُعَةَ فَهُوَ إِجَازَةٌ ﴾ لِآنَّ الطَّلَاقَ الرَّجُعِيَّ لَا يَكُونُ اللَّهِ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ فَتَتَعَيَّنُ الْإِجَازَةُ .

#### ترجمه

۔ اور جب آتا نے کہا:تم اے آیک طلاق دے دواورتم رجوع کرنے کے مالک ہو مے تو یہ چیز اجازت شار ہوگی کی تکدرجعی طلاق ای وقت ممکن ہے جب کہ نکاح صحیح ہو گہذااس کے ذریعے اجازت ملنامتعین ہو گیا۔ •

ثرح

نیکن اگر آقانے بیکہا بتم اسے ایک طلاق دو جس میں تم رجوع کرنے کے مالک رہوتو بیر چیز آقا کی طرف ہے اجازت شار کی جائے گی اس کی وجہ بیہ ہے: رجعی طلاق صرف ای نکاح میں دی جاسکتی ہے جوشچے ہو ٔ لہٰذا اس صورت حال میں آقا کی طرف ہے اجازت متعین ہوجائے گی۔

## آ قاکے اجازت دینے کے بعد نکاحِ فاسد کرنے کا حکم

﴿ وَمَنُ قَالَ لِعَبُدِه تَزَوَّجُ هَا لِهِ الْكَمَةَ فَتَزَوَّجَهَا نِكَاحًا فَاسِدًا وَّدَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُبَاعُ فِي الْمَهُرِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة ، وَقَالَا نِيُوْحَدُ مِنُهُ إِذَا عَتَى ﴾ وَآصُلُهُ أَنَّ الْإِذُنَ بِالنِّكَاحِ يَسْتَظِمُ الْمَهُرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة ، وَقَالَا نِيُوْحَدُ مِنْهُ إِذَا عَتَى ﴾ وَآصُلُهُ أَنَّ الْمَوْلَى وَعِنْدَهُمَا يَنْصَوِثُ الْفَاسِدَ وَالْجَائِز عِنْدَهُ ، فَيَكُونُ هَذَا الْمَهُرُ ظَاهِرًا فِي حَقِي الْمَوْلَى فَيُوَاحَدُ بِهِ بَعُدَ الْعَتَاقِ ، لَهُمَا أَنَّ اللّهَ الْمَعُودُ مِنْ النِّكَاحِ فِي الْمُسْتَقُبُلِ الْإِعْفَاقُ وَالتَّحْصِينُ وَذَٰلِكَ بِالْجَائِزِ ، وَلِهَاذَا لَوُ الْمَعْفُودَ مِنْ النِّكَاحِ فِي الْمُسْتَقُبُلِ الْإِعْفَاقُ وَالتَّحْصِينُ وَذَٰلِكَ بِالْجَائِزِ ، وَلِهَاذَا لَوْ الْمَعْفُودَ مِنْ النِّكَاحِ فِي الْمُسْتَقُبُلِ الْإِعْفَاقُ وَالتَّحْصِينُ وَذَٰلِكَ بِالْجَائِزِ ، وَلِهَاذَا لَوْ الْمَعْفُودَ مِنْ النِّكَاحِ فِي الْمُسْتَقُبُلِ الْمُعْفَاقُ وَالتَّحْصِينُ وَذَٰلِكَ بِالْجَائِزِ ، وَلِهَاذَا لَوْ الْمَعْفَودَ مِنْ النِّكَاحِ فِي الْمُسْتَقُبُلِ الْمُعْفَاقُ وَالتَّحْصِينُ وَذَٰلِكَ بِالْجَائِزِ ، وَلِهَاذَا لَوْ مَلْكَ النّصَوْدَ مِنْ النّبَكَاحِ الْمُؤْمِنُ النَّكَامِ الْمُعْلَقُ فَعُرَدُ الْمُؤْمِى الْمُعْمِلِ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْعِلَةِ عَلَى الْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَالِهُ وَالْمَعْ وَالْمَعُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَعْ وَالْمَالِي وَالْمَعْ وَالْمُ الْمَعْ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِي وَالْمَالَةُ الْمُعْمِينِ مَمْنُوعَةً عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمَالِولِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَعَلَمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْم

ترجمه

اوراگرا آقانے غلام سے بیکھا: تم کنیز کے ساتھ نگاح کرلواور پھراس غلام نے اس کنیز کے ساتھ نگاح فاسد کر کے اس کے ساتھ مباشرت بھی کر لی تواہام ابوصنیفہ کے نزویک اس غلام کومبر میں فروخت کردیا جائے گا۔ صاحبین ; یہ کہتے ہیں : جب غلام آزاد موجائے گا'اس وقت اس سے مبروصول کیا جائے گا۔ اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے: اہام ابوصنیفہ کے نزدیک نگاح کی اجازت و پینی مجائز نگاح اور فاسد نگاح دونوں شامل ہوں مجے لہذا یہ مبر آقا کے جن میں فاہر ہوگا۔ صاحبین ; کے نزدیک آقا کی اجازت صرف سے فائل کی اور فاسد نگاح دونوں شامل ہوں مجے لہذا ہو ہمرا آقا کے جن میں فاہر ہوگا۔ صاحبین ; کے نزدیک آتا کی اجازت صرف سے فائل کے بارے میں ہوتی ہے۔ اس میں فاسد نکاح داخل نہیں ہوسکتا لہذا فاسد نکاح کے بیتیج میں لازم آنے والے مہرک ادا کی تھا تے اس کی جب وہ غلام آزاد ہوجائے گا'تواس کے بعد اس سے مبرکا مطالبہ کیا جائے گا۔ صاحبین ; کی دیا ہے دیے نکاح کا بنیادی مقصد سے ہوتا ہے انسان پاکدامئی کے ساتھ زندگی بسرکرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے اور یہ مقصد رہا مقد دیہ ہوتا ہے انسان پاکدامئی کے ساتھ زندگی بسرکرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے اور یہ مقصد دیہ ہوتا ہے انسان پاکدامئی کے ساتھ زندگی بسرکرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے اور یہ مقصد دیہ ہوتا ہے انسان پاکدامئی کے ساتھ زندگی بسرکرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے اور یہ مقصد دیہ ہوتا ہے انسان پاکدامئی کے ساتھ زندگی بسرکرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سے اور یہ مقصد دیہ ہوتا ہے انسان پاکدامئی کے ساتھ زندگی بسرکرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سے دیکا کے دیا ہو سے میں میں مقالم کیا کا میں مقالم کو ساتھ کی دیا ہو سے میں مقالم کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کو ساتھ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی مقالم کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی کو کیا ہو کی کیا ہو کیا ہو

صرف می نکاح کے نتیج میں عاصل ہوسکتا ہے۔

لبذائی اصول کے پیش نظر کوئی فخص میتم اٹھا لے کہ وہ نکاح نہیں کرے گاتو وہ ای وقت جانت شار ہوگا جب وہ سے خاک کرے ورنہ جانت شار نہیں ہوگا۔ البتہ خرید وفر وخت کا تھم مختلف ہے 'کیونکہ خرید وفر وخت میں بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں بعض مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں بعی تصرف کرنے کی قدرت ہے۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل میہ: آقانے مطلق طور پر نکاح کا لفظ استعال کیا ہے 'لبذا مطلق اپنے اطلاق پر برقر ارد ہے گا' جیسا کرخرید وفر وخت میں ہوتا ہے۔ جہاں تک صاحبین ; کاس قول کا تعلق ہے: خرید وفر وخت میں بعض فوا کہ حاصل ہوجاتے ہیں' تو نکاح فاسد کے ذریعے بھی بعض مقاصد حاصل ہوجاتے ہیں' جیسے مباشرت کے بیٹیج میں نہ بات ہوجائے ہیں۔ جہاں تک اس اصول کا تعلق ہے (کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے ) تو قشم حاسکے میں ہم اسے تنظیم ہیں کرتے۔

## نكاح كے اختيار ميں مولی كی نبيت كا اعتبار

علامه علا و الدین حق علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ کہ جب غلام نے مولی سے نکاح کی اجازت کی اور نکاح فاسد کیا تو اجازت خم ہوگئی یعنی پھر نکاح صحح کرنا چاہے تو دوبارہ اجازت لینی ہوگی اور نکاح فاسد میں وطی کر لی ہوتو مہر غلام پر واجب یعنی غلام مہر میں ہیجا جاسکتا ہے اور اگر اجازت و ہے میں مولی نے نکاح صحح کی نیت کی تی تو اس کی نیت کا عتبار ہوگا اور نکاح فاسد کی اجازت دی تو بہی نکاح صحح کی نیت کا اعتبار ہوگا اور نکاح فاسد کی اجازت دی تو بہی نکاح فاسد کر دیا ہ تو ایمی و کا لت ختم نہ ہوئی دوبارہ صحح نکاح کی میں اجازت ہے بخلاف و کیل کہ اس نے اگر پہلی صورت میں نکاح فاسد کر دیا ہ تو ایمی و کا لت ختم نہ ہوئی دوبارہ صحح کا و کیل نہیں ۔ غلام کونکاح کی اجازت دی تھی ، اس نے ایک عقد میں دو عورتوں سے نکاح کیا تو کہ کا نہ ہوا ۔ ہاں اگر اجازت الیے لفظوں سے دی جن سے عموم سمجھا جاتا ہے تو ہو جائے گا۔ کسی نے اپنی لڑک کا نکاح اپنے مکاح ب سے کرویا پھر مرگیا تو نکاح فاسد نہ ہوگا ۔ ہاں اگر مکا تب بدل کتابت اواکر نے سے عاجز آیا تو اب فاسد ہوگا ۔ ہاں اگر مکا تب بدل کتابت اواکر نے سے عاجز آیا تو اب فاسد ہوگا ۔ ہاں اگر مکا تب بدل کتابت اواکر نے سے عاجز آیا تو اب فاسد ہوگا ۔ ہاں اگر مکا تب بدل کتابت اواکر نے سے عاجز آیا تو اب فاسد ہوگا ۔ ہاں اگر مکا تب بدل کتابت اواکر نے سے عاجز آیا تو اب فاسد ہوگا ۔ ہاں اگر مکا تب بدل کتابت اواکر نے سے عاجز آیا تو اب فاسد ہوگا ۔ ہاں اگر مکا تب بدل کتابت اواکر نے سے عاجز آیا تو اب فاسد ہوگا ۔ ہاں اگر مکا تب بدل کتابت اواکر نے سے عاجز آیا تو اب فاسد ہوگا ۔ ہاں اگر مکا تب بدل کتابت اواکر نے سے عاجز آیا تو اب فاسد نہ ہوگا ۔ اس می کا تی ہوگی ۔ (ورمختار ، کتاب النکاح )

# مهر کی ادائیگی کیلئے غلام فروخت کرنے کابیان

یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے۔ جب کوئی آ قاابے غلام سے یہ کہے: تم اس کنیز کے ساتھ شادی کرلواوروہ غلام اس کنیز کے ساتھ فاسد نکاح کر لے اوراس عورت کے ستیج میں کنیز کے ساتھ فاسد نکاح کر لے اوراس عورت کے ستیج میں مہرک ادائیگی تولازم ہو چکی ہے جبکہ آ قانے جس چیز کی اجازت دی تھی غلام نے اس پر سیح طور پر عمل نہیں کیا کیونکہ آ قانے نکاح سیح کی اجازت دی تھی اور غلام نے اس پر تھی اور غلام نے اکاح فاسد کرلیا ہے ہے۔ کی اجازت دی تھی اور غلام نے اکاح فاسد کرلیا ہے ہے۔

تو امام ابوصیفہ کے نز دیک تھم ہیہ ہے: الیی صورت حال میں مہر کی ادائیگی کے لئے اس غلام کوفروخت کردیا جائے گا' جبکہ صاحبین ; پیفر ماتے ہیں: ایسی صورت میں مہر کی ادائیگی کو روک دیا جائے گا اور جب وہ غلام آ زاد ہوگا اس وقت مہرادا کیا جائے می ۔ یہاں مسنف نے یہ بات بیان کی ہے: اس اختلاف کی بنیاد یہ اصول ہے: نکاح کی اجازت دیے بیل نکاح فاسداور نکاح سی و وفوں شامل ہوتے ہیں۔ یہ می امام ابوصنیفہ کے نزدیک ہے اس لیے کونکہ آتا نے نہ کورہ مسئلے بیں غلام کوا جازت دے دی تھی تو اس اجازت میں نکاح سیح اور نکاح فاسد وونوں شامل ہوں مے لبندا نکاح فاسد کے بعد کی جانے والی صحبت کے نتیج بیس لازم ہونے والے میرکی ادائی آتا کے ذمے ہوگی کیونکہ ای نے نکاح کی اجازت دی تھی جبکہ صاحبین ; کے نزدیک بیداجازت صرف جائز ایس کے ماتھ میں ہوتی اس لیے اس نکاح فاسد کے بعد کی جانے والی صحبت کے نتیج بیس لازم ہونے والے میرکی ادائیگی آتا کے ذمے لور کی ادائیگی آتا کے ذمے لازم نہیں ہوتی اس لیے اس نکاح فاسد کے بعد کی جانے والی صحبت کے نتیج بیس لازم ہونے والے میزکی ادائیگی آتا کے ذمے لازم نہیں ہوگی ادرائے غلام کے آزاد ہوجانے کے بعد غلام بی صحبت کے نتیج بیس لازم ہونے والے میزکی ادائیگی آتا کے ذمے لازم نہیں ہوگی ادرائے غلام کے آزاد ہوجانے کے بعد غلام بی

یہاں صاحبین ; نے اپنے مؤتف کی تائید میں بیدلیل چیش کی ہے : نکاح کا مقصد بیہ وتا ہے انسان پا کدامنی اختیار کرے اور بید پاکدامنی صرف صحیح نکاح کے بیچے بیں حاصل ہوسکتی ہے بہی وجہ ہے: اگر کو کی شخص بیتم اٹھائے 'وہ شادی نہیں کرے گا' تو اس قسم میں صرف نکاح صحیح شامل ہوگا گروہ نکاح صحیح کرتا ہے تو اسے تھم کا کفارہ دینا پڑے گا اگر نکاح فاسد کرتا ہے تو وہ حانث شار نہیں ہوگا اورا ہے تھم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اورا ہے تھم کا کفارہ نیس دینا پڑے گا۔

یبان بیا عترانس کیا جاسکتا ہے اگر کوئی آتا اپنے غلام کوخر بدوفروخت کرنے کے لئے کہتا ہے اور وہ غلام بھے فاسد کرلیتا ہے تو اگر چہ بچے درست نبیس ہوگی کیکن آتا کی اجازت بھے صحیح اور بھے فاسد دونوں کوشامل ہوگی تو مصنف نے بیات بیان کی ہے: بھے کہ تکم نکاح سے مختلف ہے کیونکہ بچے فاسد کے بیٹیج میں بھی بعض مقاصد اور منافع حاصل ہوجاتے ہیں بعنی آ دمی تصرفات کا مالک بن جاتا سے۔

ماً ذون نلام کے نکاح کا تھکم

﴿ وَمَنْ زَوَّ جَ عَبُدًا مَا ذُونًا لَـهُ مَدُيُونًا امْرَاةً جَازَ ، وَالْمَرْآةُ أُسُوةٌ لِلْغُرَمَاءِ فِي مَهْرِهَا ﴾

وَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِمَهُرِ الْمِثْلِ وَوَجُهُهُ آنَّ سَبَبَ وِلَايَةِ الْمَوُلَىٰ مِلْكُهُ الرَّقَبَةَ عَلَى مَا نَذُكُرُهُ ، وَالنِّكَاحُ لَا يُلاقِى حَقَّ الْغُرَمَاءِ بِالْإِبْطَالِ مَقْصُودًا ، إِلَّا آنَهُ إِذَا صَحَّ النِّكَاحُ وَجَبَ الذَّيُنُ بِسَبَبٍ لَّا مَرَدٌ لَـهُ فَشَابَهَ دَيْنَ الْإِسْتِهُلاكِ وَصَارَ كَالْمَرِيضِ الْمَدْيُونِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَاةً فَيُمُهِرُ مِثْلَهَا أُسُوةً لِلْغُرَمَاءِ .

ترجمه

آگر کسی شخص نے کسی ایسے غلام کے ساتھ عورت کا نکاح کردیا جسے تجارت کرنے کی اجازت حاصل تھی کیکن وہ مقروض تھا اتو یہ نکاح درست شار ہوگا اور عورت اپنے مہر کے حصول کے لئے دیگر قرض خوا ہوں کے ساتھ برابر کی شریک شار ہوگا۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ برابری کاحق اسے اس وقت حاصل ہوئے 'جب وہ نکاح مہر شل کے عوض میں ہوا ہو۔ برابر کاحق حاصل ہونے کی احد سے ہے:
مالک کا غلام کی گردن کا مالک ہونا ہی اس کی ولایت کا سبب ہے۔ جبیا کہ عنقریب ہم وضاحت کردیں سے اور نکاح کا ملنا دیگر قرض خوا ہوں کے حق تی سے ماتھ اس طرح نہیں ہوا کہ ان کے حقق تی ضائع کرنے کا قصد ہو۔

جب نکاح سیح ہوا تو قرض ایسے سب کی وجہ ہے لازم ہوا ہے جس سے مفرنہیں ہے اور بیاس قرض کی مانند ہوگا جو کسی چیز کو ہلاک کرنے کے نتیج میں لازم ہوتا ہے۔ تو اس غلام کی حالت اس مریض کی طرح ہوگی جس کے ذمے قرض ہوا ور پھروہ کسی عورت کے ساتھ شیادی کر لے تو یہ طورت اپنے مہرشل کی مقدار تک مے مہر میں 'دیگر قرض خواہوں کے ہمراہ برابر کی شریک شارہوگی۔

شيخ نظام الدين حنفي لكصة مير.

ماذون یا مد بریا مکاتب نے اپنی زوجہ کوخر بدا تو نکاح فاسد نہ ہوا۔ یونہی اگر کسی نے اپنی زوجہ کوخر بدااور زیع میں اختیار رکھا کہ اگر چاہے گا تو واپس کردے گا تو نکاح فاسد نہ ہوگا۔ یونہی جس غلام کا پچھ حصہ آزاد ہو چکا ہے وہ اگرا پی منکوحہ کوخریدے تو نکاح فاسد نہ ہوا۔ مکاتب یا ماذون کی کنیز سے مولی نکاح نہیں کرسکتا۔ (عالمگیری)

ماً ذون غلام کے مہر قرض ہونے کا بیان

یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: ایک شخص اپنے غلام کواذن یعنی اجازت دیتا ہے کہ وہ خرید وفروخت کرسکتا ہے گھراس غلام کے ذیے قرض کی اوائیگی لازم ہو جاتی ہے تو وہ آتا اپنے اس غلام کی شاد کی اگر کسی خاتون کے ساتھ کر دیتا ہے توابیا کرنا جائز ہوگا۔ اس پر بیسوال کیا جائے گا: اس خاتون کا مہر کیسے اوا کیا جائے گا؟ تو مصنف نے اس کا جواب بیدویا ہے ویگر قرض خواہوں کی طرح وہ خاتون بھی قرض کے طور پر اپنا مہر وصول کرنے کی حقد ارہوگی۔

مصنف نے اس کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے: جب آقا ایک غلام کاما لک ہے تووہ اس کی بہتری کے لئے سیجے بھی کر

تشريحات هدايه سكتا ہے تواس ليے اس كاپي نكاح كى اجازت وينا درست ہوگا اور آ قانے غلام كونكاح كى إجازت اس ليے بيں دى ہے تا كہ ديكر قرض خوا ہوں کے حق کونقصان پہنچا سکے اس کی وجہ رہے: قرض خوا ہوں کے حق کا تعلق مال ہے ہے جبکہ آتا کے اس ممل کا تعلق مال اور آ ومیت سے ہے اور آ قاکے تن میں ولایت کاسب بھی موجود ہے اور نکاح کے بارے میں اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے تو اس نکاح کے جائز ہونے کے بارے میں کوئی شبہیں ہوگا تو جب بینکاح جائز ہوگا تو اس کا اٹر لیعنی مہرکی ادا لیکی بھی لازم ہونی جاہئے تو جس طرح دمیمر قرم خواه اپنی وصولی کے منتظر ہیں اسی طرح وہ عورت بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔

معنف نے بیہ بات بیان کی ہے: جب نکاح درست ہوگا، توبیقرض لینی مہر کی ادائیگی ایک ایسے سبب کی وجہ سے لازم ہوگی جس سے انکار نبیس کیا جاسکتا اور میاس اوائیگی کے مشابہ ہوجائے گا جوکسی چیز کو ہلاک کرنے کے نتیجے میں لازم ہوتی ہے بینی وہ غلام الركسى مخفس كى كوئى چيز منائع كرديتا تواس كى ادائيكى بھى اس غلام كے ذھے لازم ہوتى \_مصنف نے بيات بيان كى ہے: ايساغلام اس بیار مخفس کی ما نند ہوگا جس کے ذیعے قرض کی ادا نیکی لا زم ہوا ب اگر وہ کسی عورت کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو اس عورت کومہر مثل کی مقدارتک دیگر قرم خوا ہوں کے ساتھ شامل ہو کراپی رقم وصول کرنے کاحق ہوگا۔

كنير كى شادى كرنے كے بعداسے الگ كھر ميں بسانالا زم بيں

﴿ وَمَنْ زَوَّجَ آمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ آنُ يُبَوِّلُهَا بَيْتَ الزَّوْجِ لِكِنَّهَا تَخْدُمُ الْمَوْلَى ، وَيُقَالُ لِلزَّوْجَ مَتَى ظَفِرُت بِهَا وَطِنْتُهَا ﴾ لِآنَّ حَقَّ الْمَوْلَى فِي الْإِسْتِخُدَامِ بَاقٍ وَّالتَّبُونَةُ اِبْطَالْ لَّسَهُ ﴿ فَإِنْ بَوَّاهَا مَعَهُ بَيْتًا فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنَّى وَإِلَّا فَلَا ﴾ لِآنَ النَّفَقَةَ تُقَابِلُ الْإِحْتِبَاسَ ، وَلَوْ بَسَوَّاهَا بَيْتًا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَسْتَخُدِمَهَا لَهُ ذَلِكَ لِآنَ الْحَقَّ بَاقِ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ فَلَا يَسْفُطُ بِالنَّبُوِئَةِ كَمَا لَا يَسْفُطُ بِالنِّكَاحِ .

جو مخص ابنی کنیر کا نکاح کسی کے ساتھ کر دے تو اس پر لا زم ہیں ہے کہ وہ اس کنیز کوشو ہر کے کمریس بسائے بلکہ وہ کنیز اپنے ما لک کی خدمت کرتی رہے گی'اورشو ہرسے ہیکہا: جائے گا: جب تہمیں موقع ملےتم اس کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو' کیونکہ مالک کی خدمت كاحق باتى رہے كاليكن اكراس كنيرشو ہر كے كمر بساديا جائے تو خدمت كامين باطل ہوجائے كا۔ اكر آتا نانے اپي رضامندي کے ساتھ اپلی کنیز کوشو ہر کے ساتھ ایک مکان میں بسا دیا تو اس کے خرچ اور رہائش کی ذمہ داری شو ہر کے ذہبے ہوگی ورند شو ہر کے ذ منبس مومی کیونکہ خرج اس چیز کے مقالبے میں موتا ہے کے شوہراہے کھر بیں پابندر کھ سکے۔

الكر مالك اللي كنيز كوشو ہر كے ساتھ كسى مكان ميں بساديتا ہے كھروہ بيمناسب سمجھتا ہے كہوہ اس مالك كى بھى خدمت كرتى رہے تواسے مین حاصل ہوگا (کدوہ کنیز کوواپس بلوالے)اس کی دجہ رہے: ملکیت باتی ہونے کے نتیج میں خدمت کاحق بھی باتی بے لہذا یکھر میں بسانے کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا جیسے نکاح کردیے سے ساقط نہیں ہوتا۔

## باندى اورغلام كے نفقه كے احكام ومسائل

آ قاررائ غلام اور بائدی کے اخراجات کی کفالت ضروری ہے خواہ ان میں ملکیت پوری ہو جے خالص غلام یا ادھوری ہوجیے مد بره اورام ولداورخواه تمسن مول بابرى عمر داليا اورخواه اباج دمعذور مول بابالكل تندرست وتوانامول \_

المرکوئی مخص اپنے غلاموں کی کفالت ہے اٹکار کرے تو وہ غلام اس بات کے مختار ہوں سے کہ محنت ومز دوری کریں اور جو پچھے کما تیں اس سے اپنے اخراجات پورے کریں اور اگر ان کے لئے کوئی مزدوری کا کام نہ ہوادر وہ کما کراپنے اخراجات پورے نہ کر سکتے ہول تو پھر قامنی وحاکم کی طرف ہے آتا کومجبور کیا جائے گا کہ وہ ان غلاموں کوفر وخت کر دے۔

المرتس خص نے کوئی جانورخر بدا تو اس پر جانور کے جارہ پانی کا انتظام کرنا واجب ہے کیکن اگران کو چارہ پانی دیے ہے ا تکار ۔ کردیا تو اس کوقانونی طور پراس جانورکوفروخت کرنے پرمجبورنہیں کیا جائیگا۔لیکن دیانۂ اوراخلاقی طور پراس کوئکم دیا جائے گا کہ دہ اس جانورکوفروخت کروے یا اسکے جارہ یانی کا انتظام کرے۔

ا بیال مصنف نے بیمسکد بیان کیا ہے: اگر کو کی مخص اپنی کنیز کی شادی کسی کے ساتھ کر دیتا ہے تو اس آ قابر بیہ بات لازم نہیں ہوگی'وہ اس کنیزکواس کے شوہر کے کھر میں رہنے دے بلکہ وہ کنیز بدستورا پنے آتا کی خدمت کرتی رہے گی اور شوہر کے لئے بیتکم ہوگا'اسے جب موقع ملے وہ اس کنیز کے ساتھ محبت کر لے۔

آ قارِ ميلاً زمنبين ب، وه كنيركوشو برك كمريس رين داس كي وجمعن بن في بيان كي ب كنيز عدمت لينكاآ قا كاحق ابعى قائم ب كين أكراس كنيركوشو مرك كمريس بساديا جائة اس كے نتيج ميں آقا كاريق متاثر موكاس ليے آقا كواليمكس چیز کا یا بندنہیں کیا جاسکتا جواس کے حق میں نقصان دہ ہو۔ یہاں مصنف نے ایک ذیلی شق یہ بیان کی ہے: بالغرض اگر آق کنیز کو یہ اجازت دے دیتاہے کہ وہ شوہر کے کھر میں جا کے رہے اور آتا خود اپنی خدمت کنیز سے ساقط کر دیتا ہے تو اس صورت میں کنیز کے خرج اورر ہائش کی ذمہ داری شوہر کے ذہبے ہوگی اس کی وجہ رہے خرج اس چیز کے مقالبے میں ہوتا ہے کہ شوہر کواس عورت کو کھر میں رو کے رکھنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ای مسئلے کی ایک ذیلی شق ہے: بالغرض آتانے کنیز کوشو ہر کے کھر میں رہنے کی اجازت دے دی اور پھر آتا کواس بات کی ضرورت بیش آئی کہ وہ کنیزاس کی خدمت کرے تواب آتااس کنیزکوشو ہر کے کھرے واپس بلا سكتا بئاس كى وجديبى ب: ملكيت باقى مونے كى وجدسے آتا كا خدمت لينے كاحق ابھى تك باقى ب للنداوه كنيزكواس كے شوہركے محريس بسانے كى وجه سے ساقط بيس موكا بالكل اس طرح جيسے نكاح كى وجه سے آقا كارين ساقط بيس مواقعا۔

کیاشادی میں غلام اور کنیر کی رضامندی شرطہے؟

قَىالَ ﴿ ذَكَرَ تَزُوِيْجَ الْمَوْلَىٰ عَبْدَهُ وَامَتَهُ وَلَمْ يَذُكُرُ رِضَاهُمَا ﴾ وَهلذَا يَرُجِعُ إلى مَذُهَبِنَا

اَنَّ لِلْمَوْلَى إِجْبَارَهُمَا عَلَى الْيَكَاحِ , وَعِنْدَ الشَّافِعِي لَا إِجْبَارَ فِى الْعَبْدِ وَهُو رِوَايَةٌ عَنُ اَسِى حَنِيْفَةَ لِآنَ الْمَوْلَى الْمَوْلَى مِنْ الْحَدْثِيةِ وَالْعَبْدُ دَاخِلٌ تَحْتَ مِلُكِ الْمَوْلَى مِنْ اَسِى حَنِيْفَةَ لِآنَ الْمَيْفَةِ لَا الْمَوْلَى مِنْ الْمَدْ لِلَّامَةِ لِآنَهُ مَالِكٌ مَنَافِعَ بُصُعِهَا فَيَمْلِكُ حَيْثُ اللَّمَةِ لِآنَةُ مَالِكٌ مَنَافِعَ بُصُعِهَا فَيَمْلِكُ حَيْثُ اللَّهُ مَالِكٌ مَنَافِعَ بُصُعِهَا فَيَمْلِكُ تَعْدَى اللَّهُ مَالِكٌ مَنَافِعَ بُصُعِهَا فَيَمْلِكُ تَعْدَى اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَالِكٌ مَنَافِعَ بُصُعِهَا فَيَمْلِكُ وَاللَّهُ مَالِكُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَ

#### ترجمه

اورا الم محمہ نے یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے آتا کے اپنے ظام اور کیز کی شادی کرنے کا ذکر کیا ہے کیکن ان دونوں کا زیردی رضامتدی کا ذکر کیں گا وریت کے مطابق الم ابوطنیة بھی ای رضامتدی کا ذکر کیں گا اور یہ بات بھا دیا ہے کا می خوشوں کیا جا سکتا اور ایک روایت کے مطابق الم ابوطنیة بھی ای نکاح کردے۔ اللم شافعی یفر ماتے ہیں: غلام کوشاوی کے لئے مجبور نیس کیا جا سکتا اور ایک روایت کے مطابق الم ابوطنیة بھی ای بات کے قال ہیں۔ اس کی جدید ہے: فکاح آوکی کی خصوصت ہے اور غلام اپنے آتا کی ملکت کے تحت اس حیثیت ہے داخل ہے کہ وہ ایک مال ہے فیڈ اقتال کی نظر جدید وہ اس کے فقع حاصل کے وہ ایک باتھ کی مال ہے فیڈ اقتال کا کا حیثی کروا سکتا ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہوگا۔ کا حیثی کروا تا اصل میں اپنی زیم میں دونوں کی اصلاح کروا تا اصل ہوتا ہے تو گیز پر زیم میں کہ میں دونوں کی مضامتدی شرط ہوگا۔ کنیز کا میں سے مختلف ہے کہ کونکہ وہ بات کی میں میں ایک ہوگا۔ جا میں اور مکا تب کنیز کا میں اسے مختلف ہے کونکہ وہ وہ اسے کا میں میں میں کونکہ وہ کونکہ وہ باتھ کی میں ہوتا ہے تیں لیندا ان دونوں کی رضامتدی شرط ہوگی۔

# مونى كَىٰ تكاح بمن جبرى ولايت كافقهي بيان

من بنام الدین من کیسے ہیں۔ کرمونی کو اپنے غلام اور لونڈی پر جری ولایت ہے بینی جس سے چاہے نکاح کروے، ان کوئع کی حق بھی میں میر میں گار ہے گا میں اور آئے ہوں کردے گا تو ان کی اجازت پرموتوف رہے گا اور آئے ہوں کردے گا تو ان کی اجازت پرموتوف رہے گا اور آئے ہوں کردے گا تو ان کی اجازت پرموتوف رہے گا اور آئے ہوں کردے گا تھ ہوں کردے گا تھے ہوں کردے گا تھے ہوں کردے گا تھے ہوں کردے گا تھے ہوں کی اجازت پرموتوف ہے جبکہ اور کوئی عصب ندہوکہ سے اگر تا بازت کے بالی میں اور آئے ہول کی اجازت مولی پرموتوف ہے بالی میں اور آئے ہول کی اجازت مولی پرموتوف ہے اور می اجراع بازت مولی پرموتوف ہے اور می اجراع بازت کے اللہ میں اور آئے ہول کی اور کا تا ہو گا تا ہوا ہوں کا تا ہونے گا ہوں کا تا ہونے کا ہونے گا ہے گا ہونے گا ہے گا ہونے گا ہون

### غلام کے جبری نکاح میں فقہ شافعی دحنفی کا اختلاف

یبال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: امام محمہ نے ''الجامع الصغیر' میں یہ بات تو بیان کر دی ہے' آ قابینے غلام یا کنیز کا نکاح کرد ہے لیکن اس نے اس بات کا ذکر نہیں کیا' بیان کی رضامندی ہے ہوگایا آ قاز بردی بھی ان کی شادی کرسکتا ہے۔امام محمد کا اس بحث کو ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے'ان کے نز دیک آ قاغلام اور کنیز کوشادی کرنے پر مجبود کرسکتا ہے خواہ وہ غلام یا کنیز بالغ ہوں یا نا بالغ ہوں۔

امام شافعی اس بات کے قائل ہیں: آ قاغلام کو نکاح کرنے پرمجبور نہیں کرسکتا اور امام ابوہ نیفہ ہے بھی اسی طرح کی روایت منقول ہے۔امام شافعی نے بیدلیل ڈپیش کی ہے: نکاح انسانیت کی خصوصیت ہے (اور انسان ہونے ہیں غلام اور آزاد شخص دونوں برابر ہوتے ہیں) اس کے علاوہ غلام آ قاکی ملکیت میں مال کے طور پر داخل ہوتا ہے اس لیے آقا اس بات کا مالک نہیں ہوگا وہ زبردتی اس کا نکاح بھی کروادے۔

اس بہ بیاعتراض کیا جاسکتا ہے 'یہ انسانیت تو کنیز میں بھی پائی جاتی ہے پھر آ باس کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ آقا اس کا بھی زبردی نکاح نہیں کرسکتا اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ کنیز کا تھم اس سے مختلف ہے 'کیونکہ وہاں آقا مال کے طور پراس کا مالک ہونے کے ساتھ اس کے بضع کے منافع کا بھی مالک ہوتا ہے 'یعنی اگر وہ آقا چاہتو اس کے ساتھ صحبت بھی کرسکتا ہے 'لہٰذا کنیز میں یہ حیثیت مختلف ہوگی' تو جب آقا خوداس کی بضع میں تصرف کرسکتا ہے' تو وہ کسی دوسر ہے کہ بھی اس کے منافع کا مالک بناسکتا

احناف بیدولیل دیتے ہیں: زبردی کابینکاح اپنی ملکیت کی بہتری کے لئے ہے کیونکہ اس صورت میں بیشادی اس غلام کو ذیا
ہے بچادے گی جواس کے لئے ہلاکت اور نقصان کا سبب ہوسکتا ہے لہذا کنیز پر قیاس کرتے ہوئے آقا علام کی زبردتی شادی
کرنے کا بھی مالک ہوگا۔ اس پر بیاعتراض کیا جا سکتا ہے اگر آپ غلام اور کنیز دونوں میں آقا کو مالک قرار دے رہے ہیں وہ اپنی
ملکیت کی اصلاح کے لئے زبردتی ان کی شادی کرسکتا ہے تو پھر آپ مکا تب غلام یا مکا تب کنیز کے بارے میں بھی آقا کو بید
اجازت دیں کہ وہ زبردتی ان دونوں کی شادی کرسکتا ہو

تو مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: مکاتب غلام اور مکاتب کنیز کا تھم اس سے مختلف ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے: تقرف کے اعتبار سے یہ دونوں آزادا شخاص کے ساتھ لل جاتے ہیں کیونکہ یہ آزادا شخاص کی طرح لین دین اور کاروبار کر سکتے ہیں اس لیے اگر آ قاان کی شادی کرتا ہے تو ان دونوں کی رضامندی کوشر طقر اردیا جائے گا' جیسا کہ آزاد مخص کے بارے میں عموی تھم ہے۔ اگر کوئی آ قاکنیز کی شادی کرنے کے بعد اسے قتل کرو ہے؟

قَالَ ﴿ وَمَن زَوَّجَ آمَتَهُ ثُمَّ قَتَلَهَا قَبُلَ آنُ يَذُخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَلَا مَهُرَ لَهَا عِنْدَ آبِي

حَنِيْفَة ، وَقَالَا :عَلَيْهِ الْمَهُو لِمَوْلَاهَا ﴾ اغتِبَارًا بِمَوْتِهَا حَنْفَ اَنْفِهَا ، وَهَذَا لِآنَ الْمَهُو الْمَهُولَ وَيَعْتَ بِاجَلِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَتَلَهَا اَجْنَبِي : وَلَسَهُ اَللّهُ مَنَعَ الْمُبْدَلَ قَبْلَ الْمَهُولُ مَيْتِ بِاجَلِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا ارْتَدَّتُ الْحُرَّةُ ، وَالْقَتْلُ فِي اَحْكَامِ اللّهُ نُيَا التَّسُلِيْمِ فَيْ يَجَازَى بِمَنْعِ الْبَدَلِ كَمَا إِذَا ارْتَدَّتُ الْحُرَّةُ ، وَالْقَتْلُ فِي اَحْكَامِ اللّهُ نُيَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

زجمه

اور جو خص اپی کنیری شادی کرنے کے بعد پھرائے آل کردے اس سے پہلے کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ محبت کی ہوئی ہوئو اس عورت کو مہر نہیں سلے گا۔ بیدام ابو صنیغہ کے زدیک ہے۔ جبکہ صاحبین ; بیفرماتے ہیں: مرد کے ذے مہرکی ادائیگی لازم ہوگی جودہ اس عورت کے آقا کو اداکرے گا۔ انہوں نے اس چیز کوعورت کی موت پر قیاس کیا ہے جوقد رتی طور پر ہوتی ہے اس کی وجہ بہے : متعقل اپنی موت کی وجہ سے مرحوم ہوتا ہے تو بیائی طرح ہوگا ؛ جیسے کوئی اجنبی شخص اس عورت کو آل کردے۔

امام ابوصنیفہ کی دلیل میہ ہے: آقانے (مہر کے معاوضے یعنی) بضع کوسپر دکرنے سے پہلے روک دیا اس لیے اسے اس بضع کا بدل یعنی مہر بھی نہیں ملنا جاہے جیسا کہ آزاد عورت اگر مرتد ہوجائے (تواسے مہز نہیں ملتا)۔

دنیادی ادکام کے اعتبارے جائزہ لیا جائے تو قل کی حیثیت کی چیز کوضائع کرنے کی ماندہ 'بہی وجہ ہے قل کے نتیج میں تھاص یا دیت کی ادائی واجب ہوتی ہے ای طرح قل کرنا مہر کے قل میں بھی موثر ثابت ہوگا۔ اگر آزاد کورت مرد کے اس کے ساتھ محبت کرنے سے پہلے ہی خود کشی کر لیتی ہے 'تو اس مورت کو مہر ملے گا۔ اس بارے میں امام زفر کی رائے مختلف ہے۔ وہ اس چیز کورت کے مرتد ہونے 'اور' آقا کے اپنی کنیز گولل کرنے 'پرقیاس کرتے ہیں اور (اصول) وہ ہے 'جوہم بیان کر چکے ہیں۔ کو ''عورت کے مرتد ہونے 'اور' آقا کے اپنی کنیز گولل کرنے 'پرقیاس کرتے ہیں اور (اصول) خود کشی کرنا 'قدرتی موت کے متر ادف ہماری دلیل ہے ۔ آدمی کا خود کشی کر لینا' و نیاوی احکام میں معتبر نہیں ہوتا' تو اس کا خود کشی کرنا' قدرتی موت کے متر ادف موگا' البتہ آقا کا اپنی کنیز گولل کرنا اس سے مختلف ہے' کیونکہ و نیاوی احکام میں سے چیز قابل اعتبار شار ہوتی ہے' یہاں تک کہ آقا پر کفارے کی ادائیگی لازم ہوگی۔

ىثرح

کنیز کا نکاح کردیااور وطی سے پہلے مولی نے اس کو مارڈ الا ،اگر چہ خطاء تل واقع ہوا تو مہرسا قطا ہو گیا جبکہ وہ مولی عاقل بالغ ہو اورا گرلونڈی نے خودکشی کی یا مرتد ہ ہوگئی یا اس نے اپنے شو ہر کے بیٹے کا بہ شہوت بوسہ لیا یا شو ہر کی وطی کے بعد مولی نے تل کیا تو ان صورتوں میں مہرسا قطانیں ۔(درمختار)

## مستاخ ام ولد كے خون كابر كار مونا

#### مقتوله باندى كامهرآ قاكونه ملني كابيان

ای طرح ہوگی جیسے کسی اجنبی محف نے اس کنیز کوتل کیا ہو۔ امام ابوصنیفہ کی دلیل ہے ہے: یہاں آقانے مبدل کوشو ہر کے میرد کرنے سے پہلے اسے روک لیا ہے 'لہذااس مبدل کا بدل ( یعنی اس کنیز کی بضع ) یعنی مہر کی ادائیگی کوبھی روک دیا جائے گا۔ امام صاحب نے اپنے مؤقف کی تائید میں بید مسئلہ پیش کیا ہے: جب کوئی آزاد عورت مرتد ہوجائے اور اسے مہر نہ ملا ہو' تو اب اسے دہر ادائیس کیا جا سکتا کیونکہ اس نے مبدل کوروک لیا ہے اس کے جواب میں بدل کوبھی روک دیا جائے گا۔ یہاں مبدل سے مراد بضع کے منافع ہیں اور بدل سے مراد مہر ہے۔

صاحبین; نے بیدلیل پیشی کی تھی: جس طرح کوئی اجنبی تخص اس عورت کوئی کردیتا ہے یا جس طرح وہ عورت طبعی موت مرجاتی ہے بیبال بھی بہی مرادلیا جائے گا' تو اس کا جواب نہ ہے: اگر چہرنے والاشخص اپنی کھی ہوئی موت کے تحت مرتا ہے' لیکن جس فعل کے نتیج میں اسے مارا گیا ہے' یعنی آس پر بعض دنیاوی احکامات لا گوہوتے ہیں' یعنی یہ چیز نقصان شار کی جائے گی' اور اگر قاتل نے جان ہو جھ کراسے قبل کیا ہے' تو اس سے تصاص لیا جائے گا' یا اگر فلطی سے تس کیا ہے' تو دیت کی ادائیگی لازم کی جائے گی' تو جس طرح قصاص وغیرہ کے بارے میں قبل ایک اتلاف کی حیثیت رکھتا ہے' ای طرح مہر کے حوالے ہے بھی یہ اتلاف شار ہوگا اور مہر کے اندرا تلاف بہی ہوگا' اس کے قاتل یعنی کنیز کے آتا کو مہر کے طور پر پچھ بھی نہ ملے اور نکاح کے نتیج میں جو پچھٹا ہت ہوا تھا اور جس چیز کی ادائیگی لازم ہوئی تھی' اسے ماقط قرار دے دیا جائے۔

یبال مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی آزاد عورت خود کئی کرلیتی ہے اس سے پہلے کہ مرد نے اس کے اتھ صحبت کی ہوئ تو اس صورت میں عورت کو مہر ملے گا جبکہ امام زفر کی رائے اس بارے میں مختلف ہے۔ وہ یفر ماتے ہیں: جس طرح عورت کے مرتد ہونے پراسے مہر نہیں ملتا' اسی طرح اس کے خود کئی کرنے پر بھی اسے مہر نہیں ملے گا' یا جس طرح آتا اپنی کنیز کوئل کر دیتا ہے تو اس آتا کو کنیز کا مہر نہیں ملتا اس طرح یہاں بھی عورت کوم نہیں ملے گا۔

احناف کی دلیل میہ ہے: دنیاوی احکام میں آ دمی اپنی ذات کے ساتھ جوزیادتی کرتا ہے۔ اس کا اعتبار نہیں ہوتا لہذا خودشی کرنے والی عورت کی موت اس کی طبعی موت کی مانند قرار دی جائے گی جبکہ آپ نے جو یہ کہا کہ جس طرح آ قااپنی کنیز کوئل کر دیتا ہے تو اس بارے میں بھی یہی تھم ہے اس کی وجہ مختلف ہے۔ اس کی وجہ رہے ۔ آ قاکا یم لی دنیاوی احکام میں معتبر ہوتا ہے یہاں تک کہ اس پر کفارے کی ادائیگی لازم ہوجاتی ہے کیکن خودشی کرنے والے شخص پر ایسا کوئی دنیاوی تھم لازم نہیں ہوتا۔

### کنیر کے ساتھ عزل کی اجازت کس ہے لی جائے گی؟

قَالَ ﴿ وَإِذَا تَزَوَّ جَ آمَةً فَالْإِذُنُ فِى الْعَزُلِ إِلَى الْمَوْلَى ﴾ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة . وَعَنْ آبِى يُوسُفَ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدَ آبِى حَنِيْفَة . وَعَنْ آبِى يُوسُفَ وَمُ حَشَّدٍ آنَ الْإِذُنَ فِى الْعَزْلِ إِلَيْهَا لِلاَنَّ الْوَطْئَ حَقُّهَا حَتَّى تَثُبُتَ لَهَا وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ ، وَفِى الْعَزْلِ تَنْقِيصُ حَقِّهَا فَيُشْتَرَطُ رِضَاهَا كَمَا فِى الْمُورَةِ ، بِخِلَافِ الْاَمَةِ الْمُسَامَا كَمَا فِى الْمُورَةِ ، بِخِلَافِ الْاَمَةِ

الْمَصَمُ لُوُكَةِ لِآنَـٰهُ لَا مُطَالَبَةَ لَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ رِضَاهَا. وَجُهُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْعَزْلَ يُخِلُّ بِمَقْصُوْدِ الْوَلَدِ وَهُوَ حَقُّ الْمَوْلَىٰ فَيُعْتَبَرُ رِضَاهُ وَبِهاٰذَا فَارَقَتُ الْحُرَّةَ.

تزجمه

اور جب کوئی فخص کسی کنیز کے ساتھ سٹادی کرے تو ''عزل' کی اجازت آتا ہے لی جائے گی بیانام ابوطنیفہ کے زند کیہ ہے۔انام ابو بیسف اور انام محمد اس بات کے قائل ہیں:عزل کی اجازت کنیز ہے لی جائے گی۔اس کی وجہ یہ ہے جہت کرناعورت ، حق ہے۔ بہی وجہ ہے: اسے اس کے مطالبہ حق بھی حاصل ہے' جبکہ عزل کی صورت میں اس کے حق میں کمی ہورت ہے اس لیے عورت کی رضامندی شرط ہوگی۔جیسا کہ آزاد عورت میں ایسا ہوتا ہے' جبکہ جو کنیز آدی کی اپنی ملکیت میں ہواس کا حقم مختلف ، وت نے کیونکدا ہے صحبت کرنے کا مطالبہ' کرنے کا حق نہیں ہوتا' اس لیے اس کی رضامندی بھی معتر نہیں ہوتی۔

ظاہرروایت کے قول کی وجہ یہ ہے: عزل کرنا بیچے کی بیدائش میں رکاوٹ بنما ہے اور بیا قا کاحق ہے ابندا آقا کی رضا مندی ، اعتبار کیا جائے گا'اوراس حوالے سے منکوحہ کنیز اور منکوحہ آزادعورت کے درمیان فرق واضح ہوجائے گا۔

عزل کی اجازت کابیان

حضرت ابوسعیدرضی الله عند بیان کرتے ہیں ہم نے عرض کی یارسول الله الله ایک شخص کی کنیز ہے وہ اس کے ساتھ تھے۔

کرتا ہے اور اسے یہ پہندنہیں کہ وہ حاملہ ہوجائے وہ اس کے ساتھ عزل کرتا ہے اسی طرح ایک شخص کی بیوی ہے جو بیچے کودود دھ پال آب

ہے وہ اسکے ساتھ صحبت کرتا ہے اور یہ بات اسے پہندئیں کہ وہ حاملہ ہوجائے کیا وہ اس کے ساتھ عزل کرسکتا ہے۔ بی اکرم صلی الله
علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگرتم ایسانہ بھی کروتو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ بیتو طے شدہ ہے۔ ابن عون بیان کرتے ہیں میں نے اس
بات کاذکر حضرت حسن بھری ہے کیا تو وہ ہولے اللہ کی تم یہ زجر (ناپہندیدگی ظاہر کرے دوکئے) کی مانند ہے۔

(سنن دارمی: جلد دوم: حدیث نمبر 85)

حضرت ابوسعیدرضی الله عند بیان کرتے ہیں ایک مخص نے نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کیا تم لوگ ایسا ہی کرتے ہوا گرتم ہی بھی نہ کروتو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جس جان کی پیدائش کے بارے میں الله تعالیٰ نے فیصلہ کردیا ہے وہ بیدا ہوکر ہی رہے گی۔ (سنن دارمی: جلد دوم: حدیث نمبر 84)

حضرت عمر بن الخطاب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد عورت سے اس کی اجازت کے بغیر عزل سے منع فرمایا۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 85)

باندی کے عزل کی اجازت میں فقہاء احناف کا اختلاف

یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی مخص کسی کنیز کے ساتھ شادی کرلیتا ہے اور اس کے ساتھ عزل کرتا جا ہتا ہے تو

عزل کی اجازت کسے لی جائے گی۔

امام ابوصنیفداس بات کے قائل ہیں: عزل کی اجازت کنیز کے آتا ہے لی جائے گی جبکدامام ابو یوسف اورامام مجمد اس بات ک قائل ہیں کہ بیا جازت اس کنیز سے لی جائے گی۔ ان حضرات نے بید لیل پیش کی ہے: صحبت کرنا اس کنیز کاحق ہے بہی وجہہے: محبت کرنے کامطالبہ بھی وہی کنیز کرسکتی ہے۔ اس کا آتا ناہیں کرسکتا' جبکہ عزل کرنے کے نتیجے ہیں اس کے حق میں کمی آرہی ہے اس لیے اس کنیز کی رضامندی کوشر طقر ار دیا جائے گا۔ جیسا کہ آزاد عورت میں بھی یہی تھم ہے عورت کی اجازت سے ہی اس کے ساتھ عزل کیا جاسکتا ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے'کوئی فخص آگرا پٹی مملوکہ کنیز کے ساتھ عزل کرنا چاہتو وہ اس بات کا پابند نہیں ہوتا کہ وہ اپنی کنیز سے اس کی اجازت لے و مصنف نے بیات بیان کی ہے۔ مملوکہ کنیز کا تھم اس سے مختلف ہوتا ہے' اس کی وجہ بیہ بملوکہ کنیز کے محبت کا مطالبہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا' اس لیے عزل ہیں اس کی رضامندی کا بھی اختبار نہیں کیا جائے گا۔ یہاں مصنف نے بیات بھی بیان کی ہے: ظاہر الروایت کی دلیل بیہ ہے: عزل بنیا دی طور پر مقعود کوئی اولا دیے حصول ہیں ضلل بیدا کرتا ہے اور یہ اولا دکنیز کے آتا کا حق ہے' اس لیے آتا کی رضامندی کا اعتبار کیا جائے گا۔ صاحبین نے نے اپنے مؤتف کی تا تیہ میں کنیز کو آزاد عورت پر قیاس کیا تھا' تو اس ند کورہ بالا اصول کے پٹی نظر کنیز اور آزاد گورت کا تھم ایک دوسرے سے مختلف ہوجائے گا' کے ونکہ وہاں اولا دکا حصول آزاد گورت کی رضامندی کو شرط والد کا حصول آزاد ویورت کی رضامندی کو شرط قرار دیا گیا۔

# آ زادی ہے ملنے والے اختیار میں نکاح کا تھم

﴿ وَإِنْ تَزَوَّجَتُ آمَةٌ بِاذُنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُغِيَقَتُ فَلَهَا الْخِيَارُ حُرَّا كَانَ زَوْجُهَا آوُ عَبُدًا ﴾ لِلقَوْلِسَهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِبَرِيْرَةَ حِينَ عَتَقَتْ ﴿ مَلَكُتِ بُصُعَكِ فَاخْتَارِى ﴾ (١) فَالتَّعْلِي الْمُضْعِ صَدَرَ مُطْلَقًا فَيُنتَظِمُ الْفَصْلَيْنِ ، وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَا فِيْمَا إِذَا فَالتَّعْلِيلُ بِعِلْكِ الْبُضْعِ صَدَرَ مُطْلَقًا فَيُنتَظِمُ الْفَصْلَيْنِ ، وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَا فِيْمَا إِذَا فَالتَّعْلِيلُ بِعِلْكِ الْبُصُعِ صَدَرَ مُطْلَقًا فَيُنتَظِمُ الْفَصْلَيْنِ ، وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَا فِيمَا إِذَا أَكُانَ ذَوْجُهَا حُرَّا وَهُ وَ مَحْجُوبٌ بِهِ ، وَلِاَنَّهُ يَزُدَادُ الْمِلْكُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعِنْقِ فَيَمْ لِلُكُ مَلَكُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعِنْقِ فَيَمْ لِلُكُ الزَّوْ وَعَمُ لِللَّالِيَادَةِ وَلَا الْعَقْدِ ذَهُ فَعًا لِلزِّيَادَةِ

2.7

آگرکوئی کنیراپنے آقا کی اجازت کے تحت شادی کرلیتی ہے اور پھروہ آزاد ہوجاتی ہے تواسے (اپنے شوہرہے) علیحدگی کا (افقیار ہوگا) خواہ وہ شوہر آزاد مخض ہویا غلام ہو۔اس کی دلیل حضرت بربرہ ۲ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کا بیفر مان ہے جب وہ آزاد ہوگی تھیں ''تم اپنی ذات کی مالک ہوتے جوچا ہوا فتیار کرسکتی ہو''۔ یہاں پراپنی ذات کا مالک ہونے کوعلت قرار دیا عمیا ہے اور بی

بات مطلق ہے اس لیے اس میں دونوں صور تیں شامل ہوں گی ( یعنی شوہر آزاد ہو یا غلام ہو ) امام شافعی اس بارے ہیں ہم ہے مختلف رائے رکھتے ہیں اس صورت حال کے بارے میں جب اس کا شوہر آزاد ہو جبکہ ندکورہ بالا حدیث ان کے خلاف ججت ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے: آزاد ہونے کی صورت میں کنیز پر شوہر کی ملکیت کا حق بڑھ جاتا ہے چنا نچے تورت کے آزاد ہونے کے بعدوہ تین طلاقوں کا مالک ہوجاتا ہے اس لیے اس اصافے کو پرے کرنے کے لئے تورت بھی اصل عقد کو ختم کرنے کی مالک ہونی جا ہے۔ اس اصافے کو پرے کرنے کے لئے تورت بھی اصل عقد کو ختم کرنے کی مالک ہونی جا ہے۔ اس اصافے کو پرے کرنے کے لئے تورت بھی اصل عقد کو ختم کرنے کی مالک ہونی جا ہے۔ اس احتا ہے اس اصافے کو پرے کرنے کے لئے تورت بھی اصل عقد کو ختم کرنے کی مالک ہونی جا ہے۔

(۱) انحرجه البدارقبطيني في "سننه" ۲۹۰/۳ عن عائشة وابن سعد في "طبقاته" ۱۸۹/۶ عن الشعبي مرسلاً وهو في "لصحيحين" من حديث عائشة: "ان بريدة عتقت فخيرها النبي تُنْكِيُّ من زوجها" انظر "نصب الراية" ۲۰۶\_۲۰۵ و "والدراية" ۴/۲

## باند<u>ی کے آزاد ہونے پرفتخ</u> نکاح میں فقہی مذاہب اربعہ

حضرت عروۃ ام المؤمنین حضرت عاکشہ نے آل کرتے ہیں کہ دسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ان بعنی (حضرت عاکشہ) سے بریرہ کے بارے بیل فرمایا کہ اسے خرید لواور پھراس کو آزاد کر دواور بریرہ کا خاوند چونکہ غلام تھااس لئے آنخضرت نے اسے اختیار دسے دیا تھا اور بریرہ سے اس اختیار کے مطابق اپنی اپنے آپ کو اپنے خاوند سے علیحدہ کرلیا تھا۔اوراگراس کا خاوند آزاد ہوتا تو آپ سلی اللہ علیہ دسلم اسے میا ختیار نہ دیتے (بخاری ومسلم)

یہ بطور لونڈی ایک بہودی کی ملکیت میں تھیں پھر حضرت عائشہ صنی اللہ عنہانے ان کوخرید کر آزاد کر دیا بھا چنا نچے بریرہ کی خریداری کے وقت آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فریدادی کے ہالکوں سے خریدلواور پھراس کو آزاد کردوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت عائشہ نے اسے خریدااور پھر آزاد کردیا، بریرہ کا خاوند چونکہ غلام تھا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ آزاد ہونے کے بعدا کر چاہوتو تم اپنے خاوند کے نکاح میں حسب سابق رجواورا گراس کے نکاح میں دہنا نہ چاہوتو اس سے علیمہ ہوجا و اس اختیار کے پیش نظر بریرہ نے علیمہ گی کواختیار کیا اور اپنے خاوند کے نکاح میں دہنا نہ چاہوتو اس سے علیمہ ہوجا و اس اختیار کے پیش نظر بریرہ نے علیمہ گی کواختیار کیا اور اپنے خاوند کے قطع تعلق کرلیا ۔ حدیث کا آخری جملہ (ولو کان حرا) الخ اورا گراس کا خاوند آزاد ہوتا الخ بظاہر حضرت عروۃ کا اپنا قول معلوم ہوتا ہے۔

اور ائمہ ثلثہ بعنی حضرت امام شافعی ،حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد کا مسلک بھی یہی ہے کہ لونڈی کو آزاد ہونے کے بعد ایب بعدا ہے نکاح کو باقی یا ضخ کرنے کا اختیار ای صورت میں ہوتا ہے جب کہ اس کا خاوند غلام ہوتا کہ وو آزاد ہوجانے کے بعد ایب غلام کے نکاح میں رہے کو عار محسوس نہ کرے ،اگر اس کا خاوند غلام نہ ہوتو پھراہے بیا ختیار حاصل نہیں ہوگا۔

حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اسے بہر صورت بیا ختیار حاصل ہوتا ہے ،خواہ اس کا شوہر غلام ہویا آزاد ہو۔ دونوں طرف کے علماء کی دلیس نقد کی کتابوں میں مذکور ہیں۔اوراگر میاں بیوی دونوں ایک ساتھ آزاد ہوں تو تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اس صورت میں بیوی کو بیا ختیار حاصل نہیں ہوتا اس طرح اگر شوہر آزاد ہوجائے تو اسے اپنا نکاح باتی رکھنے یا فنخ کر دینے کا اختیار

تشريحات هدايه

حامل نبیں ہوتا۔خواہ اس کی بیوی آ زاد ہو یالونڈی ہو۔

امام شافعی، احمد، اسحاق، کابھی بہی قول ہے گئی رادی اعمش سے وہ ابراہیم سے وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشہ سے بھی نقل کرتے ہیں کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا اور آپ نے اسے اختیار دیا تھا ابوعوا نہ بیہ حدیث اعمش سے وہ ابراہیم سے وہ اسود سے اور وہ حضرت عائشہ سے بریرہ کا شوہر آزاد تھا بعض علاء تا بعین اور ان کے بعد کے علاء کا ای پر عمل ہے۔ حضرت عائشہ سے بریرہ کا قصہ تل کر جامع ترفدی: جلداول: حدیث نمبر 1162)

مكاتب كنير كاحكم

﴿ وَكَذَٰ لِكَ الْمُكَاتَبَةُ ﴾ يَعْنِى إِذَا تَزَوَّجَتُ بِإِذُنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ عَتَقَتُ ، وَقَالَ زُفَرُ : لَا خِيَارَ لَهَا لِلاَنَّ الْمُعْنَى لِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ ، بِخِلَافِ لَهَا لِلاَنَّ الْمُعْنَى لِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ ، بِخِلَافِ الْهَالِمَ لَلَّا اللَّهُ لَا يَعْنَبُو رَضَاهَا . وَلَنَّا آنَ الْعِلَّةَ ازْدِيَادُ الْمَلِكِ وَقَدْ وَجَدُنَاهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ لِانَّ الْعِلَّةَ ازْدِيَادُ الْمَلِكِ وَقَدْ وَجَدُنَاهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ لِانَّ عِلَّهُ الْمُلِكِ وَقَدْ وَجَدُنَاهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ لِانَّ عَلَيْهَا فَرْءَ ان وَطَلَاقَهَا ثِنْنَان .

#### ترجمه

اور مکاتب کنیز کابھی بہی تھم ہے جب اس نے اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ نکاح کرلیا پھر وہ آزاد ہوگئی (تو بہی تھم ہوگا)۔امام زفر فرماتے ہیں مکاتب کنیز کو یہ افتیار خاصل نہیں ہوگا کی ونکہ اس کی رضامندی کے ذریعے اس کا عقد منعقد ہوا تھا اور مہر بھی اسے ہی ملا تھا لہٰذا اس افتیار کو ثابت کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی 'جبکہ عام کنیز کا تھم اس سے مختلف ہے' یونکہ اس کی مہر بھی اسے ہی ملا تھا لہٰذا اس افتیار کو ثابت کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی 'جبکہ عام کنیز کا تھم اس سے مختلف ہے' یونکہ اس کی رضامندی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ہماری دلیل میہ ہے اصل علت ملکیت کی نسبت کے اعتبار سے ہے اور مکاتب کنیز میں بھی میں یہ ملکیت نظر آر بی ہے' کیونکہ مکاتب کنیز کی عدت بھی دوطلاقیں ہی دی جاتی ہیں۔

# . مكاتب كے بدل كتابت كے قتبى احكام

(۱) حضرت عمرو بن شعیب، اپنے والد سے اور وہ ان کے دا داسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ مکا تب اس وقت تک غلام ہی ہے جب تک کہاس کے بدل کتابت میں سے آیک درہم بھی باتی ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلدسوم: حديث نمبر - 535)

(۲) حضرت عمرو بن شعیب،اسپے والدے اور دہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ جو بھی غلام جس نے عہد کتابت کیا سواو قیہ جا ندی پراس نے اسے اوا کر دیا سوائے دس او قیہ جا ندی کے تو وہ غلام ہی ہے، اورجس غلام نے عہد کتابت سودینار پراور پھرسوائے دی دینار کے سب ادا کردیئے تب بھی غلام ہی ہے۔

(ابوداؤد: جلدسوم: حديث تمبر 536)

(۳) بہان سلمہ جوام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکاتب تنے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ کوبیہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب تم میں سے سے کا کوئی مکا تب ہوائ مکا تب کے پاس بدل کتابت کامقررہ مال موجود ہوتو اسے جاہے کہ اس مکاتب سے پردہ کرے۔(سنن ابوداؤد: جلدسوم: حدیث تمبر 537)

( ۱۲ ) حمید بن قبیل کمی سے روایت ہے کہ ایک مکابت ابن متوکل کا مکہ میں مرگیا اور پچھ بدل کتابت اس پر باقی رہ گیا تھا اور لوگوں کا قرض بھی تھا اور ایک بیٹی چھوڑ گیا تو مکہ کے عامل کو اس باب میں تھم کرنا دشوار ہوتو اس نے عبدالملک بن مروان کولکھا عبدالملک نے اس کے جواب میں لکھا کہ نہلے لوگوں کا قرض اوا کر پھرجس قدر بدل کتابت باقی رہ گیا ہے اس کواوا کر بعداس کے جو سیجھ بیچے وہ اس کی بیٹی اور مولی کونٹسیم کردے۔

(۵) حضرت امامُ ما لک نے ہمار بے نزاد کی بیتھم ہے اگر غلام اپنے مولی کو کیے مجھے کومکا تب کردے تو مولی پرضروری نہیں خواہ کو او مکا تب کرے اور میں نے کسی عالم ہے نہیں ہنا کہ مولی پر جبر ہوگا اپنے غلام کے مکا تب کرنے پراور جب وہ محص اس نے الله جل جلاله کے اس قول کو بیان کرتا کہ مکاتب کروا ہے غلاموں کواگرائن میں بہتری جانوتو وہ بیآ نمیس پڑھتے جب تم احرام کھول ڈ الوشکار کرؤ۔ جب تماز ہوجائے تو پھیل جاؤز مین میں آوراللہ کافضل ڈھونڈو۔حضرت امام مالک بلکہ بیامراؤن کے واسطے ہے نہ

(٢) حضرت امام مالک نے میں نے بعض اہل علم سے سنااس آیت کی تفسیر میں ( دوتم اپنے مکا تبوں کواس مالک سے جودیا تم کواللہ تعالیٰ نے ) کہتے تھے مراداس آیت سے بیہ ہے کہ آ دمی اپنے غلام کومکا تب کرے بھراس کے بدل کتابت ہیں سے پچھے

(۷) حضرت امام ما لک نے کہامیں نے بیاجھا سنا اور اس پرلوگوں کومل کرتے ہوئے پایا۔حضرت امام ما لک نے کہاجب غلام مکا تب ، ذبائے اس کا مال اس کو ملے گا۔ گراولا داس کے عقد کتابت میں داخل نہ ہوگی البتہ جب شرط نگا ئے تو اولا دبھی داخل

(۸) حضرت امام مالک نے کہا جس شخص نے اپنے غلام کومکا تب کیااوراس غلام کی ایک لونڈی تھی جوحاملہ تھی اس سے مگر حمل کا حال نہ غلام کومعلوم تھانہ مولیٰ کوتو وہ بچہ جب ہیدا ہوگا مکا تب کو نہ ملے گا بلکہ مولیٰ کو ملے گا البتہ لونڈی مکا تب ہی کی رہے گی کیونکہ

وواس کامال ہے۔

(۹) حفرت امام مالک نے کہااگرا کی عورت اپنا مکاتب جھوڈ کرمر گئی اور اس کے دو دارث ہیں ایک خاوند اورا کی لڑکا ہی عورت کا مجرمکاتب مرحمیا قبل اداکرنے بدل کمابت کے تو خاوند اور لڑکا موافق کماب اللہ کے اس کی میراث کوتشیم کرلیں سور (ایک ربع خاوند کا ہوگا اور باقی جینے کا) اور جو بعدا داکرنے بدل کمابت کے مرا تو میراث اس کی سب جینے کو ملے گی خاوند کو بجونہ ملے گا۔

(۱۰) حضرت امام ما لک نے کہااگر مکا تب اپنے غلام کو مکا تب کرے تو دیکھیں سے اگر اس نے رعایت کے طور پر بدل کتابت کم تغمریا ہے تو بید کتابت جائز نہ ہوگی اور جو بدل کتابت اپنا فائدہ دیکھے کرتھ ہرایا ہے تو جائز ہوگی ۔

(۱۱) حضرت امام الک نے کہا جو تفس اپنی مکاتبہ لونڈی ہے محبت کرے ادروہ حالمہ ہوجائے تو اس لونڈی کوانعتیار ہے جا ہے وہ ام دلد بن کرر ہے جا ہے کتابت قائم رکھے اگر حالمہ نہ ہوتو وہ مکاتب رہے گی۔

(۱۲) حفرت امام مالک نے کہاہمارے زدیک ہے تھم اتفاقی ہے کہ جوغلام دوآ دمیوں میں مشتر کہ ہواس کوکوئی مکا تب نہیں کرسکتا اگر چہدو مراشریک اجزات بھی دے بلکہ دونوں شریک لکر مکا جب کرسکتے ہیں کیونکہ اگر آیک شرفی کا ہے حصہ کو مکا جب کردے گا اور مکا تب بدل کتابت ادا کردے گا تواس قدر حصہ آزاد ہونا پڑے گا اب اس شریک پرجس نے بچے حصہ آزاد کیالازم نہیں کہ دومرے شریک کوضانت دے کراس کی آزادی پوری کرے کیونکہ آئے ضرب سلی اللہ علیہ دسلی نے بیستی مرابی کے دومرے شریک سے حصہ کی تبت ادا کرنے کا وہ عماق میں ہے نہیں کہ دومرے شریک کو مسلی ہونی کی تبت ہیں۔

(۱۳) حفرت امام مالک نے کہا اگر اس شریک کو بیر ستار معلوم ند ہو وہ اپنے حصہ کو مکا تب کر کے کل یا بعض بدل کا بت وصول کر ہے تو جس قصف وصول کیا ہواس کو وہ اور اس کا شریک اپنے حصوں کو موافق بانٹ لیس کتابت باطل ہوجائے گی اور وہ مکا تب بدستور غلام رہے گا۔ کہا مالک نے جو مکا تب دو آ دمیوں بیس مشترک ہو پیرایک آ دی ان بیس ہے اس کو مہلت دے اور در رانہ دے اور جس خص نے مہلت نددی وہ اپنا مجموع وصول کر لے بعد اس کے مکا تب مرجائے اور اس قدر مال نہ چھوڑ ہے کہ اس کے بدل کتابت کو کافی ہوتو جس قدر مال چھوڑ گیا ہے تو پہلے دونوں شریک اپنا ہے بتایا وصول کر کے جو بچھ بچھی برابر بانٹ اس کے بدل کتابت کو کافی ہوتو جس قدر مال چھوڑ گیا ہے تو پہلے دونوں شریک اپنا ہے اسٹ بھوزیا وہ وصول کرایا ہوتو غلام کیس کے۔ آگر مکا تب عاجز ہوگا اور جس مختص نے مہلت نددی اس نے دوسرے شریک کی نسبت پھوزیا وہ وصول کرایا ہوتو غلام دونوں بیس آ دھا آ دھا مشترک رہے گا۔

اورجس نے زیادہ لیاہے وہ اپنے شریک کو پچھ نہ پھیرے کا کیونکہ اس نے اپنے شریک کی اجازت سے لیاہے۔اگر ایک نے اپنا حصہ معاف کر دیا تھا اور دوسر ہے نے پچھ دصول کیا پھر غلام عاجز ہو گیا تو وہ غلام دونوں میں مشترک رہے گا اور جس نے پچھ دصول کرنا تھا حصہ معاف کر دیا تھا اور دوسر ہے گا اور جس نے پچھ دصول کرنا ہے وہ دوسر ہے شریک کو پچھ نہ دے گا کیونکہ اس نے اپنا حق وصول کیا اس کی مثال ہیں ہے کہ دو آ دیموں کا قرض ایک ہی دستاویز کی ذمہ داری سے ایک آ دی پر ہو۔ پھرا کے مختص اس کومہلت دے اور دوسراح ض کرکے پچھوصول کر لے بعد اس کے قرض

دارمفلس موجائے مجرجس فخص نے وصول کرلیا ہے وہ دوسرے شریک کواس میں سے مجھنددے گا۔

(موطالهام مالك: جلداول: حديث نمبر 1171)

# باندى كالفتيار علت اضافه كمكيت مالك ب

۔ آگرکوئی کنیزمکاتب ہوئیعنی اس نے اپنے آقا کے ساتھ کمابت کا معاہدہ کیا ہواوروہ اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ شادی کر لے اور بھراسے آزاد کر دیا جائے تو احناف کے نزدیکے تھم بہی ہے: اسے بھی اس بات کا اختیار ہوگا اگروہ چاہے تو اپنے شوہرسے علیحد گی اختیار کرلے خواہ اس کا شوہر آزاد مخص ہویا کسی کا غلام ہو۔

اس بارے میں امام زفر کی رائے مختلف ہے۔ وہ بیفر ماتے ہیں: مکاتب کنیز کواپیا کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ ہے۔ اس کی عقد نکاح اس کی رضامندی ہے ہوا تھا اور اس کا مہر بھی اس کو ملا تھا۔ اس کے قاکو نہیں ملا تھا۔ اس لیے یہاں علیحہ کی کا اختیار ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے'

جبکہ عام کنیز کو بیا ختیاراس لیے دیا عمیا ہے کیونکہ نکاح کے دفت اس کی رضامندی کا اعتبار نہیں کیا جاتا' بلکہ آقااگر چاھ ہے تواس کی رضامندی کے بغیر بھی کسی کے ساتھ اس کی شادی کرسکتا ہے۔

احناف کی دلیل ہے ہے: کنیز کو دیئے جانے والے اس اختیار کی بنیادی علت ہے: شوہر کی ملکیت میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس ہے اور سے بات مکا تب کنیز کی عدت بھی دو چیف ہوتی ہے اور اس کے بھی وجہ ہے: مکا تب کنیز کی عدت بھی دو چیف ہوتی ہے اور اس کے شوہر کو بھی دو طلاقیں دینے کا حق ہوتا ہے گئی ورشوہر کا افتیار تین طلاقوں کی طرف بھی ہوجائے گا۔ لہٰذاعام کنیز کی طرح مکا تب کنیز کو بھی بیت حاصل ہوگا اگر دو جا ہے تو اپ شوہر سے علیحد گی افتیار کرلے۔

#### اگر کنیرا قا کی اجازت کے بغیرشادی کرلے اور پھر آزاد ہوجائے؟

﴿ وَإِنْ تَزَوَّجَتُ آمَةٌ بِغَيْرِ إِذُنِ مَوُلَاهَا ثُمَّ أُغْتِقَتُ صَحَّ النِّكَامُ ﴾ لِلَّنَهَا مِنُ آهُلِ الْعِبَارَةِ وَامْتِنَاعُ النَّفُوذِ لِحَقِّ الْمَوُلَى وَقَدْ زَالَ ﴿ وَلَاخِيَارَ لَهَا ﴾ لِلَّ النَّفُوذَ بَعُدَ الْعِتْقِ فَلَا تَتَحَقَّقُ زِيَادَةُ الْمِلْكِ ، كَمَا إِذَا زَوَّجَتُ نَفْسَهَا بَعُدَ الْعِتْقِ

#### ترجمه

 کنیز کوا نتیار نبیں ہوگا کیونکہ بیانکاح اس کے آزاد ہونے کے بعد نافذ ہوا ہے کلہٰذا ملکیت میں اضافہ تحقق نہیں ہوا'جس طرح وہ آزاد ہونے کے بعدا پی شادی کرتی (اس طرح میتکم بھی ہوگا)۔

### اذن کے بغیرنکاح کرنے والی باندی کے معدوم اختیار میں نداہب اربعہ

حفزت عائشہ کمبتی ہیں کہ بریرہ اس حال میں آزاد ہو گی تھی کہ وہ مغیث کے نکاح میں تھی چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا نکاح باقی رکھنے یا ننچ کر دینے کا اختیار وے دیائیکن یہ بھی فر مادیا کہ اگر تیرا شوہر تجھ سے جماع کرے گاتو تجھے یہ اختیار حاصل رہے گاکیونکہ اس صورت میں یہ تمجیا جائے گاکہ تو اس کی زوجیت پر راضی ہے (ابوداؤد)

ہدایہ میں تکھا ہے کہ اگر کسی لونڈی نے اپنے مالک کی رضا مندی سے اپنا نکاح کیایا اس کے مالک نے اس کا نکاح اس کی رضا مندی سے یا اس کی رضا مندی کے بغیر کر دیا اور پھر وہ لونڈی آزاد ہوگئ تو اس کو اپنا نکاح باقی رکھنے یا فنخ کر دینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے خواہ اس کا خاوند ہو یا غلام ہوا وراگر لونڈی اپنے مالک کی رضا مندی واجازت کے بغیر اپنا نکاح خود کرے اور پھر اس کا مالک اس کو آزاد کر دینو آزاد ہوتے ہی اس کا نکاح منعقد یعنی سے ہوجاتا ہے لیکن اسے مذکورہ اختیار حاصل نہیں رہتا۔ انکہ ثلاث میں فرماتے ہیں کہ اگر لونڈی کسی آزاد کے نکاح میں ہوتو آزاد ہونے کے بعد اس لونڈی کو اپنے نکاح کے باتی یا فنخ کر دینے کا اختیار منبیں ہوتا۔

علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور ائمہ ثلاشہ کے درمیان اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ بریرہ کے خاد ند کے بارے میں متعارض روایتیں منقول ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے ریٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت بریرہ کواس حال میں اختیار و یا تا کہ اس کاشو ہر غلام تحالیکن بخاری و مسلم ہی میں ریٹھی منقول ہے کہ جب بریرہ کو آزاد کیا گیا تو اس کاشو ہرا کیے آزاد مردتھا۔ ویا تا کہ اس کاشو ہر غلام تحالیکن بخاری و مسلم ہی میں ریٹھی منقول ہے کہ جب بریرہ کو آزاد کیا گیا تو اس کاشو ہرا کیے آزاد مردتھا۔ اس مارے کی سام میں بیٹھی منقول ہے کہ جب بریرہ کو آزاد کیا گیا تو اس کاشو ہرا کیے آزاد مردتھا۔ اس مارے کی سام میں بیٹھی منقول ہے کہ جب بریرہ کو آزاد کیا گیا تو اس کاشو ہرا کیے آزاد مردتھا۔

ای طرح کی روایت سنن اربعه بینی ابوداؤد، ترندی ، نسائی اوراین ماجه نے بھی نقل کی ہے نیز ترندی نے اس روایت کوحسن سیح کہا ہے، لبند اائمہ ثلاثہ نے تو بہلی روایت کوتر جیج وی ہے اور حضرت امام ابوحنیفہ نے دوسری روایت کورائح قرار دیا ہے۔ ملاعلی قاری نے این ہمام کے اس قول کومرقا قامیس تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، یہاں طوالت کے خوف سے اس کا خلاص تقبل کر دیا گیا ہے۔ نے این ہمام کے اس قول کومرقا قامیس تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، یہاں طوالت کے خوف سے اس کا خلاص تشرح مشکلو قام کتاب النکاح)

# كنيرك طے شدہ مہراوراس كے مہرمثل میں فرق كاتھم

﴿ فَإِنْ كَانَتُ تَزَوَّ جَتُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ عَلَى ٱلْفِ وَّمَهُرُ مِثُلِهَا مِائَةٌ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ اَعْتَفَهَا مَوْلَاهَا فَالْمَهُرُ لِلْمَوْلِي ﴿ وَإِنْ لَكُمْ يَدْخُلُ بِهَا مَوْلَاهَا فَالْمَهُرُ لِلْمَوْلِي ﴾ لِآنَا أَهُ استوفى مَنافِع مَمْلُوكَةً لِلْمَوْلِي ﴿ وَإِنْ لَكُمْ يَدْخُلُ بِهَا حَتْسَى آعْنَقَهَا فَالْمَهُرُ لَهَا ﴾ لِآنَا أَهُ اسْتَوْفَى مَنافِع مَمْلُوكةً لَهَا . وَالْمُوادُ بِالْمَهُرِ الْآلُفُ حَتْسَى آعْنَقَهَا فَالْمَهُرُ لَهَا ﴾ لِآنَا أَهُ اسْتَوْفَى مَنافِع مَمْلُوكةً لَهَا . وَالْمُوادُ بِالْمَهُرِ الْآلُفُ النَّهُ اللهُ اللهُ وَقُتِ وَجُوْدٍ الْعَقُدِ فَصَحَتُ التَّسْمِيةُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ وَقُتِ وَجُوْدٍ الْعَقْدِ فَصَحَتُ التَّسْمِيةُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُو

وَوَجَبَ الْسُمُسَمَّى ، وَلِهَاذَا لَمْ يَجِبُ مَهُرٌ اخَرُ بِالْوَطْيِ فِى نِكَاحٍ مَوْقُوفِ لِآنَ الْعَقْدَ قَدْ اتّحَدَ بِاسْتِنَادِ النَّفَاذِ فَلَا يُؤجِبُ إِلَّا مَهُرًا وَّاحِدًا .

#### ترجمه

ادراگرکوئی کنیزاین آقای اجازت کے بغیرایک بزاردرہم کے وض میں شادی کر لے اور اس کا مبرمثل ایک سودرہم ہو پھر
اس کا شوہراس کے ساتھ صحبت کر لے اور پھراس کا آقائے آزاد کرد ہے تو یہ مہراس کے آقا کو ملے گائی کیونکہ اس کے شوہر نے نفع
اس حیثیت سے حاصل کیا ہے جو آقا کی ملکیت ہے لیکن اگر شوہر نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی یہائی تک کہ آقائے اس کنیز کو
آزاد کردیا تو مہراس کنیز کو ملے گائی کیونکہ اس صورت میں شوہر نے اس چیز سے نفع حاصل کیا ہے جو مورت کی ملکیت ہے مہرسے مراد
وہ ایک بزاردرہم جو ملے کئے گئے تھے اس کی وجہ یہے: آزاد ہونے کے ساتھ عقد کا نفاذ اس وقت کی طرف منسوب ہوگا جب عقد کا
وجوب ہوا تھا البذا یہ تقرر کرنا درست ہوگا اور طے شدہ رقم کی اوائیگی واجب ہوگی کی وجہ ہے: موقوف نکاح میں دوسری مرتبہ وظی
کرنے کے ساتھ از سرنوم ہر واجب نہیں ہوتا 'کیونکہ نفاذ کی نسبت سے عقد ایک ہی ہوتا ہے اس لیے ایک ہی مہر کی اوائیگی واجب
ہوگی۔

### مبرباندی کے ملکیت آقا ہونے کابیان

یبال مصنف نے بید سئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی کنیز اپنے آقا کی اجازت کے بغیر ایک ہزار درہم مہر کے عوض میں شادی کر لیتی ہے جبکہ اس کنیز کا مہرش ایک سودرہم ہو پھراس کا شوہراس کے ساتھ صحبت بھی کر لیتا ہے بعنی اس کے شوہر پر مہر کی ادائیگی لازم بھی ہوجاتی ہے اور پھراس کنیز کا آقا ہے آزاد کر دیتا ہے تو اس صورت میں مہرکی وہ رقم اس آقا کو ملے گی ۔ اس کی وجہ یہ ہے: شوہراس ادائیگی کا پابنداس وجہ ہے ہوا ہے اس نے آقا کی ملکیت کے نفع کو کمل طور پر حاصل کر لیا ہے ۔ لیکن اگر شوہر نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی تھی مہرکی رقم ہے ۔ لیکن اگر شوہر نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی تھی کی ماس کی وجہ یہ ہے۔ اب شوہر نے جس نفع کو حاصل کیا ہے وہ اس عورت کی ملکیت ہے۔

یہاں اعتراض یہ کیا جاسکتا ہے اگر آتا گا کے آزاد کرنے سے پہلے شوہر نے کنیز کے ساتھ صحبت کرلی ہوئو اس صورت میں آقا کو صرف مہرشل ملنا چاہئے کیونکہ وہ جس چیز کامالک ہے اس کا معاوضہ تو صرف مہرشل ہے اور وہ ایک سوور ہم ہے بقیہ رقم جانی چاہئے تو مصنف نے اس کا جواب میدیا ہے۔ یہاں مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: آزاد ہونے کے نتیج میں جس عقد کونا فذ قرار دیا جارہا ہے اس کی نبست اس وقت کی طرف ہوگی جس میں وہ عقد موجود ہوا تھا اس لیے اس وقت جورقم مطے کی گئی تھی اسے مطے کرنا درست ہوگا اور اس طے شدہ رقم کی اوا کیگی لازم ہوئی۔

ا ہے اس مؤتف کی تائید میں صنف نے بید کیل پیش کی ہے: اگر نکاح موقوف ہوتا لیعنی آتا کی اجازت پر موقوف ہوتا' تو اس

تکاح میں کی جانے والی محبت کے ہارے میں دومرام ہرلازم نہیں ہونا تھا بلکہ اس اجازت کا تعلق پہلے عقد کے ساتھ ہونا تھا کیونکہ نفاذ کی نسبت کے اعتبار سے عقد متحد ہوجائے گا'اس لیے صرف ایک مہر کی ادائیگی اا زم ہوگی اور بیون مہر ہے' جوعقد کے وقت طے کیا عما تھا۔

# اگرکوئی مخص اینے بیٹے کی کنیز کے ساتھ صحبت کر لے؟

ترجمه

اور جو خص اپنے بینے کی کنیز کے ساتھ صحبت کر لے اور پھر وہ کنیز اس خص کے بیچ کوجنم دے تو یہ کنیز اس خص کی ام ولد ہوگا اور اس خص پر بید لازم ہوگا وہ اس کنیز کی قیمت اداکرے البتہ اس خص پر مہر کی ادائیگی لازم ہیں ہوگی مسئے کا مفہوم ہیں ہا ہونے والے بیچ کا دعو یدار ہو۔ اس کی وجہ یہ بیا بیا اس کو اپنے بیٹے کے دال کا مالک بن جانے کی والدیت ماصل ہے جبکہ اپنے نظفے کی حفاظت کے پیش نظر باپ کو بیٹے کی کنیز کا مالک ہو جانے کی ولایت ماصل ہے جبکہ اپنے نظفے کی حفاظت کے پیش نظر باپ کو بیٹے کی کنیز کا مالک ہو جانے کی ولایت بھی حاصل ہوگی کئیز کا مالک ہو جانے کی بھر بیاب کنیز کا ولایت بھی حاصل ہوگی کئی کونکہ نسل کی بقاء کی ضرورت وات کی بقاء کی ضرورت کے کم مرتبے میں ہے۔ اس لیے باپ کنیز کا قیمت کی ادائیگی کے بغیر بیا لک ہو جائے گا پھر بیا ملکت فیم سے مالک ہو جائے گا پھر بیا ملکت ہو جائے گا پھر اس کا حق ہو اس کنیز کا استمالات پہلے فاہت ہوگی اور بیاس کا حق میں بہاں خاب نہیں ہور ہی ۔ یہاں تک کہ اس باپ کے لئے بیا بڑتے وہ اس کنیز کے ساتھ شادی کر لئے اس لیے بیز یادہ ضروری ہوگا نہ ملکت استمالات سے برایک چیز باپ کے حق میں یہاں خابت نہیں استمالات سے بہلے ہو جس سے بیاب واضح ہوگی وہ وہی اس شخص کی ساتھ شادی کر لئاس لیے بیزیادہ ضروری ہوگا نہ ملکت استمالات میں اس میاب خاب میں جوئی ہوگی اور خلی اس شخص کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی ۔ امام زفر اور امام شافعی فرماتے ہیں : مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی ۔ امام زفر اور امام شافعی فرماتے ہیں : مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی ۔ امام زفر اور امام شافعی فرماتے ہیں : مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی ۔ امام زفر اور امام شافعی فرماتے ہیں : مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی ۔ امام زفر اور امام شافعی فرماتے ہیں : مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی ۔ امام زفر اور امام شافعی فرماتے ہیں : مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی ۔ امام زفر اور امام شافعی فرماتے ہیں : مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی ۔ امام زفر اور امام شافعی فرماتے ہیں : مہر کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی ۔ امام زفر اور امام شافعی فرماتے ہیں : میں کی ادائیگی لازم نہیں میں کی دو کی اس کی کی دو کی ادائیگی لازم نہیں ۔

کیونکہ دونوں حضرات ملکیت استیلا و کے لئے تھم کے طور پر ثابت کرتے ہیں جیسا کہ مستر دکنیز میں ایسا ہوتا ہے اور کسی چیز کا تھم اس کے بعد ہوتا ہے اور یہ مسکلہ معروف ہے۔

مهرمتكی میں عقر کے اعتبار كافقهی بیان

علامہ ابن عابدین شامی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ بیٹے کی کنیز ہے نکاح کیا اوراس ہے اولا دہوئی توبیا ولا دائے بھائی کی طرف ہے آزاد ہے مگروہ کنیزام دلدنہ ہوئی۔ یونمی اگر باپ کی کنیز ہے نکاح کیا تو اولا دباپ کی طرف ہے آزاد ہوگی اور کنیزام ولد نہیں۔

### نکاح کے بعد کنیز کوخریدنے کافقہی بیان

صاحب ہدایہ نے یہ بات بیان کی ہے اس مسکے کامغبوم یہ ہے: جب باپ اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس کنیز کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ میری اولا دہے تو یہ تھم ہوگا۔مصنف نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے: باپ پٹی بقاء کی خاطر بیٹے کے مال میں اس کی اوازت کے بغیر تصرف کرسکتا ہے تو باپ کو یہ تق ہوگا' وہ اپنے نطفے کو محفوظ کرنے کے لئے' اپنے بیٹے کے مال' یعنی اس کنیز کو ماصل کر لے اس کی وجہ یہ ہے: اپنی وان کی حفاظت کی طرح اپنے نطفے کی حفاظت ہمی لازم ہے۔

نیہاں بیاعتراض کیا جاسکتا ہے باپ اپنی جان کی حفاظت کے لئے اپنے بیٹے کے مال میں جوتصرف کرتا ہے اس باپ کواس کا کوئی تاوان نہیں دیناپڑتا۔ اگر نطفے کی حفاظت جان کی حفاظت کی طرح ہے تو پھر آپ باپ کواس بات کا بابند کیوں کر دہے ہیں کہ وواس کنیز کی قیمت بیٹے کوادا کرے؟ مصنف نے اس کا جواب ید دیا ہے۔ نسل باقی رکھنے کی ضرورت جان باقی رکھنے ہے کمتر مرتبے کی ہوتی ہے۔ بو جہ :وو

باپ اس کنیز کا مالک قیمت کے ساتھ ہوگا اور (بیٹے کے مال میں ہے ) کھانے کا مالک قیمت کے بغیر ہوگا، لیعنی اگر وہ اپنی جان کی

حفاظت کے لئے بیٹے کے مال سے اناج حاصل کر کے کھالیت ہے، تو وہ اس کی قیمت اوا کرنے کا پابنہ نہیں ہوگا اس کے برخلان وو

منیز کی قیمت اوا کرے گا، کیونکہ یہاں سوال اس کی نسل کی بقاء کا ہے۔ یہاں بیاعتر اض کیا جاسکتا ہے ، کوئی شخص کنیز کے ساتھ ای

وقت صحبت کرسکتا ہے جب وہ اس کی منکو حد ہو یا اس کی ملکیت میں ہو جبکہ یہاں وہ کنیز باپ کی ملکیت نہیں ہے بہی وجہ ہے ، باپ

اس کنیز کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے جبکہ بنی ملوکہ کنیز کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوتا۔ مصنف نے اس کا میہواب ویا ہے ، باپ اس کنیز کی قیمت اوا کرنے کے بعد اس کا مالک ہوجائے گا، اور بید ملکیت اس کنیز کوام ولد بنانے سے پہلے شار ہوگی، جبسا کہ یہ ملکیت

بہلے ہونا استنظاد کے لئے شرط ہے۔

امام زفراورامام شافعی اس صورت میں مہر کی ادائیگی لازم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے: یہ دونوں حضرات استیلاد کے لئے حکمی طور پر ملکیت کو ثابت کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی کنیز دوآ دمیوں کی مشتر کہ ملکیت ہوا دران میں ہے کوئی ایک حصے داراس کے ساتھ صحبت کرلے تو اس پر نصف مہر کی ادائیگی لازم ہوتی ہے۔ان حضرات نے یہ دلیل پیش کی ہے کسی چیز کا حکم اس کے بعد ہوتا ہے۔

# اگر بیٹاا پی کنیز کی شادی اینے باپ کے ساتھ کردے؟

قَالَ ﴿ وَلَوْ كَانَ الْإِبْنُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ لَمْ تَصِرُ أُمَّ وَلَدٍ لَّـهُ وَلَاقِيمَةَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهُرُ وَوَلَدُهَا حُرَّ ﴾ لِلَاّنَّهُ صَحَّ التَّزَوُّ مُ عِنْدَنَا خِلَاقًا لِلشَّافِعِي لِخُلُوِهَا عَنْ مِلْكِ الْاَبِ ، الْمَتَرِى اَنَّ الْإِبْنَ مَلَكَهَا مِنْ كُلِّ وَجُهٍ فَمِنْ الْمُحَالِ اَنْ يَّمُلِكُهَا الْاَبُ مِنْ وَجُهٍ ، وَكَذَا يَسَمْلِكُ مِنْ النَّصَرُّ فَاتِ مَا لَا يَبُقَى مَعَهُ مِلْكُ الْابِ لَوْ كَانَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ مَسْلِكُ مِنْ النَّصَرُّ فَاتِ مَا لَا يَبُقَى مَعَهُ مِلْكُ الْابِ لَوْ كَانَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ مِنْ النَّصَرُ فَاتِ مَا لَا يَبُقَى مَعَهُ مِلْكُ الْابِ لَوْ كَانَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ مِنْ النَّكَ مِنْ النَّصَرُ فَاتِ مَا لَا يَبُقَى مَعَهُ مِلْكُ الْآبِ لَوْ كَانَ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى انْتِفَاءِ مِلْكُ الْمَاكِهِ اللهُ عَلَى الْمُعَلَامِ وَلَا لِللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ مَا الْحَدُّ لِلشَّابُهَةِ ، فَإِذَا جَازَ النِّكَاحُ صَارَ مَاوُهُ مَصُونًا بِهِ فَلَمْ يَثُلِثُ مِلْكُهُ مَا مِلْكُهُ الْمُولِلُونُ وَلَا لَهُ مَا يَصِيْرُ اللهُ لَاللهُ عَلَى الْمَالِكُهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ وَلَا لَاللهُ اللهُ الله

ترجمه

<u> كنيزمنكوحهاب بهو كى تولزوم مبريين فقه شافعي وينفي كااختلاف</u>

یمال مسنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے۔ اگر کوئی آ دمی اپنی کنیزی شادی اپنے باپ کے ساتھ کر دیتا ہے اور وہ کنیز اس شخص کے بچکوجتم دیتی ہے نو وہ کنیز اس (باپ) کی ام ولد نہیں ہنے گی اور اس باپ پر کنیز کی قیمت اوا کرنالا زم نہیں ہوگا بلک اس پر کنیز کا مہر ادا کرنالا زم ہوگا اور اس کنیز کا بچہ آزاد شارہ وگا۔ امام شافعی کی رائے اس بارے شل مختلف ہے۔ احزاف کی دلیل بیہ ہے: وہ کنیز باپ کی ملکیت نہیں ہے البخد اباپ کا اس کے ساتھ شاوی کرنا درست ہوگا۔ کیا آپ نے فورنہیں کیا؟ بیٹا ہرا منتبارے اس کنیز کا مالک ہے تو بہات محال ہوگی باپ کی ایک جوالے ہے اس کا مالک بن جائے۔ اس طرح بیٹا اس کنیز جس مختلف نوعیت کے تصرف کرسکتا ہے تو بہات کی والے ہے۔ اس طرح بیٹا اس کنیز جس مختلف نوعیت کے تصرف کرسکتا ہے۔ بیسے اسے فروخت کرسکتا ہے تو بہار کرکا مالک بن جائے۔ اس طرح بیٹا اس کنیز برکوئی ملک بن ہوتی۔

اس پر میا عمر ان کی حد جاری ہوئی جا سے اس کنیز پر کوئی ملیت نہیں ہوتی تو اگر باپ اس بیٹے کی کنیز کے ساتھ محبت کرلے تو باپ پر زنا می حد جاری ہوئی جادی نہیں ہوگی مصنف نے اس کا جواب ید یا ہے: یہاں شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی گئ کیونکہ حدود کے بارے میں اصول مید ہے: وہ شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں اور یہاں شہریہ ہے: تبی اگر میافی نے نہ بات ارشاد فر مائی ہے۔" تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی ملیت ہے" بتو یہاں کیونکہ ملیت کا شبہ پایا جارہا ہے۔ اس کے حد ساقط ہو جائے گئے۔

یہال مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے جب بینکاح درست ہوگا تو اس نکاح کے قریعے باپ کا نطقہ محفوظ ہوجائے گا اوراس نکاح کی وجہ سے باپ کے لئے ملک یمین ٹابت نہیں ہوگی تو وہ کنیز باپ کی ام ولد بھی نہیں ہے تکاح کی وجہ سے باپ کے لئے ملک یمین ٹابت نہیں ہوگی تو وہ کنیز باپ کی ام ولد بھی نہیں ہے گی اوراس وجہ سے باپ پراس کنیز بااس کے بچے کی قیمت کی اوائیگی بھی لازم نہیں ہوگی کیونکہ وہ ان وونوں کا مالک ہی نہیں بنا ہے کیونکہ نکاح اس پرلازم ہوا ہے اس پرمہر کی اوائیگی لازم ہوگی۔

اس کنیز کے پیٹ سے پیدا ہونے والا اس فخص کا بچہ آزاد شار ہوگا اس کی وجہ بیے : وہ بچہاس کنیز کے مالک کا سوتیلا بھائی ہوگا اور فر مان نبوی بیہ ہے:'' جب کوئی فخص این محرم عزیز کا مالک بن جائے تو وہ (عزیز )اس کی طرف سے خود بخو د آزاد ہوجا تا ہے''۔

# اگر کوئی آزاد عورت اینے شوہر کی مالک بن جائے جوکوئی دوسرے کاغلام تھا؟

وَكَنَا آنَهُ اَمْكُنَ تَصْحِبُحُهُ بِتَفُدِيمِ الْمِلُكِ بِطَوِيْقِ الْإِقْتِضَاءِ إِذَ الْمِلُكُ شَرُطٌ لِّصِحَةِ الْعِيتِ عَنُهُ فَيَصِيْرُ قَوْلُهُ آعْتِقُ طَلَبُ التَّمُلِيُكِ مِنْهُ بِالْآلْفِ ثُمَّ آمَرَهُ بِإِعْتَاقِ عَبُدِ الْإِمِرِ الْمُعِيتِ عَنُهُ ، وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلُكُ لِلْآمِرِ فَسَدَ عَنُهُ ، وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْآمِرِ فَسَدَ الْإِعْتَاقُ عَنُهُ ، وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْآمِرِ فَسَدَ الْإِعْتَاقُ عَنُهُ ، وَإِذَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْآمِرِ فَسَدَ الْبِكَاحُ لِلْتَنَافِئ بَيْنِ الْمِلْكُيْنِ

#### ترجمه

جب کوئی آ زاد عورت کسی غلام کے نکاح میں ہواور وہ غلام نے آ قاسے یہ کیے ایک بزار کے عوض میں میرے شوہر کومیری طرف ہے آ زاد کر دو! اوراس غلام کا آ قاایبا کردے تو نکاح فاسد ہوجائے گا۔ امام زفر فرماتے ہیں: یہ فاسر نہیں ہوگا۔ اس کی بنیا و سیے جہارے نزدیک بی آ زادی حکم دینے والے کی طرف سے واقع ہوگی نیبال تک کہ ولاء کا حق بھی اس حکم دینے والے (یعنی اس علم دینے والے زیبی کی عاصل ہوگا اگروہ حکم دینے والے کفارے کی نیت کر لئے وہ اپنے ذیل از ریعنی کفارے ) سے بری ہوجائے گا۔ ہمام زفر کے نزدیک بیا آزادی اس مخص کی طرف سے واقع ہوئی ہے جسے حکم دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے جسم دیا گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے تھم دینے والے نے تو صرف یہ مطالبہ کیا تھا 'جس مختص کی طرف سے آ زاد کر دے 'اور یہ بات ناممان ہے' وہ اپنے غلام کو حکم دینے والے کی طرف سے آ زاد کر دے 'اور یہ بات ناممان ہے' یہ وہ کی جسم نے کا میں مطالبہ کیا تھا 'جس محتم کی اس محتم کی طرف سے ترزدی اس محتم کی طرف سے بھی جسم کی اگرائی کا میں مطالبہ بی درست نہیں ہوگا 'اس لیے بیآ زادی اس محتم کی طرف سے بوگی جسے تھم دیا گیا تھا۔

ہماری دلیل میہ ہے: اقتضاء کے طور پر ملکیت کو مقدُم قرار دینے سے اس چیز کو درست قرار دینا ممکن ہوجاتا ہے کیونکہ ملکیت آزاد کرنے کے درست ہونے کے لئے شرط ہے کہنا اس کا یہ کہنا: ''متم آزاد کردؤ' اس سے مراد ایک ہزار کے کوش میں دوسر فراتی سے ملکیت کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ پھر پہلافریق دوسر نے لیق کو ہدایت کرے گا' وہ تھم دینے والے کے غلام کوتھم دینے والے کی طرف سے آزاد کردے۔ اور دوسرے فریق کا یہ کہنا: میں نے آزاو کردیا ہے اس کے اپنی طرف سے دوسرے کی ملکیت میں دینا ہوگا بجردوس كى طرف اسے آزادشاركرنا ہوگا توجب تلم دينے والے كى مكيت ثابت ہوگئى تو نكاح فاسد ہوجائے كا كوتكه دوطرح کی ملکیت کے درمیان منافات ہوتی ہے۔

# غلام، اپنی ما لکہ کے حق میں اجبی مرد کی طرح ہے

حضرت انس كہتے ہيں كدا كيك دن نبي كريم صلى الله عليه وسلم حضرت فاطمه كے پاس تشريف الائے اس وقت حضرت فاطمه كي خدمت میں وہ غلام بھی موجود تھا جوان کو آتحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھااور حضرت فاطمہ کے جسم پرایک ایہا چیون کیا اتھا كه جب وه ال سے اپنے سركوچھپاتىلى تو يا وَل كھل جائے اور جب اس سے اپنے يا وَل كوچھپاتىلى تو ان كاسر كھلار ۽ جاتا تھا، چنانچە ٱتخضرت صَلَى اللّه عليه وسلم نے حضرت فاطمه کواس پریشانی میں دیکھا کہ وہ شرم وحیاء کی وجہ سے اپنے بورے جسم کو چھپانے کی غیر معمولی کوشش میں کامیاب نبیں ہور ہی ہیں تو فرملیا کہ فاطمہ اتنا کیوں پریشان ہوتی ہواس میں کوئی مضا نقہ نبیں ہے سے نکہ جس ہے تم ا تناشر مار ہی ہووہ کوئی غیر ہیں ہے بلکہ تمہارا باب ہے یا تمہارا غلام۔ (ابوداؤد)

اس حدیث ہے حضرت امام شافعی نے میاستدلال کیا ہے کہ عورت : نہ مراس کیم م ہے بعنی پر دہ وغیرہ کے بارے میں جو محرم کا تھم ہے وہی اس کے غلام کا ہے جب کہ حضرت امام ابو صنیقہ کے نز دیک غلام ہے۔ یہ حق میں اجبی مرد کی طرح ہوتا ہے لبذاغلام کے لئے اپنی مالکہ کے جسم کے سرف انبی حصوں کی طرف نظرا تھانا جائز ہے جن حصوں کی طرف ایک اجنبی مردنظرا تھا سکتا ہے یعنی چبرہ اور ہاتھ یا وک رحننیہ کی طرف سے اس حدیث کے بارے میں حضرت امام شائعی کا بیجواب دیا جاتا ہے کہ حضرت امام شافعی جو بات کہتے ہیں وہ اس حدیث سے ٹابت نہیں ہوتی کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ غلام جوحضرت فاطمہ کے پاس تھا اس وقت نا یا لغ

# تحكم كنيركى آزادي يسانكاح شوہر كفساد ميں امام زفر كا اختلاف

یہال مصنف نے بیمسکلہ بیان کیا ہے:اگر کسی آ زاد خاتون کا شوہر غلام ہواور وہ عورت اپنے شوہر کے آتا ہے یہ ہے جم ایک ہزار درہم کے عوض میں میرے شو ہرکومیری طرف ہے آزاد کردواور آقالیا کردے تو نکاح فاسدہ و جائے گا۔

امام زفر کی رائے مختلف ہے: وہ فرماتے ہیں: نکاح فاسد نہیں ہوگا۔اختلاف کی بنیادیہ ہے: ہمارے نزدیک بیآ زادی محتم کرنے دالے کیعنی اس عورت کی طرف ہے ہوگی۔ یہی وجہ ہے۔ اس غلام کی ولاء کاحت بھی اس عورت کو حاصل ہوگا اور اگر اس آزاد كرنے والے نے اس كے ذريعے اپنا كوئى كفارہ ادا كرتا ہوئو وہ اس طرح ادا ہوجائے گا۔

امام زفریه فرماتے ہیں: وہ غلام ' مامور' لینی اس کاوہ آتا جسے اس کی بیوی نے ہدایت کی اس آتا کی طرف ہے آزاو ہوگا۔ امام زفریفرماتے ہیں: آ مرکامطالبصرف بیتھا کہ ماموراینے غلام کوآ مرکی طرف ہے آزاد کروے۔

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں: یہ بات محال ہے کیونکہ آ مرنے جب یہ ہدایت کی تواس وفت ندکورہ غلام اس کی ملکیت نہیں تھااور

کوئی صحف کی دوسرے کے غلام کوآ زادہیں کرسکتا لہٰذا بیہ مطالبہ ہی درست نہیں ہوگا' تو لامحالہ طور پر یہی تسلیم کرنا پڑے گا' وہ غلام ماسر رکی طرف سے آزاد ہواہے۔

احناف اپنے مؤقف کی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں اس سکے میں آمر نی اس نلام بی ہوی عاقل اور بالغ ہاور یہاں یہ بات ممکن ہے کہاں اقتضاء کے طور پر ملکیت کو مقدم قرار دے کر آمر کے قول کو درست قرار دیا جائے لیمی اس کا یہ کہنا: تم اس آزاد کردو کا مطلب یہ ہوگا: تم اپنے غلام کوایک ہزار کے توض میں مجھے فروخت کر کے اسے میری طرف سے آزاد کردو اس تاویل کی وجہ یہ ہو ہے: آمری طرف سے دی جانیوالی آزادی کے لئے یہ بات شرط ہے آمراس غلام کا مالک ہو تو جب ملکیت آآمر لیمی اس غلام کا مالک ہو تو جب ملکیت آآمری ہی اس غلام کی بیوی کے لئے جا اس موجائے گا کیونکہ یہاں دوطرح کی ملکیت ایک ساتھ آر بی ہے جوایک دوسرے کے منافی ہیں ان میں سے ایک ملکیت نکاح ہے اور دوسری ملک یمین ہے۔

#### ا كرعورت اليخ شو ہركة قاكوأسة زادكرنے كے ليے كميج؟

﴿ وَلَوْ قَالَتُ اَعْتِفُهُ عَنِى وَلَمُ تُسَمِّ مَا لَا لَمْ يَفُسُدُ النِّكَاحُ وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ ﴾ وهذا عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ ابُو يُوسُفَ : هلذَا وَالْآوَلُ سَوَاءٌ لِّالَّهُ يُقَدِّمُ التَّمْلِيُكَ بِغَيْرِ عِوضٍ تَصْحِيْحًا لِتَصَرُّفِهِ ، وَيَسْقُطُ اعْتِبَارُ الْقَبْضِ كَمَا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ فَامَرَ عِنَى اللَّهِ عَنْهُ . وَلَهُ مَا أَنَّ الْهِبَةَ مِنْ شَرُطِهَا الْقَبْضُ بِالنَّصِ فَلَا يُمْكِنُ السَقَاطُهُ وَلَا أَنْ الْهِبَةَ مِنْ شَرُطِهَا الْقَبْضُ بِالنَّصِ فَلَا يُمْكِنُ السَقَاطُهُ وَلَا إِنْهَالُهُ اللَّهُ اللَ

#### ترجمه

اوراگراس آ زادعورت نے بیکہا ہو:تم اپنے غلام کومیری طرف سے آ زاد کر دو ٔاوراس نے پچھے مال کا ذکر نہ کیا ہو' تو بی نکاح فاسدنہیں ہوگااور ولاء کاحق آ زادکر نے والے مخص کو ملے گا' میٹم طرفین کے نز دیک ہے۔

امام ابو بوسف فرماتے ہیں: میصورت اور پہلی صورت دونوں کا تھم ایک جیسا ہے۔ اس کی وجہ میہ ہے: امام ابو بوسف اس صورت میں تھم دینے والے کے تصرف کو درست کرنے کے لئے اسے بہہ کے اعتبار سے تملیک کومقدم قرار دیتے ہیں اور قبضے کے معتبر ہونے کو ساقط الاعتبار قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس صورت میں ہوگا: جب تھم دینے والے کے ذین ظہار کا کفار والازم ہواور وہ معتبر ہونے کوساقط الاعتبار قرار دیتے ہیں۔ نمی کی روسے بہہ کے لئے قبضے ہیں لینا شرط ہے لئبذا نہ تو اسے ہم میں ہوگا ہے۔ اس طرف سے کھانا کھلانے کا تھم دیدے۔ طرفین دلیل مید سے ہیں۔ نمی کی روسے بہہ کے لئے قبضے ہیں لینا شرط ہے لئبذا نہ تو اسے ساقط کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اقتضاء کے اعتبار سے اسے ثابت مانا جا سکتا ہے کہ کونکہ قبضہ ایک ایسانعل ہے جسے میں سرگی اعتبار سے تصرف پایا جا تا جسے میں شرکی اعتبار سے تصرف پایا جا تا

ہے۔جہاں تک کفارے کے مسئلے میں قبضے کا تعلق ہے اتو اس صورت میں فقیر مسماد ہے والے کے قائم مقام ہو جاتا ہے انگین جہاں تک غلام کا تعلق ہے تو اس کے قبضے میں تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی کہ وہ تھم دینے والے کی طرف سے نائب بن سکے۔ مملوک خاوند و بیوی کو آزاد کرنا ہوتو پہلے خاوند کو آزاد کیا جائے

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے و مملوکوں کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا جو آپس میں خاوند ہو می تنھے تو نہی کریم صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا آپ نے انہیں عورت ہے پہلے مردکو آزاد کرنے کا تھم دیا (تا کہ عورت کو نکاح کے نئ اختیار ہاتی نہ رہے ) (ابوداؤد، نسائی)

اگر حضرت عائشہ پہلے عورت کوآ زاد کرتیں تو وہ آزاد ہونے کے بعد ایک غلام کے نکاح میں رہتی اس صورت میں اسے سے اختیار حاصل ہو جاتا کہ اگر وہ چاہتی تو اپنا نکاح باتی رکھتی اور اگر اسے شوہر کے ساتھ دہنا گوارہ نہ ہوتا تو نکات شنے کر دیتی (جیسا کہ انکہ مخلاشہ کا مسلک ہا اور جس کی تفصیل ابھی پیچھے گزری ہے) چنا نچھ آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پہلے مرد کوآ زاد کرنے کا تھم دیاتا کہ بیا فتھیار ندر ہے اور مردکی ول شکنی نہ ہو لیکن زیادہ سے بات ہیں ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم سے دیا کہ مرد عورت کی بنسبت زیادہ کا مل اور افضل ہوتا ہے لہذا اس کو مقدم رکھنا چاہئے ، یا پھر ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ مرد تو لونڈی بیوی کو گوارا کر لیتا ہے لیکن عورت اگر کسی غلام کے نکاح میں ہوتی ہے تو پھرا کشر اس سے بیز ار رہتی ہاور ہمہ وقت ذبنی اذبت و کوفت میں مبتلا نہ ہو۔

اس سے بیز ار رہتی ہاور ہمہ وقت ذبنی اذبت و کوفت میں مبتلا نہ ہو۔

#### مبه کووایس لینے کے اعتبار کے سقوط کا بیان

یہاں مصنف نے سابقہ مسئلے کی ایک ذیلی شق بیان کی ہے۔مصنف فرماتے ہیں: اگراس نلام کی بیوی جوآ زادعورت ہے'اس نے اس نلام کے آتا ہے میرک طرف سے آزاد کردواوراس عورت نے مال کا تذکرہ نہ کیا ہوئتو اس صورت میں نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ رہے نہیں اوا کی طرف سے آزاد شار ہوگا اوراس کی ولا وکاحق بھی اس کے آتا کو ملے گا'میتھم امام ابوحنیفہ اورامام محمد کے زویک ہے۔

امام ابو یوسف فرماتے ہیں: سابقہ اور اس صورت کا تھم ایک ہی ہے وہ یہ فرماتے ہیں: آمر کے تصرف کے لئے مکسی عوض کے بغیر تعنی ہبہ کے طور پر پہلے آمر کی ملکیت ٹابت ہوگی اور پھروہ غلام آمر کی طرف ہے ہبہ شار ہوگا' تاہم امام ابو یوسف یہاں ہبہ کو قبضے میں لینے کا اعتبار ساقط کردیتے ہیں۔

امام ابو پوسف اپنے مؤقف کی تائید میں بیولیل پیش کرتے ہیں۔اگر کمی شخص کے ذیبے ظہار کا کفارہ لازم ہواوروہ کسی دوسرے شخص کو بیر ہدایت کرے کہ وہ دوسرافخص اس کی طرف سے کھانا کھلا دے تو یہاں پہلے بخص کے لئے میہ بات شرط نہیں ہوگی کہ وہ اس کھانے کو پہلے اپنے قبضے میں لےاس طرح ہمارے اس مسئلے میں عورت کے لئے غلام کو قبضے میں لینا شرط نہیں ہوگا۔

امام ابوحنیفداورامام محمدیددلیل دیتے ہیں:نص سے میہ بات ٹابت ہے ہیہ کے لئے قبضہ شرط ہے۔اس لیےاسے ساقط الاعتبار قرار دیناورست نہیں ہوگایا اسے اقتضاء کے طور پر ٹابت قرار دینا بھی درست نہیں ہوگا۔اس کی وجہ یہ ہے ۔یہا یک حسی فعل ہے جبکہ خرید وفر و خت کا حکم اس سے مختلف ہے کیونکہ وہ ایک شری تصرف ہے۔

امام ابو یوسف نے اس بہمیں قبضے کے شرط نہ ہونے کو کفارہ ظہار میں دوسرے کی طرف سے کھانا کھلانے پر قیاس کی تھا۔مصنف فرماتے ہیں: اس مسئلے میں کفارہ دصول کرنے والافقیز از مرکی طرف سے نائب بن کراسے دصول کرتا ہے۔
اس پر بیاعتراض کیا جا سکتا ہے: آپ متناز عدسئلے میں غلام کو بھی آ مرکا نائب سمجھ لیں۔ اس کا جواب وہ بید ہیے ہیں کی وفکہ غلام کے ہاتھ میں کوئی چیز واقع نہیں ہوتی (یعنی وہ کسی چیز کا ما لک نہیں بن سکتا ہے) اس لیے وہ آ قاکی طرف سے نائب بھی نہیں بن سکتا ہے) اس لیے وہ آ قاکی طرف سے نائب بھی نہیں بن سکتا۔

# بالسائل المائل المائل

# ﴿ بيرباب مشركين كے نكاح كے بيان ميں ہے ﴾

# اہل شرک کے نکاح کی فقہی کی مطابقت کابیان

علامہ ابن ہمام حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ جب مصنف مسلمانوں کے نکاح سے متعلق احکام سے فارغ ہوئے ہیں۔ کیونکہ مسلمان مرتبے میں آزادلوگوں کی طرح ہیں۔لہذاان کے مقام ومرتبے کے اعتبار سے احکام نکاح پہلے بیان کردیئے ہیں۔اب اس کے بعد مصنف کفار ومشرکین سے متعلق احکام نکاح علی الاطلاق شروع کریں خواہ وہ کفارکتا بی ہوں یا غیرکتا بی ہوں۔

یہاں اہل شرک سے مراد میں من جملہ تمام کفار اور بعض فقہی تصریحات کے مطابق اہل کتاب بھی شامل ہیں۔جس طرح محرمات کے باب میں ذکر کیا گیا ہے۔

الل شرک میں اہل کتاب کا اطلاق اس طرح کیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جولوگ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوالٹد کا بیٹا مانے ہیں حالا نکہ اللہ تعالی اولا دیے یاک ہے۔ (فتح القدیر، جے مص۳۲۳، بیروت)

#### اسلام اورروا داري

حضور نی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی کا یمن تبلیغ کیلئے انتخاب کیا حضرت علی رضی الله عند نے ہے۔ اس کام کو شوار سمجھا محرآ پ صلی الله علیہ وسلم نے ان کے سینہ پر دست مبارک رکھ کر دعا فر مائی کہ اے الله ایس کی زبان کورا سے گو بنااورا س کے دل کو مدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس کے بعدان کے سر پر عمامہ باندھا اور سیا علم دے کریمن کی طرف روانہ کیا حضرت علی رضی الله عند نے اپنے حسن تدبیر اور حسن سلوک سے وہاں کا رنگ بچھا ہیا بدل دیا کہ ہمدان کا بورا قبیلہ مسلمان ہوگیا۔

( خلفائےراشدین)

فارجی حفرت علی رضی الله عند کے خلاف برابر سازش کرتے رہے وہ مجوسیوں مرتہ وں نوسلموں اور ذمیوں کو بعناوت پر آبادہ
کرتے رہتے گر حفرت علی رضی الله عند نے ان بعناوتوں کو بڑے صبر وکمل سے فروکیا اور جب وہ زیر ہو گئے تو ان سے لطف و ترحم کا
برتاؤ کیا ایرانی باغی ان کے فیاضا نہ سلوک سے سے کہا شے ستھے کہ امیر الموشین علی رضی اللہ عند بن ابی طالب کے طریق جباں بانی نے
تو نوشیر وانی طرز حکومت کی یا دبھلا دی۔ حضرت علی رضی الله عند ذمیوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت و محبت کا برتاؤ رکھا حضرت عمر رضی الله
عند نے ان سے جتنے محالہ سے کیے ستھے ان کو برقر ادر کھا حضرت عمر رضی اللہ عند نے ججاز کے عیسائیوں کو نجران بین سے جلاوطن
کرکے نجران عراق میں آباد کرا دیا تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف گھوڑ ہے اور اسلی جمع کر نا شروع کر دیے تھے۔ حضرت ملی رضی اللہ عند کے زبانہ میں وہ وہ اپس آنا جاسے تھے اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کیلئے درخواست کی تو انہوں نے منظور

کرنے سے بیے کمبہ کرا نکار کردیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے نصلے بہت موزوں ہوتے تھے پھر بھی ان کیلئے بیٹحریر لکھے دی کہتم لوگ می<sub>یر ک</sub>ے پاس الله ك بي صلى الله عليه وسلم كى ايك تحرير كيكرة ئے ہوجس ميں تمهارے ليے تمهاري جان تمهارے مال كے سلسلے ميں شرطاكھي ہے تمہارے کیے محمصلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے جو پھے تحریر فرمایا ہے وہ میں نے بورا کر دیا۔البذااب جو مسلمان ان کے بیبال جائے اسے ان وعدول کو پورا کرنا جاہیے جوان کے ساتھ کیے مجتے ہیں ندا تکود بایا جائے ندان کیساتھ ظلم کیا جائے ندا محے حقوق میں سے می کامی کی جائے۔

# کا فرخض کا گواہوں کے بغیریاعدت کے دوران نکاح کرنا

وَإِذَا تَسْزَوَّ ﴾ الْسُكَسَافِينُ بِلَا شُهُودٍ (١) أَوْ فِي عِدَّةِ كَافِرٍ وَذَلكَ فِي دِيْنِهِمْ جَائِزٌ ثُمَّ اَسْلَمَا أُفِرًّا عَلَيْهِ ﴾ وَهَلْذَا عِنْدَ آبِي جَنِيُفَةً وَقَالَ زُفَرٌ :النِّسكَاحُ فَاسِدٌ فِي الْوَجْهَيْنِ إِلَّا آنَّهُ لَا يُتَعَرَّضُ لَهُمْ قَبُلَ الْإِسْلَامِ وَالْمُرَافَعَةِ اِلَى الْمُحَكَّامِ.

وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُعَمَّدٌ فِي الْوَجْهِ الْآوَّلِ كَمَا قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّالِي كَمَا قَالَ زُفَرٌ . لَـهُ أَنَّ الْخِطَابَاتِ عَامَّةٌ مَا مَرَّ مِنْ قَبُلُ فَتَلْزَمُهُمْ ، وَإِنَّمَا لَا يُتَعَرَّضُ لَهُمْ لِلِدَمَّتِهِمْ اِعْسَالَا تَنَقُرِيرًا ، فَإِذَا تَرَافَعُوا أَوُ ٱسْلَمُوا وَالْحُرْمَةُ قَائِمَةٌ وَجَبَ التَّفُرِيْقُ .وَلَهُمَا أَنَّ حُرُمَةَ نِسكَاحِ الْمُفْتَدَّةِ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا فَكَانُوا مُلْتَزِمِينَ لَهَا ، وَحُرْمَةُ النِكَاحِ بِغَيْرِ شُهُودٍ مُسختَلَفٌ فِيهُا وَلَمْ يَلْتَزِمُوا آخُكَامَنَا بِجَمِيعِ الإنْحِتَلافَاتِ . وَلاَبِى حَنِيْفَةَ اَنَّ الْحُرْمَةَ لا يُسمُكِنُ إِثْبَاتُهَا حَقًّا لِلشَّرُعِ ؛ لِلْآنَهُمُ لَا يُخَاطَبُونَ بِحُقُوقِهِ، وَلَا وَجُهَ اِلى إِيجَابِ الْعِذَةِ حَفَّا لِلزَّوْجِ ؛ ِلاَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُهُ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتْ تَحْتَ مُسْلِمٍ ؛ ِلاَنَّهُ يَعْتَقِدُهُ ، وَإِذَا صَحَّ النِكَاحُ فَحَالَةُ الْمُرَافَعَةِ وَالْإِسْلَامِ حَالَةُ الْبَقَاءِ وَالشَّهَادَةِ لَيُسَتْ شَرُطًا فِيْهَا وَكَذَا الْعِدَّةُ لَا تُنَافِيْهَا كَالْمَنْكُوْحَةِ إِذَا وُطِئَتُ بِشُبْهَةٍ

جب کوئی کافر مخص محواہوں کے بغیر یاکسی دوسرے کافر کی عدت کے دوران شادی کر لے اور ایسا کرنا ان کے دین میں جائز مواور تجروه دونوں (میاں بیوی) اسلام تبول کرلیں توانیس اس نکاح پر برقر ارر کھا جائے گا۔

سيظم المام ابوحنيف كي زويك بهدامام زفر بيفرمات بين وونول صورتول مين نكاح فاسد بوگا تا بم ان كاسلام قبول كرنے سے بہلے اس بارے میں ان سے تعرض نبیں كيا جائے گا'اوران كامعاملہ دكام تكتبیں لے جايا جائے گا۔ امام ابو یوسف اورامام محمد بہلی صورت کے بارے میں وہی رائے ویتے ہیں جوامام ابوصنیفہ کی ہے جبکہ دومری صورت کے بارے میں وہی رائے ویتے ہیں جوامام ابوصنیفہ کی ہے جبکہ دومری صورت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی رائے وہی ہے جوامام زفر کی ہے۔

امام زفر کی دلیل ہیں۔ (شرق ادکام کے) خطابات عام ہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ بیان (کفار) پہلی لازم ہوں سے تاہم ان کے ذمی ہونے کی وجہ ہے ان کے ساتھ تعرض نہیں کیا جائے گا' اور بیٹمل اعراض کے طور پر ہوگا اثبات کے طور پر نہیں ہوگا۔ جب بیلوگ اپنا معاملہ دکام کے پاس نے جانیں یامسلمان ہوجا کیں تو حرمت قائم ہوگی' اور علیحد گی لازم ہوگی۔ صاحبتان نہ کی دلیل بیرے: عدت بسر کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح کا حرام ہونا سب کے نزدیک متفقہ ہے لہٰذاوہ اوگ بھی اس بات کے پابند ہوں گئے ہوگی گواہوں کے بغیر نکاح کے حرام ہونے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے' اور دہ اوگ تمام اختلافی امور میں ہمارے احکام کے پابندنیس ہوں گے۔

اہام ابوصنیفہ کی دلیل ہیہے: شریعت کے تن کے طور پر حرمت کا اثبات ممکن نہیں ہے کیونکہ کفار شریعت کے حقق ت کے خاطب نہیں ہیں جبکہ شوہر کے تن کے طور پر عدت کو لازم قرار دینے کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا اعتقاد نہیں رکھتا 'جبکہ وہ صورت اس سے مختلف ہوگی جس میں وہ کا فرعورت کسی مسلمان کے نکاح میں ہوتی کیونکہ مسلمان اس (عدت کے وجوب) کا اعتقاد رکھتا ہے۔ جب نکاح درست ہوگا تو دکام کے پاس مقدمہ لے جانے یا اسلام قبول کرنے (دونوں صورتوں میں) بقاء کی حالت ہوگی اور اس میں گواہی شرط نہیں ہے' اس طرح عدت اس کے منافی نہیں ہے' جیسا کہ وہ منکوحہ عورت جس کے ساتھ شہد کی وجہ سے صحبت کر فی ہو۔

گنی ہو۔

شرح

(۱) فيه احاديث لم يذكرها فمنها: حدّيث ابن عمر في قصة اليهودين الذين زنيا متفق عليه وسياتي في البحدود و منها حديث ابن عباس: رد رسول السلميكية زينب عسلي ابني البعاص بن الربيع بالنكاح الأول اخرجه ابو داؤد في "سنته" برقم (۲۲٤٠) والترمذي في "حامعه" برق (سمول السلميكية زينب عسلي ابني البعاص بن الربيع بالنكاح الأول اخرجه ابو داؤد في "سنته" برقم (۲۲٤٠) والترمذي في "حامعه" برق (سمول السلمية والمرابة " ۱۰۹/۳ و "المستدرك" ۲۰۰/۲ وصححه واقره الذهبي انظر "نصنب الرابة" ۲۰۹/۳ و "المدراية" ۲/۴،۲

#### فقه في كے مطالق مرجبي رواداري كابيان

ندہبی آزادی اور غیر سلموں کے ساتھ رواداری اور مرہبی وانسانی حقوق کالحاظ جس درجہ فقد خفی میں رکھا گیا ہے وہ غالباس کا امتیاز ہے، غیر سلموں کواپنے اعتقادات کے بارے میں اوران اعتقادات پر منی معاملات کے بارے میں احناف کے بیبال خاص فراخد لی اور وسیج الظرفی پائی جاتی ہے، قاضی ابوزید دبوی نے امام ابوضیفہ رحمہ اللہ کے اس ذوق ومزاج پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے": آلاَ صُلُ عِنْدَ آبِی تحییْفَة آن مَا یَعْتَقِدُه اَهلُ اللَّهِ مَّه وَیُدِیْنُونَه یَتُوسُکُونَ عَلَیْه"۔ (تاسیس انظر)

ا هام ابوهنینه رحمه الله کے نز دیک اصل میہ ہے کہ اہل ذیمہ جوعقیدہ رکھتے ہوں اور جس دین پر جیتے :وں ان کو اس پر حپیوڑ دیا

سے بتانچہ جن غیر سلموں کے یہاں محرم رشتہ داروں سے نکاح جائز ہو، امام صاحب کے نزدیک ان کے لیے اپنے ایسے رشتہ داروں سے نکاح کرنے پرروک نہیں نگائی جائے گی (شامی ، باب نکاح افکافر)

ای طرح غیرسلم زوجین میں ہے ایک فریق مسلمان قاضی کی طرف رجوع ہواور شریعتِ اسلامیہ کے مطابق فیصلہ کا طائب بوتو قامنی اس معاملہ میں دخل نہیں دےگا، جب تک کہ دونوں فریق اس کے خواہش مند نہ ہوں ( شامی ، باب نکاح الکافر )

ای طرح غور کریں کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیکہ جس طرح مسلم ملک کاغیرمسلم شہری کسی مسلمان کولل کرنے کے جرم میں قصاصاً قل کیا جائے گا ای طرح مسلمان سے بھی غیرمسلم شہری کے قل پرقصاص نیا جائےگا (الأم، باب دیتہ احل الذمیة )

یک حال دیت اور نون بہا کا بھی ہے، امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے انسانی خون میں کوئی امتیاز روانہیں رکھا ہے، مسلمانوں اورغیر مسلموں کی دیت کی مقدار برابر رکھی ہے؛ جب کہ عام فقہاء کی رائے اس سے مختلف ہے، یہ چند مثالیں ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سی ایسی جزئیات موجود ہیں جن سے فقہ خفی کے اس مزاج کی نشاند ہی ہوتی ہے۔

نكاح كافركى عدم شبادت كي صورت ميں فقهي احكام

یبال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر کو نَی شخص جو کا فر ہووہ گواہوں کے بغیریا کسی دوسرے کا فر کی بعدت کے دوران شادی کر لیتا ہے 'تو اس کا تھکم کیا ہو گا؟اسلام میں تو ایسا کرنا جا تزنبین ہے اور نکاح منعقدی نہیں ہوتا'تو مصنف نے اس کا جواب بیدیا ہے: اگر ایسا کرنا ان کے دین میں جائز ہو'اور پھر بعد میں وہ دونوں مسلمان ہوجا کمیں تو ان دونوں کا نکاح برقر ادر ہے گا'اور بیچکم امام ابوحنیفہ کے نزدیک ہے۔

الم فریفرماتے ہیں: دونوں صورتوں میں بینکاح فاسد شارہوگا۔امام زفر پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: اگر آپ نکاح کو فاسد قرار دے دہے ہیں، تو پھران کا معاملہ عدالت میں پیش ہونا چاہئے عدالت کو اسے سزاد بنی چاہئے تو امام زفراس کا جواب بید دیتے ہیں، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا'اور نہ ہی ان کا معاملہ حکام کے پاس سے جواب بید دیتے ہیں۔ کے جایا جائے گا'اس کی وجہ بید ہے: ایسا کرنا ان کے دین میں جائز تھا'اسلام اس حوالے سے آئیں کی وجہ بید ہے: ایسا کرنا ان کے دین میں جائز تھا'اسلام اس حوالے سے آئیں کی وجہ بید ہے: ایسا کرنا ان کے دین میں جائز تھا'اسلام اس حوالے سے آئیں کی وجہ بید ہے: ایسا کرنا ان کے دین میں جائز تھا'اسلام اس حوالے سے آئیں گی وجہ بید ہے معاملات مرانجام دے سکتے ہیں۔

امام ابو یوسف اورامام محمر بہلی صورت کے بارے میں 'یعنی جب کی کافر محص نے کسی کافر عورت کے ساتھ گواہوں کے بغیر شادی کی ہوائی سورت میں وہی تھم بیان کرتے ہیں 'جوامام ابوطنیفہ کے نزد یک ہے 'یعنی بیدنکاح اس وقت درست ہوگا جب وہ بعد میں مسلمان ہوجاتے ہیں 'جبکہ دوسری صورت کے بارے میں 'یعنی جب کسی کافر محض نے کسی دوسرے کافر کی عدت کے دوران کسی عورت کے ساتھ شادی کی ہوائی بارے میں ان کی رائے امام زفر کی رائے کے مطابق ہے 'یعنی ایسی صورت میں نکاح فاسد شار ہوگا۔

امام زفر کی دلیل میہ ہے: شرعی خطابات اورا حکامات عام ہوتے ہیں لہٰذاوہ کافرلوگ بھی اس بات کے پابند ہوں ہے لیکن ان کے ذمی ہونے کی وجہ سے ان سے پہلے تعرش نہیں کیا جائے گا'اس کا یہ مطلب نہیں کہا سے ٹھیک قرار دیا جارہا ہے لیکن جب وہ اپنا معاملہ مسلمان عدالت میں لے جاتے ہیں'اسلام قبول کر لیتے ہیں' تو شرعی تھم ہونے کی وجہ سے حرمت ثابت ہوجائے گی'اوران دونوں کے درمیان علیحد گی ہوجائے گی۔

امام ابویوسف اورامام محمد نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیددلیل پیش کی ہے کسی عدت گزار نے والی عورت کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اوراس بات پرتمام مذاہب میں اتفاق پایا جاتا ہے 'لہذاوہ کفار بھی اس کے پابند ہوں سے جبکہ گواہوں کے بغیر نکاح کرنے کی حرمت کے بارے میں مختلف مذاہب کے نظریات میں اختلاف ہے 'اس لیے وہ اس بارے میں ہمارے احکام کے پابند نہیں ہوں سے جسیا کہ دیگر اختلافی احکام کا تعلق ہے ان میں وہ ہمارے احکام کے پابند نہیں ہیں۔ ہمارے احکام کے پابند نہیں ہوں گئے جسیا کہ دیگر اختلافی احکام کا ٹبات میبال ممکن نہیں ہے 'کیونکہ وہ لوگ شریعت کے جن کے چیش نظر حرمت کا اثبات میبال ممکن نہیں ہے 'کیونکہ وہ لوگ شریعت کے خق کے پابند نہیں ہیں' جبکہ دوسری طرف شوہر کے حق کے طور پر عدت کا خاطب نہیں ہیں' بیک موری طرف شوہر کے حق کے طور پر عدت کا خاطب نہیں ہیں' کا دیکر کی کھی کوئی صورت نہیں ہے' کیونکہ وہ لوگ اس بات کا ارتکار بی نہیں رکھتے ہیں۔

اس پر بیاعتراض کیا جاسکتا ہے: آپ نے ایک بات بیکی ہے: وہ لوگ شری ادکام کے خاطب نہیں ہیں اور دوسری طرف آپ نے بیکا ہے: وہ لوگ شری ادکام کے خاطب نہیں ہیں اور دوسری طرف آپ نے بیکہا ہے: وہ عدت کا اعتقاد بھی نہیں رکھتے ہیں' تو پھر ہونا توبیہ چاہئے' اگر کوئی کا فرغورت سی مسلمان کی بیوی ہوئتو اس پر بھی عدت گزار نالازم نہ ہو جبکہ آپ اے عدت کا پابند کر دیتے ہیں' تو اس کا جواب انہوں نے بیدیا ہے: مسلمان نے عدت کا اعتقاد رکھتا ہے اس کی بیوی اس عدت کوگزارنے کی پابند ہوگی۔

امام ابو منیفہ بیفر ماتے ہیں: جب زمانہ کفر میں ان کا نکاح درست ہو گیا' تو اب اگر ان کا معاملہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا وہ لوگ اسلام تبول کر لیتے ہیں' تو اب نکاح کی بقاء کا سوال ہوگا: وہ باتی رہے گا؟ اور بقاء کے حوالے سے گواہوں کی موجودگی شرط نہیں ہے اس طرح عدت' نکاح ابقاء کے نافی نہیں ہے۔

اس کی مثال کے طور پرمصنف نے یہ بات بیان کی ہے جیسے کسی منکوحہ کے ساتھ شبہ کے طور پر کوئی مخص صحبت کر لے تواس صورت میں اس عورت کا بہلا نکاح برقر اررہے گا'اور محبت کرنے کی وجہ سے اس پرعدت کی اوائیگی بھی لازم ہوجائے گی۔

#### اہل کتاب عورتوں سے نکاح میں اجماع کابیان

امام ابن جریر نے اہل کتاب کی تورتوں ہے نکاح کر کے حلال ہونے پراجماع نقل کیا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ میصرف سیاسی مصلحت کی بناء پر تھا تا کہ مسلمان تورتوں سے بیر نبتی نہ کریں یا اور کوئی حکمت عملی اس فرمان میں تھی چنا نبچہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت حذیفہ کو بیفر مان ملاتو انہوں نے جواب میں لکھا کہ کیا آ ب اسے حرام کہتے ہیں ،خلیفة السلمین نے جواب دیا کہ حرام تونہیں کہتا مگر مجھے خوف ہے کہیں تم مومن عور تول سے نکاح نہ کرو؟ اس روایت کی اسناد بھی تیجے ہے،

ا یک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ مسلمان مرد نصر اتی عورت ہے نکاح کرسکتا ہے لیکن نصرانی مرد کا نکاح مسلمان عورت ہے نہیں ہوسکتا اس روایت کی سند پہلی روایت سے زیادہ سیجے ہے ، ابن جربر ہیں تو ایک مرفوع حدیث بھی باسناد مروی ہے کہ ہم اہل کتاب کی عورتوں ہے نکاح کرلیں نیکن اہل کتاب مردمسلمان عورتوں ہے نکاح نہیں کر سکتے لکین اس کی سند میں پچھ کمزوری ہے مگرامت کا اجماع اس پرہے،

ابن الي حاتم كي روايت ميں ہے كه حضرت فاروق نے اہل كتاب كے نكاح كونا پسند كيا اوراس آيت كي تلاوت فر مادي، امام بخاری حضرت عمر کابی تول بھی نقل فرماتے ہیں کہ میں کسی شرک کواس شرک ہے بڑھ کرنہیں یا تا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ میسیٰ اس کے الله بين حضرت امام احمد سے اس آيت كا مطلب يو چھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہيں مراداس سے عرب كى ودمشر كه عورتيس ہيں جو بت پرست تھیں۔

پھرارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والی لونڈی شرک کرنے والی آزادعورت سے چھی ہے بیفر مان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوتا ہے،ان کی ایک سیاہ رنگ لونڈی تھی ایک مرتبہ غصہ میں آ کراہے تھیٹر ماردیا تھا پھر تھبرائے ہوئے آنخضر نت صلی الله علیه و آلندوسلم کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا آپ نے بوچھااس کا کیا خیال کہا حضور اوہ روزے رکھتی ہے نماز پڑھتی ہے الچھی طرح وضوکرتی ہےاللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گوائی دیتی ہے۔ آپ نے فر مایا اے ابوعبداللہ پھرتو وہ ایماندار ہے كينے لكے ياربول التد على الله عليه وآله وسلم إسم اس الله كى جس نے آپ كوئل كے ساتھ بھيجا ہے بيس اے آزاد كردوں گااورا تنابى نہیں بلکہاس سے نکاح بھی کراوں گا چنانچہ یمی کیا جس پربعض مسلمانوں نے انہیں طعنہ دیا ، وہ حیا ہے تھے کہ مشرکوں ہیں ان کا نکاح کرا دیں اور انہیں اپنی لڑکیاں بھی دیں تا کہ شرافت نسب قائم رہے اس پر بیفر مان نازل ہوا کہ شرک آزادعور توں ہے تو مسلمان لونڈی بزار ہادرجہ بہتر ہےاورای طرح مشرک آزادمرد سے سلم غلام بھی بوھ چڑھ کرہے،

. مندعبد بن حمید میں ہے کے رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر ما یاعور توں کے محض حسن پر فریفیتہ ہوکر ان ہے نکاح نہ کرلیا کروہمکن ہےان کاحسن انہیں مغرور کرد ہے عورتوں کے مال کے پیچھےان سے نکاح نہ کرلیا کروممکن ہے مال انہیں سرکش کر د ہے نکاح کرونو دینداری دیکھا کرو بدصورت ساہ قام لونڈی بھی آگر دیندار ہونو بہت افضل ہے، کیکن اس صدیث کے راویوں میں افریقی

بخارئ مسلم میں حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا حیار باتیں و کمھے کر مورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے ایک تو مال دوہرے حسب نسب تیسرے جمال وخوبصورتی چوہتھے دین ہتم دینداری مثولو ہسلم شریف میں ہے و نیا کال کی کل ایک متاع ہے، متاع الم نیا میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے۔ پھر فرمان ہے کہ شرک مردوں کے

نکاح میں مسلمان عورتیں بھی ندوجیسے اور جگہ ہے۔ آیت (لا هن حل لھے ولا ہے بسحہ اون لھن) ندکا فرعورتیں مسلمان مرد کا فرعورتوں کے لئے حلال۔ پھر فرمان ہے کہ موس مرد کو جاہے جبش فاام ہو پھر بھی رئیس اور مردار آزاد کا فرسے بہتر ہے۔ ان او گوں کا میل جول ان کی صحبت ، محبت دنیا حفاظ دنیا اور دنیا طلی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دبی سردار آزاد کا فرسے بہتر ہے۔ ان او گوں کا میل جول ان کی صحبت ، محبت دنیا حفاظ دنیا اور دنیا طلی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دبی سردار آخرت پر ترجیح دبی سے مسلماتی ہے۔ اند تعالٰی کے اور اند تعالٰی کے فرمان کی پابندی اس کے حکموں کی تعمیل جنت کی رہبری کرتی ہے گئا ہوں کی معنفرت کا باعث بنتی ہے۔ اند تعالٰی نے او گوں کے وعظ وقعیحت اور پندو عبرت کے لئے اپنی آیتیں واضح طور پر بیان فرماویں۔ محبی محتی محتی کا بینی ماں یا بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اسلام قبول کرنا

﴿ فَإِذَا تَزَوَّجَ الْمَجُوْسِيُّ أُمَّهُ أَوْ ابُنَتَهُ ثُمَّ آسُلَمَا فُرِقَ بَيْنَهُمَا﴾ ؛ لِآنَ نِكَاحَ الْمَحَارِمِ لَهُ حُكُمُ الْبُطُلَانِ فِيْسَمَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهُمَا كَمَا ذَكُرُنَا فِي الْعِذَةِ وَوَجَبَ التَّعَرُّضُ بِالْإِسْلَامِ فَنُفَّةً قُ

وَعِنْدَهُ لَسهُ حُكُمُ الصِّحَةِ فِي الصَّحِيْحِ إِلَّا أَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ تُنَافِي بَقَاءَ النِّكَاحِ فَيُفَرَّقُ ، بِخِلافِ الْعِدَّةِ ؛ لِآنَهَا لَا تُنَافِيْهِ ، ثُمَّ بِإِسْلامِ اَحَدِهِمَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبِمُرَافَعَةِ اَحَدِهِمَا لَا يُنطُلُ بِمُرَافَعَةِ اَحَدِهِمَا لَا يَبُطُلُ بِمُرَافَعَةِ صَاحِبهِ إِذْ لَا يُفَرَّقُ عِنْدَهُ خِلافًا لَهُمَا ، وَالْفَرُقُ اَنَّ اسْتِحْقَاقَ اَحَدِهِمَا لَا يَبُطُلُ بِمُرَافَعَةِ صَاحِبهِ إِذْ لَا يَعَيْدُ بِهِ اعْتِقَادُهُ ، اَمَّا اعْتِقَادُ الْمُصِرِ لَا يُعَارِضُ اِسْلامَ الْمُسْلِمِ ؛ لِآنَ الْإِسْلامَ يَعْلُو وَلَا يُعَلِي إِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### ترجمه

اور جب کوئی مجوسی اپنی ماں یا بیٹی کے ساتھ شادی کر لے اور پھروہ دونوں اسلام قبول کرلیں تو ان دونوں کے درمیان علیحد گی

کروادی جائے گئ کیونکہ صاحبین ہے خزد کی آ دمی کے اپنی محرم عورت کے ساتھ شادی کرنے کا عظم ان (مجوسیوں) کے درمیان

مجھی بطان ہی کا ہے۔ جیسیا کہ عدت بسر کرنے والی عورت کے سکتے ہیں ہم ذکر کر بچے ہیں ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان

ہوگا کی نواز جب ہوگا اور تفریق کی کہ وادی جائے گی۔ امام ابوصنیفہ کے نزد کی (صحیح روایت کے مطابق) ان کا بیز کا ت درست

ہوگا کی نین مجرم ہونا کیونکہ نکاح کی بقاء کے منافی ہے اس لیے علیحہ گی کروادی جائے گی جبکہ عدت کا حکم مختلف ہے کیونکہ وہ (عدت)

اس ( نکاح کی بقاء ) کے منافی نہیں ہے پھر ان دونوں میں ہے کسی ایک کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے درمیان میحد گی

کروادی جائے گی نیکن ان دونوں میں ہے کسی ایک کے عدالت کی طرف رجو گئرنے کی صورت میں امام صاحب کے نز: کی ساتھ گی نہیں کروائی جائے گی جبکہ صاحب کے نز: کی ساتھ گی دور میں ہے امیاں بیوی میں سے ایک کا استحقاق دور ہے ت

مقدے بازی کی وجہ سے باطل نبیں ہوگا کیونکہ اس مقدے کی وجہ سے دوسرے کے اعتقاد میں کوئی تبدیلی نبیس آئی البتہ تفریرا عرار کرنے والے فخص کا اعتقاد مسلمان کے اسلام کے مدمقابل نہیں آ سکتا' کیونکہ اسلام ہمیشہ غالب ہوتا ہے مغلوب نہیں ہوتا۔ اس بات پراتفاق ہے:اگروہ دونوںمقدمہ کردیں تو علیحد گی کروادی جائے گی' کیونکہان دونوں کامقدمہ کرنا'ان دونوں کا(مسلمان کو) اللث قرارد ہے کے مترادف ہے۔

(١) هنو حنديث مرفوع الترجم الطيراني في "الاوسط" والبيهقي في "دلائل النيوة" ١٣٤/١ و "الطحاوي" في "شرح معاني الآثار" ١٩٠/٢ عن عمر رضي الله عنه والطحاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وله طرق اخرى ذكرها في "نصب الراية" ٢٠٩/٣ و "الليراية" ٢٠٦٦-

## عدت میں قبول اسلام برخاوند کے حقدار نکاح ہونے میں مذاہب اربعہ

المام قرطبی رحمه الله تعالی اس کی تغییر میں کہتے ہیں: قوله تعالی ( اور نکاح میں نددو ) لیعنی مسلمان عورت کا مشرک کے ساتھ نکاح نه کرو ، اورامت کا بھی اس پراجماع ہے کہ مشرک مخص بھی بھی مومن عورت کا خاوندنہیں بن سکتا اس لیے کہ اس میں اسلام برعیب اور نقص ہے۔ تغییر القرطبی ( 3 ر 72 ) ۔

الله مبعانه و تعالى كافر مان ہے ( بيكور تين ان كے ليے اور نه بي وه مردان كورتوں كے ليے حلال بين ) الممتحنة ( 10 ) امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں: مشرکہ یا عیساء عورت جب مسلمان ہواوروہ ذمی یاحر بی کا فرکی بیوی ہونے کے متعلق بیان کا باب ہے۔عبدالوارث خالد سے اور و عکرمہ سے اور وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبما ہے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی الله تعالی عنبمانے فرمایا: اگر عیساء عورت اپنے خاوند کیا سلام قبول کرنے سے پچھ دیر قبل اسلام قبول کرنے وہ اس پرحرام

ا دراماً م مجاهد رحمه الله تعالى كا كبنا ہے كه: اگر خاوند بيوى كى عدت كے اندراندرمسلمان ہوجائے تو وہ اس ہے شادى كرسك ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے: ( نہ وہ ( مسلمان عورتیں ) ان ( کافروں ) کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی وہ کا فرمر دان عورتوں کے لیے حلال ہیں)

اورحسن بھی رحمہ اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے : حسن اور قبادہ رحمہما اللہ تعالی کا کہنا ہے کہ : مجوی میاں بیوی دونوں مسلمان جو جائیں تو وہ اپنے نکاح پر ہی رہیں ہے اوراگران میں ہے ایک بھی پہلے مسلمان ہواور دوسراا نکار کر دیے تو ان کی آپس میں جداء ہوگی اوروہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ (صحیح بخاری، فتح الباری (9 ر 421 )

- 2 فيل مين چندايك مثالين پيش كى جاتى بين - 1 : دور جاهليت مين نبي سلى الله عليه وسلم كى ضاحيز اوى زينب رمنى الله تعالی عنباکی شادی ابوالعاص بن رئے کے ساتھ ہوء توجب زینب رضی اللہ تعالی عنبانے اسلام قبول کیا تو نکاح منخ ہونے کی بنایر ا ہے والد نبی سنی التدعابیہ وسلم کے پاس آسٹنیں اور جب ابوالعاص رضی اللہ نتعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کرلیا تو تبی سلی اللہ علیہ وسلم نے نسب رسی الله تعالی عنها کوابوعاص رمنی الله تعالی عنه کی طرف واپس کردیا ۔ سنن ترندی حدیث نمبر ( 1143 ) سنن ابوداود

حدیث نمبر( 2240 ) سنن ابن ماجة حدیث نمبر( 2009 ) ۔امام احمد رحمه الله تعالی نے سنداحمہ ( 1879 ) اسے سیجے قرار دیا اور اماتر ندی رحمہ الله تعالی نے کہاہے کہاس کی سند میں کوئی حرج نہیں۔

اس میں سی مسلم یمی ہے کہ ایسی صورت میں خاوند کوتجدید نکاح کی ضرورت نہیں ۔اورا گروہ اس کے نکاح میں بی بو تو پھر خاونداس کا زیادہ حق دار ہے لیکن اگر عدت گزر جائے تو بیوی آزاد ہے کہ وہ خاوند کے مسلمان ہونے کے بعداس کے پاس جائے یا کسی اور سے نکاح کرلے۔

امام ترندی رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے : اہل علم کے ہاں اس حدیث پڑ کمل ہیہ کہ جب بیوی خاوند کے بل اسلام قبول کرلے اور خاوند بعد میں اس کی عدت کے اندراندرمسلمان ہوجائے تو اس کا خاوند زیا وہ حق دار ہے۔

امام ما لک بن انس ،امام اوزای ،امام شافعی ،امام احمداوراسخاق رحمهم الله تعالی کا قول بھی یہی ہے۔(سنن ترندی حدیث نمبر( 1142)

ابن عبدالبررحمه الله تعالی عنه کہتے ہیں: اگر کا فرہ عورت مسلمان ہوجائے اوراس کی عدت کے اندراندر خاوند مسلمان نه ہوتو علماءاس پرمتفق ہیں کہاس کے خاوند کا اپنی ہیوی پر کو چق نہیں۔ (التمصید ( 12 ر 23 )

حافظ ابن تیم رحمہ الندتعالی کا کہنا ہے: لیکن جس پر نبی سلی القد علیہ وسلم کا تھم دانات کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حالت میں نکاح موتوف ہوگا ، اگر تو عدت ختم ہونے ہے قبل خاوند بھی مسلمان ہوجائے تو وہ اس کی بیوی ہے لیکن اگر عورت کی عدت ختم ہوجائے ا اور خاوند مسلمان نہ ہو) تو بیوی کوتل حاصل ہے کہ وہ جس ہے چاہے نکاح کر لے ، اور اگر چاہے تو وہ اس کے اسلام قبول کرنے کا انتظار کرے اور قبول اسلام کے بعد اس سے تجدید نکاح کے بغیراس کی بیوی ہوگی۔ (زادالمعاد (5 م 138 - 137)

۔ 2اورطلحہ بن عبیدائٹد کی بیوی اروی بنت رہید بن حارث بن عبدالمطلب اسلام قبول کرنے کی وجہ سے خاوند سے علحید و ہوگء پھرانہوں نے مسلمان ہونے کے بعد خالد بن سعید بن عاص رمنی الثد تعالی عندسے شادی کرلی اور وہ بھی کا فر سے مسلمان ہو چکے تھے اورا بی کا فرہ بیوی کوچھوڑ اتھا ، تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی خالد رمنی اللہ تعالی عندسے کردی۔ (تغییر قرطبی ( 18 / 65 )

۔ 3 انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ شاوی کی تو ان کا مبر ہی اسلام تھا۔

ام سلیم رضی الله تعالی عنها ابوطله رسی الله تعالی عنه سے قبل مسلمان ہوء تھی تو ابوطلحه رسی الله تعالی عنه نے انہیں شادی کا پیغام بھیجا تو ام سلیم رسی الله تعالی عنها کینے لگیں۔

اگراسلام قبول کرلوتو میں تیرے ساتھ نکاح کرلیتی ہوں لھذاا وطلحہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو تھے توان کے درمیان یمی مہرتھا۔ (سنن نسائی حدیث نمبر ( 3340 ) - 4اورای طرح ولید بن مغیرہ کی بیٹی اور جو کہ صفوان بن امبیر کی بیوی تھی خاوند سے پہلے مسلمان ہوگئی اور صفوان بن امیہ بعد مين مسلمان بوئة وان كى بيوى والبس آئل \_ (موطالهام مالك حديث نمبر ( 1132 )

ابن عبدالبررحمه القدتعالى عنه كبتے بيں: اس حديث كا مجھے تو علم نيس كر كسى سيح طريق ہے بيت منصل ہواور بياحديث ابل سيرت کے ہال معروف ومشہور ہے،اورابن شباب اہل سیرت کے امام اور عالم بیں اور اسی طرح امام معمی رحمہ اللہ نتی لی عنہ بھی۔ان شاء ائتدام حدیث کی شبرت سندے زیادہ قوی ہے۔ (التمصید ( 12 ر 19 )

- 5اورام تحکیم بنت حارث بن هشام جونکرمه بن ابوجمل کی بیوی تھی مسلمان ہو گئے تو ان کا زکات فنخ ہو گیا ، بُھرعدت کے اندری تکرمدرمنی القدتعالی عند کی مجمی مسلمان ہو گئے تو و واپنے خاوند کے پاس آگئیں ۔ (مصنف ابن ابی شیبه (4 / 107 ) قبول اسلام کے بعد محر مات ابدیہ نکاح میں ہوں تفریق کرائے جائے گی

کفار کے نکاح کے احکام بیان کرتے ہوئے یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کوئی مجوی شخص اپنی مال یا بنی کے ساتھ شادی کرلیتا ہے اور و و دونوں اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی تا ہم اس کا سبب فقہاء نے مختلف بیان کیا ہے۔صاحبین بہنتا کی دلیل یہ ہے: جس طرح کسی دوسرے شخص کی عدت گزارنے والی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی حرمت پرتمام مذاہب میں اتفاق پایا جاتا ہے ای طرح محرم عورت کے ساتھ شادی کرنے کی حرمت میں بھی تمام ندا ہب میں اتفاق پایا جاتا ہے اس لیے اسلام قبول کرنے کے بعد جس طرح کسی دوسرے شخف کی عدت گزار نے والی عورت کے ساتھ شادی کرنے کو باطل قرار دیا جائے گا'اس طرح کسی محرم کے ساتھ کئے ہوئے نکاح کو بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا'اور منیاں بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔

ا ما م ابوحنیفہ نے اپنے مؤقف کی تا ئید میں بیدلیل پیش کی ہے: اس شخص کا اپنے مذہب کے اعتقاد کے مطابق بیانکا آ بالکل درست تھالیکن محرم ہونا کیونکہ نکاح کی بقاء کے منافی ہے اس لیے اگر وہ اسلام قبول کر لیت ہے تو میاں بیوی کے در میان فرق کردیا جائے گا جبکہ عدت کا تکم اس مے مختلف ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے : عدت نکات کی بقاء کے منافی نبیس ہوتی جيسا كداس سے يبلے ہم بدبات بيان كر يك بيں۔

يبال مسنف نے بيہ بات بيان كى سے: الي صورت ميں مياں بيوى ميں سے كوئى ايك مسلمان بوج أئے تو بھى ان وونواں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی'اوراگر و داپنامعاملہ اسلامی عدالت میں لیے آئے بین نواس بارے میں ہام ابوطنیفہ کے نزو کیک اس بنیاد پر ان کے درمیان علیحد گئیس کی جاسکتی جبکہ صاحبین میسیو کی رائے اس بارے میں مختلف ہے۔وہ بیفر ماتے ہیں: اس صورت میں بھی ان کے درمیان علیحد کی سُردی جائے گی۔

الختلاف كافرق اس التهاريب ہے: ان دونوں میں ہے کئی آیک کا استحقاق کئی دوسرے کے مقدمہ کرنے کی وجہ ہے

باطل ہوگا یانہیں ہوگا؟ کیونکہ بہرحال اس کے اعتقاد میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس پر ہے احتران کیا جا سکتا ہے اگر ایسی صورت میں میاں میوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہوگیا ہوا تو آپ علیحدگی کے بارے میں فتوئی دے دیتے ہیں اور مسلمان کی بات مان لیتے ہیں اور اس کے مقابل فریق کے حق کو باطل قرار دے دیتے ہیں تو مصنف نے اس کا جواب ہے دیا ہے : کفر پر مصرر ہے والے شخص کا اعتقاد مسلمان کے اسلام کے مقابلے میں چیش نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اسلام ہمیشہ سر بلند ہوتا ہے اس سے سر بلند کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں مصنف نے میہ بات بیان کی ہے: اگر وہ دونوں میاں ہوگی اپنا مقدم عدالت میں چیش کر دیتے ہیں تو تمام فقباء کے درمیان اتفاق ہے: اس بنیا دیران کے درمیان علیمہ گی کر دی جائے گئ کیونکہ ان دونوں کا مقدمہ چیش کر دی جائے گئ کیونکہ ان دونوں کا مقدمہ چیش کر دیا۔

مرتد شخص کسی کے ساتھ شادی نہیں کرسکتا

﴿ وَلَا يَخُوزُ اَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسُلِمَةً وَلَا كَافِرَةً وَلَا مُرْتَدَّةً ﴾ ؛ لِاَنَّهُ مُسُتَحِقٌّ لِلْقَتْلِ ، وَالْإِمُهَالِ ضَرُورَةَ التَّامُّلِ ، وَالْذِكَاحُ يَشْغَلُهُ عَنْهُ فَلَا يُشْرَعُ فِي حَقِّهِ ﴿ وَكَذَا الْسُرْتَدَةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسُلِمٌ وَلَا كَافِرٌ ﴾ ؛ لِلاَنَّهَا مَحُبُوسَةٌ لِلتَّامُّلِ وَخِدْمَةُ الزَّوْجِ تَشْغَلُهَا عَنْهُ ، وَلَانَّهُ لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسُلِمٌ وَلَا كَافِرٌ ﴾ ؛ لِلاَنَّهَا مَحُبُوسَةٌ لِلتَّامُّلِ وَخِدْمَةُ الزَّوْجِ تَشْغَلُهَا عَنْهُ ، وَلَانَّهُ لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسُلِمٌ وَلَا كَافِرٌ ﴾ ؛ لِلاَنَّهُ مَعُنُوسَةٌ لِلتَّامُّلِ وَخِدْمَةُ الزَّوْجِ تَشْغَلُهَا عَنْهُ ، وَلَانَّهُ لَا يَتَظِمُ بَيْنَهُمَا الْمَصَالِحَ ، وَالذِكَاحُ مَا شُرِعَ لِعَيْنِهِ بَلْ لِمَصَالِحِهِ

ترجمه

اور یہ بات جائز نہیں ہے کہ کوئی مرتد مخص کسی مسلمان یا کافریا مرتد مورت کے ساتھ شادی کرے کیونکہ وہ مرتد محفق آل کا مستحق ہے اور اے مہلت مہلت موروفکر کے ضرورت کے بیش نظر دی گئی اور نکا آ اسے اس غور وفکر سے غافل کر دے گا اس لیے اس کے حق میں نکاح مشر دع نہیں ہے۔ اس طرح مرتد عورت کے ساتھ نہ نہ تو کوئی مسلمان شادی کرسکتا ہے اور نہ ہی کافر کیونکہ اسے غور وفکر کے لئے قید کیا گیا ہے اور شو ہر کی خدمت اسے اس عمل سے غافل کر دے گی ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے : ان میاں بیوی کے درمیان نکاح کے مصالح قائم نہیں رہ بیس عے اور ثاری اپنی ذات کی وجہ سے مشروع نہیں کیا گیا بلکہ اپنے مصالح کی وجہ سے مشروع کیا گیا تا گیا تا گیا تا گیا ہا گیا ہا گیا ہا گیا ہیں ہے۔ مشروع کیا گیا تا گیا تا گیا تا گیا ہیں ہو تا کہ مصالح کی وجہ سے مشروع کیا گیا تا گیا

مرتدے نکاح کرنے کی ممانعت میں نداہب اربعہ

قاديان نديق اورمر تدين ، اورمر تدوكا نكاح ندكس سلمان بي بوسكتاب ، ندكى كافر بي اور ندكس مرتد بيدي بيس ب اعلم أن تبصر فيات الممر تدعلى أقسام نفاذ بالاتفاق كالاستيلاء والطلاق وباطل بالاتفاق كالاستيلاء والطلاق وباطل بالاتفاق كالنكاح واللبيحة لأنه يعتمد الملة ولا ملة له . (هدايه)

جانتا چاہئے کہ مرتد کے تصرفات کی چند تشمیں ہیں ،ایک تشم بالا تفاق نافذ ہے ،جیسے :استیلاءاور طلاق ۔ دُوسری قسم بالا تفاق باطل ہے، جیسے: نکاح اور ذبیحہ، کیونکہ بیموتوف ہے ملت پراور مربد کی کوئی ملت نہیں۔ درمختار میں ہے۔

ولا ينصلح (أن ينكح مرتد أو مرتدة أجدا) من الناس منطلقًا وفي الشامية (قوله مطلقًا) أى مسلمًا أو كافرًا أو مرتدًا . (فتاوى شامى ،كتاب النكاح) اورمرتد یامرتد و کا نکاح کسی انسان ہے مطلقاً سی نہیں، یعنی ندمسلمان سے، ند کا فرسے اور ندمر تد ئے۔ فآوى عالمگيرى ميں مرتد كے نكاح كوباطل قراردية ہوئے لكھا ہے۔

فلا يجوز له أن يتزوج امرأة مسلمة ولا مرتدة ولا ذمية ولا حرة ولا مملوكة .

(فتاوی عالمگیری، کتاب النکاح)

پی مربد کواجازت نبیں کہ وہ نکاح کرے کسی مسلمان عورت ہے، نہ کی مربدہ ہے، نہ ذِ می عورت ہے، نہ آ زاد ہے اور نہ

فقیشافعی کی متند کتاب شرح مبذب میں ہے۔

لا ينصبح ننكباح السمرتد والمرتدة لأن القصد بالنكاح الاستمتاع ولماكان دمهما مهدرًا ووجب قتلهما فلا يتحقق الاستمتاع ولأن الرحمة تقتضي ابطال النكاح قبل الدخول فلا ينعقد النكاح معها . (شرح مهذب ، كتاب النكاح)

اور مرتد اور مرتد ہ کا نکاح سیح نہیں ، کیونکہ نکاح سے مقصود نکاح کے فوائد کا حصول ہے۔ چونکہ ان کا خون مباح ہے اور ان کا قل واجب ہے،اس کئے میال بیوی کا استمتاع متحقق نہیں ہوسکتا،اور اس لئے بھی کہ نقاضائے رحمت یہ ہے کہ اس نکاح کورُ حستی ہے بہلے ہی باطل قرار دیا جائے ،اس بناپر تکاح منعقد ہی نبیں ہوگا۔

فقيمنبلى كے مشہور كماب المغنى مع الشرح الكبير ميں ہے۔

والمسرتمدة يحرم نكاحها على أي دين كانت لأنه لم يثبت لها حكم أهل الدين الذي انتقلت اليه في اقرارها عليه ففي حلها أولي .(المغنى مع الشرح الكبير ،كتاب

اور مرتد عورت سے نکاح حرام ہے خواہ اس نے کوئی سادین اختیار کیا ہو، کیونکہ جس دین کی طرف وہ منتقل ہوئی ہے اس کے کے اس دین کے لوگول کا تھم ٹا بت نہیں ہوا جس کی وجہ ہے وہ اس دین پر برقر اررکھی جائے ،تو اس سے نکاح کے حلال ہونے کا تئم بدرجه واؤلى ثابت تبيس موكا ـ ان حواله جات سے ثابت مواكة قادياني مرتد كا نكاح تيجي نبيس ، بلكه باطل محض ہے ـ

اسی طرح فقباء مالکیہ کے نزدیک مرتد ہے نکاح باطل ہے۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالی سیتے ہیں : مرتد ہے نکات نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں سلام کیا جائے۔ (المدونة ( 1 م 84 )

اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی کا بھی اس جیسا ہی قول ہے۔ آئمہ اربعہ رحم م اللہ تعالی کا فیصلہ ہے کہ مردوعورت کے ماہین تکاح میں دین کا ترمین کا ترمین کا میں کا میں متاب ہے کہ مردوعورت کے ماہین تکاح میں دین کا ترمین کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں داور دین داراور میں داراور دین داراور میں داراور میں داراور دین داراور میں داراور میں داراور دین داراور دین داراور دین داراور دین داراور میں داراور دین داراور دین

#### بدعقبده لوگول من نكاح كى ممانعت كابيان

امام احمد رضا بریلوی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔

رشیداحمداور جواس کے پیروہوں جیسے خلیل احمد بیٹھی اور اشرف علی دغیرہ ان کے کفر میں کوئی شک وشب بین نہ شک کی مجال بلکہ جوان کے کفر میں شک کرے بلکہ کسی طرح کسی حال میں انہیں کا فر کہنے میں تو قف کرے اس کے نفر میں بھی شبہ ہیں۔

(حسام الحرمين ص 131 ، فناوي افريقه 109)

دیوبند بوں کے بارے میں سلمانوں نے آخری ایل جوانہیں کافرند کیے جوان کا پاس لحاظ رکھے جوان کے استاد تی یا دوئی کا خیال رکھے وہ بھی انہیں میں ہے ہے آئیں کی طرح کافر ہے قیامت میں ان کے ساتھ ایک ری میں باندھ جائے گا۔ مرتدوں میں سب سے بدتر مرتد منافق ہے۔ یہی ہوہ کہ اس کی صحبت ہزار کافری صحبت نے یادہ معزب کہ مسلمان بن کر تفر سکھا تا ہے خصوصاً وہا ہے، ویوبندیاں کہ اپنے آپ کو خاص المل سنت وجماعت کہتے ، خنی بنتے ، چشتی ، نقشبندی بنتے ، نماز روز ہ ، مارا ساکرتے ، ہماری کی جب پر ھاتے اور اللہ ورسول کو گالیاں دیتے ہیں۔ بیسب سے بدتر زبر قاتل ہیں بوشیار خبر دار مسلمانو! اپنادین وایمان بچاتے ہوئے۔ فائلہ حیر حافظا و ہو ارجم المراحمین۔ واللہ تعالی اعلم ۔ کتبہ عبدہ المدنب احمد رضا۔

الله تعالی کا امت مسلمه پراحسان ہے کہ جس نے امام ابل سنت امام احمد رضا جیسی مقدی جسیج کرمسلمانوں کو ممراہ فرقوں کے شروخیا نتوں ہے محفوظ کرلیا ہے۔اللہ تعالی ممراہ فرقوں کی فرقہ پرتی وفرقہ واریت اور شیطانی شرکی نجاست بدعقید گی ہے محفوظ فی سیر

## اولا درین میں کے تابع ہوگی؟

﴿ فَإِنْ كَانَ آحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالُولَدُ عَلَى دِيْنِهِ ، وَكَذَٰلِكَ إِنْ ٱسْلَمَ آحَدُهُمَا وَلَدُهُ وَلَهُ عَلَى دِيْنِهِ ، وَكَذَٰلِكَ إِنْ ٱسْلَمَ آحَدُهُمَا وَلَدُهُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ صَغِيْرٌ صَارَ وَلَدُهُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ ﴾ لِلاَنَّ فِي جَعْلِهِ تَبَعًا لَهُ نَظَرًا لَهُ ﴿ وَلَوُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ إِلَى اللهُ اللهُ

# الْمَجُوْسِيَّةُ شَرٌّ ، وَالشَّافِعِيُّ يُخَالِفُنَا فِيْهِ لِلتَّعَارُضِ وَنَحُنُ بَيَّنَا التَّرْجِيحَ

#### ز جمیه

پس اگرمیاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہوئو اولا داس کے دین پر شار ہوگ ۔ ای طرح اگران دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اوراس کی کمن اولا دہوئو وہ بچہ ( ماں یا باپ کے ) اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمان شار ہوگا' کیونکہ اس بچ کواس (مسلمان ماں یا باپ ) کا تابع قرار دینے میں اس کے حق میں شفقت ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اہل کتاب ہو اور دوسرا مجوی ہوئو تو بچو اہل کتاب میں بھی بچے کے لئے شفقت کا مفہوم پایا جاتا ہے' کیونکہ مجوی ہونا اس ( کتابی مونے ) سے زیاد دیرا ہے۔ اس بارے میں تعارض کی وجہ سے 'امام شافعی کی رائے ہم سے مختلف ہے' جبکہ ہم نے اس مسئلے میں ترجیح کو تاب دورات کیا ہے۔

## خيركى تابعيت كابيان

اگر کسی شخص کے والدین میں سے ایک کتابی ہواور دوسرا مجوسی ہوتو اس شخص کا نکاح اور ذیجے حلال ہے اور وہ شخص کتابی ہوگا تا اللہ تعامدہ کا نقاضہ بیہ ہے کہ مجوسی جو جانب حرمت ہے اس کا انتہار کیا ۔ نیکن علائے احناف فرماتے ہیں کہ یبال اس شخص کو کتابی کے تابع کیا جائے گا کیونکہ اگر اس کے بجین پر جمم لگایا جائے تو کے تابع کیا جائے گا کیونکہ اگر اس کے بجین پر جمم لگایا جائے تو "کل مولود علی فطرہ" کے مطابق بھی اسے خیر کے تابع کرنا جا ہے ۔ (قواعد فقہیہ میں اوا ہشمیر برادرز لا ہور) علی معالمہ علامہ علاق الدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

اورا گرمسلمان کاکسی لڑی ہے تکاح ہوااوراک لڑی کے والدین مسلمان تھے، پھر مرتد ہو گئے تو وہ لڑی نکاح ہے باہر نہ ہوگی اورا گراس کے والدین مرتد ہو کرلڑی کو لے کر دارالحرب کو چلے گئے تو اب باہر ہوگئی اورا گراس کے والدین میں ہے کوئی حالب اسلام میں مرچکا ہے یا مرتد ہونے کی حالت میں مرا بھر دوسرا مرتد ہو کرلڑی کو دارالحرب میں لے گیا تو باہر نہ ہوئی۔ خلاصہ بیک والدین نے مرتد ہونے ہے ہوئے نے مرتد نہ ہوں گے، جب تک دونوں مرتد ہوکر اسے دارالحرب کو نہ لے جا کیں۔ نیزیہ کی والدین نے دونوں مرتد ہوکر اسے دارالحرب کو نہ لے جا کیں۔ نیزیہ کے ایک مرتم یا تو دوسرے کے تابع نہ ہوئے ہوئے وروہ بچاس المحر کیا تو دوسرے کے تابع نہ ہوئی گئے دونوں مرتد ہوکر اے درتا بع ہونے میں بیشرط ہے کہ خود و و بچاس الک مرکمیا تو دوسرے کے تابع نہ ہوئے واسلام و کفریس کی کا تابع نہیں۔

اور مجنون بھی بچہ بی کے تھامیں ہے کہ وہ تابع قرار دیا جائے گا ، جبکہ جنون اصلی ہوا ور بلوغ سے پہلے یا بعد بلوئ مسلمان تھا پُتر مجنون ہوگیا تو کسی کا تابع نہیں، بلکہ بیمسلمان ہے۔ او ہرے کا بھی یہی تھم ہے، کہ انسلی ہے تو تابع اور عارض ہے تو نہیں۔ (عالمکیری، کہا ہے انکاح)

#### المرعورت مسلمان ہوجائے اوراس کا شوہر غیرمسلم ہو؟

﴿ وَإِذَا ٱلسُّلَمَتُ الْمَرْآةُ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ قَانْ ٱسْلَمَ فَهِيَ امْرَآتُهُ ، وَإِنْ أبنى فَرَقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ ذَلكَ طَلاقًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَإِنْ أَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَسختُ مُسجُوسِيَّةٌ عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ ، فَإِنْ اَسْلَمَتْ فَهِيَ الْمِرَّاتُهُ ، وَإِنْ اَبَتْ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكُنُ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا ﴾ وَقَالَ آبُو يُوسُفَ ؛ لَا تَكُونُ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا فِي الْوَجْهَيْنِ، أَمَّا الْعَرْضُ فَمَذْهَبُنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُغرِّضُ الْإِسْلَامُ ؛ لِلآنَ فِيْهِ تَعَرُّضًا لَهُمْ وَقَدُ صَهِمَا بِعَفُدِ الذِّمَّةِ أَنْ لَا نَتَعَرُّضَ لَهُمْ ، إِلَّا أَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ قِبَلَ اللُّهُ خُولِ غَيْرُ مُتَاكِدٍ فَيَنْقَطِعُ بِنَفْسِ الْإِسْلَامِ، وَبَعْدَهُ مُتَاكِّلًا فَيَتَاجُّلُ إِلَى انْقِضَاءِ ثَلَاثِ حِيَضِ كُمَا فِي الطَّلَاقِ. وَلَنَا أَنَّ الْمَقَاصِدَ قَدْ فَاتَّتْ فَلَا بُدَّ مِنْ سَبَبِ تَبْتَنِي عَلَيْهِ الْفُرْقَةُ ، وَ الْإِسْلَامُ طَاعَةً لَا يَنصْلُحُ سَبَبًا فَيُعْرَضُ الْإِسْلَامُ لِتَخْصُلَ الْمَقَاصِدُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ تَثْبُتَ الْفُرُقَةُ بِالْإِبَاءِ وَجُهُ قَوْلِ آبِي يُوسُفَ أَنَّ الْفُرْقَةَ بِسَبَبِ يَشْتَرِكُ فِيْهِ الزَّوْجَان فَلَا يَكُونُ طَلَاقًا كَالْفُرُقَةِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ . وَلَهُ مَا آنَّ بِالْإِبَاءِ امْتَنَعَ الزَّوْ جُ عَنْ الإمْسَاكِ بِالْمَعُرُوفِ مَعَ قُدُرَتِهِ عَلَيْهِ بِالْإِسُلَامِ فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي الْتَسْرِيح كَمَا فِي الْجَب وَالْعُنَّةِ ، أَمَّا الْمَرْآةُ فَلَيْسَتُ بِآهُلِ لِلطَّلاقِ فَلاَ يَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهَا عِنْدَ إِبَائِهَا ( ثُمَّ إِذَا فَرَّقَ بَيْنَهُ مَا بِإِبَائِهَا فَلَهَا الْمَهُرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا} لِتَاكِّدِهِ بِالدُّخُولِ ﴿ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا ) ؛ لِآنَ الْفُرُقَةَ مِنْ قِبَلِهَا وَالْمَهْرُ لَمْ يَتَاكَذُ فَاشْبَة الرّدَّة وَ الْمُطَاوَعَةَ .

ترجمه

ور جب عورت اسلام قبول کر لے اور اس کا شوہر کا فر ہواتو قاضی مردے ساسنے اسلام پیش کرے گا۔ اُکروہ اس مقبول کر لیا میں اگر وہ انکار کردے 'تو قاضی ان دونوں کے درمیان ملیحد کی کروادے کا ۔ پیز امام این ہے اور امام مجمد کے زوی رہے گی الکین اگر وہ انکار کردے 'تو قاضی ان دونوں کے درمیان ملیحد کی کروادے کا ۔ پیز امام ابوحنیفہ اور امام مجمد کے زوی کے طاب تی شار ہوگی ۔ اگر مرداسلام قبول کر لے اور اس کی زوی مجوی ہوئتو اس مورت کے سامنے اسلام تیش کیا جائے کا اگر وہ اسلام قبول کر لیے جاتو قاضی ان دونوں کے درمیان

علیحد کی کروا دیے گا' تاہم بیالیحد کی طلاق شار نہیں ہوگی۔امام ابو پوسف فر ماتے ہیں: دونوں صورتوں میں علیحد کی طلاق شار نہیں ہوگی۔اسلام پیش کرنا ہمارے(احناف کے )نزدیک ہے۔امام شافعی پیفرماتے ہیں:اسلام پیش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بیان سے تعرض کے متراوف ہوگا اور ہم نے ذمہ کے معاہدے کے تحت بیضا نت دی ہے کہ ہم ان سے تعرض نبیں کریں گے البعة صحبت کرنے ہے پہلے نکاٹ کی ملکیت میں تا کیدنہیں ہوتی اس لیے تھن اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں نکاح فتم ہوجائے گا'لیکن کیونکہ محبت كرنے كے نتیج میں ملكیت مؤكد ہوجاتی ہے اس لیے تین حیض كی مدت گزرنے تک علیحدگی و مؤخر کیا جائے گا' جیسا كہ طلاق می ہوتا ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے: (نکاح کے ) مقاصد فوت ہو چکے ہیں اس لیے کس سبب کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر علیحد کی کی جائے اسلام فرمانبرداری کا نام ہے جواس کے لئے سبب بنے کی صلاحیت نبیں رکھتا اس لیے اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا تا کہ اسلام قبول کرنے کے نتیج میں مقاصد حاصل کیے جاشکیں 'یا انکار کے نتیج میں علیحد گی ٹابت ہوسکے۔امام ابویوسف کے قبل کی وجہ میہ ہے: بید علیحدگی ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہوئی جس میں میاں بیوی مشترک ہیں للبذاما لک بن جانے کی وجہ سے جوعلیحدگی ہوتی ہے اس کی طرح بیطانا ت شارنبیں ہوگا۔طرفین کی دلیل ہے ہے: شوہرنے اسلام قبول کرنے ہے انکار کرنے کے بتیجے میں مناسب طریقے سے عورت کورو کئے ہے رک گیا ہے جبکہ وہ اس بات کی قدرت رکھتا تھا کہ اسلام قبول کر کے ایسا کر لیتا ' تو احسان کے ہمراہ اسے آزاد کرنے میں قاضی اس کا قائم مقام ہوجائے گا'جیسا کہ شوہر کے محبوب یا عنین ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ جہال تک عورت کا تعلق ہے کیونکہ وہ طلاق کی اہل نہیں ہے اس لیے اس کے انکار کی صورت میں قاضی اس کا قائم مقام نہیں ہوسکتا۔ پھراگر ان دونول کے درمیان قاضی عورت کے انکار کی وجہ سے علیحد گی کروا تاہے تو عورت کومبر ملے گا اگر شو ہرنے اس کے ساتھ صحبت کی ہوئی ہو' کیونکہ محبت کے نتیج میں مبرمو کد ہوجا تا ہے اور اگر مرد نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی تو اس عورت کو مبرئیں ملے گا' کیونکہ یہ ملحدگی عورت کی وجہ سے ہوئی ہے اور مہرمؤ کدنہیں ہوا البذابیہ مرتد ہونے اور (شوہر کے بیٹے کو)اپنے ساتھ صحبت کا موقع دینے کےمترادف ہوگا۔

## غیرمسلم شو ہرکے اسلام قبول نہ کرنے پرتفریق کا تھم

علامه علا دُالدين حَفَى عليه الرحمه لكھتے ہيں كه جب كوئى عورت مسلمان ہوئى اور شوہر پراسلام بيش كيا گيا، اس نے اسلام لانے ہے انکار یا سکوت کیا تو تفریق کی جائے گی اور بیتفریق طلاق قرار دی جائے ، یعنی اگر بعد میں مسلمان ہوا اور اس عورت ہے نکاح كيا تواب دو بى طلاق كاما لك رب گا، كەنجىلەتىن طلاقوں كے ايك پېلے ہو چكى ہے اور پيطلاق بائن ہے اگر چدوخول ہو چكا بوليحن اگرمسلمان ہوکرر جعت کرنا جا ہے تو نہیں کرسکتا، بلکہ جدید نکاح کرنا ہوگا اور دخول ہو چکا ہوتو عورت پرعدّ ت واجب ہے اور عدّ ت کا نفقه شو ہرسے لے گی اور پورامہر شو ہرسے لے سکتی ہے اور قبل دخول ہوتو نصف مبر داجب ہوااور عدّ ت نبیں اورا گرشو ہرمسلمان ہوا اورعورت نے انکارکیا تو تغریق فنخ نکاح ہے، کہ عورت کی جانب سے طلاق نہیں ہوسکتی ہے پھرا گروطی ہو پیکی ہے تو پورامبر لے سکتی ہے ورنہ چھیں ۔ (ورمخار، کتاب النکاح)

## اہل شرک ہے تکاح کی حرمت کابیان

مسلمان عورت کاکسی بھی کا فرمخص ہے شادی کرنا شری طور پر باطل اور حرام ہے اوران کے آپس میں تعلقات بھی زنا شار ہوں مے ان پرالند تعالی کے فرمان پڑمل کرتے ہوئے علیحد کی واجب ہے۔

فرمان باری تعالی ہے: (اورمشرک مردول کے نکاح میں اپنی عور تیں نددو جب تک کہ دوا یمان نبیں ااتے ،ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے گومشرک تہمیں امچھا ہی کیوں نہ لگے، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالی اپنے تھم سے جنت اورا پی بخشش کی طرف بلاتا ہے) (البقرة (221)

اوراللہ تعالی نے کافروں کے لیے سلمان عورت کے طال نہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے: ( نہ تو وہ ( سلمان عورتیں) ان کافرمردوں کے لیے حال نہیں) المستحنة ( 10 ) عورتیں) ان کافرمردوں کے لیے حال نہیں) المستحنة ( 10 ) امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الجامع لا حکام القرآن میں کہتے ہیں: امت کا اس پر اجماع ہے کہ شرک مرد سلمان عورت سے شادی نہیں کرسکتا کیونکہ اس میں اسلام کی پستی تو ہیں پائی جاتی ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن ( 3 مر 2 ) )

اور جب مخص اسلام قبول کرلے حبیبا کہ موال میں بھی ہے تواہے جاہیے کہ دہ دد بارہ نکاح کرے کیونکہ اس کا پہلا نکاح تو باطل تھا اور دہ شریعت میں کوئی معتبر نہیں ۔

موال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل تماب کی کا فرہ عورت مسلمان مرد کیلیے کیوں طلال ہے اورمسلمان عورت اہل کماب کا فر کے لیے طلال کیوں نہیں کی عمیٰ ؟

اس کا جواب دولخاظ سے ہے: اول: اسلام بلندی اختیار کرنے والا دین ہے ادراس پرکوئی اور غالب نہیں آسکتا ، اور شاوی میں سردکو تورت پر فوقیت اور سربراھی حاصل ہے کیونکہ سرد میں رجو لیت پائی جاتی ہے، اور پھریہ بوسکتا ہے کہ سروا بنی بیوی پراٹر انداز ہوجس کی بنا پر عورت اسپنے دین پڑھل نہ کر سکے اوراس کے واجبات کی ادائیگی نہ کر پائے ، اوراس کی وجہ ہے وہ کھمل طور پر بی دین کو مجھوڑ دے ، اوراسی طرح اولا دبھی دین میں اپنے والد کے تا ایع ہوگی۔

دوسرا جواب: اسلام ایک شامل اور کامل دین ہے لیکن اس کے علاوہ باتی او بیان تاقعی ہیں ،اوراس پری اجتماعیت کی بنیاد ہے جو خاندان کی طبیعت اور حسن معاشرت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے ،وہ اس طرح کہ جب مسلمان خضص کسی کتا بی لڑکی ہے شاد ک کر ہے گا تو مسلمان اس لڑکی کی کتاب اور رسول پر ایمان رکھتا ہے ، تو اس طرح وہ اس کے دین پر مجمل ایمان رکھنے کی بنا پر اس ہے وین اور مبادیات کا احتر وہ کر ہے جو کہ آپس میں تفاظم اور بھے ہم محمانے کا ذریعہ ہے ،اوراس بنا پر وہ عورت اپنی کتاب کی بنا پر اسلام قبول کر ہے گا ۔

نیکن اگر اہل کتاب سے کسی کا فرنے جب مسلمان مورت سے شادی کی جو کہ مورت کے دین پر ایمان بی نہیں رکھتا ، تو اس لیے مسلمان مورت اس سے اپنے دین اور مبادیات کا احتر ام نہیں پائے گی ، تو اس طرح ان کی آپس میں نہیں بن پائے گی اور و وقفاظم افتیار نبیس کرنئیس سے کیونکہ و ہتو اس کے دین پر کمل ایمان ہی نبیس رکھنا ۔ تو اس طرح اس شادی کی کممل طور پر کوئی ضرورت ہی نبیس رہ جاتی جس کی بنا پراسے ابتدا میں ہی منع کرویا گھیا ہے۔

### تفريق قاضى كےظلاق ہونے میں فقباءاحناف كااختلاف

یبال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر میاں بیوی مسلمان نہ ہوں اوران ہیں سے بیوی اسلام قبول کر لے اوراس کا شو ہر کا فر ہی رہے تو شو ہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا اگر و ہ اسلام قبول کر لیتا ہے' تو عورت اس کی بیوی شار ہوگ' نیکن اگر و ہ اسلام قبول کرنے ہے انکار کر دیتا ہے' تو قامنی ان دونوں میاں بیوی کے درمیان فرق کر دےگا۔

قاضی کی کی بوئی تفریق کا تھم کیا بوگا؟ امام ابوحنیفه اورامام تحد کے نزدیک بید چیز طلاق شار بوگی۔ اگر شو ہرمسلمان ہو جائے اوراس کی بیوی کوئی مجوزی عورت ہوئو اس عورت کے سامنے بھی اسلام قبول کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتی ہے' تو وہ ای شو ہر کی بیوی شار بوگی کیکن اگر وہ اسلام قبول کرنے ہے انکار کر دیتی ہے' تو قامنی ان کے درمیان بھی تفریق کر وے گا'کیکن قامنی کی' کی بوئی بیقفریق طلاق شار نہیں ہوگی۔

امام ابو یوسف اس بات کے قائل ہیں: ان دونوں صورتوں میں بینیحد گی طلاق شار نہیں ہوگ۔ جہاں تک اسلام پیش کرنے کا تعلق ہے تو بیا دناف کا ندہب ہے۔ امام شافعی بی قرماتے ہیں: اسلام کو چیش نہیں کیا جائے گا' کیونکہ اس صورت میں ان کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گئے بینی آ ب اس کے ساتھ تعرض کریں گئے اور اس حوالے سے ان کے ساتھ تعرض میں ان کے بنیادی حقوق متاثر ہوں کے بیش نظر اس بات کی ضائت دی ہے کہ ہم ان کے ندہ ہی معاملات میں دخل نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ۔ 'م نے ذمہ کے معاملات میں دخل نہیں دیا ہے کہ ہم ان کے ندہ ہی معاملات میں دخل نہیں دیا ہے کہ ہم ان کے ندہ ہی معاملات میں دخل نہیں دیا ہے۔ کہ ہم ان کے ندہ ہی معاملات میں دخل نہیں دیا ہے۔

یبال مسنف نے یہ سئلہ بیان کیا ہے، مرد کے بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے نکاح کی ملکیت مؤکر نہیں ہوتی اس کیے فریقین میں سے ایک کے اسلام قبول کرنے کے نتیج میں یہ مقطع ہوجائے گی کمین اگر صحبت کی جا چکی ہوئو اس کے نتیج میں یہ مؤکد ہوجائے گی کہ میں کہ طلاق کے اندرالیا ہوتا ہے۔

احناف کی دلیل بیہ ہے: مقاصد فوت ہو تھے ہیں اس لیے کسی ایسے سبب کا ہونا ضروری ہے جس کی بنیاد پر علیحدگی کی جا سکے اسلام چونکہ فر ما نبر داری کا نام ہے بیاس کے لئے سبب نہیں ہن سکتا اس لیے اسلام پیش کیا جائے گا تا کہ اس کے اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں وہ مقاصد حاصل ہو سکیں اور شوہر کے انکار کرنے کے نتیجے میں علیحدگی کو ثابت کیا جاسکے۔

ا مام ابو یوسف نے اپنے مؤقف کی تائید میں یہ دلیل پیش کی ہے: یہ نلیحدگی ایک ایسے سب کی وجہ سے ہے جس میں میاں بیوی دونوں مشترک متصلهٔ داریطلاق شارنبیں ہوسکتی۔ یہ بالکل ای طرح ہے جیسے ملکیت کی وجہ سے ملیحدگی ہوتی ہے۔

امام ایومنیفدادرام مجمد نے اپنے مؤقف کی تائید میں بیددلیل دی ہے: اسلام تبول کرنے سے انکار کرنے کے بتیج میں شوہر نے اسل کی بالمعروف سے انکار کردیا ہے حالا کا یہ وہ اسلام قبول کرنے کے ساتھا اس پر قدرت رکھا تھا اتواس صورت میں اس کوعورت کوا حسان سے آزاد کرنے میں قاضی اس کا نائب بن جائے گا جیسا کہ اگر مرد نامرد بوز تو قاضی اس کا نائب بن جائے گا جیسا کہ اگر مرد نامرد بوز تو قاضی اس کا نائب میں بن جاتا ہے۔ جہال نک عورت کا تعلق ہے تو وہ چونکہ طلاق دینے کی اہل بی نہیں ہے اس لیے عورت کے انکار کی صورت میں قاضی اس کا نائب نہیں بن سکتا ۔ پھر جب قاضی عورت کے انکار کرنے کی وجہ سے ان کے درمیان سلیحدگی کردیتا ہے تو اس عورت کواس کا مہر ملے گا۔ اگر شو ہراس کے ساتھ صحبت کر چکا ہواس کی وجہ یہ ہے بھرجت کے بتیج میں مہر مؤکد کو جو باتا ہے۔ کہا تھو ہر نے اس کے ساتھ صحبت نہ کی ہوئو کو کی مہر نہیں ملے گا کیونکہ میک کوئید یہاں بلیحدگی عورت کی جبت سے اور مہر کیونکہ مؤکد کوئید مواس کے بیٹر میں مواس کے بیٹر مورت کو اور متابعت کے مشابہ ہو جائے گا۔ متابعت کا مطلب یہ ہے : جب عورت شو ہر کے بیٹے کواسیخ ساتھ صحبت کرنے کا موقع دی اور اس کے نتیج میں وہ شو ہر سے لئے جمیش ہمیش کے لئے حرام

### جب كوئى عورت دارالحرب مين مسلمان ہوجائے؟

﴿ وَإِذَا ٱسْلَمَتُ الْمَرْآَةُ فِي قَالِ الْحَرْبِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ آوُ ٱسْلَمَ الْحَرْبِيُ وَتَحْتَهُ مَ جُوسِيَّةٌ لَّهُ تَقِعُ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا حَتَى تَحِيْضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَبِيْنَ مِنْ زَوْجِهَا ﴿ وَهَا اللهُ وَهَذَا لِآلُ اللهُ اللهُ مَتَعَذِرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ ، وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ مُتَعَذِرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ ، وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُتَعَذِرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ ، وَلَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُتَعَذِرٌ لِقُصُورِ الْوِلَايَةِ ، وَلَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنَا اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

ترجمه

شرط یعنی چین آ جانے کوسب کے قائم مقام قرار دے دیا جیسا کہ کنواں کھودنے کے مسئے ہیں ہوتا ہے اور اس بارے میں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔امام شافعی ان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے ان کے حوالے سے دارالاسلام والی سورت میں یہ بات گزر چکی ہے۔ جب علیحدگی واقع ہوجائے اور عورت حربی ہوئة اس پرکوئی عدت لازم نہیں ہوگی کیکن اگر عورت مسلمان ہوئة وامام ابو حنیف کے زدیک بہی تھم ہے جبکہ صاحبین; کی رائے اس سے مختلف ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب اس کی وضاحت آئے گی۔

## عورت کے مذہب بدلنے میں عدم تفریق کا بیان

میہ تمام صورتیں اس وقت ہیں کہ دارالاسلام میں اسلام قبول کیا ہواوراگر دارالحرب میں مسلمان ہوا تو عوزت تین حیض محر رفے پرنکاح سے خارج ہوگئی اور حیض ندا تا ہوتو تین مہینے گزرنے پر۔ کم عمر ہونے کی وجہ سے حیض ندا تا ہویا ہوگئی کہ حیض بند ہوگیا اور حاملہ ہوتو وضع حمل سے نکاح جاتار ہااوریہ تین حیض یا تین مہینے عد ت سے نہیں۔

جوجگدایی ہوکہ ندوارالاسلام ہو، ندوارالحرب وہ دارالحرب کے تئم میں ہے۔ اوراگروہ جگددارالاسلام ہومگر کافر کا تسلط ہو جیسے آج کل ہندوستان تو اس معاملہ میں ہے تھی دارالحرب کے تئم میں ہے، یعنی تین تین مینے گزرنے پر نکاح سے باہر ہوگ ۔

ایک دارالاسلام میں آگر رہے لگا، دوسرادارالحرب میں رہاجب بھی عورت نکاح سے باہر ہوجائے گی، مثلاً مسلمان ہوگر یا ذی بن کردارالاسلام میں آیا یہائی آکر مسلمان یا ذی ہوایا قید کر کے دارالحرب سے دارالاسلام میں آیا یہائی آکر مسلمان یا ذی ہوایا قید کرکے دارالحرب سے دارالاسلام میں الایا گیا تو نکاح سے باہر ہوگئی اورنوں ایک ساتھ مسلمان یا ذی بن کر دہاں ہے آئے یا یہائی آکر مسلمان ہوئے یا دونوں ایک ساتھ مسلمان یا ذی بن کر دہاں ہے آئے یا یہائی آکر مسلمان ہوئے یا دمیقول کیا تو عورت نکاح نے باہر ند ہوئی یا حربی امن سے کر گیا تو عورت نکاح سے باہر ند ہوئی یا حربی امن سے کر گیا تو عورت نکاح سے باہر ند ہوگی ۔ (درمی تارم کر آپ الزکاح)

## عورت کے عدم قبول اسلام پرتفریق میں فقہ شافعی و حفی کا اختلاف

یبال مصنف نے مید مسئلہ بیان کیا ہے: جب کوئی عورت دارالحرب میں اسلام قبول کرے اوراس کا شوہر کا فرہویا کوئی حربی بیں اسلام قبول کرے اوراس کا شوہر کا فرہویا کوئی حربی تحق اسلام قبول کرے اوراس کی بیوی مجوسی ہوئو علیحدگی اس وفت تک واقع نہیں ہوگی جب تک اس عورت کوئین مرتبہ حیث مرتبہ بین مرتبہ بیض آجائے گا'تو وہ شوہرے الگ ہوجائے گی یہاں اس کی وجہ رہے: اسلام یہاں علیحدگ

کا سببہ نہیں ہے اور اسلام کو دوسرے فریق کے سامنے پیش کرنا بھی عملا ممکن نہیں ہے کیونکہ کفر کی سلطنت ہیں اسلامی حکومت کاعمل دخل نہیں ہے اور اسلام کو دوسرک اور وہ حکومت کاعمل دخل نہیں ہے اور فساد دور کرنے کے لئے علیحہ کی کرنا ضروری ہوگا اس لیے ہم نے اس کی شرط مقرر کی اور وہ حیض کا گزرنا ہے جوسبب کے قائم مقام ہے جیسی کنوال کھود نے کا مسئلہ ہے لینی اگر کسی شخص نے کسی راہتے کے کنار سے کنوال کھودا ہواور کوئی آ دمی اس میں گر کر مرجائے یا اسے چوٹ آ جائے تو اس گرنے یا مرنے کو چلنے والے شخص کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا بلکہ اس معالم میں سبب کی شرط لیمنی سبب کا جوسبب ہے اور وہ کنوال کھود نے کاعمل ہے اسے اس کی طرف منسوب کیا جائے گا۔

یبال عورت کے مدخول ہونے یا نہ ہونے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔امام شافعی نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے: لیعنی اگر عورت مدخول بہاہے تو اس کے حق میں بیشرط لازم ہوگی اورا گر مدخول بہانہیں ہے تو فورا علیحد گی واقع ہو جائے گی'ا درا ہے تین حیض گز ارنا ضروری نہیں ہوں گے۔

جب فرقت واقع ہوجائے اورعورت حربی ہوئو اس پرعدت گزارنالازم نہیں ہوگا۔ای طرح جب علیحد گی واقع ہو جائے اورعورت مسلمان ہواوراس کا شو ہرغیرمسلم ہوئو امام ابوحنیفہ کے نز دیک یہی تھم ہے جبکہ صاحبین پینٹیا کی رائے اس سے مختلف ہے اس کا بیان آئے چل کے آئے گا۔

اگر کتابی عورت کاشو ہرمسلمان ہوجائے؟

﴿ وَإِذَا ٱسْلَمَ زَوُجُ الْكِتَابِيَّةِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ﴾ ؛ ِلَآنَهُ يَصِحُ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا ابْتِدَاءً فَلَآنُ يَبُقَى اَوْلَى

#### 2.7

اور بسکسی کتابیے عورت کاشو برمسلمان ہوجائے تو ان دونوں میاں ہوئی کا نکاح برقر ارر ہے گا'چونکہان دونوں کا نکاح آ غاز کے اعتبار ہے۔ رست ہوتا ہے تو پھر بھا کے اعتبار سے بدرجہاد لی درست ہوگا۔

علام۔ وَالدین حَفی علیہ الرحمہ لکھے ہیں کہ جب کسی کتابیہ ہے مسلمان نے نکاح کیا تھا اور طلاق وے دی ، بنوز مذہ ہوگی تھی کہ سے سے کسی کا فریخ رکتا ہی ہے ، ان میں ہے ایک سمان ہوا تو قاضی دوسر ہے کسی کا فریخ رکتا ہی ہے ، ان میں ہے ایک سمان ہوا تو قاضی دوسر ہے ہی اسلام چیش کرے اگر مسلمان ہوگیا فبہا اور انکاریا سکوت کیا تو تفریق کروے ، سکوت کی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ تین بارچیش کرے ۔ بونہی اگر کتا ہی کو ورت مسلمان ہوگئی تو مرد پر اسلام چیش کیا جائے ، اسلام قبول نہ کیا تو تفریق کروی جائے اور اگر دونوں کتا ہی ہیں اور مرد مسلمان ہوا تو عورت بدستوراس کی زوجہ ہے۔ (در مختار ، کتاب انکاح)



### "يتدنُّ كا سبب كيا بوكا ؟ دار كافرق يا قيد بونا

قَالَ الشَّافِعِيُّ لاَ تَقَعُ ﴿ وَلُو سُبِى آحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْبَنَا مِنُ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا وَقَعَتُ الْبَيْنُونَةُ بَينهما ، مَ سَبِيا مَعًا لَمُ تَقَعُ ﴿ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لاَ تَقَعُ ﴿ وَقَلُ السَّبِي عَنْدَنَا لَمُ تَقَعُ ﴿ وَقَالَ الشَّافِي عَنْدَنَا لَمُ تَقَعُ ﴿ وَقَالَ الشَّافِي عَنْدَنَا وَهُو يَسَفُولُ بِعَكْسِه لَهُ أَنَّ لِلتَّبَايُنِ آثَرُهُ فِي انْقَطَاعِ الْوِلَايَةِ ، وَذَلِلَ لا يُوَيَّرُ فِي الْفُرُقَةِ وَهُ وَ لَي الْمُسْتَامُ فِي الْمُسْتَامُ فِي الْمُسْتَامُ فِي الْمُسْتَامُ فَى وَلَيْلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا السَبِي فَيَقَتَضِى الصَّفَاءَ لِلسَّامِي كَالْحَرْبِ فَي الْمُسْتَامُ فِي الْمُسْتَامُ فِي الْمُسْتَامُ فَى الْمُسْتَامُ وَلَا لَا لَكُولُ وَلَا لَا لَكُولُ وَلَا لَا لَكُولُ وَلَا لَهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَعَلَمُ اللّهُ الْمُصَالِحَ فَشَابَهُ الْمَصَالِحَ فَشَابَهُ الْمُحْرَمِيَّةَ وَالسَّمُ يُوجِبُ مِلُكَ السَّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو السَالُ لَا فِي مَحَلِ النِّكَاحِ . وَفِي الْمُسْتَأْمُنِ لَمُ تَتَبَايَنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### ترجمه

اگرمیاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہوکر دارالحرب ہے آجائے 'تو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی واقع ہوجائے گی۔ امام شافعی فرماتے ہیں: بیددا تع نہیں ہوگی۔اگرمیاں بیوی میں سے سی ایک وقید کرلیا جائے 'تو طلاق کے بغیران دونوں کے درمیان علیحدگی واقع ہوجائے گی'ادراگران دونوں کوایک ساتھ قید کیا جائے تو علیحدگی واقع نہیں ہوگی۔

امام شافعی فرماتے ہیں: واقع ہوجائے گی۔خلاصہ یہ ہے: ہمارے نزدیک علیحدگی کا بنیادی سبب ملک کا اختلاف ہے گرفتار ہونائیں ہے جبکہ امام شافعی کی دلیل یہ ہے: ولایت منقطع ہونے میں ملک کا اختلاف از انداز ہوتا ہے۔ لیکن یہ چیز علیحدگی میں اثر انداز بین ہوتی اجیے امن حاصل کرنے والے حربی یا امان حاصل کرنے والے مسلمان اس کا ختم ہے۔ جبال تک قیدی کا تعلق ہے تو وہ وہ اس کو تا ہے وہ قیدی صرف گرفتار کرنے والے کے لیے مخصوص ہواور یہ بات اس وقت محقق ہو علی ہے۔ بہی وجہ ہے: گرفتار شدہ شخص کے ذمیے سے قرض ساقط ہو جاتا بات اس وقت محقق ہو علی ہے۔ بہی وجہ ہے۔ بہی وجہ ہے: گرفتار شدہ شخص کے ذمیے سے قرض ساقط ہو جاتا ہے۔ بہی وجہ ہے۔ بہی اور حم کے اعتبار سے بھی ( نکاح کے ) مصافح ہم قرار میں رہ سے تاتی لیے یہ ( مکلول ) کے اختلاف کی وجہ سے حقیقت کے انتبار سے بھی اور حم کے اعتبار سے بھی ( نکاح کے ) مصافح ہم قرار میں رہ سے تاتی لیے یہ ( مکلول ) کا اختلاف کی وجہ سے حقیقت کے انتبار سے بھی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی البندا یہ معرفی رہونے کے منافی نہیں ہوگی البندا یہ معرفی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی البندا یہ معرفی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی البندا یہ معرفی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی البندا یہ معرفی البندا یہ میں وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی البندا یہ معرفی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی البندا یہ معرفی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی البندا یہ معرفی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی البندا یہ معرفی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی البندانی معرفی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی البندانی معرفی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی البندانی البندانی البندانی البندانی البندانی میں معرفی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی البندانی معرفی وہ نکاح کے منافی نہیں ہوگی کے منافی نہیں ہوگی کے منافی نہیں ہوگی ہو تھیں کے منافی نہیں ہوگی کے منافی نہیں ہوگی کے منافی نہیں ہوگی کے منافی نہیں ہوگی کی کا کہ مصافح کے منافی نہیں ہوگی کی تعبیر ہوگی کے منافی نہیں ہوگی کی تعبیر ہوگی کے منافی نہیں ہوگی کی کرنے ہوگی کے منافی نہیں ہوگی کی تعبیر ہوگی کے منافی نہیں کی تعبیر ہوگی کی تعبیر ہوگی کے منافی نہیں کی تعبیر کی تعب

خرید نے کی طرح ہوجائے گا۔ پھروہ (لیمنی گرفتار ہونا)اپنے عمل کے کل میں صفائی (لیمنی مخصوص ہونے) کا تقاضا کرتا ہے اوروہ چیز مال ہے 'بینکاح کے کل کا تقاضا نہیں کرتا۔ جہاں تک امان حاصل کرنے والے مخص کا تعلق ہے' تو تھم کے اعتبار ہے وہاں ملک میں اختلاف نہیں ہے' کیونکہ اس کا مقصد واپس جانا ہے۔

شرح

علامه علا کالدین حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب زن وشوہر میں ہے کوئی معاذ اللہ مرتد ہوگیا تو نکاح فورا ٹوٹ کیا اور بیا فلے ہے۔ اور غیر موطو ہے تو اگر عورت مرتد ہوئی کچھ نہ بائے گی اور شوہر مرتد ہوائی تعدنہ ہوائی تعدنہ ہوائی تعدنہ ہوائی اور شوہر مرتد ہوئی اور خورت مرتد ہوئی اور شوہر مسلمان ہے تو ترکہ پائے گا۔ عورت مرتد ہوگئی تو ہوائی اور خورت مرتد ہوگئی تو اسلام لانے پر مجبور کی جائے یعنی اسے قید میں رکھیں ، یہاں تک کہ مرجائے یا اسلام لائے اور جدید نکاح ہوتو مہر بہت تھوڑ ارکھا جائے۔ (ورمختار ، کتاب النکاح)

شخ نظام الدين حنفي لكھتے ہيں۔

دونوں ایک ساتھ مرتد ہوگئے پھر مسلمان ہوئے تو پہلا تکاح ہاتی رہاادراگر دونوں میں ایک پہلے مسلمان ہوا بھر دوسرا تو نکاح جاتارہااوراگریہ معلوم نہ ہوکہ پہلے کون مرتد ہوا تو دونوں کا مرتد ہونا ایک ساتھ قرار دیا جائے۔ عورت نے زبان سے کلمہ کفر جاری کیا تاکہ شوہر سے بیچھا چھوٹے یااس لیے کہ دوسرا نکاح ہوگا تواس کا مہر بھی وصول کرے گی تو ہرقاضی کو اختیار ہے کہ کم سے کم مہر پر ای شوہر کے ساتھ نکاح کر دے ،عورت راضی ہو یا ناراض اورعورت کو بیا ختیار نہ ہوگا کہ دوسر سے سے نکاح کر لے مسلمان کے ای شوہر کے ساتھ دیار تھی اور مرتد ہوگیا، بیعورت بھی اس کے نکاح سے باہر ہوگئی۔ (عالمگیری، کتاب النکاح)

كافرميان بيوى ميس ہے كوئى ايك اسلام قبول كر كية ان دونوں كا نكاح باقى رہتا ہے يانہيں؟

حفرت ابن عباس کیتے ہیں کہ ایک عورت نے اسلام قبول کیا اور پھراس نے ایک مختص سے نکاح کرلیا اس کے بعداس کا پہلا شوہر نبی کر بی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ایس اسلام قبول کر چکا ہوں اور میری اس بیوی کو میرے اسلام قبول کر لینے کاعلم تھا (لیکن اس کے باوجود اس نے دوسر ہے محص سے نکاح کرلیا) چنا نچہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دوسے خاوند سے علیحدہ کر کے پہلے خاوند کے حوالے کر دیا اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس پہلے خاوند نے یہ کہا کہ وہ عورت لیمن میری ہوی جس نے اب دوسر مے محص سے نکاح کرلیا ہے میر سے ساتھ ہی مسلمان ہوئی تھی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کراس عورت کوالی کیملے شوہر کے حوالہ کر دیا (ابوداؤد)

اورشرح النة میں بیروایت نقل کی گئے ہے کہ آنخفرت نے ان جیسی بہت ی عورتوں کوان کے پہلے نکاح کے مطابق ان کے شوہروں کے مطابق ان کے شوہروں کے مطابق ان کے شوہروں کے حوالہ کر دیا تھا، جن کے شوہر دین اور ملک کے فرق کے بعدان کے ساتھ اسلام کی صف میں شامل ہو گئے تھے ( یعنی غیر مسلم میاں بیوی میں سے کسی ایک کے اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے اور ایک کے دار الاسلام میں اور دوسرے کے دار الحرب میں

ر ہے کی دجہ سے کو یا دونوں کے درمیان ندہمی اور مکلی بعد واختلاف واقع ہو جاتا تھا مگر جب وہ دوسرا بھی اسلام قبول کر لیتا ہو آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ان کے سابقہ نکاح کو ہاتی رکھتے ہوئے بیوی کوشو ہر کے حوالہ کر دیتے تھے۔

گویا تہولیت اسلام کے بعد تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی تھی) چنا نچان کورتوں میں ایک عورت ولید بن مغیرہ کی بینی بھی جومفوان بن امید کی بیوئ تھی بیوم نوان بن امید کی بیوئ تھی بیوم نوان بن امید کی بیوئ تھی بیوم نوان بن امید کے بیان اس کے بچا کے بیٹے وہب بن عمیر کواپی مبارک جاور دے کر بھیجا اور اس کوامان عطا کیا (یعنی آپ مسلی اللہ علیہ وہب کو بطور علامت اپنی جاؤر دے کر بھیجا کہ وہ صفوان کو یہ جاور دکھا کر بھیجا اور اس کوامان عطا کیا (یعنی آپ مسلی اللہ علیہ وہم کے وہب کو بطور علامت اپنی جاؤر دے کر بھیجا کہ وہ صفوان کو یہ جاور مہینے مقرر مطلع کریں کو آن وقتد دے تمہیں امان وی گئی ہے تم بلاخوف آ سکتے ہو) پھر جب صفوان آ گئے تو ان کی سیر کے لئے جار مہینے مقرر کے گئے وہر میں تاکہ وہ کے گئے وہر میں تاکہ وہ کے گئے وہر کی ماتھ جار مہینے تک مسلمانوں کے درمیان گھو میں پھریں تاکہ وہ مسلمانوں کے درمیان گھو میں پھر تے دے) یہاں کی مسلمانوں کی عادات واطوار کا اچھی طرح مشاہدہ کرلیں چنانچہ وہ چندونوں تک مسلمانوں کے درمیان گھو میں پھر تے دے) یہاں تک کے مقوان بھی اپنی ہوی کے مسلمانوں کے درمیان گھو میں کھرتے دے) یہاں کو کھو اور والیہ کی بیٹی جوان کے نکاح میں تھی ان کی جوی برقرار رہیں۔

ای طرح ان عورتوں میں ایک عورت ام عکیم تھیں جو حارث بن ہشام کی بیٹی اور ابوجہل کے بیٹے عکر مدکی بیوی تھیں انہوں نے بھی فتح مکہ کے دن مکد میں اسلام تبول کیا اور ایخے خاوند عکر مدنے اسلام سے گریز کیا اور یمن چلے مجئے چنا نچہ بچے دنوں کے بعد ام حکیم بھی آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے تکم سے اپنے خاوند کی میں بہنچیں اور انہوں نے اپنے خاوند عکر مدکو اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی تا آ ککہ وہ مسلمان ہو مجئے اور ان دونوں کا نکاح باتی رہا۔ اس روایت کو امام مالک نے ابن شہاب سے بطریق ارسال نقل کیا ہے۔

## ز وجین میں ہے کسی ایک کے مسلمان ہونے پرتفریق میں فقہی ندا ہب

اگر غیر سلم میاں بیوی میں ہے کوئی ایک سلمان ہوجائے اور دوسر اسلمان نہ ہوتو ان دونوں کا نکاح باقی رہے گایا نہیں؟ اس بارے میں مختلف فدا جب ہیں کہ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بیفر ماتے ہیں کہ اس صورت میں آگر وہ دوسرا کہ جس نے پہلے بارے میں کتاب ہوں کیا تھا خواہ دہ بیوی ہویا خاوند ہو) عدت کے ایام گزرنے ہے پہلے اسلام قبول کر لے تو ان کا نکاح باقی رہے کا خواہ ان دونوں کا سابقہ دیس کے ساتھ اسلام قبول کر جو اوہ دونوں کا سابقہ دیس کے ساتھ اسلام قبول کر جو اوہ دونوں کا سابقہ رہے گا خواہ ان دونوں کا سابقہ نہ جب بیساں رہا ہو مثلاً دونوں عیسائی یا بہودی اور یا بت پرست رہے ہوں خواہ دونوں کا سابقہ نہ جب بت پرتی رہا ہواور دوسرا عیسائی یا بہودی رہا ہواسی طرح خواہ وہ دونوں ہی دار الاسلام میں رہنے والے ہوں یا دار الحرب میں اور خواہ ان میں ایک تو دار الاسلام میں رہنے ہواں دوسرا دار الحرب میں اور خواہ ان میں ایک تو دار الاسلام میں رہنا ہوا در دوسرا دار الحرب میں اور خواہ ان میں ایک تو دار الاسلام میں رہنا ہوا در درسرا دار الحرب میں اور خواہ ان میں ایک تو دار الاسلام میں رہنا ہوا دور درسرا دار الحرب میں اور خواہ ان میں ایک تو دار الاسلام میں رہنا ہوا در درسرا دار الحرب میں اور خواہ ان میں ایک تو دار الاسلام میں رہنا ہوا دور درسرا دور الاسلام میں رہنا ہوا دور درسرا دیں یا دار الحرب میں اور خواہ ان میں ایک تو دار الاسلام میں رہنا ہوا دور درسرا دور الاسلام میں رہنا ہوا دور درسرا دیں اللہ دور الله دور کر الاسلام میں رہنا ہوا دور درسرا دور الاسلام میں دور درسرا دور الاسلام میں دور کیا دور کر کر دور کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر کر کر دور کر کر کر دو

اور حضرت امام اعظم ابوصیفہ بیفر ماتے ہیں کہ اس صورت میں ان دونوں کے درمیان تفریق ان تمین وجوہ میں ہے کہی ایک وجہ ہی ہے ہوسکتی ہے اول میر کہ عدت کے دن پورے ہوجا کمیں دوم میر کہ ان دونوں میں سے جس نے اسلام قبول کرایا ہے وہ اسلام قبول نہ کرنے والے کواسلام کی دعوت دے اور وہ اسلام قبول کرنے ہے انکار کردے۔ سوم ہے کہ ان دونوں میں ہے کوئی آیک دار الاسلام سے منتقل ہو کر دارالحرب چلا جائے یا دارالحرب چھوڑ کر دارالاسلام آجائے۔ نیز امام اعظم کے نز دیک ان دونوں میں سے کسی ایک کا اسلام قبول کرنا خواہ مجامعت سے پہلے واقع ہوا ہویا بعد ہیں دونوں صورتوں کا کیساں تھم ہے۔

### جب عورت بجرت كركاسلامى سلطنت مين آجائے؟

﴿ وَإِذَا خَرَجَتُ الْمَرَادَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً جَازَلَهَا اَنُ تَتَزَوَّجَ وَلَاعِدَةً عَلَيْهَا ﴾ عِنْدَ آبِي عَنِيفَة وَقَالَا بَعَلَيْهَا الْعِدَةُ ؛ لِآنَ الْفُرُقَةَ وَقَعَتْ بَعْدَ الدُّحُولِ فِي دَارِ الْإِسُلامِ فَيَلْزَمُهَا حُكُمُ الْإِسُلامِ . وَلَا بِعَلَى الْمُعَارَةِ اللهُ عَلَى الْمُتَقَدِّمِ وَجَبَتُ اِظُهَارًا لِخَطَرِهِ ، ولَا خَطَرَ حُكُمُ الْإِسُلامِ . وَلَا بِعَطَرَهِ ، ولَا خَطَرَ لَمُنْ الْإِسُلامِ . وَلَا بَعْطَرَهِ ، وَلَا خَطَرَ لَمُ اللهُ ال

#### ترجمه

فرمایا: اور جب کوئی عورت جرت کر کے ہماری طرف (یعنی اسلامی ریاست میں) آجائے تواس کے لئے یہ بات جائز ب
وہ شادی کر لے اور امام ابو صنیفہ کے نزویک اس پر کوئی عدت لازم نہیں ہوگ ۔ صاحبین ; یہ فرماتے ہیں: اس پر عدت لازم ہوگئ
کیونکہ اس کے دار الاسلام میں داخل ہونے کے بعد علیحدگی واقع ہوئی ہے البذا اس پر اسلام کا تھم لا گوہوگا۔ امام ابو صنیفہ کی دلیل یہ
ہے: عدت سابقہ نکاح کا اثر ہوتی ہے جے اس کے احترام کے لیے لازم کیا گیا ہے جبہ حربی ملکیت قامل احترام نہیں ہوتی ۔

یہی وجہ ہے: جو عورت قید ہوکرآتی ہے اس پر عدت لازم نہیں ہوتی البت اگر فہ کورہ بالماعورت ممل کی حالت میں ہوئو ہو بچے کی بیدائش
سے پہلے وہ نکاح نہیں کر سکی امام ابو صنیفہ سے یہ دوایت بھی منقول ہے: اس کا نکاح کرنا درست ہوگا البتد اس کا شوہراس کے ساتھ صورت کی وجہ نہیں کر سکے گا جب تک وہ بچے کو جنم نہیں دین جس طرح زناء کے نتیج میں صاملہ ہونے والی عورت کا تھم ہے۔ پہلی صورت کی وجہ رہے جمل دوسر شخص سے ثابت النسب ہے لہذا جب نسب سے جن میں فراش ظاہر ہوگا تو احتیاط کے پیش نظر نکاح کے دو کہ نے کے قب میں غلام ہوگا تو احتیاط کے پیش نظر نکاح کے دو کہ نے کے قب میں غلام ہو جو گاہ ہوگا ہو احتیاط کے پیش نظر نکاح کے دو کہ بے کہ نہ کہ کے دی میں بھی بینظا ہم ہوگا تو احتیاط کے پیش نظر نکاح کے دو کہ نے کے قب میں خوات کا گا۔

ثرح

امام احدُرضا بريلوي قدس سره لكصة بين-

اگر کوئی عورت دارالاسلام آجائے تو اس پرعدت لا زم نہیں خواہ دارالحرب میں مسلمان ہوئی یا نہ ہوئی ، بیامام ابوحنیفہ رضی اللہ

تعالی عندکا قول ہے، امام ابو یوسف اور امام مجہ کے زدیک اس پرعدت لازم ہے اور جنگ میں گرفتار شدہ لونڈی پرعدت لازم نہیں ہے۔ بیسب کا تفاق ہے، اس پرصرف استبراء لازم ہے، اگر کوئی حالمہ عورت دارالحرب سے دارالاسلام آئی تو دہ بچہ کی پردرش سے قبل اس سے قبل لکاح نہیں کرسکتی ، امام صاحب نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ دہ فکاح کرسکتی ہے گئی پردرش سے قبل اس سے جماع جا کر نہیں ہے۔ اگر خاوند بیوی جماع جا کر نہیں ہے۔ اگر خاوند بیوی سے کوئی ایک مرتد ہوجائے تو دونوں کی فرقت ہوگی کین طلاق نہ ہوگی ، یہ قول امام اعظم ابو صنیف اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالٰی علیہ کا ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالٰی کے نزدیک اگر صرف خاوند مرتد ہوجائے تو فرقت ہوجائے گی طلاق نہ ہوگی ، تو خاوند کے مرتد ہونے کے بعد جماع نہ کیا تو مہر اور نفقہ لازم ہوگا ، اور مرتد ہونے کے بعد جماع نہ کیا تو مہر اور نفقہ لازم نہوگا ، اور مرتد ہونے کے بعد جماع نہ کیا تو مہر اور نفقہ لازم نہوگا ، اور مرتد ہونے کے بعد جماع نہ کیا تو مہر اور نفقہ لازم نہوگا ، اور مرتد ہونے کے بعد جماع نہ کیا تو مہر اور نفقہ لازم نہوگا ، اور مرتد ہونے کے بعد جماع نہ کیا تو ممر اور نفقہ لازم نہوگا ، اور مرتد ہونے کے بعد جماع نہ کیا تو مہر اور نفقہ لازم نہوگا ، اور طیکہ عورت خوداس کے گھر سے علیحدہ ہو چکی ہواور اگر اس کے گھریں ہوتو نفقہ مرد پر لازم ہوگا ۔

<u> دارالاسلام میں ہجرت والی کی عدت فقیہاءاحتاف کااختلاف</u>

یبال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: جوعورت دارالحرب کو چھوڑ کرمستقل طور پر ُ دارالاسلام میں آ جاتی ہے' تو اس کے لئے یہ بات جائز ہے' وہ یہاں کسی کے ساتھ شادی کرے اور اس پرعدت گزار نالا زم نہیں ہوگا۔ بیتکم امام ابو حنیفہ کے نز دیک ہے۔

جبکہ صاحبین کی شیطان بات کے قائل ہیں: اس عورت پرعدت گزار نالازم ہوگا۔صاحبین کی انتظافے اپ مو قف کی تائید میں بید کیل بیان کی ہے: عورت کی اپنے سابقہ میان کے ساتھ علیحدگی واقع ہوئی ہے جب وہ دارالاسلام میں داخل ہوگئی ہے تو اس لئے وہ دارالاسلام کی حدود میں داخل ہونے کی وجہ ہے اسلام تھم کی پابند ہوگی اور اسلام کا تھم یہے: اس علیحدگی کے بعد اسے عدت گزارتی پڑے گی۔

امام ابوصنیفہ نے اپنے مؤقف کی تائید میں یہ بات نقل کی ہے: عدت گزشتہ نکاح کا بقیہ حصہ یعنی اثر ہوتی ہے جو سابقہ نکاح کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لئے لازم کی جاتی ہے جبکہ ندکورہ بالاسکے میں ہجرت کرئے آنے والی اس عورت کے حرور گی ہوری ہوتے کا سبب موجود نہیں ہوگا اور اس کی عدم موجودگی کر بی شوہر کے نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لئے عدت کے مؤثر ہونے کا سبب موجود نہیں ہوگا اور اس کی عدم موجودگی کی وجہ ہے ہم اس عورت کو عدت گزارنے کا پابند نہیں کریں گئا اور اس کے دوسرے نکاح میں بنیادی رکاوٹ عدت ہوتی ہے تو عدت یہاں لازم نہیں ہے تو ایس عورت کے لئے دوسری شادی کرنا بھی جائز ہوگا۔

امام ابو حنیفہ نے اپنے مؤقف کی تائید میں یہ بات نقل کی ہے: اس بات کی دلیل ہے ہے: جب کسی عورت کو قید کر کے دارالحرب سے لایا جائے تو اس پرعدت گزار نا واجب نہیں ہوگا۔

يبال مصنف نے بيمسئله بيان كياہے: وارالحرب ہے آنے والى عورت اگر حاملہ ہوئو جب تك وہ بيج كوجنم نہيں دين

ہے۔ ہیں وفتت تک اس کے لیئے دوسری شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔

امام ابوحنیفہ سے ایک روایت نیقل کی گئی ہے: اس کا نکاح کرنا درست ہوگا۔البنۃ اس کا شوہراس کے ساتھ صحبت نہیں سر سکے گاجب تک وہ بچے کوجنم نہیں دیتی۔

ال روایت کی ولیل میہ ہے: اگر کوئی عورت زنا کے نتیج میں حاملہ ہوجائے تو اس کے ساتھ شادی کرنا تو درست ہوتا ہے لیکن اس کا شوہراس وفتت تک اس کے ساتھ صحبت نہیں کرسکتا جب تک وہ بچے کوجنم نہیں دیتی تو یہاں اس قیدی حاملہ عورت کا تحکم بھی زنا کے نتیج میں حاملہ ہونے والی عورت کی مانند ہوجائے گا۔

جہال تک اس مؤقف کا تعلق ہے ایس عورت کے ساتھ شادی ہی نہیں ہو سکتی اس کی دلیل یہ ہے: اس عورت کا حمل ثابت نسب ہے تو جب نسب کے حق میں فراش ظاہر ہو گیا' تو احتیاط کے پیش نظر دوسرے نکاح کے بارے میں حرمت کا تھم جاری کردیا جائے گا۔

### اگرمیاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہوجائے؟

قَالَ ﴿ وَإِذَا ارْتَدَّ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنُ الْإِسْلَامِ وَقَعَتُ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ﴾ وَهِذَا عِنْدَ آبِي عَنِيْفَةَ وَابِي يُوسُف . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : إِنْ كَانَتُ الرِّذَةُ مِنُ الزَّوْجِ فَهِي فُرُقَةٌ بِطَلَاقٍ ، هُوَ يَعْتَبِرُهُ بِالْإِبَاءِ وَالْجَامِعُ مَا بَيَنَاهُ ، وَابُو يُوسُف مَرَّ عَلَى مَا اَصَّلْنَا لَهُ فِي الْإِبَاءِ ، وَابُو يَعْتَبِرُهُ بِالْإِبَاءِ وَالْجَامِعُ مَا بَيَنَاهُ ، وَابُو يُوسُف مَرَّ عَلَى مَا اَصَّلْنَا لَهُ فِي الْإِبَاءِ ، وَابُو حَنِيْفَةَ فَرَق بَيْنَهُمَا . وَوَجُهُ الْفَرُقِ آنَ الرِّذَةَ مُنَافِيَةٌ لِلنِّكَاحِ لِكُورُنِهَا مُنَافِيةً لِلْعِصْمَةِ وَالْطَلَاقُ رَافِعٌ فَتَعَلَّرَ انْ تُحْعَلَ طَلَاقًا ، بِخِلَافِ الْإِبَاءِ ؛ لِآنَهُ يَقُوتُ الْإِمْسَاكُ وَالطَّلَاقُ رَافِعٌ فَتَعَلَّرَ انْ تُحْعَلَ طَلَاقًا ، بِخِلَافِ الْإِبَاءِ ؛ لِآنَهُ يَقُوتُ الْإِمْسَاكُ بِالْمُعْرُوفِ فَيَحِبُ التَّسُويِحُ بِالْإِحْسَانِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلِهِ ذَا تَتَوقَقُفُ الْفُرُقَةُ بِالْإِبَاءِ عَلَى الْمُعْرُوفِ فَيَحِبُ التَّسُويِحُ بِالْإِحْسَانِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلِهِ ذَا تَتَوقَقُفُ الْفُرُقَةُ بِالْإِبَاءِ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَيَحِبُ التَّسُويِحُ بِالْإِحْسَانِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلِهِ ذَا تَتَوقَقُفُ الْفُرُقَةُ بِالْإِبَاءِ عَلَى الْمَعْرُوفِ فَيَحِبُ التَسُويِحُ بِالْإِحْسَانِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلِهِ ذَا تَتَوقَقُفُ الْفُرُقَةُ بِالْإِبَاءِ عَلَى الْمُؤْتَةُ فَلَهَا كُلُّ الْمَهْرِ إِنْ ذَخَلَ بِهَا وَلَا لَمُؤْتَ وَلَى الْفُرُقَةَ مِنْ قِيلِهَا .

#### ترجمه

مرتد كافقهى مفهوم

"مرمد" اس محف کو کہتے ہیں جودین اسلام سے پھرجائے لیعنی ایمان واسلام کے نورانی دائر ہے نکل کر کفروشرک سے ظلمت کدول میں جلا جائے۔

## خاوندیا بیوی کے ارتداد میں تفریق پرفقهی ندا ہب اربعہ

علامہ ابن قدامہ خبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں: جب خاوندیا ہیوی میں ہے کوئی ایک بھی رخصتی سے قبل مرقد ہوجائے تو عام اہل علم کے قول کے مطابق نکاح فنخ ہوجائیگا. لیکن داود ظاہری ہے بیان کیا گیا ہے کہ ارتداد سے نکاح فنخ نہیں ہوگا، کیونکہ اصل میں نکاح باقی ہے .

کیکن ہماری دلیل اللہ سبحانہ وتعالی کا بیفر مان ہے: ( اورتم کا فرعورتوں کی ناموں اپنے قبضہ میں مت رکھو). اور اللہ عزوجل کا فر مان ہے: ( تو تم انہیں کفار کی طرف مت لوٹا ؤ، نہ تو وہ عورتیں ان کا فرول کے لیے حلال ہیں، اور نہ ہی وہ کا فران عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور نہ ہی وہ کا فران عورتوں کے لیے حلال ہیں ) لیے حلال ہیں)

اوراس لیے بھی کہ دین کامخنف ہونا تیج ہونے میں مانع ہے،اس کیے نکاح داجب ہوا، بالکل اس طرح اگر کسی کافر شخص کی بیوی مسلمان ہوجائے تو وہ اس کے نکاح میں نہیں رہ کتی ۔ (امغنی ( 7 س/ ر 133 )

اوراگر زخفتی اور دخول کے بعد مرتد ہوتو کیا فوری طور پرعلیحدگی ہوگی یا کہ عدت کے بعد ہوگی؟ اس میں فتہاء کا اختلاف پایا جاتا ہے، شافعی حضرات کا مسلک اور حنابلہ کے ہاں سیجے اور ان شاءاللّذرائے بھی یہی ہے کہ اگر وہ عدت ختم ہونے ہے قبل اسلام میں واپس آجائے تو وہ اسی نکاح پر باقی ہے، اور اگر اسلام میں واپس آئے ہے قبل عدت ختم ہوجائے تو علیحہ گی ہوجا ئیگی۔ اورا مناف اور مالکید کا مسلک ہے کہ مرتد ہونے کی صورت میں فوری طور پر علیحدگی واقع ہوجا نیگی ، جا ہے وخول اور رخفتی کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ (المغنی (7 / 133 ) الانصاف (8 / 216 ) کشاف انقناع (15 / 121 ) نحفة المسمتاج (7 / 328 ) الفتاوی الهندیة (1 / 339 ) حاشیة الدسوقی (2 / . (270 )

اس سے بیمعلوم ہوا کہ مرتد ہوی ہے مباشرت کرنا جائز نہیں، بلکہ وہ اسے چھوڑ دے اور اسے توبہ کرنے اور اسلام کی طرف واپس آنے کی دعوت دے، اگر تو وہ عدت ختم ہونے ہے بل توبہ کر کے اسلام قبول کرلے تو وہ اس کی ہوی ہے، لیکن اگر عدت ختم ہو جائے اور وہ اسلام میں واپس نہ آئے تو نکاح فنخ ہو جائےگا ، اور اگر وہ مرتد ہونے کے باوجود اپنی ہوی ہے مباشرت کرتا ہے تو وہ زنا کرےگا۔

دوم: اگرخاوندمرتد بیوی سے علیحدہ ہونے سے انکارکرد ہے تو وہ مرتد بیوی کواپنے پاس رکھنے کی وجہ سے گنبگار ہوگا کیونکہ مرتد عورت کے بارے میں شرعی تھم ہے کہ اگر شرعی قضاء اور شرعی عدالت ہوتو اس کی سز آئل ہے اور بیسز اشرعی عدالت ہی و کی طرح مرتد بیوی کودیکھنے اور اسے چھونے اور ہرتم کے استمتاع کرنے پروہ گنبگار ہے اورا گراس ہے جماع کرے تو وہ زانی ہوگا اگر میاں بیوی ایک ساتھ مرتد ہونے کے بعد ایک ساتھ مسلمان ہوجا کیں؟

قَالَ ﴿ وَإِذَا ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ اسْلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ﴾ اسْتِحْسَانًا . وقَالَ زُفَر : يَسُطُلُ ؛ لِآنَ رِدَّةَ اَحَدِهِمَا مُنَافِيَةٌ ، وَفِي رِدَّتِهِمَا رِدَّةُ اَحَدِهِمَا . وَلَنَا مَا رُوِى اَنَّ يَنِى حَنِيْ فَةَ ارْتَدَّوا ثُمَّ اَسْلَمُوا ، وَلَمْ يَامُرُهُمُ الصَّحَابَةُ رِضُوانُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اَجُمَعِينَ بَعَيْ فَةَ ارْتَدَاوُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اَجْمَعِينَ بِتَحْدِيدِ الْاَنْكِرَةِ قِرْ (۱) ، وَالاَرْتِدَادُ مِنْهُمُ وَاقِعٌ مَعًا لِجَهَالَةِ التَّارِيخِ . وَلَوْ اَسُلَمَ الْحَدُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَالَةُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللللللللِهُ اللَّهُ اللللللللللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تزجمه

اور جب میاں بیوی ایک ساتھ مرتد ہوجا کیں اور پھر دونوں ایک ساتھ اسلام تبول کرلیں تو اسخسان پیش نظروہ اپنے نکاح پر برقر ارر ہیں گے۔امام ذفر فرماتے ہیں: ان کا نکاح باطل ہوجائے گا' کیونکہ ان میں سے ایک کا مرتد ہونا نکاح کے منافی ہے' تو ان دونوں کے مرتد ہونے کی صورت میں ہجی' بہر حال دونوں میں سے ہرائیک کا مرتد ہونا پایا جاتا ہے۔ ہماری دلین وہ ہے جو روایت منقول ہے: ہوضنفہ (قبیلے کے لوگ) مرتد ہو گئے تھے پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا' توصی ہرام رضی التد عنہم نے آئیس تجدید نکاح کا تھر نہیں دیا تھا' اور مرتد ہونا ان سب کی طرف سے ایک ساتھ واقع ہوا تھا' کیونکہ معین تاریخ مجبول تھی۔اگر میاں بیون میں

ے کوئی ایک مرتد ہونے کے بعداسلام قبول کرلے تو ان دونوں کے درمیان نکاح فاسد ہوجائے گا کیونکہ دوسرا مرتد ہونے پرمقر ہے۔اس کی مجدیہ ہے:اصرار بھی مرتد ہونے کے آغاز کی طرح (نکاح کا) منافی ہے۔ شرح

دونوں ایک ساتھ مرتد ہو ممئے بھر مسلمان ہوئے تو پہلا نکاح باتی رہااوراگر دونوں میں ایک پہلے مسلمان ہوا بھر دوسرا تو نکاح جاتار ہااوراگر یہ معلوم نہ ہوکہ پہلے کون مرتد ہوا تو دونوں کا مرتد ہونا ایک ساتھ قرار دیا جائے۔(عالمگیری، کتاب النکاح) مرتد کے تصرف کے موقوف ہونے کافقہی بیان

مرتہ کا تقرف وہ ہے جو بالا نفاق باطل ہوتا ہے بیعن شریعت کی نظر میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جیسے نکاح کرنا کہ وہ مطلقاً جا کڑنہیں مفاوضت کر بے تواس کا حکم موقوف (معلق) رہتا ہے کہا گروہ مرتد مسلمان ہوگیا تو وہ شرکت مفاوضت بھی نافذ ہوجائے گی اورا گروہ ارتد اد کی حالت میں مرگیا یا اس کوئی گردیا گیا یا وہ دارالحرب چلا گیا اور قاضی وحاکم نے اس کے دارالحرب چلے جانا کا حکم نافذ کردیا تو اس صورت میں وہ شرکت مفاوضت شروع سے شرکت عمان میں تبدیل ہوجائے گی ، بیصاحبین کا مسلک ہے لیکن حضرت امام اعظم ابو حذیفہ کے نز دیک شرکت مفاوضت سرے سے باطل ہی نہیں ہوتی۔

چوتھاتھرف وہ ہے جس کے موقوف رہنے میں علماء کے اختلائی اقوال ہیں جیسے ٹریدوفروخت کے معاملات اجارہ کرنا، غلام کو آزاد کرنا، مد ہر کرنا یا مکا تب کرنا، وصیت کرنا اور قبض دیون وغیرہ، چنا نچہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کا قول سے ہے کہ ان سب معاملات میں مرتد کے تصرفات موقوف رہتے ہیں اگروہ اسلام قبول کر ہے تو نافذ ہوجاتے ہیں، اور اگر مرجائے، یا قبل کردیا جائے یا قاضی وحاکم اس کے دارالحرب جلے جانے کا تھم نافذ کردے تو یہ سارے تصرفات باطل ہوجاتے ہیں۔

ارتداد کے دوران مکاتب کے سارے تصرفات نافذ ہوتے ہیں ،اس طرح اگر کو کی شخص اپنے مرتد غلام یا باندی کوفروخت کرے تواس کی تیج جائز ہوتی ہے۔

## ارتداد سية نكاح زوجين كے ابطال ميں فقهاءاحناف كااختلاف

یہال مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر میاں ہوی ایک ساتھ مرتد ہوجا کیں اور پھر دونوں ایک ساتھ اسلام بھی قیول کرلیس تو استحسان کے چیش نظر دونوں کے سابقہ نکاح کو برقر اررکھا جائے گا'اور نئے سرے سے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔

امام زفر کی رائے اس بارے میں مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں: سابقہ نکاح باطل قرار دیا جائے گا' اور نے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔

امام زفرنے اسپے مؤقف کی تائید میں بیدلیل پیش کی ہے: ان دونوں میں ہے ایک کامر مذہ و نااگر نکاح کے منافی ہے

تو دونوں کا مرتد ہوتا بھی ایک کے مرتد ہونے کی مانند ہوگا۔

. احناف کے مؤتف کی دلیل ہے ہے: ہنوحنیفہ کے قبیلے کے لوگ ایک ساتھ مرتد ہو گئے تھے اور پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا' تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں ہے تھم نہیں دیا تھا کہ وہ از سرنو نکاح کریں کلہٰذاالیں صورت میں از سرنو نکاح کرنا

اس بات بیاعتراض کیا جاسکتا ہے بیم کاممکن نہیں ہے کہ بنوصنیفہ کے قبیلے کے تمام لوگ ایک ساتھ مرتد ہوئے ہوں بلكه يقيناً ان ميں سے كوئى يہلے مرتد ہوا ہوگا' كوئى بعد ميں مرتد ہوا ہوگا؟ تو مصنف نے اس بات كا جواب بيديا ہے: سب كا مرتد ہونا ایک ساتھ مانا جائے گا'چونکہ تاریخی طور پریہ ناممکن ہے کہ بیٹا بت کیا جائے کہ ان میں سے پہلے کون مرتد ہوا تھا اورکون بعد میں ہوا تھا۔ یہال مصنف نے ایک ذیلی شق بیان کی ہے: اگر میاں بیوی دونوں ایک ساتھ مرتد ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ان دونوں میں ہے کوئی ایک پہلے اسلام قبول کر لیتا ہے تو دوسرے کے تفریرِ اصرار کی وجہ ہے ان کے درمیان نکاح فاسد ہوجائے گا۔اس کی وجہ رہے: مرتد ہونا نکاح کے بقاء کی منافی ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح رہے نکاح کے آ غاز کے منافی ہے۔ بینی کوئی مسلمان کسی مرتد کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتا ہے اس طرح کسی مسلمان کا کسی مرتد کے ساتھ نکاح برقر ارتبیں رہے گا۔

### جری شادی ہے متعلق فقہی احکام

شربیت نے نکاح کوعاقدین کےاختیار سے متعلق رکھا ہے۔ مرد وعورت کی رضا مندی سے ہی نکاح منعقد ہوتا ہے کیکن رضا اورعدم رضا قلب كافعل ہے، جس سے آگاہ ہونا دوسروں كے ليمكن نبيں۔اى ليے زبان سے اظہار رضامندى كونكاح كے منعقد ہونے کے لیے کافی سمجھا گیا ہے۔اب سوال میہ ہے کہا گرکسی مردیاعورت سے جبر آرضا مندی کااظہار کرالیا جائے تو کیا نکاح منعقدہ وجائے گا؟۔اس سلسلے میں حنفیہ کا نقط نظر میہ ہے کہ اکراہ کے ساتھ اگر قبولیت کے الفاظ کہلا دیے جا کیں تب بھی نکاح منعقد ہوجا تا ہے اور اس سلسلے میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ بیانقط نظر حنفیہ کے علاوہ بعض دوسر مے فقہاء کا بھی ہے بھرجن فقہاء کے زدیک ولی کو باکرہ لڑکی پرولایت اجہار حاصل ہوتی ہے،ان کے یہاں تو ویسے بھی لڑکی کی رضامندی کے بغیرولی کا کیا موانكاح اس كے اوپرلازم موجاتا ہے۔

اور فیصله کیا کهاگر چهاس طرح کا نکاح فقهی اعتبار ہے منعقد ہوجا تا ہے،لیکن اولیاء کا ایسے مل کاار تکاب کرنا قطعاً جائز نہیں۔ اگراس طرح نکاح کردیا گیااورلز کی اس پرراضی نه ہوتو وہ نسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہےاور قاضی شریعت اس کا نکاح نسخ کردےگا۔ اس کی دلیل حضرت ثابت بن قیس کی بیوی کا دومشہور واقعہ ہے،جس کےمطابق صرف بیوی کی ناپبندیدگی کی وجہ ہے آپ نے حفنرت ٹابت کوطلاق دینے کا تھم فرمایا تھا۔

# بَابُ الْقَسْمِ

# ﴿ بیرباب از واج کے درمیان باری تقسیم کرنے کے بیان میں ہے ﴾ از واج کے درمیان قسمت کے باب کی فقہی مطابقت کا بیان

علامه ابن محود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ جب کی خص کے ہاں دوآ زادعور تیں ہوں جس طرح تعدداز واج میں شری احکام بیان کردیئے گئے ہیں یعنی مرد چارعورتوں سے نکاح کرسکتا ہے اور بیک وقت اس عقد میں چارعورتیں رکھنا جائز ہے۔ تو ضروری ہوا کہ ان کے درمیان عدل بیدا کرنے کیلئے اور انہیں انصاف فراہم کرنے کیلئے احکام شری کو بیان کیا جائے ۔ لہذا مصنف علیہ الرحمہ نے ایک الگ باب میں تعدداز واج والے خص کیلئے شری احکام کو بیان کیا ہے۔ اور باب کاعنوان 'باب المقسم ''فتم منا کے فتح کے ساتھ ہے اور بیم صدر ہے اور اس کامعنی تقسیم کرتا ہے۔ جس طرح مال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مال تقسیم کردیا ہے اور بدایہ کے بعض نسخوں میں ''و منہ باب القسم '' بھی آیا ہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ ، ج ۵ میں انا ان بیروت)

## کثیراز واج کے درمیان باری تقسیم کرنے میں فقہی تصریحات

۔ اگر کمی مخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے ساتھ شب باشی کے لئے نوبت باری مقرر کرنا واجب ہے بینی ان بیویوں کے پاس باری باری سے جانا جا ہے ۔اس سلسلہ میں چند باتوں کولمح ظار کھنا ضروری ہے۔

1-جب باری مقرر ہوجائے توایک ہیوی کی باری میں دوسری ہیوی کے ہاں شب باشی جائز نہیں ہے مثلاً جس رات میں پہلی بیوی کے ہاں جانا ہواس رات میں دوسری بیوی کے ہاں نہ جائے۔

2-ایک دات میں بیک وقت دو بیویوں کے ساتھ شب ہاتی جائز نہیں ہے اگر وہ دونوں بیویاں اس کی اجازت دے دیں اور وہ خود بھی اس کے لئے تیار ہوں تو جائز ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جویہ منقول ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دات میں ایک سے زائد بیویوں سے جماع کیا ہے تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کے باری مقرر کرنا واجب نہیں تھایا یہ کہ اس سلسلہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوان ہویوں کی اجازت حاصل تھی اس کے علاوہ حنیہ نیہ کہتے ہیں کہ باری مقرر کرنا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی واجب نہیں تھا۔ بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے محض اپنے کرم اور اپنی عنایت سے اپنی ہرز وجہ مطبرہ کے ہاں دینے کی ماری ہمقر دکر دی تھی۔

3-سنر کی حالت میں بیو یوں کو باری کاحق حاصل نہیں ہوتا اور نہ کسی بیوی کی باری کالحاظ رکھنا ضروری ہے بلکہ اس کا انتصار خاوند کی مرمنی پر ہے کہ وہ جس بیوی کو چاہے اپنے ساتھ سنر میں لے جائے اگر چہ بہتر اولی نیمی ہے کہ خاوندا پنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈال لے اور جس کا نام قرعہ میں نکلے اس کوسفر میں ساتھ رکھے۔ 4-مقیم کے تقل میں اصلی باری کاتعلق رات ہے ہے دن رات کا تابع ہے ہاں جوشن رات میں اپنے کام کائی میں مشغول رہتا ہومثلاً چوکیداری وغیرہ کرتا ہواوراس کی وجہ ہے وہ رات اپنے گھر میں بسرنہ کرسکتا ہوتو اس کے حق میں اصل باری کاتعلق دن ہے ہوگا۔

در مختار میں بیلکھا ہے کہ جس مخص کے ایک سے زائد ہویاں ہوں تو اس پر ان ہو یوں کے پاس رات میں رہے اور ان کے کہ ا کھلانے بلانے میں برابری کرنا واجب ہے ان کے ساتھ جماع کرنے یا جماع نہ کرنے اور پیار ومحبت میں برابری کرنا واجب نہیں ہے بلکہ ستخب ہے۔

کی عورت کا جماع ہے متعلق اس کے شوہر پر حق ہوتا ہے اور وہ ایک بار جماع کرنے ہے ساقط ہو جاتا ہے جماع کرنے کے بارے میں شوہر خود مختار ہے کہ جب چاہے کر لے لیکن کھی جماع کر لینا اس پردیانہ واجب ہے اور مدت ایلاء کے بغترریعنی چار چار مہینہ تک جماع نہ کرت اور ہے گئے مناسب نہیں ہے ہاں اگر بیوی کی مرضی ہے استے دفوں جماع نہ کرت آو تجرکوئی مفا تقتیبیں ہے۔ ہر بیوی کے ہاں ایک ایک رات اور ایک ایک دن رہنا چاہئے گئین برابری کرنا رات ہی میں ضروری ہے چنا نچہ اگرکوئی شخص ایک بیوی کے ہاں عشاء کے بعد گیا تو اس کا بیفل برابری کے منافی ہوگا اور دو مری بیوی کے ہاں عشاء کے بعد گیا تو اس کا بیفل برابری کے منافی ہوگا ور اس کے بارے میں کہا جائے گئی کہ اس کے باری کے مناوہ ہی برابری کی علاوہ ہی کہاں اگر وہ بیوی بیاس اس کی باری سے علاوہ ہی اس کروہ بیوی بیاس اس وقت تک رہنا جائز کی بری عیادہ ہی اس کے پاس اس وقت تک رہنا جائز کہ جب تک کہ وہ وشفایا ہے نہ ہو بیان کا انتقال ہوجائے لیکن سے اس کی باری کے علاوہ بھی اس کے پاس اس وقت تک رہنا جائز خواری کے لئے نہ ہواورا گرخاوندا ہے گھر میں بیاری کی حالت میں ہوتو وہ اپنی ہر بیوی کواس کی باری میں بلاتار ہے۔ جب تک کہ وہ وشفایا ہی نہ ہو بیان انتقال ہوجائے لیکن سے اس صورت میں جائز ہے جب کہاں کے پاس اس وقت تک رہنا جائز خواری کے لئے نہ ہواورا گرخاوندا ہے گھر میں بیاری کی حالت میں ہوتو وہ اپنی ہر بیوی کواس کی باری میں بلاتار ہے۔ بیو بیوں کے در میان تقسیم عیں افساف

وَإِذَا كَانَ لِلرِّجِلِ الْمُوَاتَانِ حُرَّتَانِ فَعَلَيْهِ اَنُ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ بِكُرَيْنِ كَانَتَا اَوُ ثَيَبَيْنِ اَوْ السَّكَامُ " ﴿ مَنْ كَانَتَ لَهُ الْوَاحِدَاهُ هَا بِكُوا وَ الْاحْدَاهُ مَا فِي الْقَسْمِ جَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُهُ مَائِلٌ ﴾ " (1) وَعَنُ الْمُواتَانِ وَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُ مَا فِي الْقَسْمِ جَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُهُ مَائِلٌ ﴾ " (1) وَعَنُ الْمُواتَانِ وَمَالَ اللهُ عَنْهَا " ﴿ اَنَ النّبِي عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ كَانَ يَعْدِلُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا " ﴿ اللّهُ مَا لَاللّهُ مَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الصّلَاقُ وَالسّلَامُ كَانَ يَعْدِلُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ فِينَا اللّهُ عَنْهَا لَا عَنْهِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهَا اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللّهُ عَنْهَا لا اللهُ اللهُ عَنْهَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

7,جمه

جب کی شخص کی دوآ زاد بیویاں ہوں تو تقتیم کے اعتبار سے ان میں برابری کرناال شخص برلازم ہے خواہ وہ دونوں با کرہ ہوں

ادونوں شیبہوں یا ان دونوں میں سے ایک با کرہ ہواور دوسری شیبہ ہوائ کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ''جس شخص کی دوبیویاں ہوں اور وہ تقسیم میں ان میں سے کی ایک کی طرف داری کرے تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا ایک بہلوجھکا ہوا ہوگا''۔

حضرت عائشه مدیقه رضی الله عنها بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اپنی از واج کے درمیان تقسیم کے معاطم میں انصاف سے کام لیتے تھے اور آپ بید عاکرتے تھے: ''اے اللہ! بیدیری تقسیم ہاں کے بارے ہیں' میں مالک ہوں' تو اس چیز کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہ کرنا' جس کا میں مالک نہیں ہوں''۔ (صاحب ہدایہ فرماتے ہیں) لین کسی ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہوئیم نے جوروایت بیان کی ہے اس میں کوئی فصل نہیں ہے۔

تخريج احاديث الهدايه من هذالمتن (۱) اعرجه احمد في "المسند" ۳٤٧/۲ والدارمي في "سنته" ١٤٣/٢ و ابو داؤد في "سننه" برقم (٣١٣٢) والترمـذي في "جامعه" برقم (١١٤١) والنسائي في "المحتبي من السنن" ١٣/٧ وابن ماجه في "سننه" برقم (١٩٦٩) وصصحه ابن حبان برقم (١٣٠٧) كما في "الموارد" عن ابي هريرة رضي الله عنه\_

(۲) هذا المحديث مروى من وجهين الاول: من رواية ابن قلابة مرسلا انترجه الترمذي في "جامعه" برقم (۱۱٤٠) وقال وهذا اي الارسال اصح من حديث بن سلمة من طريق عائشة مرفوعا قال الحافظ ابن حجو في "التلخيص" ۱۲۹/۳ برقم (۱۲۹۳) مانصه: (واعلة النسائي، والترمذي، والدارقطني بالارسال وقال ابو زرعة: لا اعلم احدا تابع حماد بن سلمة على وصله، والثاني: عن عائشة رضى الله عنها موصولا: اخرجه احمد في "هسند" ۱۶۶/۲ والدارمي في "سننه" برقم (۱۱٤٠ وابو داؤد في "سننه" برقم (۱۱۶۶) والترمذي برقم (۱۱۶۰) والترمذي برقم (۱۱۶۰) والترمذي برقم (۱۱۶۰) والدارمة في "سننه" برقم (۱۱۹۷) وابن ماجه في "سننه" برقم (۱۱۹۷) كما في "الموارد" برقم (۱۲۰۰) والحاكم في "المستندرك" المعارد" برقم (۱۲۰۰)

# <u>از واج کے درمیان تقرر باری میں فقہ خفی کے مطابق عدل کا بیان</u>

حضرت عائشہ ہی جیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہو یوں کے درمیان باری مقرر فرماتے اور عدل سے کام لیتے ( یعنی ان کے پاس رات رہے کے سلسلہ میں برابری کا خیال رکھتے ) اور پھراس احتیاط وعدل کے باوجود بید عامانگا کرتے کہا اللہ جس جس جیز کا میں مالک ہوں اس میں باری مقرر کر دی ہے لہذا جس کا تو مالک ہے میں مالک نہیں ہوں اس پر مجھے ملامت نہ سے جس جین مالک نہیں ہوں اس پر مجھے ملامت نہ سے جین الدہ اور ور نہائی ، ابن ماجہ داری مشکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 436)

دعا کا مطلب میہ ہے کہ اپنی ہیو یوں کے پاس جانے کی باری مقرر کرنے اور ان کے نان نفقہ کا میں مالک ہوں لہذا ان چیزوں میں عدل و برابری کرنامیری ذمہ داری ہے جے میں پورا کرتا ہوں اور کسی بھی ہیوی کے ساتھ ناانصافی یااس کی حق تلفی نہیں کرتا باں بیار و محبت کا معاملہ دل ہے متعلق ہے جس پرمیرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں اس میں برابری نہیں کرسکتا اس لئے اگر مجھے کسی بیوی ے زیادہ مجت اور کس سے کم محبت ہوتو چونکہ میر بے قصد وارادہ کو دخل نہیں ہوگالہذااس پر مجھ سے مؤاخذہ نہ سیجئے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس مخص کے ایک سے زائد ہویاں ہوں تو اس پر بیلازم ہے کہ وہ ان ہویوں کے پاس جائے ان کے ہاں شب گزار سے اور ان کے خان و نفقہ میں پوراپوراعدل کر ہے اور ان چیزوں میں ان کے درمیان اس طرح برابری کر بے کہ کہ کی بھی ہوی کو فرق و امتیاز کی شکایت نہ ہو ہاں بیار و محبت مباشرت و جماع اور جنسی لطف حاصل کرنے کے بار سے میں عدل ،
برابری لازم نہیں ہوگی کیونکہ یہ چیزیں دل و طبیعت سے متعلق ہیں جس پر کسی انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔
از واج کے حقوق میں عدل و انصاف کا بیان

پھرارشاد ہوتا ہے کہ گوتم چا ہو کہ اپنی کئی ایک بیویوں کے درمیان ہرطرح بالکل پوراعدل وانصاف اور برابری کروتو بھی تم کر نہیں سکتے ۔اس لئے کہ گوایک ایک رات کی باری با ندھالولیکن محبت جا ہت شہوت جماع وغیرہ میں برابری کیسے کر سکتے ہو؟

ابن ملکیہ فرماتے ہیں یہ بات حضرت عائشہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ دسلم انہیں بہت چاہتے ہے ،ای
لئے ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عور توں کے درمیان سیج طور پر مساوات رکھتے تنے لیکن پھر بھی اللہ تعالی ہے دعا
کرتے ہوئے فرماتے تنے النی بیدوہ تنہ ہے جومیرے بس میں تقی اب جو چیز میرے قبضہ سے باہر ہے بینی دلی تعاقی اس میں تو جھے
ملامت نہ کرنا (ابوداؤد) اس کی اسناد سیجے ہے۔

لیکن امام ترندی فرماتے ہیں دوسری سندہے بیمرسٹا مروی ہے اور دو زیادہ تھے ہے۔ پھر فرمایا بالک ہی ایک جانب جھک نہ جاؤکہ دوسری کو اٹکا دووہ نہ بے خاوند کی رہے نہ خاوند والی وہ تمہاری زوجیت میں ہواور تم اس کے بیرخی برتو نہ تو اے طلاق ہی دو کہ اپنادوسرا نکاح کرلے نہاں کے وہ حقوق ادا کر وجو ہر بیوی کے لئے اس کے میال پر ہیں ۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی دو بیویاں ہوں پھروہ بالکل ہی ایک کی طرف جھک جائے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح آئے گا کہ اس کا آ دھاجم ساقط ہوگا (احمد وغیرہ)

ا مام ترندی فرماتے ہیں بیر حدیث مرفوع طریق سے سوائے ہمام کی حدیث کے بیجانی نہیں جاتی۔ پھرفرما تا ہے اگرتم اپنے کاموں کی اصلاح کر لواور جہاں تا ہم تہمارے اختیار میں ہوعورتوں کے درمیان عدل وانصاف اورمساوات برتو ہرحال میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اس کے باوجودا گرتم کسی وقت کسی ایک کی طرف کچھ مائل ہو تھے ہوا سے اللہ تعالٰی معاف فرمادے گا۔ پھر تیسر ک حالت بیان فرما تا ہے کہ اگر کوئی صورت بھی نباہ کی نہ داور دونوں الگ ہو جا ئیں تو اللہ ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اسے اس سے امچھا شو ہراور اسے اس سے امچھی بیوی دے دے گا۔اللہ کا فضل بہت وسیع ہے وہ بڑے احسانوں والا ہے اور ساتھ ہی وہ حکیم ہے تمام افعال ساری تقدیریں اور پوری شریعت حکمت سے سراسر بھر پور ہے۔

## مقررہ باری میں دوسری بیوی کے پاس جانے کی اباحت کابیان

علامدابن قدامہ منبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں " بیوی کی باری کے دفت میں اس کی سوکن کے پاس جانے کا مسئلہ اگر تو رات کے حاصت ہوں اور خاونداس کے پاس کے دفت ہوتو ایسا کرنا جائز بیں لیکن ضرورت کی حالت میں جائز ہوگا مثلا بیوی موت وحیات کی شکش میں ہوا در خاونداس کے پاس جانا جا ہتا ہو، یا گھر بیوی نے اس کی وصیت کی ہو، یا اس کے بغیر کوئی جارہ نہ ہواگر وہ ایسا کرے اور وہاں دیر دیر تھرے بغیر واپس آ جائے تو تضافیس کیکن اگر وہ وہ ہیں رہے تھی کہ وہ تندرست ہوجائے تو دوسری بیوی کی باری میں آئی دیر ہی رات کواس بیوی کے پاس رہےگا

ادراگر وہ بغیر کی ضرورت کے جاتا ہے تو گنہگار ہوگا اور قضا میں تھم ہیہ جسیا کہ اگر ضرورت کی بنا پر جاتا ہے تو تھوڑے ہے وقت کی قضا کا کوئی فاکدہ نہیں ۔ لیکن اگر کسی دوسر کی ہوں کی باری میں دن کے وقت اور ہیوی کے پاس جائے تو ضرورت کی بنا پر جائزہ ہو مثلا اخراجات دینے یا بیار پری کرنے یا کسی کام مے متعلق دریافت کرنے ، یا پھر زیادہ دریر ہوگئی ہوتو ملئے جاسکتا ہے۔

اس کی دلیل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی میہ صدیث ہوہ بیان کرتی ہیں ": رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے علاوہ دن میرے پاس جائے تو دن میرے پاس آیا کرتے تھے اور جماع کے علاوہ سب کھے ماصل کرتے اور جب وہ باری کے علاوہ دوسری باری کے پاس جائے تو اس میں ہوتا ہے اور وہ اس کی ستحق نہیں کہونکہ اس سے جماع صل ہوتا ہے اور وہ اس کی ستحق نہیں کہونکہ باری کسی اور کی ہے ، اور اگر وہ زیادہ دریر ہے تو قضا ء کریگا۔ (المغنی ،جے میں ہوتا ، بیروت)

### نئ اور برانی بیوی کے حقوق میساں ہوں گے

وَالْفَدِيْمَةُ وَالْجَدِيدَةُ سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيُنَا ، وَلَانَ الْفَسْمَ مِنُ حُقُوقِ النِّكَاحِ و وَلَاتَفَاوُتَ بَيْنَهُنَّ فِى ذَلِكَ ، وَالِاخْتِيَارُ فِى مِقْدَادِ الذَّوْدِ إِلَى الزَّوْجِ ؛ لِلاَنَ الْمُسْتَحِقَّ هُوَ النَّسُويَةُ دُونَ طَرِيْقِهِ وَالتَّسُويَّةُ الْمُسْتَحِقَّةُ فِى الْبَيْتُوتَةِ فِى الْمُجَامَعَةِ لِلاَنَّهَا تَبْتَنِى عَلَى الْبَيْتُوتَةِ فِى الْمُجَامَعَةِ لِلاَنَّهَا تَبْتَنِى عَلَى النِّشَاطِ.

#### ترجميه

 آنے جانے کی مقدار کتنی ہوگی اس کا اختیار شو ہر کو ہے کیونکہ اصل لازم چیز ان کے درمیان برابری رکھنا ہے اس کا کوئی مخصوص طریقہ لازم نہیں ہے اور جو برابری لازم ہے وہ رات بسر کرنے کے اعتبار سے ہے معبت کرنے کے حوالے ہے نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق طبیعت کی آ مادگی کا ساتھ ہوتا ہے۔

**€**777}

## نئ و برانی زوجه کی باری تقسیم میں فقه شافعی دخفی کااستدلال

حضرت ابوقلابہ تا بعی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا یہ مسنون ہے کہ جب کو کی مخص ثیبہ کی موجودگی میں کسی با کرہ سے نکاح کر ہے تو سات رات تک اس کے پاس رہاور پھراس میں اور پر انی بیویوں کے درمیان باری مقرر کرد اور کسی عیب بینی کسی بیوہ یا مطلقہ مورت سے نکاح کر ہے تو اس کے پاس تین رات رہاور پھر باری مقرر کردے۔ حضرت ابوقلا بہ کہتے ہیں کہ اگر میں جا بتا تو یہ کہتا کہ حضرت انس نے بیرہ دیث آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کی ہے۔

( بخارى ومسلم ، مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 434 )

حضرت امام شافعی نے اس صدیت پڑمل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کی خض کے نکاح میں کی عورتیں ہوں یا ایک عورت ہو اور پھروہ ایک عورت سے نکاخ کرے تو اگر وہ عورت باکرہ (کواری) ہوتو اس کے پاس سات دات تک رہا وہ اگر وہ ثیبر لیعنی بیوہ یا مطلقہ ہو) تو اس کے پاس تین دات تک رہا اور پھرنی اور پرانی بیوبوں کے درمیان باری مقرد کردے کہ ہرا کید کے پاس برابر برابر ایک ایک دامیان باکرہ اور ہیب یا نئی اور پرانی کے برابر برابر ایک ایک دات جایا کرے کیکن حضرت امام اعظم ابوصنیف کے نزدیک اس سلسلہ میں باکرہ اور ہیب یا نئی اور پرانی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ باری کے اعتبارے سب برابر بیں انہوں نے ان دونوں صدیثوں پڑمل کیا ہے جواس باب کی دوسری فصل میں آئی کی گورجن میں اس می کافرق وانتیاز بیان نہیں کیا گیا ہے،

اہام اعظم کے نزدیک اس حدیث کے بیم عن ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ایک سے زائد ہویوں کی موجودگی میں کسی با کرہ سے نکاح کر ہے تواس کے پاس سات رات تک رہا اور پھر پہلی ہویوں میں ہے بھی ہرا یک کے پاس سات رات تک رہا اور پھر پہلی ہویوں سے بھی ہرا یک کے پاس سات رات تک رہا اور اگر ثیبہ کے ساتھ نکاح کر بے تواس کے پاس تین تین رات تک رہا اور پھر پہلی ہویوں سے بھی ہرا یک کے پاس تین تین رات تک رہے۔

ر دایت کے آخر میں ابوقلا بہ کا مطلب میہ ہے کہ اگر میں جاہتا تو اس حدیث کومرنوع کہتا لیعنی بیہ کہتا کہ اس حدیث کوحضرت انس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم سے فل کیا ہے کیونکہ سحا ہے کا یہ کہنا کہ بیمسنون ہے مرفوع کے تھم میں ہوتا ہے۔

حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تو دوسرے دن منے کو ان سے فر مایا کہ تمہارے خاندان والوں کے لئے تہاری طرف ہے اس میں کوئی ذات نہیں کہ اگرتم چا ہوتو میں تمہارے پاس سات رات رہوں اور اگرتم چا ہوتو تمہار آجے پاس تین ہات تک رہوں اور اگرتم چا ہوتو تمہار آجے پاس تین ہات تک رہوں اور اگرتم چا ہوتو تمہار آجے پاس تین ہات تک رہوں اور اگرتم جا ہوتو تمہار آجے پاس تین ہات تک رہوں اور اگرتم اور کروں ( یعنی تمام ہویوں کے پاس بھی تین تمن رات تک رہوں ) حضرت ام سلمہ نے یہی کرکہا کہ

صلی الله علیہ وسلم میرے پاس تین را تنمی رہے۔ایک اور روایت میں بیالفاظ بیں کہآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ام سے فرمایا کہ کٹواری کے پاس سات رات تک رہنا جا ہے اور ثیبہ کے پاس تین رات تک (مشکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 435 ہسلم)

حضرت امسلمہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ ام سلمہ سے شادی کی تو آپ ان کے ہاں تین ون رہے پھرآپ نے ارشاد فر مایا تمہار ہے میاں کے سامنے تمہاری حثیت کم نہیں ہے۔اگرتم چاہو میں تمہارے پاس سات دن تک رہ سکتا ہول لیکن اگر میں تمہار ہے پاس سات دن رہوں تو دوسری ہویوں کے پاس بھی سات دن رہوں گا۔

(سنن داري: جلددوم: حديث نمبر 71)

تا کہ باری کے اعتبار سے کسی کے ساتھ بے انصافی اور حق تلفی نہ ہواورا گروہ نئی ہوی شیبر ( کسی کی ہوہ یا مطلقہ ) ہوتو پھرا سکے ساتھ تین دین تک شب باشی کی جائے لیکن اس کے بعد پہلی ہویوں میں ہے بھی ہرا بیک کے ساتھ تین تین دن تک شب باشی کی جائے چنا نچے آئے خضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے سامنے اس مسلم کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آگرتم چا ہوتو میں تمہارے یہاں بھی سات راتوں تک رہ سکتا ہوں لیکن میچ کواری عورت کے لئے ہواورتم شیبہ ہو اور پھر مید کہ بعد میں جھے دوری تمام ہولیوں کے پاس بھی سات سات راتوں تک رہنا ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ شیبہ کے اور پھر مید کہ بعد میں جو تھی ہوائی ہوئی کہ ہاں تین تین میں جو تھی ہے اس کے مطابق میں تمہارے ہاں تین مقرر کر دوں لہذا حضرت ام سلمہ نے مشاوت اور مزاج نبوت کے مطابق اس باشی کر کے تمہارے سب کے درمیان باری مقرر کر دوں لہذا حضرت ام سلمہ نے مشاوت اور مزاج نبوت کے مطابق اس بات کو تبول کیا کہ آ ہے صل اللہ علیہ وسلم کے ہاں تین رات تک رہیں ۔ یہاں مصنف نے یہ مسلمہ بیان کیا ہے ۔ شوہر پر صرف مساوات کا زم ہے اس مساوات کے لئے کوئی مخصوص طریقہ لازم نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مزاج اور ہولت کے مطابق کوئی بھی طریقہ ان تو بھر اپھر لیفہ اللہ عالیہ وسلم کے اس مساوات کے لئے کوئی مخصوص طریقہ لازم نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مزاج اور ہولت کے مطابق کوئی بھی طریقہ ان تھر اس مساوات کے لئے کوئی مخصوص طریقہ لازم نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مزاج اور ہولت

11

از داج میں عدم عدل کی بناء پر دعید کا بیان

حضرت ابو ہریرہ نبی کریم سنی اللہ علیہ و کم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مخص کے نکاح میں ایک ہے زائد مثلا) دو ہویاں ہوں اور وہ ان دونوں کے درمیان عدل و برابری نہ کرتا ہوتو وہ قیامت کے ون (میدان حشر میں) اس طرح آئے گا کہ اس کا آ دھادھ مساقط ہوگا۔ (تر نہی ، ابوداؤد ، نسانی ، ابن باجہ مشکوۃ شریف: جلدسوم: حدیث نمبر 437) جس مشخص کے ہاں ایک سے زائد ہویاں ہوں خواہو وہ دو ہوں اور خواہ تین یا چار ہوں اور وہ ان دونوں کے درمیان عدل و برابری نہ کرتا ہوتو اس کی اس بے انصافی پر نہ کورہ بالاسزا کی دھمکی دی جن ہے لہذا باری میں برابری کرنا بایں اعتبار سے واجب ہے کہ دات بھتنا حصہ ایک ہوی کے ہاں گز ارتا ہوا تنا ہی حصہ دو سری ہوی کے ہاں بھی گز ارنا چا ہے مثلا اگر سے واجب ہوی کے ہاں مغرب کے بعد بی چلا جاتا ہے تو دو سری ہوی کے ہاں بھی مغرب کے بعد ہی چلا جاتا ہے تو دو سری ہوی کے ہاں بھی مغرب کے بعد ہی چلا جاتے اگر اس کے پاس عشاء کے بعد جائے گاتو ہے عدل وانصاف کے خلاف ہوگا یہاں صحبت کے معاملہ میں برابری کرنا واجب نہیں ہے۔

شخ نظام الدین فقہاء احزاف سے عالم گیری میں تھتے ہیں۔

نی اور پرانی، کنواری اور میب، تندرست اور بیار، حامله اور غیر حامله اور وه نابالغه جو قابلِ وظی ہو، حیض ونفاس والی اور جس ہے ایلا یا ظہار کیا ہوا ورجس کوطلاق رجعی دی اور رجعت کا ارادہ ہوا ور احرام والی اور وہ مجنونہ جس ہے ایذ ا کا خوف نہ ہو، مسلمہ اور کتابیہ سب برابر ہیں، سب کی باریاں برابر ہوں گی۔ یونہی مردعنین 3)) ہویا تھے کہ))، مریض ہو یا تندرست، بالغ ہویا نابالغ قابلِ وطی ان سب کا ایک تھم ہے۔ (عالم گیری، کتاب النکاح)

خاوند كانفقه ازواج مين تفرنق كااختيار

بعض علاء کہتے ہیں کہ اگر خاوند ہر بیوی کواس کے کافی اخراجات دیتا ہے تواس کوئن حاصل ہے کہ وہ کسی ایک کوفضیلت دے،اوراس کے اخراجات پاسکن میں وسعت پیدا کرے .

علامہ ابن قد امہ منبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں ": اگر مرد ہرایک کو واجب کردہ اخراجات اور لباس وغیرہ ویتا ہے تو پھراس پر ان دونوں میں نفقہ اور لباس میں برابری کرنا واجب نہیں ، امام احمد رحمہ اللہ نے ایک شخص جس کی دو ہویاں تھیں کے متعلق فرمایا ": اس کوخن حاصل ہے کہ وہ ایک کو دوسری پر نفقہ اور شہوات اور رہائش میں فضیلت وے ، جب دوسری کے باس کفائت کرنے والے اخراجات اور رہائش وغیرہ ہو، اور وہ اس کے لیے دوسری ہوی سے زیادہ قیمتی لباس خریدسکتا ہے، اور یہ کفائت کرنے والے اخراجات اور رہائش وغیرہ ہو، اور وہ اس کے لیے دوسری ہوی سے زیادہ قیمتی لباس خریدسکتا ہے، اور یہ کفائیت میں ہو۔ (المغنی ( 10 مر ، ( 242 )

۔ اور امام احمد رحمہ اللہ ہے ایک دوسری روایت وارد ہے کہ ": نفقہ اور لباس وغیرہ میں خاوند پرعدل کرنا واجنب ہے، اور اسے کسی ایک کوفضیلت دینے کاحق نبیس

## 

وَإِنْ كَانَسَتُ اِحْدَاهُ مَمَا خُرَّةً وَّالْاَخُرَى آمَةً فَلِلْحُرَّةِ الثَّلْثَانِ مِنْ الْقَسْمِ وَلِلْاَمَةِ الثُّلُثُ ﴾ بِهِ لِلْكَ وَرَدَ الْأَنْسُ ، وَلَانَ حِلَّ الْآمَةِ أَنْفَصُ مِنْ حِلِّ الْحُرَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إظْهَارِ النَّفْصَانِ فِى الْحُقُوْقِ . وَالْمُكَاتَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْآمَةِ ؛ لِأَنَّ الرِّقَ فِيهِنَّ قَائِمٌ .

اوراگر (ان دو بیویوں میں سے )ایک آزاد ہواور دوسری کنیز ہوا تو تقسیم میں آزاد عورت کا حصہ دو تہائی ہو گااور کنیز کا ایک تبائی ہوگا اس بارے میں ایک روایت تقول ہے۔ اس کی ایک وجہ رہی ہے : کنیز کی حلت آزادعورت کی حلت سے کم ہوتی ہے البندااس، کے حقوق میں کمی ظاہر ہوگی۔مکا تب کنیز کد برکنیزاورام ولد کنیز عام کنیز کی ما نند ہوں گی کیونکہ ملکیت کا پہلوان میں موجود ہے۔

### آ زادوباندی کی باری کے فقہی احکام

مینی نظام الدین عالم میری میں لکھتے ہیں۔ کدا یک زوجہ کنیز ہے دوسرنی حر وہو آ زاد کے لیے دودن اور دورا تیں اور کنیز کے لیے ا کیسے دن رات اور اگر اس عورت کے پاس جو کنیز ہے، ایک دن رات روچکا تھا کہ آزاد ہوگئی توح و کے پاس چلا جائے۔ یونہی حز و کے پاس ایک دن رات رہ چکا تھا اب کنیرا زاد ہوگئی ،تو کنیز کے پاس جلا جائے کہ اب اس کے یہاں دودن رہنے کی کوئی وجہ نہیں ، جوکنیراس کی ملک میں ہے اس کے لیے باری نہیں۔(عالم گیری، کتاب انکاح، جا ہیں۔ ۲۸)

اس بارے میں میہ بات مخوظ لاٹی جاہیے کہ اس تھم میں با کرو، ثیبہ، نی ، پرانی مسلمان اور کتابیدسب برابر ہیں اورسب کے حقوق کیسال ہیں البتدآ زاد مورت کی بنست اونڈی ، کا تبہ، مد برہ اورام دلد کیلئے آجی باری ہے یعنی اگر کسی محض کے نکاح میں ایک یآ : ادعورنت بواور کسی کی گونڈی وغیرہ سے بھی اس نے نکاح کر رکھا بوتو اونڈی وغیرہ کے پاس ایک رانت رہے اور آ زادعورت کے یاس دوراتیں رہے احرم (باندی) کے لئے باری مقرر کرناوا جب تیں ہے۔

اگر چەمىنف نے اس بات كى وضاحت نبيل كى بے وہ اثر "كيا ہے كيكن مدايد كے شار حين نے يہ بات نقل كى ہے : حضرت علی رضی اللّه عنه کے حوالے سے میہ بات منقول ہے : انہوں نے فرمایا ہے : تقسیم میں آ: ادعورت کا حصہ دونتبائی ہوگا أور كنيز كاحسه ايك تناني موگاب

مصنف نے اس مسئلے کی دوسری دلیل میہ بیان کی ہے۔ کنیز کا حلال ہونا آ زادعورت کے حلال ہونے کے مقالیج میں کم موتا ب- اس كنّ اس كنفوق مين يكي ظاهر بونا نسروري : وگالبندانشيم مين كنيز كاحصه ايك تنبائي اورآ زادعورت كاحسه اس سنة زياده ; وگابيعني و دروتباني شار ; و ځا\_

يبال مصنف ئے بيمسنله بيان کيا ہے: مرکا تب کنيز مد بر کنيز اورام ولد کنيز کا تھم بھي عام کنيز کی ما نند ہے؛ يعنی تقسيم ميں

ان کا حصہ ایک تہائی ہوگا اس کی وجہ بیہ ہے ان تینوں کے اندر رقیت کامنہوم پایا جاتا ہے جوان کے نق میں کمی کا باعث بنآ م

### سفر کے دوران تقسیم کا تھکم

قَالَ ﴿ وَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِي الْقَسْمِ حَالَةَ السَّقَرِ فَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ ، وَالْآولَى اَنْ يَنْفُرَ عَبَيْنَهُنَّ فَيُسَافِرُ بِمَنْ حَرَجَتُ قُرْعَتُهَا ﴿ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْفُرْعَةُ مُسْتَحَقَّةٌ ، لِمَا رُوِى ﴿ اَنَّ النَّبِيعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ كَانَ إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقُرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ﴿ ( ا ) " إِلَّا اللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا حَقَّ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا حَقَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

#### ترجمه

فرمایا: سنری حالت میں تقسیم کے حوالے ہے ہویوں کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ شوہران میں سے جے چا ہے اپنے ساتھ سنر پر لے جا سکے گا' تاہم زیادہ بہتر ہے ہے: وہ ان کے درمیان قرعہ اندازی کرے گھرجس کے نام کا قرعہ کل آئے اسے ساتھ لے کر جائے ۔ امام شافعی فرماتے میں: قرعا ندازی کرنالازم ہے کیونکہ بیروایت منتول ہے: نبی اکرم سلی القد علیہ وسلم : جس نے سر اللہ علیہ وسلم : جس نے تھے تاہم ہم ہے کہتے ہیں: یقرعا ندازی ان کی ولجوئی کے تشریف لے جانے تھے اتاہم ہم ہے کہتے ہیں: یقرعا ندازی ان کی ولجوئی کے لئے ہوتی تھی لہذا ہے بات مستحب ہے۔ اس کی وجہ ہے : شوہر کے سفر کے وقت ہوئی ہ کوئی حق نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے خور نہیں کیا؟ شوہر کے وقت ہوئی ہ کوئی حق میں ہوتا۔ کیا آپ نے خور نہیں کیا؟ شوہر کے حساب میں انتہاں کی وقت ہوئی۔ شوہر کے حساب میں انتہاں نہوگی۔

أشرن

حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفیج براوہ فرمائے تو اپنی بیوی کے درمیان قرعہ ڈالنے ان میں ہے جس کانام قرعہ میں نکھآاتی کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم اپ ساتھ سنرین کے جائے۔ سے جس کانام قرعہ میں نکھآاتی کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم اپ ساتھ سنرین کے جائے۔

( بخارى ومسلم مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبس 433 )

حضرہت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم جب سی سفر پر روانہ ہونے کلتے تو اپنی ہو یون کے ورمیان قرعہ اندازی کرتے ان میں ہے جس کسی کانام نکل آتا آپ اسے اپنے ساتھ لے جائے۔

( سنمن دارمی: جیدروم: حدیث نیم - 69 )

تشريحات مدايه حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پرتشریف لے جانے لکتے تو اپنی از واج کے درميان قرعه وال لينتے - سنن ابن ملجہ: جلدووم: حديث نمبر - 127

ازواج كوسفر پر لے جانے میں تقسیم كابيان

شيخ عبدالرطن السعدى رحمه الله كهتر بين جودوبيويال ركهنا پيند كرتاب وه ركه ، اورجو نين پيند كرنايا جايا پيند كرتا ہے وہ رکھے لیکن چارے زائد نہیں ؛ کیونکہ آیت بطوراطمئنان لائی گئی ہے یعنی اللہ کے احسان کے سیاق میں لائی گئی ہے ،اس لیے اللہ تعالی نے جوعد دبیان کیا ہے اس سے زائدر کھنا جائز نہیں اس پراجماع ہے؛ اس لیے کہ ہوسکتا ہے مرد کی شہوت ایک بیوی سے پوری ند ہوسکتی ہو، چنانچاس کے لیے ایک کے بعد دوسری حتی کہ چارتک مباح کی تی ہیں۔

کیونکہ جار میں ہرایک کے لیے کفائت ہے کین نادرا کوئی ایسا ہوگا جسے جار کافی نہ ہوں، کیکن بیر جار بھی اس کے اس وقت مباح کی گئی ہیں جب اسے میہ خدشہ نہ ہو کہ وہ کسی بڑظم کر نگا بلکہ بیٹی عدل وانصاف پایا جائے ،اوران کے حقوق کی ادائیگی کا وثو ق

اوراگرا ہے ان میں سے کسی چیز کا خدشہ ہوتو اسے ایک پر ہی گزارا کرنا جا ہیے، یا پھرلونڈی پر ، کیونکہ لونڈی میں تقسیم واجب نہیں ہے . ذلک : مینی ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنایا بھرلونڈی پر . ادنی الا تعولموا : اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو. اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر بندے کوکوئی ایسامعاملہ پیش آجائے جہاں اس سے ظلم وجور کے ارتکاب کا خدشہ ہوا وراسے اس بات کاخوف ہو کہ وہ اس معاملے کے حقوق پورے نہیں کرسکے گاخواہ بیمعاملہ مباحات کے زمرے میں کیوں نہ آتا ہوتو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس معالم بی کوئی تعرض کرے، بلکہ اس سے بچا دَاور عافیت کا التزام کرے، کیونکہ عافیت بہترین چیز ہے جو بندے کی عطاکی گئی ہے۔ (تفییر السعد ی،۱۲۲)

جوعورت بھی اپنے حساب پر خاوند کوکسی دوسری بیوی کی طرف مائل دیکھے، یااس کے حق پرظلم کرتا ہوا دیکھے ۔تواسے خاوند کو التجھے اور بہتر طریقہ سے نصیحت کرنی جا ہے اور اسے اللہ کی جانب سے واجب کردہ حقوق کی عدل وانصاف کے ساتھ اوا پیگی یا د دلائے، اور بتائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ظلم کرمنا حرام کیا ہے، اور اس طرح اسے اپنی بہن سوکن کوبھی نصیحت کرنی جا ہیے کہ وہ بھی ظلم کوتبول مت کرنے ،اور جواس کاحق نہیں وہ مت لے ،امید ہے کہالٹد سبحانہ و تعالی استے عدل کرنے کی راہ دکھائے اور وہ ہر حقدار کو اس کاحق ادا کرنا شروع کرد ہے .

دوم : بیو بول کے مابین عدل میں سے بات بھی شامل ہے کہا گر خاوندسفر پر جانا جا ہتا ہے تو وہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بیو یوں کے مابین قرعدا ندازی کرے کیونکہ نبی کریم صلی الله علیہ وہلم کا طریقتہ یہی رہا ہے ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ": جب رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سفر پر جانا چاہتے تو اپنی ہیو یوں کے مابین قرعداندازی کرتے جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے "صحیح بخاری مدیث نمبر ( 2454 ) سیح مسلم مدیث نمبر ( 1770 )

امام نووی رحمداللہ اس کی شرح میں کہتے ہیں ": اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جوکوئی بھی اپنی کی ایک بیوی کوسنر میں ساتھ لے جانا چاہے تو وہ ان کے مابین قرعدا ندازی کرے، ہمارے ہاں یقرعدا ندازی واجب ہے۔ (شرح مسلم بیج دیس استان کے جائز ہیں کہ دہ قرعدا ندازی کیے بغیر کسی ایک بیوی کواپنے ساتھ سفر پر لے جائز ہیں کہ دہ قرعدا ندازی کیے بغیر کسی ایک بیوی کواپنے ساتھ سفر پر لے جائز ہیں کہ دہ قرعدا ندازی کیے بغیر کسی ایک بیوی کواپنے ساتھ سفر پر لے جائز ہیں کہ دہ قرعدا ندازی کے بغیر کسی ایک بیوی کواپنے ساتھ سفر پر لے جائز ہیں گئی جائز ہیں کہ دہ قرعدا ندازی کے بغیر کسی ایک بیوی کو اپنے ساتھ سفر پر اللہ حلی ( 9 مر را 212 )

اور جنب وہ سفر سے واپس لوئے تو قرعداندازی ہے ساتھ جانے والی عورت کاسفر والا وقت شار نہیں ہوگا ،

علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں " : اور جب خاوند سفر ہے واپس کیلئے اور ہویوں میں تقسیم وو باروشروع کرے تو اپنے ساتھ سفر پر جانے والی ہیوی کا سفر کی مشقست اور تکلیف پرواشت کر تا ساتھ سفر پر جانے والی ہیوی کے ساتھ سفر میں رہنے والے ایام شار نہیں کر رہا اس ہوی کا سفر کی مشقست اور تکلیف پرواشت کرتا اور اس کے ساتھ رہنا اس کے جھے کے برابر ہوگا۔ تمہید (19 / ، (266))

### سى بيوى كااين حصے كوائي كسى سوكن كے لئے مبدكرنا

﴿ وَإِنْ رَضِيَتُ إِخْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَوُكِ قَسْمِهَا لِصَاحِيَهَا جَازَ ﴾ ﴿ وَلَانَّ سَوُدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا سَالَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَتَجْعَلَ يَوُمَ وَمُعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا سَالَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَتَجْعَلَ يَوُمَ وَمُنَا لِللهُ عَنْهَا ﴾ (1) " ﴿ وَلَهَا أَنْ تَرُجِعَ فِى ذَلِكَ ﴾ ؟ لِلاَنَّهَا أَسُقَطَتُ حَقًا لَمْ يَجِبُ بَعْدُ فَلَا يَسْقُطُ ، وَاللهُ آعْلَمُ .

#### ترجمه

آگر بیوبیوں میں ہے کوئی ایک اپنی مخصوص صے کواپی سوکن کے لئے ترک کرنے پر رامنی ہوجائے تو ایسا کر پڑ جائز ہے۔ اس کی دلیل ہے ہے: سیدہ سودہ بنت زمد سانے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے بید دخواست کی تھی کہ آپ ان سے دچوع کر لیس اوروہ اپنی باری کا مخصوص دن سیدہ عائشہ سا کو دے دیتی ہیں۔ تاہم بیوی کو اس بات کا اختیار ہے: وہ اس بارے ہیں، اپنے موقف سے رجوع کر لئے کیونکہ اس نے اپنے ایک ایسے فتی کو ساقط کیا ہے جو واجب نہیں ہے کہذا وہ ساقط نہیں ہوگا' باتی ائت تعانی بہتر جائی

### اپنی باری ہبہ کرنے پرسلف و خلف کا اجماع

حضرت عائشة فرماتی ہیں کہ جب حضرت سودہ بن زمعة عمر رسیدہ ہو کمئیں تو انہوں نے اپنی باری بجھے دیدی تو رسول انتمسکی امتہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودہ کا دن بھی مجھے دیتے ۔ سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 129

ت حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کی وجہ سے حضرت مفید بن حی سے ، راض ہوئے تو صفید نے عائشہ ہے کہاا ہے عائشہ کیاتم جا ہتی ہو کہتم رسول اللہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے سے راضی کراوواور میری باری تمہیں اُل جائے؟ عائشہ نے کہانحیک ہے۔ اس سے بعد عائشہ نے اپناز عفران میں رنگا ہوا دوپیٹر لیااوراس پرپائی جیٹر کا تا کہ اس کی مہکہ پھیلے
اور رسول القد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہلو میں جا جیٹھیں۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اوور ہوجا آئ تمہاری
باری نبیں ہے۔ عائشہ نے کہا ذالک فسط اللہ اللہ یوتیہ من یساء سیاحہ و نشل ہے جے جا ہی عصافر مائیس۔ اور ساری بات
آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نفیہ سے رائنی ہو گئے۔

(سنن ابن ملجه: جند؛ وم: حديث نمبر 130)

حفنرت عائشہ رضی القدعنہا روایت کرتی ہیں نبی اکرم صلی القدنلیہ وسلم جب سمی سفر پرروانہ ہونے ملکتے تو اپنی ہیویوں کے۔ درمیان قرعداندازی کرتے ان میں ہے جس کسی کا نام نکل آتا آپ اسے اپنے ساتھ لے جاتے ۔ سنن دارمی: جلد دوم: حدیث نمبر 69

حضرت عائشہ رضی اللہ عنبافر ماتی ہیں آیت (وَالْمَصَلَّح عَیْق) 4 ۔ النساء 128 :) اور سلم بھل ہے۔ نازل بوئی اس مرد نے اس کے بارے میں جس کی بیوی عرصہ در از سے اس کے تکاح میں تھی اور اس خاوند سے آگی کافی اولا و بھی ؛ دنی تھی پھراس مرد نے اس بیوی کو بدلنا چاہا ( کہ اس کو طلاق و سے کر کسی اور عورت سے شادی کر لے ) تو اس عورت نے خاوند کو اس بات پر داختی کیا کہ وہ اس خاوند کے ہال د ہے اور خاوند اس کی باری ندد سے ۔ (سنن ابن باجہ: جند دوم: حدیث تبسر 131)

حضرت عائشہ کابیان ہے کہ حضور رات گزارنے میں اپنی تمام ہو یوں کو ہرابر کے در ہے پر رکھا کرتے ہتے عمو ماہر روز سب بیو یوں کے ہاں آتے ہیٹھتے ہو لتے چالتے مگر ہاتھ نہ بڑھاتے پھر آخر میں جن بیوی صلابہ کی ہاری ہوتی ان کے ہاں جاتے اور رات وہیں گزارتے۔پھر حضرت سودہ کا واقعہ بیان فر ماتے جواویر گذار (ابوداؤد)

مجم ابوالعباس کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ حضور نے حضرت سود ہ کوطلاق کی خبر بجوائی یہ حضرت عائشہ کے بال جائیٹیں جب ا ہے تشریف لائے تو کہنے لگیس آ ہے کواس اللہ تعالیٰ کی شم ہے جس نے آ ہے پر اپنا کلام نازل فر مایا اور اپنی تلوق میں ہے آ کو برگزیدہ اور اپنا بہندیدہ بنایا آ ہے مجھ سے رجوع کر لیجئے میری عمر بوئی ہوگئی ہے مجھے مردکی خاص خواہش نہیں رہی کی نامید چاہت

حضرت علی سے جب اس آیت کی نسبت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مورت ہے جو بوجہ اپنے بڑھا تپے کے یا بدصورتی کے یابد خلق کے یا گندگی کے اپنے خاوند کی نظروں ہیں گر جائے اور اس کی جیابت بیہ بوکہ خاوند مجھے نہ چیوڑ ہے تو یہ اپنا ہورا یا ادھورا مہرمعاف کردے یا اپنی باری معاف کردے وغیرہ تو اس طرح سلح کر سکتے ہیں۔

سلف اورائمہ سے برابری اس کی بھی تفسیر مروی ہے بلکہ تقریبا اس برا تفاق ہے میرے خیال ہے قو اس کا کوئی خالف نہیں واللہ اعلم بحد بن مسلم کی صاحبز اوی معنرت رافع بن خدی کے گھر میں تھیں بوجہ بن ها ہے کے یاکسی اورامر کے یانہیں چاہتے نہ تھے یہاں تک کہ طلاق دیے کا راوہ کر لیا اس پر انہوں نے کہا آپ جھے طلاق تو نہ دیجئے اور جو آپ چاہیں فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ اس پر بیآ یت اتری۔

ان دونوں آیتوں میں ذکر ہے اس عورت کا جس ہے اس کا خاوند بگڑا ہوا ہوا سے جائے کہ ابنی بیوی ہے کہدوے کہ اگر وو چاہے تو اسے طلاق دیے دے اور اگر وہ جاہے تو اس بات کو پہند کر کے اس کے گھر میں رہے کہ وہ مال کی تقسیم میں اور باری کی تقسیم میں اس پر دوسری بیوی کوتر جے دے گا اب اسے اختیار ہے اگرید دوسری شق کومنظور کرلے تو شرعاً خاوند کو جائز ہے کہ اسے باری نہ دے اور جومبر وغیر داس نے چیوڑ اہے اسے اپنی ملکیت سمجھے۔

حضرت رافع بن خدی انصاری رضی القد تعالی عند کی بیوی صاحبہ جب من رسید بوکٹیں تو انہوں نے ایک نوجوان لڑکی سے نکل آ بیااور پھراسے زیادہ جا ہے گئے اور اسے پہلی بیوی پر مقدم رکھنے لگے آخراس سے تنگ آ آ مرطان طلب کی آپ نے وے دی کھرعدت ختم ہونے کے قریب اوٹالی الیکن پھروہی حال ہوا کہ جوان بیوی کوزیادہ جا ہے گئے اور اس کی طرف جھک گئے اس نے پھر عدل قل آ پ نے بھر اللہ کی آپ روہ کا لیا تی ہوری کوزیادہ جا ہے گئے اور اس کی طرف جھک گئے اس نے پھر علاق ما گئی آ پ نے دو بارہ طلاق دے دو تو آپ نے طلاق ما گئی آ پ نے دو بارہ طلاق دے دی پھر اوٹالیا لیکن پھروہی نقشہ پیش آ یا پھر اس نے قشم دی کہ مجھے طلاق دے دو تو آپ نے بال

فرمایاد کیواب بیتیسری آخری طلاق با گرتم چا بوتو می دے دوں اورا آگر چا بوتو ای طرح رہنا منظور کرواس نے سوچ کر جواب دیا کہ انجھا بھے اسے طرح منظور ہے چنانچہ وہ اپنے حقق ت دست بردار ہو گئیں اورائی طرح رد میں بیوی کے برابر تیرے ہائیکہ من توب یہ بیان کیا گیا ہے کہ خاوند کا اپنی بیوی کو بیا فقیار دینا کہ اگر تو چاہے تو ای طرح رد کر دوسری بیوی کے برابر تیرے حقق ن نہ ہوں اورا گرتو چاہے تو ای طرح رد کر دوسری بیوی کے برابر تیرے حقق ن نہ ہوں اورا گرتو چاہے تو ای طرح رد کر دوسری بیوی کے برابر تیرے حقق ن نہ ہوں اورا گرتو چاہے تو طابق لے لئے ، یہ بہتر ہالا بیان سے کہ بیوی کو ای بیان کی ایک مقال کر دبیں بیطان ت دیا اور لینے سے ایچھا مطلب سیسے کہ بیوی اپنا کہے چھوڑے دے اور خاوندا سے طلاق ند دے اور آبی میں اللہ تعالی عنہا کوا بی زو جیت میں رکھا اورانہوں نے اپنا میں حضرت ہو میں منہ تر بیان کہ موات اللہ نے حضرت مودہ بنت زمعہ دفتی اللہ تعالی عنہ کو بہتر بیان فرما دیا کہ صلاح خیر میں مورت میں مجی طلات کی نو بہت نہ آئے ۔ چونکہ اللہ اللہ اللہ بیازوں میں سے سب سے ذیادہ نابسند چیز اللہ کے زو کہ کے میاں فرمادیا کہ جیار احسان اور تھو کی کرنا چوں کی تارائی ہے درگذر کرنا اورا سے باوجود تابسند بیگ کے اس کا پوراحق دیا بری میں لین دین میں برابری کرنا چوں کے درمیان برطرح بالکل پوراعدل وانساف اور برابری کردتو بھی تم کرنبیں بہتے اس بوت کہ کوتم چاہو کو ایک بیار کا بی کوا کہ کوا کہ بیار کیا کہ کوتم چاہو ہو کہ ایک کی ایک بوراحق و بوتا ہے اور جس برابری کہ کوتم چاہو کہ بیا کہ کوتم چاہو کہ کوا کہ کو کہ کوا کہ کو کو کہ کوا کہ کو کہ کوا کہ کوا کہ کو کہ کوا کہ کو کہ کوا کہ کو کو کے کو کر کو کھی تم کر کو کو کھی کو کر کو کھی کو کھو کو کر کو کو کہ کوا کہ کوا کہ کوا کہ کوا کہ کو کر کو کھی کو کر کو کھی کو کو کو کر کو کھی کو کو کہ کو کر کو کھی کو کو کھو کر کو کھی کو کر کو کو کر کو کھی کو کر کو کھی کو کو کھو کر کو کھی کو کو کو کر کو کھی کر کو کو کر کو کھی کو کو کر کو کھی کو کو کھو کر کو کر کر کو کر کو

ابن ملکی فرماتے ہیں ہے بات حضرت عائشہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے حضور سلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت جا ہے تھے، ای

لئے ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم عورتوں کے درمیان سیح طور پر مساوات رکھتے سے لیکن مجربجی اللہ تعالی سے دعا

کرتے ہوئے فرماتے سے النہی ہے وہ تعلیم ہے جو میرے بس میں تھی اب جو چیز میرے قضد سے باہر ہے بین و ل تعلق اس میں تو مجھے

لامت نہ کر تا (ابوداؤد) اس کی استاد سیح ہے لیکن امام تر نہ کی فرماتے ہیں دوسری سندسے میہ مرسلا مروی ہے اور وہ زیادہ سیح ہے۔

میرفر مایا بالکل بی ایک جانب جھک نہ جاؤ کہ دوسری کو لئے دوہ وہ نہ بے فاوندگی رہے نہ فاوند والی وہ تمہاری زوجیت میں ہواور تم اس کی سے بیرخی برتو نہ تو اسے طلاق بی دو کہ اپنا دوسرا نکاح کرلے نہ اس کے وہ حقوق ادا کروجو ہر بیوی کے لئے اس کے میاں پر ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی دو ہویاں ہوں مچروہ بالکل بی ایک کی طرف جھک جائے تو قیامت کے دن اللہ کی سامنے اس طرح آئے گا کہ اس کا آ دھا جسم ساقط ہوگا (احمد وغیرہ)

سامنے اس طرح آئے گا کہ اس کا آ دھا جسم ساقط ہوگا (احمد وغیرہ)

ا مام تر ندی فرماتے ہیں میہ حدیث مرفوع طریق ہے سوائے ہمام کی حدیث کے پیچائی نہیں جاتی۔ پھر فرماتا ہے اگرتم اپنے کاموں کی اصلاح کر اواور جہاں تک تمہارے اختیار میں ہو عورتوں کے درمیان عدل دانصاف ادر سماوات برتو ہر حال میں اللہ ہے ذریح میں کاموں کی اصلاح کروہ اس کے باوجود اگرتم کسی وقت کسی ایک کی طرف مجھ مائل ہو مجھے ہوا ہے اللہ تعالٰی معاف فرما دے گا۔ پھر تیسری حالمت بیان فرماتا ہے کہ آگرکوئی صورت بھی نباہ کی نہ داور دونوں الگ ہوجا کیں تو اللہ ایک کو دوسرے سینیا زکر دے گا، اسے اس

ے اچھا شوہر اور اسے اس سے انجھی ہیوی دے دے گا۔ اللہ کا فضل بہت دسیع ہے وہ بڑے احسانوں والا ہے اور ساتھ بھی وہ تکیم ہے تمام افعال ساری تقدیریں اور پوری شریعت تھمت ہے سراسر مجر پورہے۔

(۱) همو مفهوم ماروى البحاري في "صحيحه" ٣١٢/٩ برقم (٢١٢٥) و مسلم في "صحيحه" ١٠٨٥/٢ برقم (١٤٦٣) عن عائشة رضي الله عنها: "ان سودة لما كبرت قالت: يارسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول ظله نَتُخ بقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة" ورواه البيهقي في "السنن الكبري" وذكر الطلاق.

### مسيارشادي في متعلق بعض فقهي جزئيات

مسیار شادی اس وقت سیح ہوگی جب اس میں عقد نکاح کی شروط اور اس کے ارکان پائے جا کیں ،اور اس شادی کی صورت دور قدیم میں موجود ہے ،اس میں خاوند بیوی کے لیے شرط رکھتا ہے جواس سے شادی کی رغبت رکھے و واس اور دوسری بیویوں کے مابین برابری کے ساتھ راتوں کی تقسیم نبیس کریگا ، یا بھروہ اس کے اخراجات کا ذمہ دار نبیس ، یااس کی رہائش کا ذمہ دار نبیس ۔

اور یہ بھی شرط رکھ سکتا ہے کہ رات کی بجائے وہ اس کے پاس دن کوآئے گا، جے التھاریات یعنی دن والیاں کا نام دیا جا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ عورت ہی اپنے حقوق سے دستبردار ہوجائے ، ہوسکتا ہے وہ عورت مالدار ہواوراس کے پاس رہائش بھی بیواس لیے وہ اس سے دستبردار ہوجائے .

اور بیہی ہوسکتا ہے کہ وہ رات کی بجائے دن پر راضی ہو جائے ،ادر بیہی ہوسکتا ہے وہ اپنی سوکنوں کے ایام سے کم آیام راضی ہو جائے ،اور ہمارے دور میں بہی مشہور ہے ۔ دونوں طرف سے ان حقوق سے دستیر دارہونا نکاح کوحرام بیس کرتا ،اگر چینجش اہل علم نے اسے نابیند کیا ہے،کیکن شروط اور ارکان کے اعتبارے بیجواز سے خارج نبیس ہوتا ۔

مصنف ابن الی شیبہ میں حسن بھری اور عطاء بن الی رہا جسے سروی ہے کہ وہ دونوں دن والیاں "النھاریات " سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تتھے۔ (مصنف ابن الی شیبة (37 / ر337 )

اور عامر الشعمی سے مروی ہےان سے ایک شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جس کی بیوی ہواور و واکیک دوسر تی عورت سے شادی کر بے تو اس کے لیے ایک دن کی شرط رکھے اور دوسری کے لیے دودن کی تو اس کا تھم کیا ہوگا؟ انہوں نے جواب ویا: اس میس کوئی حرج نہیں ۔ (مصنف ابن الی شبیة ( 3 مر . ( 338 )

### حق زوجیت ہبہ کرنے کی شرط پررجوع میں نداہب اربعہ

یا ہے۔ اس میں ہونی جائے ہوں ہوئی ہوں کہ ہوں کو طلاق دے کر بعدیں اس سے اس شرط پر رجوع کرتا کہ اگر دوسری شادی کرلی تو تم اپنا حق مبید چھوڑ دوگی . غدا ہب اربعہ کے جمہور علاء کرام کے ہاں اس طرح رجوع کرتا تھے نہیں ہوگا کہ اسے شرط پر معلق کر ہے رجوع کیا جائے . لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر شرط پیش کرنے ہیں خاوند کوکوئی تھے غرض اور متصد ہوتو کھر شروط رجوع کرنا تھے ہوگا۔ (تبیین الحقائق (4 مرحوط) اور حافیۃ الدسوتی (2 مرحوط) اور منتی الحقائق (4 مرحوط) ) اور منتی الحقائق (5 مرحوط) ) اور المغنی ابن قد لمیۃ (7 مرحوط) )

## كتاب الرضاع

# ﴿ بیرکتاب رضاعت کے بیان میں ہے ﴾

### كماب رضاعت كى فقهى مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود البابر تی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے رضاعت کے عام مسائل کومحر مات کے باب میں ذکر منہیں کیا۔ کیونکہ اس کے مسائل کی کنٹرت سے ان کوالگ ذکر کرنا ضروری تقالبذار ضاعت کے مسائل کیلئے ایک الگ کتاب کے نام سے عنوان ذکر کیا ہے۔اور اس لئے بھی اس کیلئے الگ مسائل کرنا ضروری تنے کہ دوسرے مسائل سے اختلاط نہ ہو جائے۔

حرمت رضاعت کاسب وہ بڈیوں کا پرورش پانا اور گوشت کا بننا ہے۔اور بیسب ای طرح ہے جس طرحرمت مضا ہرت میں اعلاق سبب ہے۔جس طرح اعلاق پوشیدہ امر ہے جبکہ اس کا سبب طاہر ہے لبند اسبب طاہری کواعلاق کے قائم مقام کیا گیا ہے اور وہ ظاہری سبب وطی ہے۔

ای طرح بنریوں کا پرورش پانا اور گوشت کا اگنا بیسب باطنی ہے جبکہ اس کا ظاہری امر رضاعت ہے لہذا سبب ظاہری لیمنی رضاعت کواس کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ (عنابیشرح الہدایہ، ۵ ہس ۱۲۸، بیروت)

مصنف نے کتاب النکاح سے کے بعد رضاعت کی کتاب کو بیان کیا ہے۔ نکاح عمومی احکام میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے جبکہ د ضاعت حرمت نکاح کے احکام میں سے ایک تکم ہے۔ لبذا حرمت رضاعت احکام نکاح میں سے ایک تکم ہوا۔ بزرسی حدمیں محدود ہے۔ اس سبب کے پیش نظراس کتاب کو کتاب نکاح سے مؤخر ذکر کیا ہے۔

کتاب نکاح ہے اس کی موافقت واضح ہے۔ کہ جس طرح نکاح میں زوجین ہے متعلق مسائل واحکام ہیں اسی طرح کتا ب انریضاع میں زوجین ہے متعلق احکام ومسائل موجود ہیں ۔

### رضاعت كافقهي مفهوم

مان کا بچہ کو دورہ پلانا رضاعت کہلاتا ہے۔ نقعی اصطلاح میں بچہ کا پیدائش کے بعد پہلے دوسال میں ماں کے سینہ سے دورہ چ چوستا رضاعت ملاتا ہے۔ بیدائش کے بعد بچ کے لیے ممکن نہیں : وتا کہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت اورا فزائش کے لیے ماں کے دورہ کے ساور بچر کے علاوہ کوئی غذا استعمال کر ساس نے دفع حمل کے بعد عورت کے بیتانوں میں قدرتی طور پر دورہ جاری ، و جاتا ہے اور بچرکے لیے اس کے دورہ ہے کہا ہے دائے جاتا ہے اللہ تعمال نے عورت پر واجب کیا ہے کہ لیے اس سے دائے میں جیدا ، وہ اس میں جیدا ، وہ ہے کہا ہے کہ دورہ ہے بیان سے دائے میں جیدا ، وہ نے والی محبت وشفقت اُسے بچرکودودہ ہا لیے پر اس کساتی ہے۔ اللہ تعمال نے عورت پر واجب کیا ہے کہ وہ بچہ کو پورے دوسال دودھ پلائے کیونکہ وہ جانتاہے کہ بیمدت ہرطرت ہے بچہ کی سحت کے لیے نہ وری ہے ۔

جدید میڈیکل ریسری ہے بھی ٹاہت ہو چکا ہے کہ بچہ کے جسمانی ونفسیاتی تقاضوں کے پیش نفر دوسال کی مدت رضاعت ضرور ک ہے۔ بیاسلام کی آفاتی اور ایدی تعلیمات کا فیضان ہے کہ اہل اسلام کوزندگی کے دور ہنما اصول ابتداء ہی ہیں عظ کر دیے سے جن کی تائید وتقعد بی صدیوں بعد کی سائنسی تحقیقات کر رہی ہیں۔

### قرآن کے مطابق رضاعت کابیان

(١) وَالْوَالِدَاتُ يُسُوضِعُنَ أَوْلاَدُهُنَ حَوُلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنُ أَرَادَ أَن يُبِتَمَ الرَّضَاء لَهَ وَالِدَةُ الْسَمَوُلُودِ لَلهُ دِزْقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسُعَهَا لاَ تُعَارَّ وَالِدَةُ الْسَمَوُلُودِ لَلهُ دِزْقُهُنَ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ لاَ تُكَلِّفُ نَفِلٌ إِلاَ وُسُعَهَا لاَ تُعَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضِ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضِ بِولَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضِ مِسْلُودٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَن تَسْتَوْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهُمَا وَتَشَاوُدٍ لِللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَهِ يرْنَ

اور ما کیں اپنے بچوں کو پورے دو برس تک دودھ پلا کیں ہے ( قسم ) اس کے گیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پورٹی کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور بہناد ستور کے مطابق بچے کے باپ پرلازم ہے، کسی جان کواس کی طاقت ہے بڑھ کر تکلیف بند دی جائے ، (اور ) نہ مال کواس کے گئیجے کے باعث نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کواس کی والد کے سبب ہے، اور وارثوں پر بھی بھی تکم عائد ہوگا، پھر اگر مال باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے ہے (دو برس ہے پہلے ہی ) دودھ چنزان وارثوں پر بھی بھی تکم عائد ہوگا، پھر اگر مال باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے ہوتہ بھی تم پرکوئی گناونیس جب کہ جو چاہیں تو ان پرکوئی گناونیس ، اور پھر اگر تم اپنی اولادکو (دامیے ) دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہوتہ بھی تم پرکوئی گناونیس جب کہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہوائیس اداکر دو، اور اللہ ہے ڈرتے رہواور یہ جان لوک بیٹس جو پچھتم کرتے ہوائند اسے خوب در کھنے والا ہے۔ (القرآن ، البقرة ، 233 نے 2)

(۲)وَ اَحُوتُكُمْ مَنَ الرَّضَاعَةِ (النساء،۲۳)ورتمهاری رضاعی ببیس (تم پرحرام بیں) احادیث کے مطابق رضاعت کا بیان

(۱) حسنرت عائشهٔ فرماتی بین که رسول النه سلی النه علیه و آله وسلم نے ارشاد فرمایا رضاع سے وہ رشتے حرام ہو جائے بیں جو نسب سے حرام بیں ۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 94)

(۲) حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ القد کے رسول صلی القد علیہ وآلہ وسلم کومشورہ دیا گیا کہ حمز ہ بن عبدالمطلب کی مساحبز ادی سے نکاح کا آپ سلی القد علیہ وآلہ وسلی نے فرمایا وہ میری رضاعی بیجینجی ہے اور رضاعت سے وہی رشنے حرام ہوجائے ہیں جونسب سے حرام ہیں۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نبر 95)

(۳) حضرت ام الفضل بیان فر ماتی بین که رسول الله علیه و آله وسلم نے ارشاد فر مایا ایک دو بار دودھ چوسنا حرام نہیں کرمی (حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 97)

' ) حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دو بار دودھ چوسنے ہے حرمت ٹابت نبیں ' تی ۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر ۹۸ )

(۵) ' ست عائشه صدیقه بیان فرماتی بین که قرآن کریم مین بینازل ہوا تھا کہ پھرموقوف ہوگیا کہ حرام نہیں کرتا گرپانچ یا ن باردودھ پینا : کالیقینی علم ہو۔ (سنن ابن ماجہ: جلددوم: حدیث نمبر ۹۹ )

## رضاعت کی تھوڑی اور زیادہ مقدار کا تھم کیساں ہے

قَالَ ﴿ فَلِيسُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ إِذَا حَصَلَ فِي مُذَةِ الرَّضَاعِ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لا يَثْبُتُ التَّحْرِيْمُ إلَّا بِحَمْسِ رَضَعَاتٍ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لا يَثْبُتُ التَّحْرِيْمُ إلَّا بِحَمْسِ رَضَعَاتٍ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (ا). وَلَنَا وَالسَّلَامُ " : ﴿ لا تُستَرِمُ الْمَصَّةُ ولَا الْمُصَّتَانِ ولَا الْإِمْلاَجَةُ ولَا الْإِمْلاَجَتَانِ ﴾ " (ا). وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَالْمَهَاتُكُمُ اللَّهِ فَي الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " فَوَلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " فَوَلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " فَوَلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " فَعَلْقُ الْمُرْفَعُومُ وَانُهُ اللَّهُ وَالْمَاعِ مَا يَحْرُهُ مِنُ النَّسِبِ ﴾ (٣) " مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَلاَنَ الْحُومَةَ وَإِنْ الْحَوْمَةُ وَإِنْ الْحَوْمَةُ وَإِنْ الْحَالَةُ مِنْ النَّعَالَ وَالْمَاعِ مَا يَحْرُهُ مِنُ النَّاسِ فَا الْمَعْظُ مِ وَإِنْبَاتِ اللَّحْمِ لِكِنَّهُ آمُونُ وَلَا وَاهُ مَرْدُودٌ يِالْكِتَابِ اوْ مَنْسُونَ " بِهِ عَلِى الْإِرْضَاع ، وَمَا رَوَاهُ مَرْدُودٌ يِالْكِتَابِ اوْ مَنْسُونَ " بِهُ عَلِى الْإِرْضَاع ، وَمَا رَوَاهُ مَرْدُودٌ يِالْكِتَابِ اوْ مَنْسُونَ " بِهُ عَلِى الْكِرُونَاع ، وَمَا رَوَاهُ مَرْدُودٌ يِالْكِتَابِ الْوَامُ الْوَالْمُ الْوَالْمُ الْوَالْمُ الْوَالْمُ الْمُ الْوَالْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِعُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

(۱) اخرجه مسلم في "صحيحه" من حديثين الاول: عن عائشة رضى الله عنها مرفوعا برقم (۱۰۶۰) ۲ / ۲۲ / ۱۰۷۶) والثاني: في "صحيحه" ۲۰۷۶/۲ برقم (۱۰۶۱) عن ام الفضل رضى الله عنها واخرجه ابن حيان عن عبدالله بن الزبير حديثا واحدار (۲) الآية رقم ۲۳ من سورة المنسان (۳) اخرجه البخاري في "صحيحه" ۱۰۲۹/۱ ، ۶ برقم (۹۹ ، ۰) و مسلم في "صحيحه" ۱۰۶۸/۲ برقم (۲/٤٤۶) من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوع ـ

#### ترجمه

فرماتے ہیں: رضاعت تھوڑی ہویازیادہ ہوئرابر ہے جب وہ رضاعت کی مدت ہیں حاصل ہوئواس کے ذریعے حرمت ٹابت ہوجاتی ہے۔امام شافعی فرماتے ہیں: حرمت ای وقت ٹابت ہوتی ہے جب پانچ کھونٹ ہے جائیں۔اس کی ولیل نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا بیرفرمان ہے: ''ایک کھونٹ یا دو کھونٹ یا ایک مرتبہ چوسنے یا دو مرتبہ چوسنے ہے تو حرمت ٹابت نہیں ہوتی''۔ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفرمان ہے: ''اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے''۔اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفرمان ہے: ''داور تبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفرمان ہے: ''داور تبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا بیفرمان ہے: ''داس حدیث ہیں کا بیفرمان ہے: ''درضاعت کے ذریعے وہی حرمت ٹابت ہوتی ہے' جونسب کے ذریعے حرمت ٹابت ہوتی ہے''۔اس حدیث ہیں کوئی نصل (یعنی مقدار کی قید) نہیں ہے۔اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے؛ حرمت جزء ہونے کے اس شہد کے ذریعے ثابت ہوتی ہے؛ جو ہڈیاں بڑھنے اور گوشت کی نشوونما کی نتیج میں ہوتا ہے 'لیکن یہ ایک پوشیدہ معاملہ ہے 'لہٰذا تھم کا تعلق دودھ پلانے کے فعل کے ساتھ ہوگا۔امام شافعی نے جوروایت نقل کی ہے یا تو وہ کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے قبول نہیں کی جائے گی یا پھر کتاب اللہ کے تھم کے تحت منسوخ شار ہوگی۔

### دوده رضاعت کے تین میں فقہی نداہب اربعہ

آئمہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ کتنی مرتبہ دورہ پینے ہے حرمت ثبات ہوتی ہے،بعض تو کہتے ہیں کہ تعداد عین نہیں دورہ پیتے ہی حرمت ثابت ہوگئی۔

امام ما لک بہی فرماتے ہیں،ابن عمر سعید بن مسیّب عروہ بن زبیراور زہری کا قول بھی بہی ہے، دلیل یہ ہے کہ رضاعت یہاں عام ہے بعض کہتے ہیں تین مرتبہ جب ہے تو حرمت ثابت ہوگئ، جیسے کہ تیج مسلم میں ہے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک مرتبہ کا چوسنا یا دومر تبہ کا لی لینا حرام نہیں کرتا ہے حدیث مختلف الفاظ سے مروی ہے،

امام احمد ، اسحاق بن را بهوید ، ابوقور بھی بھی فرماتے ہیں ، حضرت عائشہ ، حضرت ام الفضل ، حضرت ابن زیر ، سلیمان بن بیمار ، سعید بن جبیر رحم بم اللہ ہے بھی بھی مردی ہے بین پانچ مرتبہ کے دودھ پینے ہے حرمت ثابت ہوتی ہے اس ہے کم نہیں ، اس کی دلیل صحیح مسلم کی بیروایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ پہلے قرآن ہیں دس مرتبہ کی دودھ پائی پرحرمت کا تھی اور احقا پیروہ منسوخ ہو کر پانچ رہ مجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تک وہ قرآن میں پڑھا جاتا رہادوسری دلیل سہلہ بنت سہیل کی روایت ہے کہ ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ حضرت سالم کو جو حضرت ابو حذیقہ کے مولی تقعے پانچ مرتبہ دودھ پلا دیں ، حضرت عائشہ اس حدیث کے مطابق جس عورت کے کھر کسی کا آنا جاتا دیکھتیں اسے حذیقہ ہے مولی تقعے پانچ مرتبہ دودھ پلا دیں ، حضرت عائشہ اس حدیث کے مطابق جس عورت کے کھر کسی کا آنا جاتا دیکھتیں اسے میں تھی دیتیں۔

ا یام شافعی اوران کے اصحاب کا فر مان بھی یہی ہے کہ پانچ مرتبہ دو دھ پینامعتر ہے بیتھی یا در ہے کہ جمہور کا ندہب ہیہ کہ ہیہ رضاعت دو دھ چھٹنے سے پہلے لیعنی دومیال کے اندراندر کی عمر میں ہو۔ (سنن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث نمبر 297)

پھراس ہیں بھی اختلاف ہے کہ اس رضاعت کا اثر رضائی ماں کے خاوند تک بھی پنچے گایا نہیں؟ تو جمہور کا اور آئمہ اربعہ کا فرمان تو یہ ہے گا اور رضائی باپ تک نہیں پنچے گا اس کی فرمان تو یہ ہے کہ پنچے گا اور رضائی باپ تک نہیں پنچے گا اس کی تفصیل کی جگہ احکام کی بڑے بڑی کتابیں ہیں نہ کہ تنہیں ( سینے تو ل بہور کا ہے۔

### تعدادر منهاعت مير فقهي حتفي وشأفعي كااختلاف

ا ما سٹنافعی کی رائے اس بارے میں مختلف ہے؛ ان کے نز ویکے حرمت کے نبوت کے لئے باتھ مرتبہ دووجہ پینا شرط ہے۔ ان شرفعی نے اپنے مؤقف کی تائید میں نبی آئر میں گئے کا یے فرمان پیش کیا ہے: ''ایک مرتبہ یا دومرتبہ دود در پینے سے یا ایک مرتبہ یا دو مرتبه حورت ك دود حد بلائے سے حرمنت نابت نبيس دو تى " ـ

احمّاف كَنزوكيك اس كَى دليل المتدتعا لي كاييفر مان هي: ` اورتههاري و دما تعين جنهون نه يسبب دوده يلا يأهيه ' \_الله تعالى كا بيفره ن مطلق ب يعنى جس عورت نے دودھ پادیا ہے۔ وہ مرد کے لئے حرام جو جاتی ہے تواس کے لئے کوئی شرا نظرین ہے کہ وہ تتنی مرتبہ ہو۔ائی طرح نبی اگرمe نے بھی مطلق طور پر کسی قید کے بغیر میہ بات ارشا دفر مائی۔" رضاعت کے ذریعے وہی ثابت ہوتی ہے جوحرمت سب کے ذریعے ٹابت ہوتی ہے' ۔اس کے بعد مصنف نے اپنے مؤتف کی تائید میں تیسری دلیل ایفل کی ہے :حرمت ں جہ بڑز مبونے کا وہ شبہ ہے جو مذیوں کی نشو ونما اور گوشت کی پیدائش کے منتیج میں بیدا ہوتا ہے کیکن بیا یک بوشید وصورت ہے البائية المعنق فعم أووج بإلان كفل كماتحه بوكار

۔ یا موال کیا جا مقت نے اور مشاقعی کے جوروائیت بھورولیاں چیل کی ہے اس کے بارے میں آ ہے کیا تھیں مے؟ مصنف کے اس بردوائے کا ہے۔ کتاب انتہ ے علق تکم کے مقاب میں اس روانیت کو تیوں نیس کیا جائے گیا اے کہا بالنہ نے مختلف تکم کی جدید مستر وقر اروپا جائے کا رہ ہم یے تر مت رضا عت کی تضویس

### يأتي مرتبه دوده بإلى أن رضاعت مين تخصيص وقيم

حننرت عائشه رضى القدعنىبا اور حضرت ام سلمه رضى القدعنها سيدروايت ہے كه ابوحد يفه بن عتبه بن ربيعه بن عبد الشمس في سام و بيئا بنا ميا نتما اوران سة السيخ بعانى كى بينى منده بنت الوليدين نتهدين ربيعه كانكاح كرويا تنا اوروه بيعني سالمي اكيه انعهاري عورت كَ آزاد كروه غلام تحية (بيد بين يه أيها بي تقام) جبيها كدرسول القد سلّى الله مليه وآله وسلم في حضرت زيد والها بيما بناليا تحااور ِ زمانہ جا بلیت میں میطریقہ رائ تھا کہ جو تھیں ہی کو بیٹا بنا تالوگ بچے کواسی کی طرف منسوب کرتے۔اور ( مرنے کے بعد حقیق بیٹے کی طرنَ) الرَّواسُ كاوارثُ قِرْ اردَّيتَ يَبالَ تَكَ كَهالِمَة تَعَالَ مِنْ قَرْ آن باك مِن مِيآيت تازل فرمانی (أَدْعُ وْهُ مَهْرِلانِهَا ي هِمْ إِن .33 . الاحزاب 5 :) فى الدين يعنى ان كوان كي حقيق بالإل و طرف منسوب كرك يكارواللد كيزد يك يبي سيح اور بني برحقيقت ت اوراً مرتم ان کے بیوں سے ناواقف ہوتو وہتمھارے دیتی بھائی ہیں اور آزاد کردہ غلام اس تھم کے نزول کے بعد لؤے لے یٰ کموں بیتی مند بولے بینے کوان کے فیتی بالیوں کی طرف منسوب کر سے ریکا رہے لگے اور جس کا باپ معلوم نہ ہو ہے اس کومولی اور دینی بعانى قرار ديا تو ابوحد يند كى زوى سبله بنت مهيل بن عمروالقرشى ثم العامرى رسول التدسلى التدنيلية وآ له وسلم كى خدمت ميں حاضر : ومیں اور عربش کیا یارسول الندسلی الند خابیہ وآلہ وسلم ہم تو سائم کوابیے حقیقی بینے کی طرح ہی سجھتے تھے اور و میرے اور ابوحذیف کے س تبدأ كيب بن كحه مين ربتانتي (جس طرن البيئة بينج ربيته بين) اوروه بحد كوگهر ينوا در تنبانی كه لباس مين ديجتانتها اوراب الندين

منہ بو کے بیٹوں کے بارے میں جو تھم فرمایا ہے اس سے آپ بنو بی داقف ہیں پس فرمائے اب ہمارے لیے کیا تھم ہے آپ سلی اللہ علیہ دآلہ وسلم نے فرمایا تو اس کو دودھ پلا دے پس انہوں نے پانچ مرتبہ دودھ پلا دیا اس کے بعد و واس دودھ پینے کی وجہہے وہ ان کارضائی بیٹا سمجھا جانے لگا۔

اس واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی القد عنہا اپنی جھیٹیجیوں ہمانچیوں کو اسکو پانچ مرتبہ دودہ پانے کا تکم فرمائیں جس کو وہ در کچھنا جاہیں یا بیچ جائیں کہ وہ ان کے پاس آیا جایا کرے اگر چہ وہ بر اہوتا اور اسکے بعد وہ ان کے پاس آی بات اس کی حضرت ام سلمہ اور باقی دیگر از وائے مطہرات اس بات سے انکار کرتیں کہ کوئی ان کے پاس ایس رضاعت کی بنا پر آیا جایا کر سے جب تک کہ بچین کی رضاعت نہ ہوتی (اور جب حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا استدلال میں اس واقعہ کو چیش کرتیں تو) وہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے فرما تیں بخدا ہم نہیں جائیں مکن ہے رسول صلی اللہ عنا یہ والد والم نے یہ رخصت صرف سالم کو دی ہو باتی واسم سے دوسر سے لوگول کوئیں ۔ (سنمن ابوداؤد: جلد دوم: حدیث فہر 296)

### رضاعت کی شرعی مدت کابیان

وَيُنْبَغِى اَنْ يَكُونَ فِى مُلَدَةِ الرَّضَاعِ لِمَا نُبَيْنُ ( ثُمَّ مُلَدَةُ الرَّضَاعِ لَلَا ثُونَ شَهْرًا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ : وَقَالَا سَنَتَانِ ) وَهُ وَ قَولُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله . وَقَالَ زُفَرٌ : ثَلَاثَةُ الْحُوالِ ؛ لِآنَ الْحَولُ لَحَولُ حَسَنٌ لِلتَّحَولُ لِمِنْ حَالٍ إلى حَالٍ ، وَلا بُدَ مِنُ الزِيَادَةِ عَلَى الْمَحُولُ لَيْنِ لِمَا نُبَيْنُ فَيُقَدَّرُ بِهِ . وَلَهُ مَا قُولُه تَعَالَى ( وَحَمُلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونُ شَهْرًا ) (1) الْمَحَولُ لَيْنِ لِمَا نُبَيْنُ فَيُقَدَّرُ بِه . وَلَهُ مَا قُولُه تَعَالَى ( وَحَمُلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) (1) وَمُسَدَّدُ الْمَحْمُ لِ الْفَيْلِ الْمَسَلَّةُ الشَّهُ وَقَلَى السَّيَعُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ " ( لا رَضَاعَ بَعُدَ حَولَيْنِ ) (1) " وَلَهُ هَذِهِ الْاَيَّةُ . وَوَجُهُهُ اللهُ تَعَالَى ذَكَرَ وَاللّهَ بَيْنُ مِنْ وَصَرَبَ لَهُ مَا مُلَدَّةً فَكَانَتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالِهَا كَالْآجُلِ الْمَصْرُوبِ وَالسَّيْدُ وَاللّهَ بِي النَّيْنِ وَفَلَكَ بِزِيَادَةٍ مُدَةٍ يَتَعُودُ الصَّبِي فِيهَا غَيْرَهُ فَقُدِرَتُ لِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالِهَا كَالْآجُلِ الْمَصْرُوبِ وَالسَّيْنُ وَصَرَبَ لَهُ مَا اللّهَ مُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَلاَنَهُ لا بُدَ مِن النَّيْنِ وَلَالَكَ بِزِيَادَةٍ مُدَةٍ يَتَعُودُ الصَّبِي فِيهَا غَيْرَهُ فَقُدُورَتُ بِاللّهُ فِي النَّيْنِ فِي النَّيْنِ فِي النَّيْنِ فِي النَّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تزجمه

مناسب یہ ہے: دودھ پلانے کاعمل رضاعت کی مخصوص مدت کے درمیان ہونا چاہئے 'اس کی وجہ ہم بیان کریں ہے۔ پھر رضاعت کی مخصوص اہام ابوطنیفہ کے نزد کیہ 30 ہاہ ہے۔ صاحبین بیفرماتے ہیں: بیددوسال ہے۔ امام شافعی بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ اہام زفر بیفر ہاتے ہیں: بیددوسال ہے۔ امام شافعی بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ اہام زفر بیفر ہاتے ہیں: بیتن سال ہے اس کی وجہ بیہ بیان کریں ہے 'قواس (ایک سال) کو مقررہ کیا مناسب وقت ہے اور دوسال سے زیادہ مدت کا ہونا ضروری ہے اس کی وجہ ہم بیان کریں ہے 'قواس (ایک سال) کو مقررہ کیا جائے گا۔ صاحبین کی دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے: ''اس کاحمل اور دودھ چھڑانے کی مدت ہیں ماہ ہے'' وسال کی مدت کم ازم کا ماہ مناسب بعد ہے تو دودھ چھڑانے کی مدت ہیں ماہ ہے' ووسال کے بعد ہے تو دودھ چھڑانے کے لئے باتی دوسال رہ جا کیں ہے۔ نبیل اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فر مایا ہے: '' دوسال کے بعد رضاعت نبیل ہوتی''(۱)

امام ابوصنیفہ کی ولیل بھی بہی آیت ہے اس کی صورت ہے ہے: اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ان دونوں کے لئے ایک مدت بیان کی ہے تو بیدت مکمل طور پر دونوں میں سے ہرایک کے لئے ثابت ہوگی جیسے دوطرح کے قرض کے لئے ایک مدت بیان کی جائے تا ہم یہاں پرایک میں کمی کرنے والی دلیل پائی جار ہی ہے تو دوسراا پنے طاہر کے مطابق برقر اررہے گا۔

اس کی ایک وجہ پیمی ہے: غذا تبدیل ہونے کے لئے یہ بات ضروری ہے تا کہ دورہ کے ذریعے نشو ونما منقطع ہو جائے اور اس کے لئے اضافی مدت ضروری ہے۔ جس میں بچہ دوسری خوراک کی عادت بنا لئتواس کے لئے تمل کی کم از کم مدت کو طے کیا گیا ہے ۔ بنگے اضافی مدت کو تاریخ کی عندا اس کے لئے تمل کی کم از کم مدت کو طے کیا گیا ہے کہ کیونکہ میں کہ جو دورہ چینے بچکی کی غذا اس سے مختلف ہوتی ہے جو دورہ چینے بچکی ہوتی ہے جو دورہ چینے بچکی ہوتی ہے جس کا دورہ چینر وادیا گیا ہو۔

جوحدیث قال کی گئی ہے وہ اس بات برمحمول ہوگی' اس سے مراد وہ مدت ہے جس کا استحقاق ہے۔نص کوبھی اسی مفہوم پرمحمول کیا جائے گا جو کتاب اللہ میں دوسال کی قید کے ساتھ مذکور ہے۔

( ! ) الحرجه الدارقطني في "سننه" ص ٩٨ م والبيهقي في "السنن الكبرى" ٢٢/٤ م عن ابن عباس وقال الدارقطني: لم يسنده عن ابن عباس وقال الدارقطني: لم يسنده عن ابن عبير الهيشم بن جميل الموقع وهو لقة حافظ ثم اخرجه مرفوعاة واخرجه ابن عدى في "الكامل" ١٠٣/٧ وقال الهيشم بن جميل تفرد برفعه عن ابن عيينة وان اصحاب ابن عيينة وقفوه وهوا الصواب انظر "نصب الراية" ٣١٩/٢ و "الدارية" ٢١٨/٢

### مدت رضاعت میں فقهی نداہب اربعہ

حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالٰی بچوں والیوں کوا شاد فر ما تاہے کہ پوری پوری مدت دودھ بلانے کی دوسال ہے۔اس کے بعد دودھ پلانے کا کوئی اعتبار نہیں۔اس سے دودھ بھائی پنا ثابت نہیں ہوتا اور نہ حرمت ہوتی ہے۔

اکثر ائٹمہ کرام کا یمی بذہب ہے۔ ترندی میں باب ہے کہ رضاعت جوحرمت ٹابت کرتی ہے وہ وہ ی ہے جو دوسال پہلے ک ہو۔ پھرحدیث لائے ہیں کہ رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی رضاعت حرام کرتی ہے جو آنتوں کو پر کر دے اور دودھ

مچوځف ت پېلے : و - په حد ناث حسن ميم ې ب.

اوراکشرافی علم صحابہ ونیم و کااس پر قمل ہے کہ دوسال سے پہلے کی رضاعت تو معتبر ہے،اس کے بعد کی بیس اس عدیث نے ر راوی شرط بخاری وسلم پر ہیں ۔ حدیث میں فی الثری کا جوافظ ہاس کے معنی بھی کل رضاعت کے بینی دوسال سے پہلے کے ہیں ا سمی لفظ حضور مملی القد علیہ وسلم نے اس دفت بھی فر ما یا تھا جب آپ کے مساحبر اور ے حضرت ایرا بیم کا انتقال ہوا تھا کہ وہ دووجہ بائی کی مدت میں انتقال کر مسئے ہیں اور انہیں دود جہ پانے والی جنت میں مقرر ہے ۔ حضرت ایما بیم کی عمراس وقت ایک سال اور دس مینے کی مدت میں انتقال کر مسئے ہیں اور انہیں دود جہ پانے والی جنت میں مقرر ہے ۔ حضرت ایما بیم کی عمراس وقت ایک سال اور دس مینے کی حس

وارتطنی میں بھی ایک حدیث دوسال کی مت کے بعد کی رضاحت کے جعمر شہونے کی ہے۔ ابن عبات بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی چزئیں۔ ابوداؤد طیاس کی روایت میں ہے کہ دودھ چھوٹ جانے کے بعد رضاعت ٹیمن اور باوغت کے بعد بھی کا معنی ہیں۔ خود قرآن کریم میں اور جگہ ہے آیت (و فیصال یہ فی عامین) الخی دودھ چھنے کی مت دوسال میں ہے۔ اور جگہ ہے آیت (و حدمل موفود مقد الله فلی عامین) میں اور جدمل موفود مقدود اور فول کی مت) تمن ماہ ہیں۔ یہ قول کی دوسال کے بعد دودھ لیانے اور چینے ہے رضاعت کی حرمت ایس نیمن ہوتی ، ان تمام حضرات کا ہے۔

. حضرت علی منفرت این عباس منفرت این مسعود منفرت جابر منفرت ابو بریره منفرت این تمر منفرت اسلمه رفسوان اسه علیمهم الجمعین منففرت سعید بن المسیب منفرت عطا واور جمهور کالیمی ند مهب ہے۔

ا مام شافعی، امام احمد، امام آخق، امام توری، امام ابو پوسف، امام محمد، امام مالک رخسم نیسم الله کا بھی بھی ندہب ہے۔ کوایک روایت میں امام مالک سے دوسال دوماہ بھی مروی ہیں اور ایک روایت میں دوسال تمن ماہ بھی مروی ہیں۔

رویک من او حذیقہ ڈھائی سال کی مدت بتلاتے ہیں۔ زفر کہتے ہیں جب تک دود ہیں جھٹاتو تمنی سالوں تک کی مدت ہے، امام اوزاع ہے بھی بیردوایت ہے۔ اگر کسی بچہ کا دوسال سے پہلے دودھ چھڑ دالیا جائے پھراس کے بعد کسی عورت کا دودھ وہ بے تو بھی حرمت ڈابت نہ ہوگی اس لئے کہ اب قائم مقام خوراک کے ہوگیا۔

ام اوزای سے ایک روایت بی بھی ہے کہ حضرت عمر ، حضرت علی سے مروی ہے کہ دودہ چیٹر والینے کے بعد رضاعت نہیں۔ اس قول کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں لیمنی یا تو یہ کہ دوسال کے بعد یا یہ کہ جب بھی اس سے پہلے دودہ حجیت عمیا۔ اس کے بعد جیسے امام مالک کا فرمان ہے ، والندائلم ، ہاں سیح بخاری سیح مسلم میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ وہ اس کے بعد کہ ، بلکہ بزے آ دمی کی رضاعت کو حرمت میں مؤثر جانتی ہیں۔

عطاہ اورلیٹ کا بھی بہی قول ہے۔ حضرت عائشہ جس شخص کا کسی کے تھر زیادہ آتا جاتا جانتیں تو و بال تھم دیتیں کہ وہ عورتمی اے اپنادودھ پائیس اوراس حدیث ہے دلیل پکڑتی تھیں کہ حضرت سالم کو جو حضرت ابوحذیفہ کے مولی تھے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا تھا کہ وہ ان کی بیوی صاحبہ کا دودھ کی لیس ، حالانکہ وہ بڑی عمر کے تتھے اوراس رضاعت کی وجہ سے پھروہ برابر آتے جاتے رہے تھے کین حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری از واج مطہرات اس کاا نکار کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ بیدواقعہ خاص ان ہی کیلئے و. یہ سیاری کے بیاد کا معدد اللہ علیہ وسلم کی دوسری از واج مطہرات اس کاا نکار کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ بیدواقعہ خاص ان ہی کیلئے تھا ہر مخص کیلئے ریے تم ہیں۔

یمی مذہب جمہور کا ہے یعنی چاروں اماموں ، ساتوں فقیہوں ،کل کےکل بڑے صحابہ کرام اوتمام امہات المومنین کا سوائے حضرت عائشہ کے اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری ومسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دیکھے لیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں ، رضاعت اس وقت ہے جب دورہ بھوک مٹاسکتا ہو۔ (تغییر ابن کثیر، البقرہ ، ۲۳۳۳)

## رضاعت کی شرعی مدت کے بعد حرمت ثابت ہیں ہوتی

قَى الَ ﴿ وَإِذَا مَسَسَتُ مُسَدَّدَةُ الرَّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِالرَّضَاعِ تَحْوِيْمٌ ﴾ لِلقَوْلِهِ عَلَيْهِ المَصلَاةُ وَالسَّلَامُ "﴿ لَا رَضَاعَ بَعُدَ الْفِصَالِ﴾ (١) " وَلَانَّ الْمُحْرَمَةَ بِاعْتِبَارِ النَّشُوْءِ وَذَٰلِكَ فِي الْمُدَدِّةِ إِذْ الْكَبِيرُ لَا يَتَرَبَّى بِهِ ، ولَآيُعْتَبَرُ الْفِطَامُ قَبُلَ الْمُدَّةِ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ عَنْ آبِي حَنِيْفَةً رَجِهُ اللَّهِ أَذَا اسْتَغْنَى عَنُهُ وَوَجُهُهُ انْقِطَاعُ النَّشُوءِ بِتَغَيُّرِ الْغِذَاءِ وَهَلْ يُبَاحُ الْإِرْضَاعُ بَعْدَ الْمُدَّةِ ؟ فَقِيلَ لَا يُبَاحُ ؛ لِآنَ إِبَاحَتَهُ ضَرُورِيَّةٌ لِكُوٰنِهِ جُزْءُ الْادَمِيّ

فرماتے ہیں: جب رضاعت کی مخصوص مدت گزر جائے تو رضاعت کے ذریعے حرمت ٹابت نہیں ہوگی اس کی دلیل نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا بیفر مان ہے:'' دودھ چھڑا دینے کے بعد رضاعت نہیں ہوتی''۔اس کی ایک دلیل بیجی ہے: حرمت نشو ونما کے اعتبار سے ہوتی ہے اور بیرصاعت کی مخصوص مدت میں ہوسکتی ہے کیونکہ بڑی عمر کے بچے کی نشو ونما دودھ کے ذریعے نہیں ہو سکتی پخصوص مدت ہے پہلے دود کھ چیٹرا نامعتبر نہیں ہوگا'البتہ امام ابوصنیفہ ہے ایک روایت ریجی منقول ہے( کیمعتبر ہوگا) جبکہ بچہ دودھ سے بے نیاز ہو چکا ہواس کی وجہ یہی ہے: غذا کی تبدیلی کی وجہ سے (دودھ کے ذریعے )اس کی نشو ونما کاممل منقظع ہو چکا ہے۔ مخصوص مدت کے بعد دووھ بلانامباح ہے۔ ایک قول کے مطابق بیمباح نہیں ہے کیونکہ اس کی اباحت ضرورت کے پیش نظر متحی-اس کی وجہ بیہ ہے: بیر( دورہ )انسان کاجزء ہے(اوروہ قابل احرّ ام ہوتا ہے)

(١) رواه الطبراني في "التبغير" ٢٦٢/٢ من حديث على رصى الله عنه و عبدالرزاق في "مصنفه" وابن عدى والبيهقي ٢٦١/٧ عن على ايضًا من طريق أخر وهو ضعيف. واخرجه ابو داؤد الطيالسي في "مسنده"ص ٢٤٢ من حديث حابر بسند واه. انظر "نصب الراية" ٣١٩/٣

صلق میں دود ہذا لئے ثبوت رضاعت میں فقہی ندا ہب علامہ اللہ کہتے ہیں: اور ناک کے ذریعہ دود ہو پایا اور پہتان کومنہ دگائے علامہ اللہ کہتے ہیں: اور ناک کے ذریعہ دود ہو پلانا اور پہتان کومنہ دگائے

بغیر بیجے کے حکق میں دو دھ ڈال دینا بھی رضاعت کی طرح ہی ہے .

السعوط: ناک کے ذریعہ خوراک دینا ، اورالوجور: جلق میں دودھ ڈالنے کو کہتے ہیں. اوران دونوں طریقوں سے حرمت ٹابت ہونے کی روایت میں اختلاف ہے : دونوں روایتوں میں صبح ترین یہی ہے کہ اس سے بھی اس طرح حرمت ثابت ہوجاتی ہے جس طرح رضاعت سے ثابت ہوتی ہے .

صعبی اور توری اور اصحاب الرائے کا یہی قول ہے، اور حلق میں ڈالنے کے متعلق امام مالک بھی یہی سکتے ہیں ، اور دوسری روایت بیہ ہے کہ: اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ،ابو بمرنے یہی اختیار کیا ہے ،اور داود کا یہی مسلک ہے ،اور عطا وخراسانی ناک کے ذریعہ دودھ کی خوراک لینے کے متعلق کہتے ہیں بیرضاعت نہیں، بلکہ اللہ تعالی اوراس کے رسول نے رضاعت ہے حرمت ٹابت

اس کی حرمت کی دلیل عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهماکی بیروایت ہے: نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے رضاعت وبی ہے جس سے ہڑی پیدا ہوا ور کوشت بے "اسے ابوداود نے روایت کیا ہے .

اوراس لیے بھی کہ بیاس طریقہ ہے بھی دودھ وہی پہنچتا ہے جہاں رضاعت کے لیے پہنچتا ہے،اوراس طرح خوراک کینے ہے بھی کوشت بنآ اور ہڑی بنتی ہے جس طرح بیتان سے رضاعت میں بیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے حرمت میں بھی برابر ہوئی عاہیے۔(المغنی ( 8 / . ( 139 )

علامه ابن قد امه رحمه الله كہتے ہيں ": جب دود ھاكي ہى باربرتن ميں نكال ليا جائے يا پھركنى بار نكالا جائے اور پھرا ہے پانچ اوقات میں بیچکو بلایا جائے تو بدیا نجے رضاعت ہوتگی،اوراگرایک ہی وقت میں بلادیا جائے تو بدایک شارہوگی، کیونکہ بیچ کے پینے کا عتبار ہوگا،اور ای ہے حرمت ٹابت ہوگی،اس لیےاس کامتفرق اور اجتماع کے فرق کا اعتبار کریں۔الکافی (5 / . (65 )

### بريه يكيك عدم رضاعت ميں جمہور فقبهاء وعلماء كااجماع

جمہور علاء وفقہاء کے قول کے مطابق بڑے آ دمی کو دود چاہئے سے رضاعت کی حرمت ٹابت نہیں ہوتی ، بلکہ معتبر رضاعت

حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها بیان کرتی ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ": وہی رضاعت حرمت پیدا کرتی ہے جس ہے انتزیاں بھریں اور دودھ چھڑانے کی عمر میں ہے قبل ہو۔ (سنن ترندی حدیث نمبر ( 1072 ) اور سنن ابن پلجبہ

حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے فرمان " : فسسی الندی " کامعنی رضاعت کی مدت ہے ، امام ترندی رحمه الله کہتے ہیں ": بیحدیث حسن سیحے ہے،اورا کثر اہل علم اور صحابہ کرا مرضی الله عنہم وغیرہ کااسی پڑمل ہے، کہ رضاعت وہی حرمت ٹابت کرتی ہے جودود رہ چھڑانے کی عمر دو برس ہے قبل ہو،اور مکمل دو برس کے بعد رضاعت بچھ حرام ہیں کرتی۔

اور سیحی بخاری دسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے وہ بیان کرتی ہیں \* : رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا : یہ میرارضا عی بھائی تشریف لائے تو میں نے عرض کیا : یہ میرارضا عی بھائی ہوں ہے ؟ تو میں نے عرض کیا : یہ میرارضا عی بھائی ہوں ہیں ، کیونکہ رضاعت بھوک ہے ہوتی ہے "صحیح ہوتی ہے "صحیح مسلم حدیث نمبر ( . ( 1455 ) سیح مسلم حدیث نمبر ( . ( 1455 )

حافظائن مجرر مماللہ فتح الباری بیل لکھتے ہیں \* : معنی یہ ہے کہم ذراغور کروکہ ایہا ہوا ہے آیا پیدر ضاعت میچے ہے اور اس میں رضاعت کی شروط پائی جاتی ہیں، کہ بیدر ضاعت مدت میں ہواور اس کی مقدار بھی پوری ہو کیونکہ جس رضاعت سے تکم ٹابت ہوتا ہے وہی رضاعت ہے جس میں شرطیس کمل ہوں

انمعلب رحمہ اللہ کہتے ہیں ":اس کامعنی ہے ہے کہ :عورتیں دیمیں کہ اس اخوت بینی بھائی ہونے کا سبب کیا ہے، کیونکہ رضاعت کی حرمت تومغری میں ہوتی ہے تھی کہ رضاعت بھوک کومنادے .

نی کریم ملی الله علیہ وسلم کا فرمان ، برمناعت تو بھوک ہے ہوتی ہے "اس می علمت بیان ہوئی ہے کہ جوغور وفکراور تد برکا باعث ہے کہ جوغور وفکراور تد برکا باعث ہے کہ بیک کرم مناتی ہا وردود ہے ہے والے بے وجم مناتی ہا وربیقول ، بالمجاعة " یعنی جس رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور عورت کے ساتھ فنوت حلال کرتی ہے ووائی حالت میں ہے کہ جب بے کی بھوک دودھ ہے فتم ہوتی ہو

کیونکہ کا معدہ کمزور مونے کی عنداس کے لیے مرف دورہ بی کانی ہوتا ہے،اوراس دورہ سے اس کاجسم نشو دنما پاتا ہے تواس طرح وہ دورہ پلانے والی عورت کا کیک جزیرت جاتا ہے،اس طرح دورمت میں اس کی اولاد کے ساتھ شریک ہوجاتا ہے۔

محویا که رسول کریم ملی الله علیه وسلم نے بیفر مایا ہے : معتبر رمنا مت دو ہے جو بھوک منائے ، یا بھوک ہے خوراک پوری کرتی ہو ۔ صحابہ کرام رضی الله عنهم ہے آٹار ملتے ہیں کہ جزئے تعنی کی رمنا حت مؤٹر تبین ہوتی ان میں درج ذیل روایات شامل ہیں ،

1 ابوعطیہ الوادی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ابن مسعود رمنی القد تعالی عنہ اے پاس آیا اور عرض کی جمیرے ساتھ میری بیوی تھی تو اس کا دودھ پیتان میں رک حمیا میں اے تکا لئے کے لیے منہ سے چوستا اور باہر پھینگ دیتا، میں ابوموی رمنی اللہ تعالی عنہ کے پاس میا اور اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا : ووقم پر حرام : وکئی ہے .

راوی بیان کرتے میں کدائن مسعود رضی اللہ تعالی عندا مخصے اور ہم بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایوموی رضی اللہ تعالی عند کے عند کے بیاس کے اور کہنے گئے : آپ نے است کیافتوی ویا ہے؟ تو انہوں نے جوننوی ویا تھا وہ اہن مسعود رمنی اللہ تعالیٰ عند کو بتایا تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنداس آ وی کا ہاتھ کی کر کہنے گئے : کیا آپ اس کودود ھینے والا بچہ بھے تیں ؟

بلکہ رضاعت تو وہ ہے جس ہے کوشت سے اور خون پیدا ہو ( تعنی جسم نشو دنما پائے ) تو ابوم دی رمنی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے :

The state of the s

جب تبهار الدربي عالم موجود بيل تو پر مجھ سے كوئى سوال مت دريا دنت كياكرو "اسے عبدالرزاق في مصنف عبدالرزاق حديث نمبر( 13895 ) ( 7 / 463 ) ميں روايت كيا ہے.

اورسنن ابوداود میں ابن مسعود رمنی اللہ تعالی عنہما ہے بیالغاظ مردی ہیں " : رضاعت وہ ہے جو ہڈی مضبوط کرے اور کوشت ہنائے تو ابوموی رمنی اللہ تعالی عندنے فرمایا: جبتم میں بیعالم موجود ہوں تو مجھے سے سوال نہ کیا کرو۔ (سنن ابو داوو حدیث تمبر (

2 امام ما لک رحمہ اللہ نے موطامیں نافع ہے روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنمانے قربایا ": رضاعت وہی ہے جس نے بھین میں رضاعت کی اور بڑے کی رضاعت نبیں ہے۔ (موطاامام مالک (2 / . (603 )

3 موطامي بى عبدالله بن ديناررحمه الله يعمروى بكه:

ا کیستخص عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند کے پاس آیا اور میں بھی دارالقصنا و کے پاس ان کے ساتھ تھا، وہ محض بڑے آ دی کی رضاعت کے متعلق دریافت کرنے لگا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا ": ایک مخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس آیا اورعرض کی :میری ایک لونڈی ہے اور میں اس سے وطء کرتا ہوں تو میری بیوی نے اسے دودھ پلا دیا ، اور میں جب اس لونڈی کے یاس میانو وہ کہنے لی محصے دورہی رہوء اللہ کاتم مجھے اس نے دودھ پلادیا ہے .

تو عمر رمنی اللہ عنہ کہنے گئے : اپنی بیوی کو مارو، اور اپنی لونٹری کے پاس جاؤ، کیونکہ رضاعت تو بیچے کی ہوتی ہے "اس کی سند

اس کیے ابن قدامه رحمه اللہ کہتے ہیں ": رضاعت کی بنا پرحرمت میں شرط بیہ ہے کہ بیر ضاعت دو برس کی عمر بیں ہو، اکثر اہل علم کا قول یہی ہے، اور عمرعلی ابن عمر اور ابن مسعود ابن عباس اور ابو ہر مربہ و اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقی از واج مطبرات ہے بھی ای طرح مردی ہے .

صعبی ادر ابن شبر مداور اوزاعی ، شافعی اور اسحاق ، ابو پوسف اور محمد اور ابوثور بھی یبی کہتے ہیں ، اور امام مالک سے بھی ایک روایت یمی ہے،اوراہام مالک ہے مروی ہے کہ اگرایک ماہ زائد ہوجائے تو جائز ہے،اورایک روایت میں دوماہ کا بھی ذکر ہے اورا مام ابوهنیفه رحمه الله کهتے ہیں: اڑھائی برس کی عمر میں رضاعت سے حرمت تابت ہوجاتی ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے: اس کا حمل اور دود ه چیز انے کی عمراز هائی سال ہے ، یہاں پیٹ کاحمل مراذبیں ؛ کیونکہ بیدد و برس ہوئے بلکے حمل فصال مراد

اور زفر کہتے ہیں رضاعت کی مدت تین برس ہے ، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے میں بڑے مخص کی رضاعت بھی حرمت كاباعث ب، اورعطاء اورليف اورداودي بمي يبي مروى بدر (أمغني ابن قدامه ( 8 / ، ( 142 )

اس میں ایک اور بھی قول ہے کہ : بڑی عمر میں رضاعت اثر انداز ہوگی ، عائشہ خصہ رمنی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ ہے مردی

ے کیکن اس کی سند ضعیف ہے ، طبر انی نے اسے عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور قاسم بن محمد وعروہ کی طرف منسوب کیا ہے .

اورعطالیت بن سعداورا بن حزم کا یمی قول ہے،اور داو د ظاہری کی طرف منسوب کیا جاتا ہے،اور مالکی خصرات میں ہے ابن المواز اس کی طرف مائل ہیں۔(فئخ الباری( 9 ر . ( 148 )

۔ سوم : بڑی عمر میں رضاعت مؤثر ہونے کے قائلین نے مسلم شریف کی درج ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے : عائشہرضی اللہ عنہ باللہ عنہ کا نظر میں اللہ عنہ این کے ساتھ ان کے گھر میں رہتا تھا، توسیلہ بنت مہیل رسول کر بم صلی اللہ علیہ وہ کی علیہ وہ کی جی وہ ی علیہ وہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وہ کی مہی وہ ی علیہ وہ کی اور جس طرح مرد سمجھتا ہے سالم بھی وہ ی کھی بھتے لگا ہے، اور وہ ہمازے پاس آتا جاتا ہے، میرے خیال میں ابو حذیفہ اس کے آنے سے ناراض ہوتے ہیں، تو رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

تم اے دورھ پلا دوتم اس پرحرام ہوجا و گی ،اورابوحذیفہ کے دل میں جو پچھ ہو ہی ختم ہو جائیگا،تو اس نے دوبارہ آ کر بتایا کہاس نے اسے دورھ پلایا تو ابوحذیفہ کے چبرے ہے تاراضگی ختم ہوگئی۔ (صحیح مسلم حدیث نمبر ( . ( 1453 )

اورسلم شراف کی ایک روایت میں ہے " : وہ کہنے گئے : اے تو داڑھی ہے، نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : اے دودھ پلا دوابوحد یفد کی ناراف کی ختم ہوجائیگی "حذیفے رضی اللہ عنہ نے منہ بولا بیٹا بنانے کی حرمت نازل ہونے ہے قبل سالم کو منہ بولا بیٹا بنار کھاتھا ، حدیث میں بدییان نہیں کیا گیا کہ سالم نے دودھ کس طرح بیا اور اسے دودھ کس طرح پلایا گیا ، امام نو وی رحمہ اللہ مسلم کی شرح میں رقسطر از بیں " : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان " : تم اسے دودھ پلا دو " قاضی کہتے ہیں : گئا ہے کہ اس مسلم کی شرح میں رقسطر از بیں " : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان " : تم اسے دودھ پلا دو " قاضی کہتے ہیں : گئا ہے کہ اس نے دودھ نکال کرسالم کو بلایا تھا ، اور سالم نے سبلہ کے پیتان کونہیں چھویا اور نہ بی اس کی جسم کو . فاضی کا بیقول بہتر اور اچھا معلوم ہوتا ہے ، اور یہ بھی احتال ہے کہ ضرورت و حاجت کی بنا پر اسے چھونے کی بھی اجازت مل گئی ہوجس طرح بوی عمر کا ہونے کے بوجود درضا عت کی اجازت مل گئی "واللہ اعلم انتی

حضرت عائشہاور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہمانے اسی صدیث کولیا اور وہ اسے سالم کے لیے خاص نہیں سمجھتیں ،کیکن باقی از واج مطہرات اس کا انکار کرتی ہیں .

مسلم شریف میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی ہے کہ وہ کہا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہیو ہوں نے اس رضاعت والے مخص کواپنے پاس آنے ہے انکار کر دیا ، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہنے۔ اللہ کوتم ہمارے خیال میں تو بیسالم کے لیے خاص رخصت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالم کودی تھی ، لہذا اس رضاعت سے ہمارے پاس کوئی نہیں آسکا۔
(صیح مسلم حدیث نمبر (. ( 1454 ))

ابوداو درحمہ اللہ نے ام المونین عاکشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کیا ہے کہ ابوحذیف بن عتبہ بن ربعیہ بن عبدش نے سالم کواپنا منہ بیٹا بنایا ہوا تھا اور اینے بھائی کی بیٹی یعنی جیتی ہند ہنت ولید بن عتبہ بن ربعیہ سے شادی کی اور بیا یک انصاری عورت کاغلام تھا، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، دور جاہلیت بیں اگر کوئی شخص منہ بولا بیٹا بنا تا تو لوگ اسے اس کی ولدیت دیتے اور اسے اس کی طرف منسوب کر دیتے اور اس کی وراثت کا بھی حقد ارتفرتا جتی کہ اللہ عز وجل نے اس کے متعلق تھم نازل کر دیا:

کے پالکول کوان کے ( حقیق) باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤاللہ کے زدیک پوراانصاف یہی ہے، پھرا گرتمہیں ان کے ( حقیقی ) باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤاللہ کے زدیک پوراانصاف یہی ہے، پھرا گرتمہیں ان کے ( حقیقی ) باپوں کاعلم ہی نہ ہوتو وہ تمہار ہے دین بھائی اور دوست ہیں۔(احزاب،۵)

توانبیں ان کے قیقی بابوں کی طرف لوٹا دو،اور جس کے باپ کاعلم نہیں تو وہ اس کا دین بھائی اور دوست ہے ۔ چنا نچہ سھلۃ بن سھیل بن عمر وقریشی عامری جو کہ ابوحذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا :

اے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم : ہم سالم کواپنا بیٹا سیجھتے رہے ہیں،اور وہ میرے اور ابوحذیفہ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہے،اور مجھے ایک ہی کپڑے میں و کچھا ہے،اور اللہ عزوجل نے ان کے متعلق وہ تھم اتارا ہے جو آپ کو بھی علم ہے،لبذا اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟

تورسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا : اسے دودھ بلا دو "توسھلہ نے اسے پانچے رضاعت دودھ بلا دیا اوراس طرح دواس کا رضا کی بیٹا بن گیا، اس بنا پرعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بھانجوں اور بھتیجوں کو تھم دیا کرتی تھی کہ جنہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھنا جا ہتی اور اسے اپنے باس آنے کی اجازت دینا جا ہتیں تو وہ انہیں دودھ بلا دیں جا ہے وہ بزی عمر کا ہی ہوتا، اسے پانچ رضاعت دودھ بلا تمیں اور پھر وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتا تھا، کیکن ام سلم اور باتی سب از واج مطہرات نے اس رضاعت سے اپنے باس آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جتی کہ دو بھی پین میں دودھ ہے تو پھراجازت دیتی، اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کرتی تھیں : ہمیں نہیں معلوم ہوسکتا ہے یہ بی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی جانب سے صرف سالم کے لیے خصوصی اجازت تھی "

سنن ابوداو دحدیث نمبر ( 2061 ) بیحدیث سیح ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سیح سنن ابوداو دمیں اسے سیح قرار دیاہے سالم کے واقعہ والی حدیث کا جمہوریہ جواب دیتے ہیں کہ : بیسالم کے ساتھ خاص ہے، جبیبا کہ باقی از واج مطہرات کا قول یہ یا پھر بیمنبوخ ہے ،

اور شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نے ان دونوں اقوال کوجمع کرتے ہوئے کہا ہے کہ : بڑی عمر میں رضاعت اثر انداز اورمعتبر نہیں ہوتی ،کین جب اس کی ضرورت وحاجت ہوتو پھراثر انداز ہوگی .

الصنعاني رحمه الله "سبل السلام "ميس لكصة بيس:

"سبلہ اوراس کےمعارض دوسری حدیث میں سب ہے بہتر اوراحس جمع وہی ہے جوابن تیمید کی کلام ہے ان کا کہنا ہے بچپن کی رضاعت ہی معتبر شار ہو گی لیکن اگر اس کی ضرورت و حاجت ہومثلا بڑے نفس کوئسی عورت کے پاس آنے کے بغیر کوئی جارہ نہ ہو کیونکہ دونوں حدیثوں کے مابین بُنع بہتر ہے، اور ظاہری طور پر خاص ہو ۔ نے اور نہ ہی منسوخ ہونے کی وجہ سے بغیر کی مخالفت کے اس حدیث پڑمل کرٹا بہتر ہے۔ سبل السلام ( 2 ؍ ، ( 313

اورا بن تیم رحمہ اللہ بھی ای جمع کی طرف مے ہیں وہ کہتے ہیں ": اسے منسوخ کینے اور کسی معین شخص کے ساتھ مخصوص قرار دینے سے میہ بہتر ہے، اور دونوں اعتبار سے سب اصادیث پڑمل کرنے کے زیادہ قریب ہے، اور شرعی قواعد واصول بھی اس کے شاہد ہیں، اللہ بی توفیق دینے والا ہے۔ زادالمعاد (5 / (593)

### حرمت دضاعت حرمت نسب کی طرح ہے

قَالَ ﴿ وَيَنحُومُ مِنُ الرَّضَاعِ مَا يَحُومُ مِنُ النَّسِ ﴾ لِلْحَدِيثِ الَّذِى رَوَيْنَا ﴿ إِلَّا أَمَّ الْحَيهِ مِنُ النَّسِ ﴾ بِمِنُ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَوَّجَهَا ولَا يَجُوزُ ﴾ أَنْ يَتَسَرَوَّجَ أَمَّ الْحَيهِ مِنْ النَّسَبِ ﴾ بِ مِن الرَّضَاعِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَوَوَّجَ الْحَتَ الْهِ مِنُ الرَّضَاعِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَتَوَوَّجَ الْحَتَ الْهِ مِنُ الرَّضَاعِ ، وَلَا يَجُوزُ اللَّهُ مِنُ النَّسَبِ ؛ لِاَنَّهُ لَمَّا وَطِئَى أُمَّهَا حُرِّمَتُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُوجَدُ الرَّضَاعِ ، وَلَا يَجُوزُ اللَّهُ مِنُ النَّسَبِ ؛ لِاَنَّهُ لَمَّا وَطِئَى الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ اللَّهُ مِنُ النَّسَبِ ﴾ إلا تَهُ الْوَصَاعِ لَا يَجُوزُ اللَّهُ مِنُ الرَّضَاعِ عَلَيْهِ مِنُ الرَّضَاعِ لَا يَجُوزُ اللَّهُ مِنُ النَّسِ إِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى مِنُ النَّصِ لِإِسْفَاطِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ مِنُ النَّسِ إِلَى المَا رَوَيْنَا ، وَذَكَرَ الْاصَلابَ فِي النَّصِ لِإِسْفَاطِ الْعُتِبَارِ التَّيْنَى عَلَى مَا بَيْنَاهُ .

#### ترجمه

فرمایا: رضاعت کے ذریعے وہی حرمت ثابت ہوتی ہے جوحرمت نب کے ذریعے ثابت ہوتی ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم روایت کر بچکے ہیں۔البت رضائی بہن کی مال کے ساتھ شادی کرنا آدی کے لئے جائز ہے لیکن آدی اپنی نبی بہن کی مال کے ساتھ شادی نبیں کرسکنا کیونکہ وہ اس کی اپنی مال ہوگی یا اس کے باپ کی بیوی ہوگی جبکہ رضاعت کا حکم اس کے برخلاف ہے۔ یہ بھی جائز ہے آدی اپنے رضائی بینی کرسکتا کہ بہن کے ساتھ شادی کر لئا اورنسب میں ایسا کرنا جائز نبیں ہے کیونکہ جب آدی اس کے ساتھ شادی کر لئا اورنسب میں ایسا کرنا جائز نبیں پائی جاتی ۔ رضائی باپ کی بیوی ہوگی جبکہ رضاعت میں سے بات نبیں پائی جاتی ۔ رضائی باپ کی بیوی یا رضائی بینے کی بیوی سے ماتھ شادی کر تا ای طرح جائز نبیں ہے جیسے نسب میں ایسا کرنا جائز نبین ہے اس کی دلیل ہم بہلے روایت کر بچھے ہیں۔نسب میں ایسا کرنا جائز نبین ہے اس کی دلیل ہم ہم بہلے روایت کر بچھے ہیں۔نسب میں طبی رشتے داروں کا تذکرہ منہ بولی رشتے داری کا اعتبار ساقط کرنے کے لئے ہے جیسا کہ ہم یہ بہلے روایت کر بچھے ہیں۔نسب میں طبی رشتے داروں کا تذکرہ منہ بولی رشتے داری کا اعتبار ساقط کرنے کے لئے ہے جیسا کہ ہم یہ

بات بیان کریکے ہیں۔

### حرمت رضاعت کوحرمت نسب پر قیاس کرنے میں احادیث

- (۱) حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جورشتے نسب سے حرام کیے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام کیے ہیں اس باب میں حضرت عائشہ ابن عباس ،ام حبیبہ سے بھی روایت ہے۔ بید عدیث سے ہے۔ ہے۔ (جامع ترفدی: جلداول: حدیث نمبر 1152)
- (۲) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے رضاعت سے بھی وہی رہنے حرام کے ہیں۔ یہ صدیث حسن صحیح ہے صحابہ کرام اور دیگر اہل علم کا ای پڑمل ہے اس مسئلہ میں علماء کا اتفاق ہے۔ (جامع ترندی: جلداول: حدیث نبر 1153)
- (٣) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میرے پاس میرے دضائی جیاتشریف لائے اورائدرآنے کی اجازت جابی، بیس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوچھے بغیر انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا وہ تنہارے پاس داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ تو تمہارے بچا ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیس نے عرض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تو عورت نے دودوہ پلایا ہے مرد نے نبیں آپ نے فر مایا نہیں چاہیے کہ وہ تمہارے پاس آجا کیں اس لیے کہ وہ تمہارے پچا ہیں۔ بیحدیث حسن صحیح ہے بعض صحابہ کرام اور دیگر علماء کا اس پڑکل ہے کہ انہوں نے رضائی رشتہ والے مرد کے سامنے ہونے کو کیں۔ بیحدیث حسن صحیح ہے بعض صحابہ کرام اور دیگر علماء کا اس پڑکل ہے کہ انہوں نے رضائی رشتہ والے مرد کے سامنے ہونے کو کم وہ کہا ہے بعض اہل علم نے اس کی جازت دی ہے لیکن پہلاقول زیادہ صحیح ہے۔ (جامع تر نہ کی: جلداول: حدیث نبر 1154) میں جو جام ہیں۔ دور میں۔ (سمن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نبر 194)
- (۵) حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومشورہ دیا گیا کہ حمزہ بن عبدالمطلب ک صاحبزادی سے نکاح کا ،آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میری رضاعی جبتی ہے اور رضاعت سے وہی رشتے حرام ہوجاتے میں جونسب سے حرام ہیں۔ (سنن ابن ماجہ: جلد دوم: حدیث نمبر 95)
- (۱) ام الموسنین حضرت ام حیبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بہن عزہ سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہہیں یہ پسند ہے۔ عرض کیا جی ہاں میں اکہا تو آپ کے پاس نہیں ہوں (کر سوکن کو ناپیند کرنوں آپ کی تو بہت می ازواج ہیں) اور بھلائی میں میری شرکت کے لئے میری بہن بہت موزوں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لئے حلال نہیں۔ عرض کیا کہ ہم میں تو با تیں ہوتی رہتی ہیں کہ آپ درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فرمایا ام سلمہ کی میٹی عرض کیا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری رہیہ نہ ہوتی تر بھی میرے لئے حلال نہ ہوتی کیونکہ وہ میری رضا کی جھے اور اس کے والد کوثو بیہ نے دودھ فرمایا اگر وہ میری رہیہ نہ ہوتی تو بھی میرے لئے حلال نہ ہوتی کیونکہ وہ میری رضا کی تھتجی ہے جھے اور اس کے والد کوثو بیہ نے دودھ

پلایا تھا۔ لبذا اپنی ببنیں اور بیٹیال میرے سامنے چیش نہ کیا کرو۔ دوسری سندے یہی مضمون مروی ہے۔

(منن ابن ملجه: جلد دوم: حديث تمبر 96 )

(2) رسول الله ملى الله عليه وسلم حضرت عائشه كے كھر ميں ان كے باس تقصالتے ميں حضرت عائشہ نے ايك مردكي آوازسي جو حعزت خصہ کے کھر جانے کی اجازت جا ہتا تھا حضرت عائشہ بولیں یارسول الله علیہ وسلم بیکون شخص ہے جوآ پ صلی اللہ عليه وسلم كے كھر ميں جانا جا ہتا ہے آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا ميں سمجھتا ہوں كه فلال صحص ہے حضرت حفصہ كے رضا عى جيا كانام لياجب حفرت عائشه نے کہا یا رسول الله علیہ وسلم اگر میرارضا می جچازندہ ہوتا تو کیا میرے سامنے آتا آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہال رضاعت خرام کرتی ہے جیسے نسب حرام کرتا ہے۔ (موطاامام مالک: جلداول: حدیث نمبری 1132)

(٨) حسنرت عائشہ نے کہامیرارضاعی چچامیرے پاس آیااور مجھے اندر آنے کی اجازت مانگی میں نے کہارسول الله صلی الله عليه وسلم كے بوجھے بغيرا جازت نه دوں كى جب رسول الله عليه وسلم آئے تو بوجھا آپ صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا وہ تيرا چپا ہے تو اس کوآنے کی اجازت دے دے میں نے کہایا رسول الله صلّی الله علیه وسلم مجھ کوتو عورت نے دودھ بلایا تھا مرد کااس ہے کیا تعلق آپ سلی الله علیه وسلم نے فر مایا وہ تیرا چیا ہے ہے شک تیرے پاس آئے گا اور بیا گفتگواس وقت کی ہے جب آیت حجاب از نچی تھی حضرت عا نشہ نے کہا جور شیتے نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہیں۔

(موطأامام ما لك: جلداول: حديث نمبر ١١٣٣)

## حرمت رضاعت کے حرمت نسب کی طرح ہونے میں فقہی احکام

جس طرح رضاعت میں نببی رشتوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے جیسا کہاوپر بیان کیا گیا ہے اس طرح رضاعت میں حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ کی حرمت بھی ثابت ہوتی ہے چنانچے رضاعی باپ کی بیوی اور رضیع دودھ پینے والے پرحرام ہیں اور رغیع کی بیوی اس کے رضا کی باپ پرحرام ہے اس دوسرے رشتوں کو بھی قیاس کیا جاتا ہے لیکن دوصور تیں مستثنی ہیں اول تو یہ کہ اگر کوئی مخص میے چاہے کہا ہے نہی بیٹے کی بہن سے نکاح کر لے تو بیا*س کے لئے جائز نہیں ہے لیکن رضاعت یعنی دودھ کے رشتہ میں* بیہ جائز ہے کیونکہ سمجھ کی سے کی بہن اگراس کے نطفہ سے ہے تو وہ اس کی حقیق بیٹی ہوگی اور اگراس کے نطفہ ہے نہیں ہے تو مچر سیعنی اس کی سوتیل بیٹی ہوگی جب کے دووھ کے رشتہ میں میدوونوں باتیں مفقو د ہوتی ہیں چنانچہ اگرنسبی رشتہ میں بھی ان دونوں باتوں میں سے ایک بھی بات نہیں یائی جائے گی تو نکاح درست ہوگا مثلا کسی ایسی لونڈی کے بچہ پیدا ہوا جو دو آ دمیوں کی مشترک مملوکہ ہے۔ادروہ ددنوں شریک اس بچہ پراپناا پنادعوی کرتے ہیں یہاں تک کہاس بچہ کا نسب ان دونوں سے ثابت ہوگیا ہے،ادھر ان دونول کے ہاں اپنی اپنی عورت ہے ایک ایک بیٹی ہے تو اب ان دونوں میں ہے ہرایک کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ دوسرے شر یک کی بٹی سے اپنا نکاح کر لے کیونکہ اس صورت میں دونوں با توں میں اسے ایک بات بھی نہیں پائی گئی باوجود یکہ ان میں ہے جس نے بھی دوسرے کی بیٹی ہے تکاح کیاہے اس نے کو یااسپے نسبی بیٹے کی بہن ہے تکاخ کیاہے۔

یبال مصنف نے بیہ بات بیان کی ہے: رضاعت کے ذریعے وہ حرمت ثابت ہوجاتی ہے جوحرمت نسب کے ذریعے ثابت ہوتی ہے اوراس کی دلیل وہ حدیث ہے جس کا ذکر ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ تا ہم پعض رشتے ایسے ہیں جونسب کے اعتبار سے حرام ہوتے ہیں 'نیکن رضاعت کے اعتبار سے ان کا تھم مختلف ہوتا ہے۔ مصنف نے اس کی مثال بیدی ہے۔ انسان ابنی رضائی بہن کی مال کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے جبکہ نہیں بہن کی مال سے نکاح نہیں کرسکتا۔

اس کی صورت ہے ہے: ایک عورت اس الڑ کے کی رضائی ہاں ہے اس عورت کا شوہراس بیچے کا رضائی باب ہوا اور اس عورت کے شوہر کی دوسری ہیوی کی بیٹی اس بیچے کی رضائی بہن ہوگی کیکن اس بیٹی کی مال کے ساتھ نکاح کرتا اس بیچے کے لئے جائز ہوگا جبکہ نسب میں ایس بیچے کی رضائی بہن کی مال کیعن جواس کے باپ کی دوسری ہوی ہے کہ کو فکہ وہ اس کے جائز ہوگا ہے کہ باپ کی منکوحہ ہے اور باپ کی منکوحہ کے ساتھ تو کاح کرنا جائز ہیں ہے جبکہ رضائی بہن کی اس مال کے ساتھ جورضائی باپ کی دوسری ہوگ ہون کی باپ کی دوسری ہوگ ہون کا باپ کی دوسری ہوگا ہونے کہ باپ کی دوسری ہوگا ہوں ہے۔ دوسری ہوگی ہے شاوی کرنا جائز ہیں ہے جبکہ رضائی بہن کی اس مال سے ساتھ جورضائی باپ کی دوسری ہوگی ہے۔

دوسری صورت ہیں۔ آ دی کے لئے یہ بات جائز ہے اپنے بیٹے کا رضائی بہن کے ساتھ شادی کرے جبکہ وہ اپنے بیٹے کی رضائی بہن کے ساتھ شادی کرے جبکہ وہ اپنے بیٹے کی نہیں بہن کے ساتھ شادی ہوگی کی دوسرے شوہر سے بیٹی نہیں بہن کے ساتھ شادی ہیں کرسکتا کیونکہ بیٹے کی نہیں بہن یا تو اس محلی کی بوک کی دوسرے شوہر سے بیٹی ہوگی تو اس کے ساتھ تھے۔ ہوگی تو اس کے ساتھ تھے تکرچکا ہے۔

یہاں مصنف نے یہ بات بیان کی ہے: رضائی باپ کی دوسری بیوی یا رضائی بیٹے کی بیوی کے ساتھ تکاح کرتا بھی جائز نہیں ہے جس طرح نسبی باپ کی دوسری بیوی یا نسبی بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کرتا جائز نہیں ہے۔ یہاں پراعتراض کیا جا سکتا ہے قرآن نے ریہ بات بیان کی ہے۔" تمہارے سلمی بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے" ۔ تو یہاں پر دضائی بیٹوں کی بیوی کے دار کرکنا منہ ہولے بیٹے کا تھم میٹوں کی بیوی کے دار کرکنا منہ ہولے بیٹے کا تھم ساقط کرنے ہے کا دار کرکنا منہ ہولے بیٹے کا تھم ساقط کرنے ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے: رضائی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کی حرمت ٹابت نہیں ہوتی۔

لبن الفحل سے حرمت متعلق ہوتی ہے

﴿ وَلَبَنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّحْرِيْمُ ، وَهُوَ اَنْ تُرْضِعَ الْمَوْاَةُ صَبِيَّةً فَتَحُومُ هَذِهِ الصَّبِيَّةُ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَى الْبَائِهِ وَابْنَائِهِ وَيَصِيْرُ الزَّوْجُ الَّذِى نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ الْبَالِهِ وَابْنَائِهِ وَيَصِيْرُ الزَّوْجُ الَّذِى نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ اللَّا لِلْمُرْضَعَةِ ﴾ وَفِي آخِدِ قَوْلَى الشَّافِعِي : لَبَنُ الْفَحْلِ لَا يُحَرِّمُ لِآنَ الْحُرْمَةَ لِشُبْهَةِ الْبُعْضِيَّةِ وَاللَّبَنُ وَفِي الشَّافِعِي : لَبَنُ الْفَحُومَةُ بِالنَّسِ مِنْ الْحُرْمَةَ لِشُبْهَةِ الْبُعْضِيَّةِ وَاللَّبَنُ بَعْضُهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكِ الْفَلَحُ فَإِنَّهُ عَمُّكُ مِنْ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ لِعَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا " : ﴿ لِيَلِحُ عَلَيْكِ الْفَلَحُ فَإِنَّهُ عَمُّكُ مِنْ عَلَيْكِ الْفَلَحُ فَإِنَّهُ عَمُّكُ مِنْ الْحُرْمَةِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكِ الْفَلَحُ فَإِنَّهُ عَمُّكُ مِنْ السَّكَرُمُ لِعَائِشَةَ وَرَضِى الللهُ عَنْهَا " : ﴿ لِيَلِحُ عَلَيْكِ الْفَلَحُ فَإِنَّهُ عَمُّكُ مِنْ الْحَرْمَةُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ السَّكِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ مِنْ الْمُورُ اللَّهُ عَلَيْكِ الْفَلَحُ فَإِنَّهُ عَمُّكُ مِنْ الْحُرْمَةُ اللهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكِ الْفَلَحُ فَإِنَّهُ عَمُّكُ مِنْ الْحُورُمَةُ اللْهُ عَنْهُ الْعَرْمَةُ اللهُ اللهُ

احُرِّياطًا . (۱) انحرسه السبّة في "كتبهسم" البخاري في "صبحيسم" ٩٣٦/٩ برقم (٢٣٩) و مسلم في "صبحيمه" ١٠٢٠/٢ برقم (١١٤٥)

#### ترجمه

" بن المفعول " کے ساتھ حرمت متعلق ہوتی ہے۔ اس سے مرادیہ ہے ۔ کی عورت نے کی بڑی کو دودھ پلایا ہواتو یہ بڑی اس عورت کے شوہر کے لئے حرام ہوگی اور اور ہو ہر جس کی وجہ سے عورت کے دودھ اتر اسے اس دودھ بیتی بڑی کا رضائی باپ بن جائے گا۔ امام شافعی کے ایک قول کے مطابق لجس الفعول حرام نہیں ہوتا اس کی وجہ سے ہوتا اس کی وجہ سے بحر مت بعضیت کے شہر کی وجہ سے ہوتا اس کی وجہ ہے۔ حرمت بعضیت کے شہر کی وجہ سے ہوتی ہے اور دودھ عورت کے جسم کا حصہ ہے 'مرد کا حصہ نہیں ہے۔ ہماری وجہ روایت ہے جسے ہم روایت کر بچے ہیں۔ نہ بیس حرمت دونوں طرف سے ہوتی ہے تو اس طرح رضاعت ہیں بھی بوگ ۔ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے سیّدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیار شادفر مایا تھا: افسلم تہمارے ہاں اندر آ سکتا ہے' کونکہ وہ تمہارارضاغی بچیا ہے۔ اس کی دلیل ہے : مرد عورت کے دودھ اتر نے کا سبب ہوتا ہے' تو حرمت کے معاطم میں احتیاط کے پیش فرمت کواس کی طرف بھی منسوب کیا جائے گا۔

## حرمت کے لبن الفحل ہے متعلق ہونے میں فقہ شافعی و حفی کا اختلاف

یہال مصنف نے بیر بات بیان کی ہے لبن المحل سے حرمت متعلق ہوتی ہے۔مصنف نے اس کی وضاحت ریے کی ہے: جس عورت نے بیچے کو دودھ پلایا اس دودھ کے اترنے کا سبب جو تنص ہے وہ لبن الفحل ہے۔

آگے مصنف نے بیمثال بیان کی ہے: اگر کسی عورت نے بی کی کو دودھ بلایا تو وہ بی اس عورت کے شوہر کے لئے اور

اس شوہر کے آبا وَاجداد کے لئے اس شوہر کے بیٹوں کو حرام ہوجائے گی اوروہ شوہر جواس عورت کے دودھار نے کا سبب

ہو وہ اس دودھ پینے والی بی کا باپ تارہ وگا۔ امام شافعی سے بیروایت منقول ہے: ان کے زدیک حرمت کا تعلق لبن الجمل

سے نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بیہ ہاں کی حرمت جزء ہونے کا شبہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور دودھ عورت کا جزء ہے۔ مردکا

جزنہیں۔ احتاف نے اپنے مؤقف کی تائید میں وہ روایت نقل کی ہے ، جو پہلے گزر چکی ہے اور دوسری دلیل بنقل کی ہے:

دونوں طرف سے تابت ہونی چاہئے۔ احتاف نے اپنے مؤقف کی تائید میں اس حدیث کو پیش کیا ہے جس کے مطابق نی دونوں طرف سے تابت ہوتی ہے کو بیش کیا ہے جس کے مطابق نی دونوں طرف سے تابت ہونی چاہئے۔ احتاف نے اپنے مؤقف کی تائید میں اس حدیث کو پیش کیا ہے جس کے مطابق نی اگر مقابقہ نے سیدہ وہ کا شدہد یقدرضی اللہ عنہا سے بیؤ مایا: تہمارے ہاں گھر آ سکتا ہے کہ کو تکہ وہ تہمارار اصاعی بی ہے ہیں اس سے بردے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مصنف نے اس سے بردے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مصنف نے بیدلیل بیان کی ہے: مردعورت کے دودھارت نے کا سبب ہے اس لئے احتیاط کے پیش نظر حرمت کی نسبت اس کی طرف بھی بیدر کیا ہوں بھی بیان کی ہے: مردعورت کے دودھارت نے کا سبب ہے اس لئے احتیاط کے پیش نظر حرمت کی نسبت اس کی طرف بھی بیدر کیا ہوں گیا ہوں کی سبت اس کی خور سیان کی ہے: مردعورت کے دودھارت نے کا سبب ہے اس لئے احتیاط کے پیش نظر حرمت کی نسبت اس کی طرف بھی

ک جائے گی۔

## رضاعی بھائی کی بہن سبی بھائی کی بہن کی طرح ہے

#### ترجمه

آ دگی اپنے رضائی بھائی کی بہن کے ساتھ شادی کر ہے تو جائز ہے کیونکہ اس کے لئے ہیات جائز ہے دوا ہے نہی بھائی کی بہن کے ساتھ شادی کر لے؟ بیاس طرح ہوگا جواس کا بھائی باپ کی طرف ہواوراس بھائی کی بہن اس کی دوسری ماں کی طرف ہے ہوئو باپ کی طرف ہے ہوئو باپ کی طرف ہے شریک بھائی کے لئے اس لاک کے ساتھ شادی کرنا جائز ہوگا۔ وہ دو بخ جنہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ بیا ہوان دونوں میں ہے کسی ایک کے لئے دوسر ہے ہاتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک ہے لئے دوسر ہے ہاتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک ہے تو وہ دونوں بھائی بہن شارہوں گے۔ جس بی کو دودھ بلایا گیا ہے وہ دودھ بلا نے والی خاتون کی اولا دمیں کرسکتی کے نکہ وہ اولا داس کے بھائی ہوں سے کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کرسکتی کے ونکہ وہ اولا داس کے بھائی ہوں سے اوراس اولا دکی اولا در سے ساتھ بھی شادی نہیں کرسکتی کے ورودھ بلایا گیا ہو وہ دودھ بلانے والی عورت کے شوہر کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کرسکتی کے کودودھ بلایا گیا ہو وہ دودھ بلانے والی عورت کے شوہر کی بہن کے ساتھ شادی نہیں کرسکتی کیونکہ وہ ہوگی۔

### رضاعی بھائی کی بہن سے اباحت نکاح کابیان

دودھ شریک بھائی کی بہن ہے بعنی جس نے اس کی ماں کا دودھ بیا ہاں کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے جس طرح کہ نہیں رشتہ میں جائز ہے مثلا زید کا ایک سونیلا بھائی ہے جس کا نام بکر ہے اور بکر کی ایک اخیافی بہن ہے بعنی دونوں کی ماں تو ایک ہے گر بای الگ الگ میں تو بکر کی اس اخیافی بہن سے نکاح کرنا زید کے لئے جائز ہوگا جو بکر کا سونیلا بھائی ہے۔

دودھ شریک بھائی کی ماں لیعنی جس نے اس کی ماں کا دودھ بیا ہے اس کی ماں ) محرمات میں ہے نہیں ہے ای طرح رضاعی چچار ضاعی ماموں رضاعی بھو پھی اور رضاعی خالہ کی ماں بھی محرمات میں ہے نہیں۔اپنی رضاعی بوتی کی ماں سے نکاح کرنا جائز ہے ای طرح اپنے رضائی جینے کی داوی اور تانی سے بھی نکاح کرتا جائز ہے۔ رضائی جینے کی پیوپھی اس کی بہن کی ماں اس کی بی بھی اور اس کی پیوپھی کی بھی بھی نکاح کرتا جائز ہے ای طرح مورت کوا بی رضائی بہن کے باپ اپنے رضائی جینے کے بیمائی اپنے رضائی بھینے کے بیمائی اپنے رضائی بھینے کے بیمائی اپنے رضائی بھینے کے دادااور مامول سے نکاح کرتا جائز ہے جب کرنسی رشتہ میں بیرسب محرمات میں سے جی جن سے نکاح کرتا جائز جین در جائز بیں بوتا۔

کمی خفس نے اپنی بیوی وجس کے دودہ اتر ابواتھا طابا آن دیدی مجراس مطلقہ نے عدت کے دن گزار کرایک دوسر سے نکاح کرلیا ادراس دوسر سے خاوند نے اس سے جماع کیا تو اس بارے میں علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب اس دوسر سے فاوند کے اس سے بھی دوسرا خاوند قرار پائے گا اس کے دودہ سے پہلے خاوند کا حجب بھی دوسرا خاوند قرار پائے گا اس کے دودہ سے پہلے خاوند کا کوئی تعلق باتی نہیں رہے گا بال اگر دوسر سے خاوند سے حالمہ تو ہوئی گراہمی بچے بیدائیوں بوائے قو حضرت امام اعظم ابوضیفہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس مورت ہو کہ دوسر سے تو ہر سے حالمہ تو ہوئی گراہمی بچے بیدائیوں بوائے قص نے کی عورت سے نکاح کیا کین اس سے بھی بھی کوئی دوسر سے تو ہر کا کہلائے گا۔ ایک خض نے کی عورت سے نکاح کیا لیکن اس سے بھی بھی کوئی دوسر سے تو ہر کا دودہ سے دودہ اس نے کسی دوسر سے تو ہوئی کہا ہے تو دودہ دائی سے بھی ہوئی کہا ہے کہ وہ دودہ اس خورت میں اس دودہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اس دودہ سے والے بچاوراں شخص کی اس مورت میں اس دودہ سے والے بچاوراں شخص کی اس مورت میں اس دودہ سے والے بچاوراں شخص کی اس مورت میں اس دودہ سے والے بچاوراں شخص کی اس مورت میں اس دودہ سے والے بچاوراں شخص کی اس مورت میں اس دودہ سے دوسری ہوگا۔ سے مورت میں اس دودہ سے وئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اس دودہ سے وہ اس بھی دورہ سے دورہ سے دیا ہوئی سے دورہ سے دوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اس دودہ ہینے والے بچاوراں شخص کی اس دورہ میان جود وسری ہوگا۔ سے مورت میں اس دودہ سے دورہ سے دورہ سے دورہ سے دورہ سے دوئی تعلق نہیں ہوگا۔

حرمت رضاعت جس طرح رضائی مال نینی دودھ بلانے والی کی رشتہ داروں میں ٹابت ہوتی ہے اس طرح رضائی باپ کے رشتہ داروں میں بھی ٹابت ہوتی ہے اور رضائی باپ سے مراد دودھ بلانے والی کا وہ خاوندہے جس کے جماع کی وجہ سے دودھ اتر تاہے۔

"د ضیصی یعنی دودھ پینے والے پراس کے دضائی ماں باپ اوران دضائی ماں باپ کے اصول یعنی ان کے باپ داوا وغیرہ ) اوران کے فروع یعنی ان کی اولا دخواہ و ونسی ہوں یا رضائی سب حرام ہیں۔ یہاں تک کداس کے دودھ پینے سے پہلے اس کی دضائی باب جواولا دہوگی اورو واولا دخواہ اس کے دضائی باپ سے ہو خواہ اس کے رضائی باب ہے ہو خواہ اس کی رضائی ماں کے بسی دوسر سے شو ہر سے ہو یا اس کی رضائی بہن اور بھائی بہن کی اولا داس کے بیتیج ، بیتی اور بھائی اس کی رضائی ماں سے بیتیج ، بیتی ، بیتی اس کی بیتیج ، بیتیج ، بیتیج ، بیتیج کی بیتی اس کی بیتیج کی دادا اور اس کی دادا اور اس کی دادی و تائی رضیع کا دادا اور اس کی دادی و تائی رضیع کا دادا اور اس کی دادی و تائی رضیع کا دادا اور اس کی دادی و تائی رضیع کا دادا اور اس کی دادی و تائی رضیع کا دادا اور اس کی دادی و تائی رضیع کا دادا اور اس کی دادی و تائی رضیع کا دادا اور اس کی در بیتی کا کی دادا اور اس کی در بیتی کا دادا اور اس کی در بیتی کا کی دادا اور اس کی در بیتی کا کی دادی دالی کی در بیتی کا کی دادا اور اس کی در بیتی کا کی دادا اور اس کی در بیتی کی در بیتی کا کی دادا اور اس کی در بیتی کی دو در بیتی کی در بیتی کی در بیتی کی در بیتی کی در در بیتی کی در در بیتی کی در بیتی کی در بیتی کی در در بیتی کی در

یباں مصنف نے بیان کیا ہے: دو بیجے ایک چھاتی پر استھے ہوجا تیں تو ان میں سے کی ایک کے لئے دوسر سے کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں: وگا۔ یہاں مشنف نے دودھ کی بجائے لفظ مچھاتی استعال کیا ہے اس کی ہجہ یہ ہے: بالفرض زید نے ہند کے ساتھ شادی کی تو اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اس بچے کے ہمراہ بکر نے بھی ہند کا دودھ کی بیدو اب بر اور زید کا بچہ دونوں رضائی بھائی ہیں۔ یہاں ہند کے دودھ آنے کا سبب اس کا شوہر زید ہے۔ پھر زید نے ہند کو طلاق دے دی اور ہند نے عمر کے ساتھ شادی کر لی پھراس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور خالد نے اس بچے کے ہمراہ ہند کا دودھ بیا تو خالد عمر کا بچہ مکر اور اس کے ساتھ دودھ پینے والا زید کا بچہ نیہ چاروں آپس میں رضائی بھائی ہیں کی وکلہ یہ سب ایک چھاتی پراکتھے ہوئے ہیں اور ان کی رضائی ماں ایک ہے۔

اس بر مزید جزئیات متفرع کی جاسکتی ہیں۔ یہال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: دودھ پینے والا بچہ دودھ پلانے والا عورت کے شوہر کی بہن کے ساتھ شاد کا بہتر کرسکتا' کیونکہ وہ اس کی رضاعی بھو بھی ہوگی۔

### رضاعت كادود ه جب ياني ميں مل جائے

وَإِذَا الْحَتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ وَاللَّبَنُ هُوَ الْغَالِبُ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ ﴾ وَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمُ

يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ هُوَ يَقُولُ إِلَّهُ مَوْجُودٌ فِيْهِ جَقِيْقَةً ،

وَنَحْنُ نَقُولُ الْمَعُلُوبُ غَيْرُ مَوْجُودٍ حُكْمًا حَتَّى لَا يَظْهَرَ فِي مُقَابَلَةِ الْعَالِبِ كَمَا فِي

الْيَمِيْنِ

#### ترجمه

اور جب دودھ پانی کے ساتھ ل جائے اور دودھ غالب ہوئتواس کے ذریعے حرمت ثابت ہوجائے گی اوراگر پانی غالب ہوئتو اس کے ذریعے حرمت ثابت نہیں ہوگ ۔ امام شافعی کی رائے مختلف ہے وہ بیفر ماتے ہیں: وودھ اس میں حقیقت کے اعتبار سے موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں: مغلوب کی حیثیت غیر مغلوب کی طرح ہوتی ہے تھم کے اعتبار سے یہاں تک کہ وہ غالب کے مقالح میں ظاہر نہیں ہوتا 'جیسا کہتم میں ایسا ہوتا ہے۔

### اختلاط رضاعت کے فقہی مسائل کا بیان

اگرعورت کا دودھ (کسی جانورمثلا) کمری کے دودھ میں مخلوط ہو گیا اور عورت کا دودھ غالب ہے تو اس کے پینے سے حرمت خاہت ہوجائے گی۔اسی طرح اگرعورت نے اپنے دودھ میں ستو گھولائ خاہت ہوجائے گی۔اسی طرح اگرعورت نے اپنے دودھ میں رونی بھگوئی اورروٹی نے دودھ کوجذب کرلیا یا اپنے دودھ میں ستو گھولائ اور پھروہ روٹی یا ستوکس بچہ کو کھلا دیا تو اگر اس میں دودھ کا ذاکقہ موجود ہوتو حرمت ثابت ہوجائے گی۔لیکن ذاکقہ موجود نہ ہوجب بھی اسی صورت میں ہے جب کہ اس کولقہ لقمہ کر کے کھلایا جائے اور اگر گھونٹ گھونٹ کر کے پلایا گیا تو پھرا گر ذاکقہ موجود نہ ہوجب بھی حرمت ثابت ہوجائے گھ مرمورت کا دودھ پانی یا دوایا جانور کے دودھ میں مخلوط ہوگیا تواس میں غالب کا اعتبار ہوگا لیتنی اگر وہ دودھ غالب ہوگا تواس کو بینے ہے حرمت ٹابت ہوجائے گی اوراگر پانی دغیرہ غالب ہوگا تو حرمت ٹابت نہیں ہوگی) اس طرح اگر عورت کا دودھ کسی بھی چینے ہے حرمت ٹابت ہوجائے گی اوراگر پانی دغیرہ غالب کا اعتبار ہوگا اور غالب ہے مرادیہ ہے کہ اس کا رنگ بواور ذا اُنقہ بیس سیال چیز یا گئی چیز میں کا رنگ بواور ذا اُنقہ شیوں چیز یں بیان میں سے کوئی ایک چیز محسوس ومعلوم ہو۔اوراگر دونوں چیزیں یعنی دودھ اور وہ چیز جس میں دودھ کلوط ہوگیا ہے ہرا پر ہوں تو حرمت کا ٹابت ہونا ضروری ہوجائے گا کیونکہ دودھ معلوب نہیں ہے۔

اگر کمی عورت نے اپنے وودھ کا جھا جھے یا دہی یا پنیراور یا ماوا وغیرہ بنالیا اورائے کسی بچہ کو کھلا دیا تو اس سے حرمت ٹابت نہیں موگی کیونکہ اس پررضا عت بعنی دودھ پینے کااطلاق نہیں ہوتا۔

سبتی وگاؤں کی کسی عورت نے ایک بچی کو دورہ پلایا نگر بعد میں یہ کسی کوبھی یا و دمعلوم ہیں رہا کہ وہ دودہ پلانیوالی عورت کون نجی اور پچراس سبتی کے کسی مخص نے اس کڑ کی سے نکاح کر لیا تو بید نکاح جائز ہوجائےگا۔

عورتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ بلاضرورت کی پی کو اپنا دودھ نہ بلا کیں اورا گرکسی بچہ کو اپنا دودھ بلا کیں یا لکھالیا کریں عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بلاضرورت دوسروں کے بچوں کے منہ میں اپنی چھاتی دے دین ہیں اور انہیں دودھ بلادی میں اور پھر بعد میں انہیں یا دہمی نہیں رہتا کہ کس بچہ کو میں نے اپنا دودھ بلایا ہے اس کی وجہ سے حرمت رضاعت کے احکام کی صریحا خلاف ورزی ہوتی ہے لہذا اس بارے میں احتیاط ضروری ہے۔

دودھ خواہ پہلے پلایا ہوخواہ بعد میں پلایا گیا ہوحرمت رضاعت بہرصورت ٹابت ہوجائے گی پہلے اور بعد میں کوئی فرق نہیں ہو گالبندا اگر کسی مخص نے ایک شیرخوار بڑی سے نکاح کرلیا اور پھر بعد میں اس شخص بعنی خاوند کی نہیں یارضاعی ماں نے یا بہن نے یالا کی نے آکراس کوا پنا دودھ پلا دیا تو یہ بڑی اس شخص کے لئے حرام ہوجائے گی اور اس پر نصف مہر واجب ہوگالیکن اس نصف مہر کے طور پر جورتم وہ اداکرے گا اسے وہ مرضعہ بعنی دودھ پلانیوالی سے وصول کر لے گا بشرطیکہ اس دودھ پلانیوالی نے محض شرارت بعنی نکاح ختم کرانے کے لئے اپنا دودھ پلا دیا جواورا گراس نے شرارت کی نیت سے دودھ نہ پلایا ہو بلکہ وہ بچی بھوک سے بلک رہی تھی اور اس خورت نے بھروی کے جذبہ سے اسے دودھ پلادیا تو پھرخاونداس سے اپنی تم کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔

سن فض نے دوشیرخوار بچیوں سے نکاح کیااس کے بعدایک اجنبی عورت نے آکران دونوں بچیوں کوایک ساتھ یا کے بعد دیگر سے دود د پلاویا تو وہ دونوں بچیاں شو ہر کے لئے حرام ہموجا کیں گی اور بھراس کے بعد وہ ان دونوں میں سے کی ایک سے جسے وہ پسند کر سے نکاح کرسکتا ہے۔ اور اگر اس کے نکاح میں دوکی بجائے تین بچیاں ہوں اور اس عورت نے ان متیوں کوایک ساتھ دود د پلایا تو وہ متیوں حرام ہوجا کیں گی اس کے بعد دہ ان متیوں میں سے جس سے چاہے نکاح کرسکتا ہے۔ اور اگر تینوں کو یکے بعد دہ دہ سے جاہے نکاح کرسکتا ہے۔ اور اگر تینوں کو یکے بعد دگر سے پایا تو بہلی دوتو حرام ہوجا کیں گی اور تیسری اس کی بیوی رہے گی اور اگر پہلے تو دو بچیوں کو ایک ساتھ دود دھ پلایا اور اس کے بعد تبیری کو پلایا اور بعد میں دوکوایک ساتھ پلایا تو تینوں حرام ہوجا کیں گی اور ان

میں سے ہرایک بچی کانصف مہراس پر واجب ہوگا جسے وہ دودھ پلانے والی سے وصول کرے گابشر طیکہ اس نے شرارت کی نیت سے
دودھ پلایا ہواورا گراس کے نکاح میں چار بچیاں ہوں اور اس عورت نے ان چاروں بچیوں کوایک ساتھ یا کیے بعد دیگرے ایک
ایک کرے دودھ پلایا ہوتو چاروں حرام ہو جا کیں گی اور اگر پہلے ایک کواور پھر تین کوایک ساتھ پلایا ہوتو بھی بہی تھم ہوگا اور اگر پہلے
مین کوایک ساتھ اور بعد میں چوتھی کو پلایا تو چوتھی حرام نہیں ہوگی۔

اگر کسی شخص نے ایک بوری عورت سے اور ایک شیر خوار بی سے نکاح کیا اور پھر بردی نے چھوٹی کو اپنا دودھ بلا دیا تو شوہر کے لئے دونوں حرام ہوجا کیں گی اب آگر اس شخص نے بوری سے جماع نہیں کیا تھا تو اسکو پچھوم نہیں سلے گا اور چھوٹی کو اسکا آ دھا مہر دینا واجب ہوگا جسے وہ بزی سے وصول کر ہے گا بشر طبکہ اس نے شرارت کی نیت سے اسے دودھ بلایا ہوا وراگر اس نے دودھ شرارت کی نیت نہیں بلایا تو اس سے پچھوصول نہیں کیا جائے گا آگر چہاں بوری کو یہ معلوم ہو کہ یہ چھوٹی بچی میرے شوہر کی بیوی ہے۔

رضاعت دورہ پلانے کا ثبوت دوبا توں میں سے کسی ایک بات سے ہوجا تا ہے ایک تو اقرار لیعنی کوئی عورت خودا قرار کرے کہ میں نے فلاں کو دودہ پلایا ہے اور دوسرے کواہی لیعنی کواہ یہ کواہی دیں کہ فلال عورت نے فلال بیچے کو دودہ پلایا ہے ) اور رضاعت کے سلسلہ میں کواہی یا تو دومر دوں کی معتبر ہوتی ہے یا ایک مرداور دعور توں کی بشرطیکہ دہ عادل ہوں۔

اقرارز وج بطوراسخسان سبب تفریق ہے

ادراگرمرد نے کی عورت کے بارے میں اس سے نکاح کرنے سے پہلے یہ اکسیمیری رضائی بہن ہے یارضائی ماں ہے اور پھر بعد میں کہنے لگا بچھے وہم ہوگیا تھا یا بچھ سے چوک ہوگئی ( یعنی میں نے پہلے جو پچھ کہا تھا غلط ہے ) تو اس محض کو اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اوراگراپی سابقہ بات پر قائم رہا یعنی بعد میں اس نے کہا کہ میں نے جو پچھ پہلے کہا تھا وہ تیجے ہے تو اس صورت میں اس عورت سے اس کو نکاح کرنا جائز ہیں ہوگا اوراگر وہ اس کے باوجود نکاح کر لے تو ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی اوراگر وہ اپنے سابقہ اقرار ہی سے مکر جائے ( یعنی ہے کہنے کہ میں نے بیا قرار نہیں کیا تھا کہ یہ میری رضائی ما سابا دی جو بی کھوں اس بات کی گواہی ویں کہ اس نے اقرار کیا تھا تو پھر اس صورت میں ان کے درمیان جدائی کرا دی جائے بہن ہے ) لیکن دوخض اس بات کی گواہی ویں کہ اس نے اقرار کیا تھا تو پھر اس صورت میں ان کے درمیان جدائی کرا دی جائے ا

گی۔

اِگر کسی عورت نے کسی مرد کے بارے چی اقرار کیا کہ یہ میرارضائی باپ رضائی بھائی یار سائی بھیجا ہے لیکن مرد نے اس کا انکار کیا اوراس کے بعد پھرعورت نے بھی اپنے قول کی تر دید کی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگئ تھی تو اس عورت سے نکاح جائز ہو جائےگا اورای طرح اگرمرد نے اس عورت سے نکاح کرلیا قبل اس کے کہ وہ عورت اپنے قول کی تر دیدکرتی تو نکاح صبحے ہوگا۔

## اصول جمع میں حرمت رضاعت حرمت نسب کی طرح ہے

ال بارے میں اصول اور صابطہ یہ ہے کہ ایسی دو تورتیں جوایک دوسرے کی رشتہ دار ہوں اور ایبار شتہ ہو کہ اگران میں ہے کی ایک کو مروفرض کر لیا جائے تو آپس میں ان دونوں کا نکاح درست نہ ہو خواہ دو درشتہ نہی حقیق ہو یا رضا می ہوتو ایسی دو تو آپ میں ان دونوں کا نکاح درست نہ ہو خواہ دو درشتہ نہی حقیق ہو یا رضا می ہوتو ایسی موتالہذا جس طرح دو حقیق یا رضا می بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے اسی طرح لڑکی اور اس کی حقیق یا رضا می بچو پھی کو بیک و قت اپنے نکاح میں رکھنا حرام ہے ایسے ہی کسی لڑکی اور اس کی حقیق یا رضا می خالہ یا اسی می کسی اور درشتہ دار کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی عورت اور اس کے پہلے خاوند کی لڑکی کو جو اس عورت کی بطن سے نہیں ہے) بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے کیونکے اگر اس عورت کو مردفرض کر لیا جائے تو اس سے شوہر کی اس لڑکی ہے اس کورت کی تا کر اس لڑکی ہو گئا ف اس کے بھر طیکہ پہلے اس باندی ہے تو اس کے بیاز نہیں ہوگا ) اس طرح کسی عورت اور اس کی باندی کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے بشرطیکہ پہلے اس باندی ہے نکاح میں وقت اپنے بین ہوگا ) اس طرح کسی عورت اور اس کی باندی کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے بشرطیکہ پہلے اس باندی ہے نکاح میں وقت اپنے بین ہوگا ) اس طرح کسی عورت اور اس کی باندی کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے بشرطیکہ پہلے اس باندی ہوئی کے وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے بشرطیکہ پہلے اس باندی ہے نکاح میں وقت اپنے نکاح میں وقت اپنے نکاح میں مورت اور اس کی باندی کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے بشرطیکہ پہلے اس باندی کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے بشرطیکہ پہلے اس باندی کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے بشرطیکہ پہلے اس باندی کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے بشرطیکہ پہلے اس باندی کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے بشرطیکہ پہلے اس باندی کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز ہے بشرطیکہ کی اس کو بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا ہے کہ بیک اس کی بیک کی باندی کو بیک وقت اپنے نکاح میں میں کو بیک کے اس کی بیک کو بیک کی بیک ک

### دودھ کے کھانے میں ملنے سے عدم رضاعت

﴿ وَإِنْ الْحَسَلُ طَ بِالسَّطَعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ ﴾ وَإِنْ كَانَ السَّبَنُ غَالِبًا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ . وَقَالًا: إِذَا كَانَ السَّبَنُ غَالِبًا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْزِيْمُ قَالَ رَضِى اللهُ عَنْهُ : قَوْلُهُمَا فِي اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ السَّعَامِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ السَّعَامَ اصْلُ وَاللَّبَنُ تَابِعٌ لَهُ فِي حَقِّ الْمَقْصُودِ فَصَارَ كَالْمَغُلُوبِ ، ولَا مُعْتَبَرَ بِتَقَاطُرِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدَهُ هُوَ الصَّحِيعُ ؛ إِلاَنَّ التَّغَذِي بِالطَّعَامِ إِذْ هُوَ الْاصُلُ .

#### ترجمه

اور جب دودھ کھانے کے ساتھ لل جائے تو اس کے ذریع حرمت ٹابت نہیں ہوگی اگر چہدودھ غالب ہوئی ہم امام ابوصنیفہ کے نزدیک ہے۔ صاحبین یہ کہتے ہیں: اگر دودھ غالب ہوئو اس سے حرمت ٹابت ہوجائے گی۔ مصنف فرماتے ہیں: صاحبین کی رائے اس چیز کے باڈے میں ہے جو آگ پرنہ بکی ہو۔ اگر اسے آگ پر پکا دیا جائے تو مینوں حضرات کے نزدیک حرمت ٹابت نہیں ہوگی۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے: اعتبار غالب چیز کا کیا جا تا ہے جیسا کہ پانی کے بارے میں یہی تھم ہے جبکہ کی چیز نے اسے اس کی حالت سے تبدیل نہ کیا ہو۔ امام ابو صنیفہ کی دلیل ہے ہے: کھانا اصل ہے اور دودھ اس کے تابع ہے مقصود کے اعتبار سے تو یہ مغلوب کی ماند ہوگا۔ امام ابو صنیفہ کے نزدیک صبح روایت کے مطابق اگر کھانے میں سے دودھ قطروں کی صورت میں فیک رہا ہوئو اس بات کا بھی اعتبار نہیں ہوگا ، کیونکہ اصل غذا کھانے کے ذریعے حاصل کی جارہی ہے اوروہ کی اصل ہے۔

### اختلاط طعام سے رضاعت میں فقہی اختلاف

علامہ ابن عابدین شامی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ کھانے میں عورت کا دودھ ملا کر دیا ،اگروہ بنگی چیز پینے کے قابل ہے اور دودھ غالب یابر ابر ہے تو رضاع ثابت ، ورنہ نیس اوراگر نیلی چیز نہیں ہے تو مطلقاً ثابت نہیں۔ دودھ کا پنیریا کھویا بنا کر بچہ کو کھلایا تو • رضاع نہیں۔(رومختار، کتاب النکاح)

کمین!گرخورت کا دودھ کھانے کے ساتھ مل جاتا ہے تواس کے ذریعے حرمت ٹابت نہیں ہوگ ۔ اگر چہ بیتھ م امام ابوصنیف کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین; اس بات کے قائل ہے اگر دودھ غالب ہوئتو اس کے ذریعے حرمت ٹابت ہوجائے گی۔صاحب ہدایہ نے اس کی وضاحت کی ہے: صاحبین; کی بیرائے اس چیز کے بارے میں ہے جسے آگ پر پکایانہ گیا ہوئلیکن اگراس چیز کو آگ پ پکالیا گیا ہوئتو اس کے ذریعے حرمت ٹابت نہیں ہوگی یہ بات تمام فقہاء کے قول کے مطابق ہوگی۔صاحبین; نے اس ہمؤتف کی تائید میں بربات ویش کی ہے: غالب کا اعتبار کیا جاتا ہے جسیا کہ پانی کے ساتھ بھی آپ غالب کا اعتبار کرتے ہیں تو اس طرح کھانے کی چیز کے اندر بھی غالب صورت کا اعتبار کیا جائے گا' جبکہ کسی چیزنے اس کی حالت کو تبدیل نہ کیا ہو۔

امام ابوصنیفہ نے اپنے مؤقف کی تائید ہیں یہ دلیل پیش کی ہے: کھانے میں اناج اصل کی حیثیت رکھتا ہے اور دورہ اس کے تابع کی حیثیت رکھتا ہے مقصود کے اعتبار سے بینی مقصود یہ ہے: ہڈیوں کی نشو ونما ہونا اور کوشت بنیا تو اس حوالے سے کھا تا اصل ہے۔اس لئے یہاں دورہ کی حیثیت مغلوب کی مانند ہوگی۔

سیجے روایت کے مطابق امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہاں اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا' اگر جہاں کھانے سے دودھ کے قطرے نیک رہے ہوں' کیونکہ اصل غذا' کھانا ہے۔

### دودھ کے دوامیں مل جانے کا حکم

﴿ وَإِنْ احْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ ﴾ ؛ لِآنَ اللَّبَنَ يَبْقَى مَقْصُوْدًا فِيهِ التَّحْرِيمُ ﴾ ؛ لِآنَ اللَّبَنَ يَبْقَى مَقْصُوْدًا فِيهِ التَّحْرِيمُ ﴾ ؛ لِآنَ اللَّبَانَ يَبْقَى مَقْصُوْدًا فِيهِ النَّحْرِيمُ ﴾ ؛ لِآنَ اللَّبَانَ النَّاقِ وَهُوَ الْعَالِبُ فِيهِ النَّحْرِيمُ ﴾ اعْتِبَارًا لِلْعَالِبِ تَسَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ ﴾ اعْتِبَارًا لِلْعَالِبِ تَسَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ ﴾ اعْتِبَارًا لِلْعَالِبِ تَسَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ ﴾ اعْتِبَارًا لِلْعَالِبِ تَسَعَلَى الْمَاءِ .

#### ترجميه

اگردودھ دوائی کے ساتھ مل جائے اور دورہ غالب ہوئو اس سے میر مت ثابت ہوجائے گی' کیونکہ دورھ کامقصودا بھی اس میں باتی ہے' کیونکہ دوااس کومش تقویت پہنچانے کے لئے ہے۔

جنب (عورت کا) دودھ بکری کے دودھ کے ساتھ ل جائے اورعورت کا دودھ غالب ہوئتو اس کے ذریعے حرمت ٹابت ہو جائے گی۔لیکن اگر بکری کا دودھ غالب ہوئتو اس کے ذریعے حرمت ٹابت نہیں ہوگی' کیونکہ غالب چیز کا اعتبار کیا جائے گا' جیسا کہ پانی میں بھی یہی تھم ہے۔

### شرح

اور جب پانی یا دوامیں عورت کا دورہ ملا کر بلایا تو اگر دودہ عالب ہے یا برابر تو رضاع ہے اور اگر مغلوب ہے تو نہیں۔ یو نہی اگر بکری وغیرہ کسی جانور کے دودہ میں ملا کر دیا تو اگر بید دودہ عالب ہے تو رضاع نہیں ورنہ ہے اور دوعور توں کا دودھ ملا کر بلایا تو جس کا زیادہ ہے اس سے رضاع ٹابت ہے اور دونوں برابر ہوں تو دونوں سے۔اور ایک روایت یہ ہے کہ بہر حال دونوں سے رضاع ٹابت ہے۔)
رضاع ٹابت ہے۔)

علامہ ابن قدامہ عنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں ": اور اگر رضاعت کے وجود میں یا پھر رضاعت کی تعداد میں شک بیدا ہوجائے کہ آیا اس نے دودھ پیاہے یانہیں یا رضاعت کی تعداد کمل کی ہے یانہیں؟ تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی ؟ کیونکہ اصل عدم رضاعت ہے ،اس لیے یقین کوشک ہے زائل نہیں کیا جاسکتا۔ (مغنی ،کتاب النکاح)

### دوعورتوں کے دود هل جانے سے حکم رضاعت

( وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبُنُ امْرَاتَيْنِ تَعَلَّقَ التَّحْرِيْمُ بِاغْلَبِهِمَا عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ ) إِلاَنَّ الْمُحَلَّمِ فَاللهُ ) إِلاَنَّ الْمُحَلَّمِ عَلَيْهِ ( وَقَالَ مُحَمَّدٌ الْمُكُلَّ صَارَ شَيْئًا وَاحِدًا فَيُجْعَلُ الْاقَلُّ تَابِعًا لِلْاَكْثِرِ فِي بِنَاءِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ ( وَقَالَ مُحَمَّدٌ ) وَزُفَرٌ ( يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيْمُ بِهِمَا ) إِلاَنَّ الْحِنْسَ لَا يَغْلِبُ الْجِنْسَ فَإِنَّ الشَّيْءَ لَا يَصِيرُ ) وَزُفَرٌ ( يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيْمُ بِهِمَا ) إلاَنَّ الْحِنْسَ لَا يَغْلِبُ الْجِنْسَ فَإِنَّ الشَّيْءَ لَا يَصِيرُ مُ مُسْتَهُ لَكُ إِلَى الْجَنْسَ فَإِنَّ الشَّيْءَ لَا يَصِيرُ مُ مُسْتَهُ لَكُ إِلَى الْجَنْسَ وَإِنَّ الشَّيْءَ وَعَنْ آبِى حَيْنِفَةً فِي هَا ذَا رِوَايَتَانِ ، وَاصْلُ الْمَسْالَةِ فِي الْآيُمَانِ .

#### ترجمه

اور جب دوعورتوں کا دودھ لل جائے تو اہام ابو یوسف کے نزدیک جس کا دودھ زیادہ ہوگا 'اس کے لئے حرمت ثابت ہوجائے گئ چونکہ وہ سب مل کے ایک چیز کی حیثیت اختیار کر گیا تو تھوڑ ہے کو زیادہ کے تالع بنا دیا جائے گا' تا کہ اس برحکم کی بنیا در کھی جا سکے ۔ اہام محمد اور اہام زفریہ فرماتے ہیں: ان دونوں خواتین کے ساتھ حرمت ثابت ہوجائے گئ چونکہ کوئی چیزا پنی ہم جنس چیز برغالب نہیں آتی مقصود ایک ہونے کی وجہ ہے کوئی بھی چیز اپنی جنس کے ساتھ مل کر ہلاک اور معدوم نہیں ہوتی ۔ اہام ابو حنیف سے اس بارے میں دوروایات ہیں اور اصل مسئلے کا تعلق قسمول کے ساتھ ہے۔

### تغليب رضاعت مين فقهاءاحناف كااختلاف

اگر دو عورتوں کا دودھ باہم مل گیا ہے تو حضرت امام اعظم ابوطنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک اس عورت سے حرمت
رضاعت ٹابت ہوگی جس کا دودھ زیادہ اورغالب ہولیکن حضرت امام محمد بیفر ماتے ہیں کہ اس صورت میں دونوں عورتوں سے حرمت
رضاعت ٹابت ہوجائے گی حضرت امام ابوطنیفہ کا ایک تول بھی اس کے مطابق ہے ادر یہی قول زیادہ صحیح اور اقرب الی الاحتیاط ہے
اور اگر دونوں عورتوں کا دودھ برابر ہوتو متفقہ طور پر یعنی ان تینوں ائرکہ کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ دونوں عورتوں کے ساتھ حرمت
رضاعت ٹابت ہوجائے گی۔

کنواری لڑکی کے دودھ ہے رضاعت کا حکم

النشوءِ فَتَثَبُتُ بِهِ شُبْهَةُ الْبَعْضِيَّةِ

#### ترجمه

علامة کی بن محمد زبیدی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ جب کسی مخص نے کنواری یا بڑھیا کا دودھ پیا بلکه مردہ عورت کا دودھ پیا ، جب بھی رضاعت ٹابت ہے۔ مگرنو برس سے چھوٹی لڑکی کا دودھ پیا تو رضاع نہیں ہے۔ (جو ہرہ نیرہ ، کتاب النکاح ) علامہ ابن عابدین شامی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

جب عورت نے بچے کے مند میں چھاتی دی اور بیہ بات لوگوں کومعلوم ہے گراب کہتی ہے کہ اس وقت میرے دورہ نہ تھا اور کسی اور ذریعہ سے بھی معلوم نہیں ہوسکتا کہ دورہ تھا یانہیں تو اس کا کہنا مان لیا جائے گا۔ بچہ کو دورہ پینا چھڑا دیا گیا ہے گر اُس کوکسی عورت نے دورہ پلا دیا ،اگر ڈھائی برس کے اندر ہے تو رضاع ثابت ورنہیں۔(ردعیّار، کتاب النکاح)

# عورت كے مرنے كے بعداس كا دودھ نكالنے كا حكم

﴿ وَإِذَا حَلَبَ لَبُنَ الْمَرُاةِ بَعُدَ مَوْتِهَا فَاوْجَرَ الصَّبِيَّ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ ﴿ خِلافًا لِلشَّافِعِي ، هُوَ يَقُولُ : الْاصَلُ فِنِي ثُبُوتِ الْحُرْمَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَرْاَةُ ثُمَّ تَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا بِوَاسِطَتِهَا ، وَبِالْمَوْتِ لَمْ تَبَعَدَى إِلَى غَيْرِهَا بِوَاسِطَتِهَا ، وَبِالْمَوْتِ لَمْ تَبُقَ مَحَلًّا لَهَا ، وَلِهِذَا لَا يُوجِبُ وَطُولُهَا حُرِّمَةَ الْمُصَاهَرَةِ . وَلَنَا آنَّ السَّبَ هُو اللَّهُ فَا مُولِعَلَى اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَالِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللِهُ وَاللِهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللْمُ

### ترجمه

اور جب عورت کے مرنے کے بعداس کا دورہ نکال کر'کس بنچ کے مند میں ڈال دیا جائے' تواس کے ذریعے حرمت ٹابت ہوجائے گی جبکہ امام شافعی کی رائے مختلف ہے۔وہ یہ فرماتے ہیں: حرمت کے ثبوت میں اصل عورت ہے' پھراس کے ذریعے دوسرے کی طرف حرمت منتقل ہوتی ہے اور مرجانے کے بعد چونکہ وہ عورت حرمت کامحل نہیں رہی (لہٰذا وہ حرمت منتقل بھی نہیں دوسرے کی طرف حرمت منتقل ہوتی ہے اور مرجانے کے بعد چونکہ وہ عورت حرمت مصاہرت ٹابت نہیں ہوتی۔ہماری دلیل ہے ہوگی ) یہی وجہ ہے:اگر اس مردہ عورت کے ساتھ صحبت کرلی جائے تو حرمت مصاہرت ٹابت نہیں ہوتی۔ہماری دلیل ہے ہوگی ) یہی وجہ ہے:اگر اس مردہ عورت کے ساتھ صحبت کرلی جائے تو حرمت مصاہرت ٹابت نہیں ہوتی۔ہماری دلیل ہے ہوگی )

ر کا اصل سبب بعضیت کاشبہ ہاور بیشبہ گوشت اگانے اور ہڈیاں بڑھانے کے اعتبارے اس میں موجود ہے اور دودہ کے ساتھ متعلق ہے۔ اور بیحرمت مردے کے حق میں دنن کرنے اور تیم کرنے کے حوالے سے ظاہر ہوتی ہے۔ جہاں تک محبت کرنے کے نتیج میں جزئیت کا تعلق ہے تواس کی وجہ بیہ ہے: بیمل اس چیز کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے جو کھیت کا تخصوص مقام ہے اور بیموت کی وجہ سے ختم ہوگیا ہے کہذا دونوں مسئلوں کے درمیان فرق ہوگا۔

# وفات مرضعه كي بعندوالي ووده سيحرمت رضاعت ميں فقه شافعي وحفي كااختلاف

امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ الیں صورت میں حرمت ٹابت نہیں ہوگی وہ یہ فرماتے ہیں جرمت کے ثبوت کے لئے اصول سے جس کا دودھ پیا محمیا ہوؤ وہ عورت ہونی چاہئے اور پھراس عورت کی نسبت سے دوسروں کی طرف وہ حرمت متعدی ہوتی ہے جبکہ انتقال کی وجہ سے وہ عورت حرمت کا کل نہیں رہی ہے 'یہی وجہ ہے :اگر ایسی عورت کے ساتھ صحبت کرلی جائے تو اس کے منتج میں حرمت مصاہرت ٹابت نہیں ہوتی ہے۔

احناف کی دلیل بیہ ہے:حرمت کا بنیادی سبب جزء ہونے کا شبہ ہے اور بیہ بات دودھ میں پائی جار ہی ہے' کیونکہ دودھ کو پینے کے نتیج میں نشق ونما پائی جائے گی۔

امام شافعی کا بیہ ہمنا: موت کی وجہ ہے عورت حرمت کا کل نہیں رہتی ہے اس کے جواب میں مصنف بیفر مارہے ہیں: رضاعت کی وجہ سے ثابت ہو نیوالی حرمت مردہ عورت کے فن اور تیم کے جواز کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کی اس مرحوم عورت نے کسی پی کی وجود ھے بلیا تھا پھراس پی کی شادی ہوگئی جس کے نتیج میں وہ مرحوم عورت اس پی کے شوہر کی رضا تی ساس ہے اور اس بی کا شوہراس عورت کا داماد ہے جس کے ساتھ نکاح کر کا اس عورت کے لئے ہمیشہ کے لئے حرام ہے کینی وہ داماداس کا محرم ہے کیونکہ بہاں رضاعت کے حوالے سے مصاہرت کی نسبت سے حرمت ثابت ہوچک ہے اب آگر اس عورت کو شاک ویا ہے کوئی بھی نہ ہوئی اس جو اس تیم کر داسکتا ہے اور اس جس کے مصاہرت کی نسبت سے حرمت ثابت ہوچک ہے اب آگر اس عورت کو شاک کے دار اسکتا ہے اور است بیم کر داسکتا ہے اور است بیم کر داسکتا ہے اور است میم کر داسکتا ہے اور است میم کر دانے یا اس کے ذن میں شرکت کرنے کا تھم نہ وقت ہوتا ہے۔

امام شافعی نے اپنے مؤتف کی تائید ہیں ہے دلیل پیش کی تھی: اگر کوئی فخص مردہ عورت کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو اس کے نتیج ہیں جرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف ہے کہتے ہیں: صحبت کرنے کے مل میں جزئیت کا پہلو اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اس کمال کا تعلق محبت کے مل کا تعلق حرث ( کھیت یعنی بچد دانی ) سے ہے بعنی اس ممل کے نتیج میں بچہ بیدا ہوسکتا ہے اور میکل عورت کے انتقال کی وجہ سے ذائل ہو چکا ہے جبکہ اس کے برخلاف دورہ پینے میں جرمت کا تعلق اس چیز مرحوم عورت کے دورہ میں بھی پائی جارہ ہی ہے لہٰ ذاان دونوں کا حقیق ہیں۔ میں جو بیا ہے دورہ میں بھی پائی جارہ ہی ہے لہٰ ذاان دونوں کا حقیق ہیں۔ میں حقیق ہیں جرمت کا تعلق اس جو بیا ہے دورہ میں بھی پائی جارہ ہی ہے کہ بیا ہیں ہی تا ہے دورہ میں بھی بائی جارہ ہی ہے کہ بیا ہی جارہ ہی ہے دورہ میں بھی بائی جارہ ہی ہے کہ بیا ہیں ہی ہے کہ بیا ہی جارہ ہی ہے کہ بیا ہی جارہ ہی ہے کہٰ ہیں ہی ہونی ہے کہ ہونے میں بھی بائی جارہ ہی ہے کہ بیا ہونی ہے کہ بیا ہی بیا ہونی ہے کہ بیا ہونی ہے کہ بیا ہیں ہی بیا ہی بیا ہی بیا ہونی ہے کہ بیا ہونی ہے کہ بیا ہونی ہے کہ بیا ہونی ہے کہ بیا ہی بیا ہونی ہے کہ بیا ہیں ہونی ہی بیا ہونی ہے کہ بیا ہونی ہے کہ بیا ہونی ہے کہ بیا ہونی ہے کہ بیا ہی بیا ہونی ہی بیا ہونی ہے کہ بیا ہونی ہونے کو بیا ہے کہ بیا ہونی ہونے کی ہونے کی ہونے کی بیا ہونی ہے کہ بیا ہونی ہونے کی ہونے کو بیا ہونی ہونے کی ہونے کو بیا ہونی ہونے کی ہو

## جب رضاعت کا دودھ حقنے کے ذریعے بیٹنے جائے

﴿ وَإِذَا احْتَفَىنَ الصَّبِيُ بِاللَّبَنِ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ ﴾ وَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَّهُ تَثُبُتُ بِهِ الْحُرُمَةُ كَمَا يَفُسُدُ بِهِ الصَّوْمِ إِصْلاحُ الْبَدَنِ كَمَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمِ إِصْلاحُ الْبَدَنِ كَمَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمِ إِصْلاحُ الْبَدَنِ كَمَا يَفْسُدُ بِهِ الصَّوْمِ إِصْلاحُ الْبَدَنِ وَيُوْجَدُ ذَلِكَ وَيُوْجَدُ ذَلِكَ وَيُوْجَدُ ذَلِكَ فِي الرَّضَاعِ فَمَعْنَى النَّشُوءِ وَلَايُوْجَدُ ذَلِكَ فِي الرَّضَاعِ فَمَعْنَى النَّشُوءِ وَلَايُوْجَدُ ذَلِكَ فِي الْإِحْدَةِ الْإِلْثَ الْمُعَذِّى وُصُولُهُ مِنْ الْاَعْلَى .

#### ترجمه

اور جب کسی بچے کودودھ حقنہ کے طور پر دیا جائے تو اس کے ذریعے حرمت ٹابت نہیں ہوگ ۔ امام محمہ سے ایک روایت یہ منقول ہے: اس کے ذریعے حرمت ٹابت ہوگی جیسے اس کے ذریعے روزہ فاسد ہوجا تا ہے۔ طاہر کے مطابق بنیادی فرق ہے ہے: روزے میں فاسد کرنے والی چیز بدن کی اصلاح ہے اور ہے بات دوامیں پائی جارہی ہے۔ جہاں تک رضاعت میں حرمت ٹابت کرنے والی چیز ہے تو وہ نشو ونما کا ثیم بھوم ہے اور ہے بات حقنہ میں نہیں پائی جاتی کیونکہ رضاعت اوپر کی طرف ہے (معدے تک ) پہنچی ہے۔ جہاں تکر مرف سے (معدے تک ) پہنچی ہے۔ ختر ہے تو وہ نشو ونما کا ثیم بھوم ہے اور ہے بات حقنہ میں نہیں پائی جاتی کیونکہ رضاعت اوپر کی طرف سے (معدے تک ) پہنچی ہے۔ ختر ہے تو وہ نشو ونما کا شرح

علامتلی بن محمرز بیری حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ عورت کا دودھ اگر حقنہ سے اندر پہنچایا گیایا کان میں ٹیکایا گیایا پیٹا ب کے مقام سے پہنچایا گیایا پیٹ یاد ماغ میں زخم تھا اس میں ڈالا کہ اندر پہنچ گیا تو ان صورتوں میں رضاع نہیں ہے۔ (جوہرہ نیرہ، کماب النکاح)

یبال مصنف نے بید مسئلہ بیان کیا ہے: اگر حقنہ کے طور پر بچے کوعورت کا دودھ دیا جائے تو اس کے نتیج میں حرمت ثابت نہیں ہوگی ۔ ایک روایت کے مطابق امام محمد اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے نتیج میں حرمت ثابت ہوجائے گی جیسا کہ اس عمل کے نتیج میں روزہ فاسد ہوجا تا ہے ۔ حالا نگہ روزے کے فساد اور رضاعت کی حرمت کے درمیان فرق واضح ہے کیونکہ روزے کو تو نیا ہے نہیں روزہ فاسد ہوجا تا ہے ۔ حالا نگہ روزے کے فساد اور رضاعت کی حرمت کے درمیان فرق واضح ہے کیونکہ روزے کو تو زالی چیز کا تعلق تو ٹرنے والی چیز بدن کی اصلاح ہے اور بیہ بات حقنہ میں بھی پائی جاتی ہے جبکہ رضاعت کی حرقمت کو تابت کرنے والی چیز کا تعلق نشو ونما اس غذا کے نتیج میں حاصل ہوتی ہے جو او پر کی طرف سے لیے خات کے درسے کی جات ہے جو او پر کی طرف سے لیے خات کے درسے کی جات ہے بہنچائی جاتی ہے۔

## مرد کے دودھ اتر نے سے عدم رضاعت کا بیان

﴿ وَإِذَا نَـزَلَ لِـلرَّجُلِ لَبُنْ فَارُضَعَ بِهِ صَبِيًّا لَهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيُمُ ﴾ ؛ لِانَّـهُ لَيُسَ بِلَبَنِ عَلَى التَّحْرِيمُ ﴾ ؛ لِلاَّنَّ لِيلَوَ عَلَى التَّحْرِيمُ ﴾ اللَّرَ لِللَّا اللَّهُ لَيْسَ بِلَبَنِ عَلَى التَّحْرِيمُ اللَّهُ وَالنَّمُو ، وَهَلَمَا ؛ لِلاَنَّ اللَّبَنَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِمَّنُ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ التَّحْرِيمُ فَاللَّهُ وَالنَّمُو ، وَهَلَمَا ؛ لِلاَنَّ اللَّبَنَ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مِمَّنُ يُتَصَوَّرُ مِنْهُ

الْوِلَادَةُ .

اور جب سی مردکودودھاتر آئے اور وہ کسی بیچے کو پلا دیے تو اس کے ذریعے حرمت ٹابت نہیں ہوگی' کیونکہ تحقیق کے مطابق یہ در حقیقت دود ھے ہیں ہوگا' تو اس کے ساتھ نشو ونما کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا۔اس کی وجہ بیہ ہے: دودھ اس سے متصور ہوسکتا ہے'جو'

یہاں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر کسی مرد کی چھاتی میں دودھاتر آتا ہے اور کوئی بچہر صاعت کی عمر میں اسے بی لیتا ہے تو اس کے نتیج میں رضاعت ثابت نہیں ہوگی اس کی وجہ رہ ہے: مرد کی جھاتی سے نگلنے والی رپیز حقیقت کے اعتبار سے دودھ نہیں ہوتی لہٰذااس کے ساتھ نشو ونما کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بات کہ مرد کی چھاتی ہے نکلنے والی چیز حقیقت میں دور ھے نہیں ہوتی اس کی دلیل ہیہے: دودھ کا تصوراس وجود میں ہوسکتا ہے جس سے بچے کوجنم دینے کا تصور کیا جاسکے اور ریدیات خواتین کے ساتھ

كمرى كے دودھ ہے عدم رضاعت كابيان

﴿ وَإِذَا شَرِبَ صَبِيّانِ مِنْ لَبَنِ شَاةٍ لَمْ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيُمُ ﴾ ؛ لِاَنَّهُ لَا جُزُنِيَّةَ بَيْنَ الْأَدَمِي وَالْبَهَائِمِ وَالْحُرْمَةُ بِاعْتِبَارِهَا .

اور جب دو بچے ایک بکری کا دودھ پیتے ہیں' تو اس کے ذریعے حرمت ٹابت نہیں ہوگی' کیونکہ آ دمی اور جانوروں کے درمیان جزئيت نبيس ہوتی اور حرمت میں اس (جزئيت کا اعتبار کیا جاتا ہے)

یباں مصنف نے بیمسئلہ بیان کیا ہے: اگر دو بچے ایک ساتھ بکری کا دودھ پی لیتے ہیں' تواس کے نتیجے میں حرمت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان ایک دوسرے کا جزء بننے کی کوئی صورت نہیں ہے اور حرمت میں اس چیز کا اعتبار کیا جاتا ہے بینی دورھ پینے والا بچہا پی رضاعی مال کاجزء بن جاتا ہے۔

جب بردی بیوی نے حصوتی کودودھ پلادیا

وَإِذَا تَسَزَوَّ ﴾ السرَّجُلُ صَغِيْرَةً وَكَبِيْرَةً فَارْضَعَتْ الْكَبِيْرَةُ الصَّغِيْرَةَ حُرِّمَتَا عَلَى الزَّوْجِ) لِآنَهُ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ رَضَاعًا وَذَلكَ حَرَامٌ كَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَسَبًا ( ثُمَّ اِنْ

لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيْرَةِ فَلَا مَهْرَ لَهَا ) ؛ لِآنَ الْفُرْقَةَ جَساءَ تُ مِنْ قِبَلِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ( وَلِللصَّغِيْرَةِ يَصْفُ الْمَهُرِ) ؛ لِآنَ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ لَا مِنْ جِهَيَّهَا ، وَالارْتِصَاعُ وَإِنْ كَانَ فِمُعُلامِنْهَا لَٰكِنَّ فِعُلَهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي إِسْقَاطِ حَقِّهَا كَمَا إِذَا قَتَلَتْ مُورِّثُهَا ﴿ وَيَرْجِعُ بِهِ الزُّوجُ عَلَى الْكَبِيْرَةِ إِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ بِهِ الْفَسَادَ ، وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَّدُ فَلَا شَيءَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ عَلِمَتْ بِأَنَّ الصَّغِيرَةَ امْرَاتُهُ ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْوَجْهَيْنِ. وَالْتَصْبِينِ خُلُهِ الرِّوَايَةِ ؛ لِآنَهَا وَإِنْ اتَّكَدَتْ مَا كَانَ عَلَىٰ شَرَفِ السُّفُوطِ وَهُوَ نِصْفُ الْمَهْ وَذَلكَ يَسَجُومُ مَجُرَى الْإِتْلَافِ لِسَكِنَهَا مُسَبَّدَةٌ فِيُهِ إِمَّا لِلَاّ الْإِرْضَاعَ لَيُسَ بِ الْحَسَادِ لِلنِّكَاحِ وَضُعًا وَإِنَّمَا ثَبَتَ ذَلكَ بِاتِّفَاقِ الْحَالِ ، أَوْرِلاَنَّ اِلْحَسَادَ النِّكَاحِ لَيْسَ بِسَبَبِ لِالْزَامِ الْمَهْرِ بَلْ هُوَ سَبَبْ لِسُقُوطِهِ ، إِلَّا أَنْ نِصْفَ الْمَهْرِ يَجِبُ بِطَرِيْقِ الْمُتْعَةِ عَلَى مَا عُرِفَ ، لَٰكِنَّ مِنْ شَرْطِهِ إِبْطَالَ النِّكَاحِ ، وَإِذَا كَانَتُ مُسَبَّبَةً يُشْتَرَطُ فِيْهِ التَّعَدِّى كَ حَفْرِ الْبِنْرِ ثُمَّ إِنَّمَا تَكُونُ مُتَعَدِّيَةً إِذَا عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَقَصَدَتْ بِالْإِرْضَاعِ الْفَسَادَ ، المَّا إِذَا لَهُ تَعْلَمُ بِالنِّكَاحِ أَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَلَٰكِنَهَا قَصَدَتْ دَفْعَ الْجُوْعِ وَالْهَلاكِ عَنْ الصَّغِيْرَةِ ذُوْنَ الْفَسَادِ لَا تَكُونُ مُتَعَدِّيَةً ؛ لِآنَهَا مَامُوْرَةٌ بِذَلْكَ وَلَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَلَمْ تَعْلَمْ بِالْفَسَادِ لَا تَكُونُ مُتَعَدِّيَةً ايَضًا ، وَهٰذَا مِنَا اغْتِبَارُ الْجَهْلِ لِدَفْعِ قَصْدِ الْفَسَادِ لَا لِدَفْعِ الْحُكِمِ .

ترجمه

جب کوئی فخص کی کسن بچی اورا یک بوی عورت کے ساتھ شادی کر لے اور بوی عورت کسن بچی کودودہ پلاوے تو وہ دونوں شوہر کے لئے حرام ہوجا سی گئ کیونکہ اس صورت میں وہ مردرضاعی ماں اور بیٹی کو جمع کرنے والا ہوجائے گا اور یہ بات حرام ہے جیسا کہ نب کے اعتبار سے ان دونوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے۔ پھراگر اس مرد نے اس بوری عورت کے ساتھ صحبت نہیں کی تھی تو اس عورت کو مہزیں ملے گا کیونکہ علیحہ گی اس کی طرف ہے پائی جارہی ہے اور بیاس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہے جبکہ کسن بچی فورت کو مہزیں ملے گا کیونکہ علیحہ گی اس کی طرف سے میا در ہوا ہے کونسف مہر ملے گا کیونکہ علیحہ گی اس بچی کی طرف سے میا در ہوا ہے کونسف مہر ملے گا کیونکہ علیحہ گی اس بچی کی طرف سے تبییں پائی جارہی ۔ وود دھ بینے کا فعل اگر چہاس کی طرف سے صادر ہوا ہے لیکن بیاس کا ایک الیک الیک الیا تھی مورث کوئی کر دے (تو

اس بارے ہیں شو چر ہڑی عمری ہیوی ہے وہ رقم وصول کرے گا اگر اس عورت نے فسادی نیت ہے جان ہو جھر کراییا کیا ہواور اگراس عورت نے فسادی نیت ہے جان ہو جھر کراییا کیا ہواور اگراس نے جان ہو جھر کراییا نہیں کیا 'قواس کے ذھے کو گی اوائیگی لازم نیس ہوگی۔اگر وہ یہ بات جا تی بھی کہ وہ کسن بڑی مرد کی جو ک ہے۔ام محمد ہے یہ دوایت منقول ہے: دونوں صورتوں ہیں شو ہراس عورت رقم ہے وصول کرے گا جہ ہے تی روایت وہ ہی ہو فطا ہر روایت ہیں ہے۔اس کی وجہ یہے: اس بڑی عمری عورت نے اس چیز کومؤ کد کیا ہے بھر ما قطا ہو نے کے دبانے پہنی اور وہ چیز نصف مہر ہے تو یہ خطائع کے نظر اس میں ہو ہے گئی اور وہ چیز نصف مہر ہے تو یہ اس کی وضع کے اعتبار سے نکاح کو فاسد کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ انفاقیے صورت حال کی وجہ ہے یہ بات ہم ان خاص ہوئے کا سب ہے کیونکہ عرف کے اعتبار سے نصف مہر متاع کے حوالے ہے واجب ہوتا ہے گئی اس کے لئے یہ بات شرط ہے کہ نکاح کا فاسد ہونا مہر کے وجوب کا سب ہے گئی ہے ہوت اس کے ساقط ہونے کا سب ہے کیونکہ عرف کے اعتبار سے نصف مہر متاع کے حوالے ہے واجب ہوتا ہے گئی اس کے لئے یہ بات شرط ہے کہ نکاح کیا طب ہو۔ کیونکہ عرف کے اعتبار سے نصف مہر متاع کے حوالے ہو اس کے مات ہو جو کہ دورہ علی کہ جو کہ اس کے خوالے کو فاسد کر نا جو اس کے مات کو فاسد کر نا خوال کو وہ کہ کہ بارے میں جانی تی تھی لیکن اس کا ادادہ بی کی کی بھوک ختم کرنا تھا اور اس کو ہلاکہ ہونے سے بچانا تھا' نکاح کو فاسد کر نا خواس مورت میں جانی تھی کیکن اس کا ادادہ بی کی کی بھوک ختم کرنا تھا اور اس کو ہلاکہ ہونے سے بچانا تھا' نکاح کو فاسد کرنا نیس تھا' تو اس مورت میں جانی تھی کیکن اس کا ادادہ بی کی کی بھوک ختم کرنا تھا اور اس کو ہلاکہ ہونے سے بچانا تھا' نکاح کو فاسد کرنا نیس کا تو اس مورت میں جانی تھی کیکن اس کا ادادہ بی کی کی بھوک ختم کرنا تھا کا دور کی کو فاسد کرنا نیس کو تا تھی میں جانی تھی کیکن اس کا دورہ کی کی کو کیک کو کرنا تھا اور اس کو ہلاکہ کو کو کے کا سے بھون کی کو کرنا تھا اور اس کو ہلاکہ کو کی کی کو کرنے کیا کہ کو کرنے کی کی کی کی کو کرنے کی کی کو کرنے کی کی کو کرنے کی کی کو کرنے کی کو کرنے کی کی کو کرنے کی کی کو کرنا تھا اور اس کو کرنے کی کی کو کرنے کی کو کرنے کی کی کو کرنے کی کی کو کرنے کی کی کو کرنے کی کی کو کرنے کی کی کو کرنے کی کو کر

یہاں جہائت کا عتبار قرار دینا فساد کا ارادہ رفع کرنے کے لئے ہوگاتھم کورفع کرنے کے لئے نہیں ہوگا۔ باہمی رضاعت از واج میں دونوں ہیو بوں کی حرمت

علامہ ابن عابدین شامی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کسی کی دو گور تمیں ہیں بڑی نے چھوٹی کو جوشیر خوار ہے دورہ بلا دیا تو دونوں اس پر بمیشہ کو جرام ہوگئیں بشر طبکہ بڑی کے ساتھ وطی کر چکا ہوا ور وطی نہ کی ہوتو دوصور تیں ہیں، ایک ہے کہ بڑی کو طلاق دے دی ہے اور طلاق کے بعد اس نے دورہ بلایا تو بڑی ہمیشہ کو جرام ہوگئی ادر چھوٹی بدستور نکاح بیں ہے۔ دوم یہ کہ طلاق نہیں دی ہے اور دورہ بلادیا تو دونوں کا نکاح ننج ہوگیا تمر چھوٹی ہے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اور بڑی سے وطی کی ہوتو پورام ہر پائے گی اور وطی نہ ہوتو پو کھے نہ سلے گا تکر جب کہ دورہ بلانے پر مجبور کی گئی یا سوتی تھی سوتے ہیں چھوٹی نے دورہ بی لیا یا مجنوز تھی حالیہ جنون ہیں دورہ بلادیا یا اس کا دورہ کی اور چھوٹی کو نصف مہر سلے گا کھر آگر اس کا دورہ کی اور چھوٹی کو نصف مہر سلے گا کھر آگر اس کا دورہ کی اور چھوٹی کو نصف مہر سلے گا کھر آگر اس کے نکاح فنج کرنے کے ادادہ سے بلایا تو شو ہر ریاضف مہر کہ چھوٹی کو دے گا ، بڑی ہے وصول کر سکتا ہے۔

پابند تھی۔اگروہ نکاح کے بارے میں جانتی تھی کیکن پینیں جانتی تھی کہ اس طرح نکاح فاسد ہوجائے گا' تو بھی وہ مجرم نہیں ہوگی۔تو

اورای طرح اُسے وصول کرسکتا ہے جس نے چھوٹی کے حلق ہیں دودھ ٹیکا دیا بلکہ اُسے تو جھوٹی اور بڑی دونوں کا نصف فیم نصف نصف مہر وصول کرسکتا ہے جب کہ اُس کا مقصد نکاح فاسد کر دینا ہواور اگر نکاح فاسد کرنا مقصود نہ ہوتو کسی صورت ہیں کسی ہے۔ سے نہیں لے سکتا اور اگریہ خیال کر کے دودھ بلایا ہے ، کہ بھوگی ہے ہلاک ہوجائے گی تو اس مسورت ہیں بھی رجوع نہیں ہورت کہتی

ہے کہ فاسد کرنے کے ارادہ سے نہ پلایا تھا تو طف کے ساتھ اس کا تول مان لیاجائے۔ (ردمختار، کتاب الزکاح) اگر بیژی بیوی نے مخیرِ خوارسوکن کو دُودھ پلایا تو دونوں حرام ہو جائیں گی اور بیژی سے اگر وطی نہ ہوئی تو اسکا پُورا مہر سا قط موجائے گا کیونکہ فرفت کی وجہ اس نے پیدا کی ہے اور چھوٹی کونصف مہر ملے گا کیونکہ اس سے دخول نہیں کیا گیا۔

( در مختارشرح تنویرالا بصار ، کتاب ان کاح )

# ر مناعت کے بارے میں خواتین کی گواہی کابیان

وَلَاَتُسَقِّبَ لَ فِسَى السَّرْطَسَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَوِدَاتٍ وَّإِنَّمَا تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلٍ وَّامُواَنَّيْنِ﴾ وَقَالَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ : تَثْبُتُ بِشَهَادَةِ امْرَاةٍ وَّاحِدَةٍ إِذَا كَانَتُ مَوْصُوْفَةً بِ الْعَدَالَةِ ؛ لِلَانَّ الْمُحُرِّمَةَ حَقَّ مِّنُ مُقُوقِ الشَّرْعِ فَتَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَنُ اشْتَرى لَحْمَّا فَسَانَحُبَرَهُ وَاحِدٌ آنَّهُ ذَبِيْحَةُ الْمَجُوسِيِّ . وَلَنَا أَنَّ ثُبُوتَ الْحُرْمَةِ لَا يَقْبَلُ الْفَصْلَ عَنْ زَوَالِ الْسِمَلُكِ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَإِبْطَالُ الْمِلْكِ لَا يَثْبُثُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلٍ وَّامُ رَأَتَيْنِ ، بِيخِلَافِ اللَّحْمِ ؛ لِآنَّ حُرْمَةَ التَّنَاوُلِ تَنْفَكَ عَنْ زَوَالِ الْمِلْكِ فَاعْتَبِرَ اَمْرًا دِيْنِيًّا ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

رضاعت میں صرف خوا تین کی کواہی قبول نہیں کی جائے گی بلکہ بیدو مردوں کی گواہی یا ایک مرداور دوخوا تین کی گواہی کے ذر میعے ٹابت ہوگی۔امام مالک میفر ماتے ہیں: ایک عورت کی کواہی کے ذریعے میاثابت ہوجائے گی جبکہ وہ عورت عدالت کے ساتھ موصوف ہو کیونکہ حرمت ایک شرعی حق ہے۔ لہذا پہ خبر واحد کے ذریعے بھی ثابت ہوجائے گا جس طرح اگر کوئی مخص گوشت خرید تا ہے اور پھرکوئی ایک صخص آ کراہے میہ بتا دیتا ہے کہ میہ بجوی کا ذبیحہ ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے: نکاح کے بارے حرمت کا ثابت ہونا زوال ملک سے علیحد گی کوقبول نبیں کرے گا'اور کسی ملکیت کا زائل ہونا صرف دومردوں یا ایک مرداور دوخوا تین کی گواہی کے ذر سیعے ٹابت ہوسکتا ہے جبکہ گوشت کا تھم اس سے مختلف ہے کیونکہ کوئی چیز کھانے کا تھم ملکیت کے زائل ہونے کے تھم سے مختلف حيثيت ركمتا بأتودين معاطم مساس بات كالمتباركياجائ كاراورالله بىسب سے زيادہ جانے والا ب

# شہادت رضاعت کا معیار دیگرشہادت شرعی کی طرح ہے

علامه على بن محمدز بيدى جننى عليه الرحمه لكعت بي \_كرضاع كے ثبوت كے ليے دومرد يا ايك مرداور دوعورتس عاول كواہ ہوں اگر چہوہ عورت خود دودھ پلانے والی ہو، فقط عورتوں کی شہادت سے ثبوت نہ ہوگا مگر بہتر سے کہ عورتوں کے کہنے سے بھی جدائی

کرلے۔(جوہرہ نیرہ ،کتابالٹکاح)

علامه علاؤالدين حنفي عليه الرحمه لكصترين-

ر مناع کے ثبوت کے لیے عورت کے دعویٰ کرنے کی پھھ ضرورت نہیں مگر تفریق قاضی کے تھم سے ہوگی یا متار کہ سے مدخولہ میں کہنے کی ضرورت ہے، مثلاً یہ کیے کہ میں نے تجھے جدا کیا یا جھوڑ ااور غیر مدخولہ میں محض اس سے علیحدہ ہوجا تا کافی ہے۔

الركسى عورت سے نكاح كيااورا يك عورت نے آ كركہا، ميں نے تم دونوں كود ددھ پلايا ہے اگر شو ہريا دونوں اس سے كہنے وجج سبحصتے ہوں تو نکاح فاسد ہےاور وطی نہ کی ہوتو مہر پچھونیں اور اگر دونوں اس کی بات جھوٹی سبحصتے ہوں تو بہتر جدائی ہےا گروہ عورت عادنہ ہے، پھراگر وطی نہ ہوئی ہوتو مرد کوافضل میہ ہے کہ نصف مہر دے اور عورت کوافضل میہ ہے کہ ندیے اور وطی ہوئی ہوتو افضل میہ ہے کہ بورامہر دے اور تان نفقہ بھی اورعورت کوافعنل یہ ہے کہ مہر شل اور مہر مقرر شدہ میں جو کم ہے وہ لے اور اگرعورت کوجدانہ کرے جب بھی حرج نہیں۔ یونہی تصدیق کی اور شوہرنے تکذیب تو نکاح فاسدنہیں ممرز وجہ شوہرے حلف لے سکتی ہے آگرفتم کھانے ہے انكاركرية تفريق كردى جائے۔ (درمختار، كتاب النكاح)

نفاذ رضاعت کے حکم میں عورت کا اختیار

شخ نظام الدين حنفي لکھتے ہيں۔ عورت کے پاس دوعادل نے شہادت دی اور شو ہر منکر ہے مگر قاضی کے پاس شہادت نہيں گزری، پھر میر کواہ مرکئے باغائب ہو گئے تو عورت کواس کے پاس رہنا جائز نہیں۔صرف دوعور توں نے قاضی کے پاس رضاعت ک شہادت دی اور قاضی نے تفریق کا تھم دے دیا تو سے تم نا فذندہ وگا۔ (عالم کیری ، کتاب النکاح)

علامه علا وَالدين حنفي عليه الرحمه لكفت بين -

سمی عورت کی نسبت کہا کہ بیمیری دودھ شریک بہن ہے بھراس اقرار سے پھر عمیا اس کا کہا مال لیا جائے اور اگر اقرار کے ساتھ ریجی کہا کہ بیہ بات ٹھیک ہے، تی ہے، جن وہی ہے جو میں نے کہددیا تواب اقرارے پھرنہیں سکتہ ازرا گراس ے نکاح کر چکاتھا،اباس متم کاا قرار کرتا ہے قوجدانی کردی ہے۔اورا گرعورت اقرار کرے پھڑتی اگر چہاقرار پراصرار کیا اور ٹابت ربی ہوتو اس کا قول بھی مان لیاجائے۔ دونوں اقر ارکر کے پھر مکتے جب بھی یبی احکام ہیں۔ ( در مختار ، کتاب النکاح ) · (حرمت رضاعت کی وجہ ہے میاں ہوی کے درمیان) جوتفریق جدائی ہوتی ہے وہ قاضی کے تھم کے ذریعہ ہی ہوسکتی ہے اور جب دوعادل مردیاایک مرداور دوعورتین کسی میال بیوی کے درمیان رضاعت کے رشتہ کی گواہی دیں اوراس کی بنیادیر قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کرادے تو عورت کو بچھ بیں ملے گابشر طیکہ اس کے ساتھ جماع نہ ہوا ہواوراگر جماع ہو چکا ہوگا تو مہرشل اورمہر متعین میں ہے جس کی مقدار کم ہوگی وہ مہر خاوند پر واجب ہوگا اور نفقہ وسکنہ لینی کھانے پینے کاخرج اور رہنے کے لئے مکان واجب نہیں ہوگا۔

اگر دو عادل مردوں یا ایک مرداور دوعورتوں نے نکاح ہوجانے کے بعد شادی شدہ عورت کے سامنے کوائی دی اور کہا کہ شوہر

کے ساتھ تمہار ارشتہ رضاعت ٹابت ہوتا ہے) تو اس مورت کے لئے شو ہر کے ساتھ دہنا جا ئزنہیں ہے کیونکہ بیشہادت مجے ہے ہایں طور کہ جس طرح بیشہادت اگر قاضی کے سامنے دی جاتی تو رضاعت ٹابت ہو جاتی اور وہ دونوں کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے) ای طرح جب بیشہادت مورت کے سامنے آئے گی تو اس کا تھم بھی وہ بہی ہوگا اورا گر رضاعت کی بی بخرصرف ایک شخص دے اور اس مورت کے دل میں بید بات پیدا ہو جائے کہ بیٹے تو شو ہر سے پر ہیز کرنا بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہے۔

ایک مخف نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اسکے بعد ایک دوسری عورت نے آ کران دونوں میاں ہیوی ہے کہا کہ میں نے تم دونوں کودودھ پلایا ہے تو اس مسئلہ کی جارصور تیں ہوں گی،

1-اگر دونوں میاں بیوی نے اس عورت کا اعتبار کرلیا تو نکاح فاسد ہو جائیگا اور عورت کو پچھ مہز نہیں ملے گا بشر طیکہ اس کے ساتھ جماع نہ ہوا ہو۔

2-اگردونوں میاں یوی نے اس عورت کا عتبار نہ کیا تو نکاح باتی رہے گالیکن اگر وہ عورت جس نے دشتہ رضاعت کی خبر دی ہے ) عادل ہے تو پھرا حتیا ط کا تقاضہ یہی ہوگا کہ خاوندا پئی یوی کو چھوڑ دے اب اگر اس نے چھوڑ دیا تو بہتر ہے کہ خاوند نصف مہر دیدے اور عورت کے لئے بہتر ہے کہ پھر نہ ہے کہ پہر ہیا ہے اور عدت کے ایام پورے ہونے تک نفقہ وسکنہ بھی دے اور عورت کے لئے بہتر یہ کے لئے بہتر یہ کے کہ مرشل و مہر تعین میں ہے جس کی مقدار کم ہووہ لے لے اور نفقہ وسکنہ نہ لے اور اگر خاوند نے بیوی کو نہیں چھوڑ ایعنی اس نے حکم مرشل و مہر تعین میں ہے جس کی مقدار کم ہووہ لے لے اور نفقہ وسکنہ نہ لے اور آگر خاوند نے بیوی کو نبیں چھوڑ ایعنی اس نے طلاق نہیں دی کو خاوند کے باس رہنا جائز ہے ای طرح اگر دو عورتوں نے یا ایک مرداور ایک عورت نے یا دو غیر عادل مردوں نے یا تیک مرداور ایک مرداور دو عورتوں نے رضاعت کی گوائی دی تو اس کا بھی بھی تھم ہوگا گینی خاوند کے لیے بہتر بھی ہوگا کہ مردوں نے یا تیک خاوند کے لیے بہتر بھی موگا کہ میں کو چھوڑ دے۔

.3- اگرخاوند نے اس عورت کا اعتبار کیا اور بیوی نے اعتبار نہیں کیا تو نکاح فاسد ہوجائے گا اور مہر دینا واجب ہوگا۔

4-اگربیوی نے اس عورت کا اعتبار کیا تکرخاوند نے اس کا اعتبار نہیں کیا تو نکاح بحالہ باتی رہے گالیکن بیوی کے لئے ضروری ہے کہ وہ خاوند سے تتم تھلوائے کہ وہ واقعۃ اس عورت کی بات کو تیج نہیں سمجھتا) اورا گرخاوند تتم کھانے سے انکار کردے تو دونوں کے ورمیان جدائی کرادی جائے گی۔

# شهادت رضاعت ميں فقهي نداهب كابيان

ا مام ترفدی علیه الرحمه اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ عبید بن الی مریم ،اوروہ عقبہ بن حارث سے قتل کرتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں کہ عبید بن الی مریم ،اوروہ عقبہ بن حارث سے قتل کرتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں کہ عبی نے بیٹ عبد کے حدیث مجھے زیادہ یاد ہے کہ عقبہ نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا تو ایک سیاہ فام عورت آئی اور اس نے کہا میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے ہیں میں نے نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے حاضر ہوکر عرض کیا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے

اور وہ جھوٹی ہے۔ عقبہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر چہرہ پھیرلیا میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے سامنے اور آیا اور عرض کیا وہ حجو ٹی ہے آپ نے فرمایا کیے؟ جب کہ اس کا دعوی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دو دھ کو بلایا ہے تم اس عورت کو چھوڑ دو۔ حدیث عقبہ بن حارث سن صحیح ہے کی راوی رہ حدیث ابن الی ملیکہ ہے اور وہ عقبہ بن حارث سن نقل کرتے ہیں اور اس میں عبید بن الی مریم کا بن حارث میں عبید بن الی مریم کا در خور میں میں کہتم اس کو چھوڑ دو۔ بعض علاء صحابہ وغیرہ کا ای برعمل ہے کہ رضاعت کے شہوت کے لیے ایک عورت کی گوائی کا تی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں بیاس صورت میں کانی ہے کہ اس عورت سے تتم لی جائے۔ امام احمداوراسحاق کا یہی قول ہے۔ بعض اہل علم فر ماتے ہیں کہ ایک عورت کی کواہی کافی نہیں بلکہ زیادہ ہونی جاہمیں ۔امام شافعی کا یہی قول ہے۔

حضرت عبداللہ بن ابی ملید، عبداللہ بن عبیداللہ بن ابی ملید ان کی کنیت ابوجد ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے انہیں طاکف میں قاضی مقرر کیا تھا ابن جرتے کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ ہیں ہے ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم کے تمیں صحابیوں کو بایا ہے ابن جرتے کہتے ہیں کہ میں نے جارود بن معاذ سے سنا ہے کہ وکھ کے خزد کے بھی رضاعت کے لیے ایک عورت کی گواہی کا فی نہیں لیکن اگرا کیک عورت کی گواہی کا فی نہیں لیکن اگرا کیک عورت کی گواہی کا فی نہیں لیکن اگرا کیک عورت کی گواہی کا فی نہیں لیک میں ہے۔ (جامع تریزی: جلداول: حدیث نمبر 1158)

عورت کی شہادت رضاعت میں فقد مالکی کی دلیل

امام بخاری علیدالرحمدا پی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ عبید بن ابی مریم نے عقبہ بن حارث ہے بیان کیا، اور کہتے ہیں کہ بیس نے اس کو عقبہ ہے بھی سنا ہے لیکن عبید کی حدیث جھے زیادہ یاد ہے، عقبہ کہتے ہیں کہ بیس نے ایک عورت سے نکاح کیا تو اید جبش نے آکر کہا کہ بیس نے تم دونوں کو دودھ پایا ہے، پھر بیس نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیس نے فلال فلال عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن ایک جبش نے آکر کہا کہ تم دونوں کو بیس نے دودھ بلایا ہے، حالانکہ وہ جھوٹی ہے، تو آپ نے میری طرف سے مند پھیرلیا، میں نے پھر آکر عرض کیا کہ وہ جھوٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس بیوی کو کے میکن ایک میں نے تم دونوں کو دودھ بلایا ہے، اسے چھوڑ دو، اساعیل نے شہادت اور در میان کی انگلی کے اشارہ کر کے بتایا کہ ایوب یوں بیان کرتے تھے۔ (صبح بخاری: جلد سوم: حدیث نمبر 96)

## اختتامى كلمات

امام المحدثین امام بخاری علیه الرحمه کی شخیح بخاری کی اس بیان کردہ حدیث کے ساتھ ہی اللہ تعالی کے فضل و کرم اور بن کریم علیہ المحدث کے اللہ تعالی کے فضل و کرم اور بن کریم علیہ تعلیم کی درمت کے تقدرت ہدایہ 'کی یا نچویں جلدہ تن ہروز علیہ تعلیم کی درمت کے تقدرت ہدایہ اللہ عروف بد شرح ہدایہ 'کی یا نچویں جلدہ تن ہروز جمعرات ۱۸ رقیج الثانی ۱۳۳۳ ھے ہمطابق ۱۳۳ مارچ ۱۲ اس کا میل تک پہنچ گئی۔اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے۔ کہ امت مسلمہ کی صحیح رہنم ائی فدا دادہ صلاحیتوں سے امت مسلمہ کی صحیح رہنم ائی فدادادہ صلاحیتوں سے امت مسلمہ کی صحیح رہنم ائی

فی مان ہے۔ ابنداقعالی ان کے درجات یاندفر مانے راور نیک بستیوں کے سے سے اس کتاب کے مؤانف ان کی میں انسٹائی میں ا تھنچ کرنے والے اس کی پروف ریم تھی کرنے والے اس کے ناشر اور اس کے جمعہ تو رکمین مسلمان بھا نیوں کیسٹے فر رجہ نجو سے بنائے۔

ممراياتت<sup>ي</sup>ى رنبول<sup>من</sup>ى بريؤى چك سنتيكا تحصيل وضلع بحاولنگر



شبيريرادرز

زبیده منظر بهراز وبازار لایمور فرننی: 042-37246006



A BOTH SE OF THE SU https://tame/tehqiqat A SHOW WILL hijps8// and ive org/details/ @zohaibhasanattani